# منتخبات نظام الفتاوي

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمی (جلداول)

ایفا یبلیکیشنز،نئی دهلی

### جمله جمعو في بعن الرَّم معفوظ

نام كتاب: نتخبات نظام الفتادي (جلداول)

صفحات : ۵۵۸

قيمت : ۲۵۲۰رو پيغ

طبع اول: مارچ ۲۰۱۳ء

ناشر

ایفا پبلیگیشنز،نئی دهلی

۱۲۱ – ایف پیسمنٹ، جو گابائی، پوسٹ باکس نمبر: ۴۰ ۹۷ جامعہ گکر،نگ دبلی – ۱۱۰۰۲۵

ای میل:ifapublication@gmail.com فون:26981327 - 011

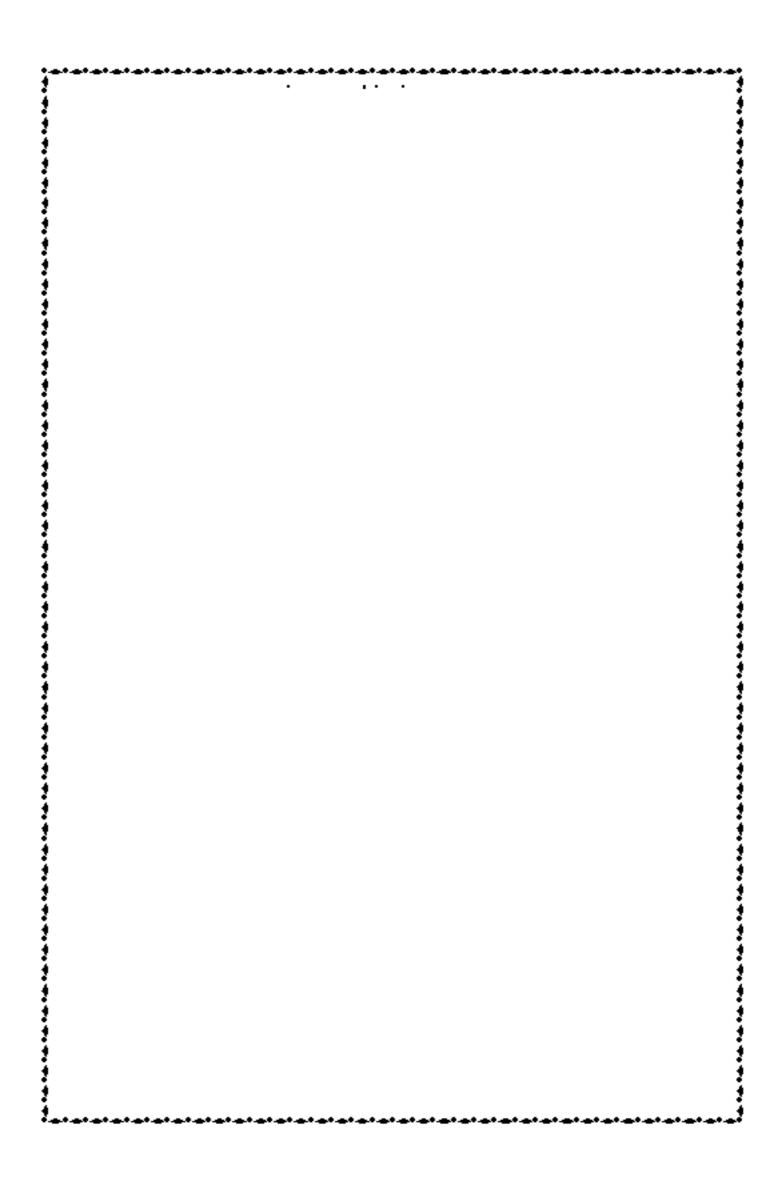

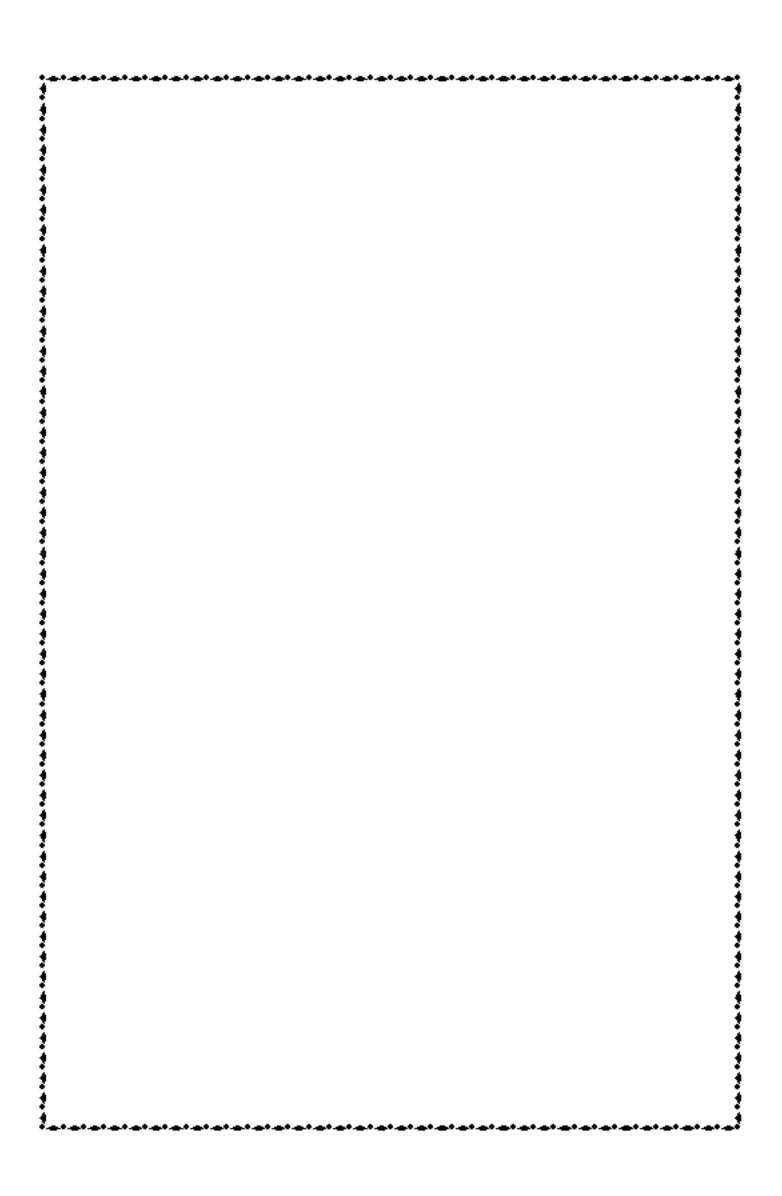

## اجمالى فهرست

| rı          | كتاب العقائد والشرك                                          | 1   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 1+9         | كتاب الطمارة                                                 | ۲   |
| III         | بإب الأشجاس وتظهيرها                                         | ٣   |
| 179         | بإبالضوء                                                     | ۴   |
| 101         | بإبالتيتم                                                    | ۵   |
| 100         | بإب الغسل                                                    | 4   |
| 104         | كتاب الصلوة                                                  | ۷   |
| 109         | باب موافيت الصلوة                                            | ٨   |
| 710         | بإب الأقان والإقامه                                          | 9   |
| ***         | مإب أركان الصلوة وواجبا تنهاو سنعبهاؤ تكرو بانتهاو مفسداتنها | 1•  |
| <b>Y</b> ZZ | بإب الإ مامة                                                 | 11  |
| rız         | مإب الوتر والتر اويح والنوافل                                | ir  |
| rra         | بإبالجمعة                                                    | 11" |
| mum         | بإبالعيدين                                                   | 10  |
| سرو         | بإب البمائز                                                  | 10  |
| ۳۲۵         | كتابالزكاة                                                   | 14  |
| r*+1        | ما ب المصارف                                                 | 14  |

| rra | بإب العشر      | ÍΛ |
|-----|----------------|----|
| rrz | بإب صدقة الفطر | 19 |
| 667 | كتاب الصوم     | ۲. |

### فگهرسټ

| ۲۳  | پیش لفظ                                                                                                         |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٣  | كتاب العقائدوالشرك                                                                                              |     |
| ٣٣  | كلمه أطيبها ورشها دت كي هقيقت                                                                                   | 1   |
| ٣٣  | اولیاءاورشہداء کے زند ہ ہونے کا سیحے مغہوم                                                                      | ۲   |
| ٣٣  | کیا اولیاءاورشہداءے ہماری رہبری کا کام لیاجا تا ہے؟                                                             | ٣   |
| ٣٣  | وعا ءمين اولياء كوسفار <del>ث</del> بنانا                                                                       | ۴   |
| ٣٧  | تقليد شخص كى بإبندى تس طرح بهوتى ؟                                                                              | ۵   |
| ٣٩  | ( قا دیا نیوں کے با رہے میں )وفا تی شرعی عدالت با کستان کا تھم شرعی                                             | 4   |
| ۴.  | شرعی جحت کیا کیا ہیں؟                                                                                           | 4   |
| ۳ı  | تقليد كمها رمين حضرت مولا ماظفر احمرصاحب كابيان                                                                 | ٨   |
| ۴۵  | فقدائميا ربعه كي تقليد كے سلسله ميں مفصل بحث                                                                    | 9   |
| ٣٩  | انبيا ءواولياء كيوسيله سے دعاماً تكتا                                                                           | 1+  |
| ۲٦  | میانند.<br>حضور علیسه کی و لا وت کے موقع پرسیرت کابیان                                                          | 11  |
| ٣٩  | حضور عليه الغير المراح عليه المراح عليه المراح ا | ir  |
| ۲۵  | اللُّدتعالي برامركا فيصله برسال شب برأت مين كرتے بين يا شب فقد رمين؟                                            | 11" |
| 44  | کیا عورت کی خلیق مروکی پیلی ہے ہوئی ہے؟                                                                         | 10  |
| 41  | مجہتد کے لئے کیاشرا نظامیں؟                                                                                     | 10  |
| AL. | حضور عليف كاسرابيه بيزتانها                                                                                     | 14  |
| 40  | اللّٰد تعالیٰ کاجسم ہے یا تہیں؟ اور آیات صفات کا کیا مطلب ہے؟                                                   | 14  |
| 44  | تقدير كياب؟                                                                                                     | fΛ  |
| 44  | تقدير مين گنا ه کرنا لکھاہے تو پھرعذاب کیوں؟                                                                    | 19  |

| ۷۲         | شان رسول علي علي علي من كساخي كرما كيساہے؟                                         | **         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44         | كميونسث بإرثى مين ثامل محض كانتكم                                                  | M          |
| <b>4</b> 9 | كيا توريت، أنجيل وبائبل بيژ هنه والامرتد هو كيا؟                                   | rr         |
| Δi         | كيارسول الله عليضة الي قبر مين زنده بين اورسلام بيرُ هينه والے كے سلام كوسنتے بين؟ | ۲۳         |
| AF         | عقیدهٔ رضاخانیت (عربی)                                                             | ۲۳         |
| ΥA         | خاتم النبيين كي مجيم معني                                                          | ۲۵         |
| ^_         | رسول الله عليضة كاخاتم النبيين بهونا                                               | **         |
| ^_         | خوا جہاجمیر <b>ی</b> کے مزار کے پھو <mark>ل</mark> او رعود کی خصوصیت               | <b>Y</b> Z |
| ۸۸         | كافر كوكافر نه كهنا كقرب كامطلب                                                    | ۲۸         |
| <b>A9</b>  | بہائی ند ہباختیار کرنے کے بعد تجدیدا بمان و ٹکاح لا زم ہے                          | 49         |
| 9+         | مزار پر پھول چڑ ھانے کے کشف کا تھم                                                 | ۳.         |
| 91         | تخذيرالناس، حفظالا بمان وبرامين قاطعه كي حمارتوں براشكال                           | ۳۱         |
| 91         | و هندوجس کو جھی وعوت اسلام خبیں وی گئی کیاو ہ بھی مستحق جہنم ہے؟                   | ٣٢         |
| 91"        | کیا کافر جنت میں جائے گا؟                                                          | ~~         |
| 91"        | كيا سرف نيت كرلينے سے نيكى مل جائے گى؟                                             | ٣٣         |
| 90         | قر آن وحدیث کو پیچین مانیں گے کہنا                                                 | 20         |
| 94         | تسي بهي مخلوق كودا ضع البليات كهنا                                                 | ٣٩         |
| 94         | خزیر کا گوشت کھانے کی وجہہے مسلمان رہایا نہیں؟                                     | ٣٧         |
| 94         | با رہو <b>یں</b> شریف کی مجلسوں کا تھم                                             | ۳۸         |
| 9.4        | جَيَّا كَا <b>قُولِ ا</b> تْحَالِياً كَيَا سَهَجْ ہے مسلمان رہایا نہیں؟            | ٣9         |
| 99         | حضور عليضة كاالله كنورس بيدامون كامطلب                                             | ۴.         |
| 1++        | حضرت تقانو کی کامقام                                                               | ۳۱         |
| f+ +       | ایک علمی اشکال کا جواب                                                             | ۴۲         |
| 1+1        | غيرمسلم كابثا ومي مين شركت كأهم                                                    | ٣٣         |
| 1+1        | غيرمسلم كياميت مين جانا                                                            | ٣٣         |
| 1•4        | سورج گرجم او رچاندگر بن کیونت کھاناوغیر ہ کیساہے؟                                  | ۴۵         |
|            |                                                                                    |            |

| كتاب الطهارت (باب الأنجاس وتطهيرها)                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صوص کاغذ ہے انتخباء کا تھم                                                                                                        | ž 1        |
| ، در ده کی آخر ری <u>ف</u>                                                                                                        | ۲ و        |
| بن وشكى كى تطهير كأحكم شرى                                                                                                        | > r        |
| اِ ك اشياء واليه وع صابن كالقلم شرق                                                                                               | t r        |
| بٹاب سے بنائے ہوئے تمک کا تھم                                                                                                     | ۵ پ        |
| يا بييثا بِ قَلْمُ كَرِ فِي عِلَي كِ رَبِي كَا؟                                                                                   | 4          |
| آن کریم کی کیسٹ بے وضو چھونا، شیپ کرنا نیز کتا بت کرنا شرعاً کیساہے؟                                                              | <i>;</i> ∠ |
| باست مین گرے بسکٹ کا تھم                                                                                                          | ۸          |
| زير ڪرچيز ڪ کااستعال ڇائز ٻياڻين ؟                                                                                                | <i>⇒</i> 9 |
| پٹر سےوغیرہ پر جب تک نمجاست کا داغ اور دھبہ نظر نہ آئے اس کونا با کٹین کہیں گئے                                                   | . 10       |
| راقی محلین کئے ہوئے کیڑوں کا تھم                                                                                                  | ġ II       |
| ر ملکی پنیر کا تھم                                                                                                                | ۱۲ ئي      |
| چە كے كشيد ما دەسے بنا يا ہوا پنير                                                                                                | _          |
| فَى بِإِ كَ كَرِينَ الرَّبِي طَرِيقِة. 173                                                                                        |            |
| ما فی ہالوں کی ٹو ٹی کا تھم                                                                                                       |            |
| زیر کے بالوں سے ہوئے ہرش کی شرعی حیثیت<br>م                                                                                       |            |
| ن مواقع میں ڈھیلا استعال کریامتعد رہوو ہاں کیا کرے؟<br>                                                                           |            |
| ضور علی کا فضلہ باک ہے؟                                                                                                           |            |
| گاہوا کیڑا ایاک ہے مانا باک؟                                                                                                      |            |
| تی کاقر آن کوچیمونا اور دوسری جگه لے جانا                                                                                         |            |
| ئر ہ کے ذریعہ ڈاڑھی بنوانے سے کیاچ رہ ما باک ہوجاتا ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |            |
| ے کمرے میں بیت الخلا بنوائا ۔                                                                                                     |            |
| ں برتن میں کتے نے منہ ڈالد یا ہوا <b>ں</b> کا استعال ہے۔<br>مناب جینہ میں مناب کا استعال ہے جی منہ ڈالد یا ہوا <b>ں</b> کا استعال |            |
| ات چیش میں بیوی ہے مجامعت<br>میں قری اور میں سے میں ان کا                                                                         |            |
| ج ميں ما لغ حمل بعض دوا وَں کے استعمال کا تھم                                                                                     | , 10       |
|                                                                                                                                   |            |
| باب الوضوء ١٣٩                                                                                                                    |            |
| شربیبیٹ بایرش کااستعال مسواک کے قائم مقام ہوسکتاہے؟<br>شربیبیٹ بایرش کااستعال مسواک کے قائم مقام ہوسکتاہے؟                        | ا ٿو       |

| 15"9 | معنوعی اعضاء یا بلاسٹراورزخم پر پٹی ہوئے کی صورت میں وضواور شسل کے حکام                    | ۲   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 114  | وضوكي وعا                                                                                  | ٣   |
| IMA  | ہاتھ باوک سے معندور طہارت میں کس سے مدولے؟                                                 | ۴   |
| IFF  | ا ذان کے دقت وضو کرتے ہوئے وضو کی دعا پڑھنے کا تھم                                         | ۵   |
| 100  | جناز ہ کے لئے <u>کئے گئے و</u> ضو سے نمار <b>زرض</b> کی اوا بیٹی                           | 4   |
| 100  | عشل کے فضو سے نما زفر ض و وا جب کی ا وائیتی                                                | 4   |
| 100  | نماز جناز ہ کے بعد تا ز ووضو ضرور <b>ی</b> ہے <mark>ا</mark> نہیں؟                         | ۸   |
| 100  | وضو كامسئله                                                                                | 9   |
| 100  | ما ئىلون ي <u>ا</u> سوقى موزوں برمسح درست ہے بازمیں؟                                       | 1+  |
| IPA  | انجیشن آلوا ما ماقص وضوہ بازمین؟                                                           | 11  |
| IM   | ریج خارج ہونے پروضوکرنے کا تھم کیوں ہے؟                                                    | IF  |
| 162  | خروج رہا ج ہے مریض کے لئے وضو ونما ز کا حکم                                                | 1m  |
| 16A  | آ نسو <u>نگلنے سے</u> وضو کا تھم                                                           | 100 |
| 169  | حا فظر آن رہا ح کا مریض ہوتو و ہ کیا کرے؟                                                  | 10  |
| 10+  | بغير وضوقر آن پردهنا                                                                       | 14  |
|      |                                                                                            |     |
| ۱۵۱  | باب التيمم                                                                                 |     |
| ۱۵۱  | جنبی کا هیم کر کے تلاوت اور زماز پر مصنا<br>                                               | 1   |
| IDY  | شھٹڈک کی وجیہ سے تیم م<br>"                                                                | ۲   |
| 101  | گرم یا فی بھی نقصان وہ ہوتو تیم کرنا کیساہے؟                                               | ٣   |
|      |                                                                                            |     |
| 100  | باب الغسل                                                                                  |     |
| 100  | نیرو د هاستعال کرنے کی صورت میں عسل وا جب ہوگا بائٹیں؟<br>**                               | 1   |
| 100  | بحالت عسل جنابت چھینٹ بس بڑنے نے سے پانی نا پاک ہوگا یا نہیں؟<br>                          | ۲   |
| 100  | بغیر یا فی وکلوخ استعا <b>ل</b> کرنے ہے خسل<br>معیر با فی وکلوخ استعا <b>ل</b> کرنے ہے خسل | ٣   |
| 100  | حجامت کے بعد عسل عمرور <b>ی خبی</b> ں ہے<br>                                               | ۴   |
| 100  | عنسل کی نیت پڑھ پر پھو نکے ہوئے یا تی سے شسل                                               | ۵   |
| 100  | عنسل کی حاجت میں قر آن شریف کو ہاتھ میں لے کرمسجد میں جانا                                 | 4   |
|      |                                                                                            |     |

| 109  | كتاب الصلوة(باب مواقيت الصلوة)                                                                  |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 109  | برطانبيوغيره مين موسم سرمامين رات مختصر موتى ہے وہاں نماز، روز دورتر اورس کا تھم                | 1  |
| 131  | جہاں چید ماہ دن، چید ما ہرات مسلسل رہتی ہے و ہاں کےلوگ رو ز داو رنما زئس طرح ا داکریں ؟         | ۲  |
| 141  | ظهر پر' ھنے کے بعدالیی جگہ پرنیجنا جہاں اس کے بعد ظهر کاونت ہوا تو کیا دوبا رہ ظهر پردھنی ہوگی؟ | ٣  |
| IYF  | و و مصلی با چا درجس برخانه کعبه با مسجد نیوی کانقش مو، اس بر بیشهنااور نماز بره هنا کیسا ہے؟    | ۴  |
| 1417 | ہوائی جہازوں میں نماز کس نظام الاو قات کے مطابق اوا کی جائے؟                                    | ۵  |
| 121  | جن ملکوں میں بعض نما زوں کاوفت ہی نہیں ملتاوہاں اوا بیٹی کی کیاصورت ہوگی؟                       | 4  |
| 141  | جن مقامات میں عشاء کاوفت نہیں م <b>اتا وہاں نماز پڑھنے کاطریقہ</b> ؟                            | 4  |
| 149  | و دمقامات جهال شفق ابیض ای طرح شفق احرغائب خبیس ہوتی و ہاں نماز و روز د کا تھم                  | ۸  |
| ۱۸۵  | الثكلينة كيعض مقامات مين اوقات نما زكتين كاطريقه                                                | 9  |
| ÍΛΛ  | برطانيه كفديم اوقات صلوة برعمل كرنا                                                             | f• |
| 191  | برطانب <u>ه</u> من صبح صاو <b>ق</b> ی شختیق                                                     | 11 |
| 194  | تييز رفتار موائي جهازون مين اوقات نمازوروزه كأهم                                                | IF |
| 194  | ہوائی جہاز پڑین اور ب <mark>ا</mark> ئی کے جہاز میں نمازا واکرنے کا تھم                         | ١٣ |
| 199  | ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث (سمندری جہاز میں نما زا داہونے کی تفصیل)              | 10 |
| Y+1  | مغرب کے وقت کی اہتداءوا ثبتاء                                                                   | 10 |
| ***  | چا ندېرنما زاورا ستقبا <b>ل قبله کات</b> کم                                                     | 14 |
| ***  | تعيين قبله كي صحيح شكل                                                                          | 14 |
| 4+14 | ست قبله کی بحث                                                                                  | 1A |
| rir  | مغرب کے رخ پر بنائی گئی قدیم مساحد کا تھم                                                       | 19 |
|      |                                                                                                 |    |
| 110  | باب الأذان والإقامة                                                                             |    |
| 110  | شےپ ریکارڈ سے یا جوتے <i>چکن کر</i> اڈان ویٹا                                                   | f  |
| 110  | مر سحکب کمیا مرّ کاا ڈان ویٹا                                                                   | ۲  |
| 110  | ا ذان کے بعد ہاتھا گھا کروعا ما تگنا                                                            | ٣  |
| MIA  | منفروكي اۋان وا قامت                                                                            | ۴  |
| MIA  | عورت پرا قامت نهونے کی وجہ؟                                                                     | ۵  |
| MZ   | بونت اذان قضاءها جت كأتتكم                                                                      | Y  |
|      |                                                                                                 |    |

| MZ   | مؤ ذن کاا ذان کہنے کے بعد محود جماعت میں شریک نہونا             | ۷   |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| MA   | ا قا مت کون کہے؟                                                | ۸   |
| ***  | ما تک سے اقران وینا                                             | 9   |
| ***  | حديدآ لات كااستعال                                              | f+  |
| rri  | ا ڈان دیجے کے لئے وضوضرو ری تہیں ہے                             | ff  |
| rri  | ا غررون مسجدا ۋان وينا                                          | IF  |
| rri  | جمعه کی اوّان ہانی کا صحیحتی                                    | 11" |
| ۲۲۳  | زوا <b>ل</b> سے قبل جمعه کی افران اورسنت کی اوائیگی             | 10  |
| ۲۲۳  | مسجد کے ماتک سے دنیاوی کاموں کااعلان کرما ورست ہے مانہیں؟       | 10  |
| 220  | ا ذان من کرمسجد شدجائے والا کمیا کافر ہے؟                       | 14  |
| rr a | يجيه كے كان ميں اۋان كائتكم                                     | 14  |
|      |                                                                 |     |
| 444  | باب أركان الصلواة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها         |     |
| 444  | م <sub>ىر</sub> ركعت ميں دوسجد <u>مشر</u> ض ہیں                 | - 1 |
| rra  | پ <b>وری</b> زندگی کی عافیت کی وعاما تکمنا کیساہے؟              | ۲   |
| rm•  | موضع قد مین سے سجدہ گاہ کی بلندی کسی قد رورست ہے؟               | ٣   |
| ۲۳۲  | نماز، زکوۃ اور روزہ چیموڑنے والوں کے لئے شریعت میں کون ی سزاہے؟ | ۴   |
| ۳۳۳  | نماز میں رفع میدین کا شرعی تھم                                  | ۵   |
| 2    | نما زميں رفع پدين كائتكم                                        | 4   |
| 4179 | سراو رجېړي حد                                                   | ۷   |
| 4279 | بلندآ وا زے آئن کہنا                                            | ۸   |
| rm   | نماز میں آئین آ ہتے ہا بلند آ وا زہے کہنا                       | 9   |
| ۲۳۲  | قنو <b>ت نا</b> زله فجمر کی نماز میں پر <u>ژ چنے</u> کا تھم     | f+  |
| ٣٣٣  | فجرى نمازيين قنوت ما زليه بيزهنا                                | 11  |
| ٣٣٣  | ما ر <b>ش یا تا ریکی وجهرسے دونمازوں کوایک</b> سماتھ پر مھنا    | IF  |
| ۲۳۵  | فسادات کے موقع پر قنوت مازلداور آیت کریمہ پردھنا                | 1P  |
| ۲۳۵  | مختلف فتهم كيمصلون كانثر عيضكم                                  | 100 |
| 10+  | فانتحاو رسورت کے درمیان وقفہ کی حد                              | 10  |
|      |                                                                 |     |

| 10+         | حنقی امام سے لئے دوسرے ائمہ کے مسائل کی ا تبا <b>ع کرنا</b>     | 14          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 101         | بچوں کا گھٹتا کھو <b>ل</b> کرنماز بیڑھنا                        | 14          |
| rar         | نما رقجر میں مقتدی کالحا ظ کرتے ہوئے جیموٹی سورت پڑھنا          | 1A          |
| rar         | نماز میں باف کے نیچے ہاتھ میا عمصا                              | 19          |
| ram         | دو مان نماز دنیاوی خرورتوں کا خیا <b>ل آ</b> جانا               | **          |
| rar         | نماز میں لاؤ ڈائیٹیکر کااستعال                                  | M           |
| ray         | جلسهٔ استراحت کائفکم                                            | **          |
| <b>10</b> 2 | صلوقا جماعت كيعد ما تحصا محام المخاعي وعا كانتكم                | ۲۳          |
| <b>10</b> 2 | سوره بسلين عُمْ كرنے كامعمول بنا نا                             | ۲۳          |
| ran         | بعد ثما زفجر جهري وعا                                           | ra          |
| 109         | يعدنما زاجتما كلطور بربايا تصاخفا كردعاكرنا                     | **          |
| **          | بعد نما زوعا آ ہشتہ پابلند آ وا زے مانگی جائے؟                  | <b>*</b> ∠  |
| **          | قبو <b>ل</b> وعا كاافضل طريقة كياہے؟                            | ۲A          |
| **          | سجدهٔ توبه کا کیاطریقه ہے؟                                      | 49          |
| ۲۲۳         | نما زیا جماعت کے بعدا جتماعی فاتخہ پر ہے کا تھم                 | ٣٠          |
| ۲۲۳         | اسلام میں جوچزیں ممنوع نہیں و ہ جائز ہیں کیا بیاصول سیح ہے؟     | m           |
| ۲۲۳         | عبادت میں جہاں آپ علی نے سکوت فر مایا اس کودین سجھنا کیسا ہے؟   | ٣٢          |
| 240         | حنفی مقدّی کافچر کی دوسر می رکعت میں وعا پردھنا                 | ٣٣          |
| *44         | ثما زکے بعد وعا کیاج : ءثما زہے؟                                | ٣٣          |
| 444         | ڪڻ نما زوں ميں گھوم کر دعاماً گئتي ہےاو رکن نما زوں ميں خبيں؟   | ۳۵          |
| MA          | چشمہ لگا کرنما زا دا کی جا سکتی ہے باخبیں؟                      | ٣٧          |
| MA          | نما ز <b>ی</b> کے آھے سے ملحے کا تھم                            | ٣٧          |
| 149         | نماز <b>ی</b> کے آھے سے گذریے کی حد                             | ۳۸          |
| 444         | يلنگ پر نمازا دا کرنا                                           | <b>1</b> 79 |
| 149         | ووسر ہے کی زمین پرینائی گئی مسجد میں نماز                       | ۴.          |
| 141         | نما زفجر پڑھنے کے بعد وقت کے تم ہوجانے کاعلم ہوتو کیا کیاجائے ؟ | ٣ı          |
| 141         | نما زفچر پڑھنے کے دوران سورج کاطلوع ہوجانا                      | ۳۲          |
| <b>Y</b> Z1 | نما زعصر کے بعد قضاء یانقل نماز پر مستا                         | سهم         |
|             |                                                                 |             |

| 141                        | <b>فوت</b> شده نماز کی اوائیگی سے قبل وقامیه نماز پر مصنا                                          | 44         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 141                        | جماعت ہوجائے کے بعد آئے والے افرا وکس طرح نماز پڑھیں؟                                              | ۴۵         |
| <b>Y</b> <u>Z</u> <b>Y</b> | فجر کی جماعت کھڑ <b>ی</b> ہوجائے کے بعدسنت پڑھنا                                                   | ٣٩         |
| ۲۷۳                        | دست <u>ا</u> ب شده کیژر سے میں نماز                                                                | <u>۴</u> ۷ |
| <b>12</b> m                | چوري والے کیڑے میں تماز                                                                            | ۴۸         |
| ۲۷۳                        | عشاء کی فرض نما زخنها پڑھنے والے کے لئے وہر ہا جماعت پڑھنا                                         | 64         |
| ۲۷۴                        | نما زے فارغ ہوکرمصافحہ کرنا کیسا ہے                                                                | ۵٠         |
| ۲۷۴                        | نما زمیں سورہ فاتحہ دویا ریڑھنے سے سجیرہ مہو                                                       | ۵۱         |
| 440                        | عالت سفر <u>مي</u> ل قصر                                                                           | ۵۲         |
|                            |                                                                                                    |            |
| 422                        | باب الاهامة                                                                                        |            |
| <b>Y</b>                   | ریڈیو، شیپ ریکا رڈاو رٹیلی ویژن کے ذریعیا قتداءاوران سے ٹی گئی آیت سجدہ سے سجدہ کے جوب کا تھم شرعی | 1          |
| YZA                        | امام کس کو بینایا جائے؟                                                                            | ۲          |
| ۲۷۸                        | مسجد میں اما مت کاعق مس کوہے؟                                                                      | ٣          |
| Y29                        | ا مام ٹا فعی ہواو رمقندی حقی ہویا اس کے برتکس ہوتو نما زئس طرح پردھیں؟                             | ۴          |
| MAK                        | اگریٹا فعی دحقٰی میں مسائل ہے زیا وہ واقت حقٰی ہے تواس کی اما مت او کی وافضل ہے                    | ۵          |
| ram                        | حثقى كامثا فعى كى امامت كرما                                                                       | 4          |
| ۲۸۳                        | حنق ہٹا فعی کی امامت کرسکتاہے مانہیں؟                                                              | ۷          |
| ۲۸۵                        | غيرمتشرع حافظ كي اقتداء                                                                            | ۸          |
| ۲۸۵                        | جس کی بیو <b>ی پر</b> وه نه کرتی موا <b>س</b> کی امامت                                             | 9          |
| ۲۸۵                        | ا مام کے ڈمہ ایسا کام سیر وکرنا جس سے اس کی شخفیر ہو                                               | 1•         |
| YAY                        | ·سبند <b>ی</b> کرا <u>ن</u> والے کی امامت                                                          | ff         |
| <b>*</b> ^                 | آبیت سحیده نهکر نے والے امام کی افتذاء                                                             | IF         |
| <b>* ^ / ^</b>             | رسول الله عليه في آويين كرثے والے كى اما مت                                                        | 11"        |
| YAA                        | قر آن صاف نہ پڑھنے والے عافظ کے چیچے تراوح وشبینہ                                                  | 10         |
| YAA                        | بغیر ڈاڑھی والے کی امامت                                                                           | 10         |
| 494                        | كياغيرروزه دار، روز به داركي اما مت كرسكتا ہے؟                                                     | 14         |
| 494                        | سٹا و <b>ی</b> شدہ مورت کا نکاح پر معانے والے کی امامت                                             | 14         |
|                            |                                                                                                    |            |

| 491                                                  | امر وبليح كى تراويح ميں اما مة كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | íΔ                         |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ۲۹۳                                                  | ڈاڑھی کتروائے والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19                         |
| 490                                                  | ڈا ڑھی منڈا نے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                         |
| 490                                                  | ڈا ڑھی کی شرعی حیثیت او راس سے تعلق چندر سائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ri                         |
| m•m                                                  | ڈا رامی کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                         |
| ۳•۴                                                  | ڈا ڑھی منڈا نے کوجائز سمجھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳                         |
| r+0                                                  | صفوں میں بھی ہوتوا مام کامصلّٰی کہاں ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                         |
| ۳+۵                                                  | امام کومصلی پرامامت کے لئے کب کھڑاہونا چاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                         |
| ۳+۸                                                  | محراب كأتعيين اور درمسجد كانتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FY                         |
| r-9                                                  | امام کا تنبه احراب میں کھڑا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Y</b> Z                 |
| MIL                                                  | ا مام کائٹر اب کے اندر کھڑا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ra                         |
| MIL                                                  | مقت <b>دی کافرض یا وا جب جیموٹ جانا</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49                         |
| MIL                                                  | امام کا دویا ره نما زیر مستااور مقتذی کونع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۳•                         |
| mm                                                   | مسبو <b>ق</b> کے جبیر تحریمہ کہ کر چیلھنے ہے ال امام نے سلام پھیروی <u>ا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m                          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| ۳۱۷                                                  | باب الوتر والتراويح والسنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| 1712<br>1712                                         | باب الوتر والتراويح والسنن<br>وتر مين ثافعي المام كي اقتداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>Y                     |
| <b>171</b> 2                                         | وتر میں شافعی امام کی افتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہو نے کی وجہ<br>میں رکھت تراوی کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>r<br>m                |
| 1712<br>1711                                         | وتر میں شافعی امام کی افتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ<br>میں رکھت تر اور ککا ثموت<br>رکھات تر اور کا صحیح عدوا یک قدیم حد فی مسئلہ کی تنقیع وقشر تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| ГΙΔ<br>ΓΙΛ<br>ΓΙΛ                                    | وتر میں شافعی امام کی افتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ<br>میں رکھت تر اور ککا ثبوت<br>رکھات تر اور کا مجمع عدوا یک قدیم حد فی مسئلہ کی تنقیع وتشریح<br>حضور علیف نے تر اور کے کی نماز کس طرح پردھی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣                          |
| #14<br>#14<br>#14<br>#14                             | وتر میں شافعی امام کی افتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ<br>میں رکھت تر اور کا مجموعت<br>رکھات تر اور کا کامجھے عددا کی حداثمی مند کی مسئلہ کی شفیح وتشر تک<br>حضور علیفی نے تر اور تک کی نماز کس طرح پردھی؟<br>مراوح چار چار دکھت ایک سلام سے پردھنا                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳<br>۴                     |
| #14<br>#14<br>#14<br>#14                             | وتر میں شافعی امام کی افتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ<br>میں رکھت تر اور کے کا شہوت<br>رکھات تر اور کے کا صحیح عدوا یک قدیم حد فی مسئلہ کی شفیح وتشر رک<br>حضور ساتھ نے نے تر اور کے کی نماز کس طرح پردھی ؟<br>مراور کے چارچار رکھت ایک سلام سے پردھنا<br>بوجہ مجبور کی آئے شحد کھت تر اور کے پردھنا                                                                                                                                                                                                                 | r<br>r                     |
| #14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14                      | وتر میں ٹافعی امام کی اقتداء<br>وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ<br>میں رکھت تر اور کی کا مجموعہ دوایک قدیم حد فی مسئلہ کی تنقیح وقشر تک<br>رکھات تر اور کی کا مجموعہ دوایک قدیم حد فی مسئلہ کی تنقیح وقشر تک<br>حضور علیف نے تر اور کی نماز کس طرح پر بھی ؟<br>تر اور کی چیارچا رد گھت ایک سلام سے پر مھنا<br>بوجہ مجبور کی آئے در گھت تر اور تک پر مھنا<br>تر اور کی کے جر ترویجہ میں وعااور حضور علیف اور خلفاء داشد بن کانا م القاب کے مما تھ لینا کیا ہے                                                                   | ۳<br>۵<br>۲                |
| #14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14               | وتر میں شافعی امام کی اقتداء وتر کی ایک رکھت ندہونے کی اوجہ ہیں رکھت تر اوس کی اثبوت ہیں رکھت تر اوس کی اثبوت رکھات تر اوس کی انجو تھی مسلم کی سنتیج وہٹر ہے حضور علی ہے نے تر اوس کی نماز کس طرح پردھی؟ مر اوس کے جارچا در کھت ایک سلام سے پردھنا ہوجہ مجودی آٹھ کھ رکھت تر اوس کی پردھنا مر اوس کے جم تر ویجہ میں وعاا ور حضور علی ہے اور خلفاء داشد بن کانا م القاب کے ساتھ لیمنا کیسا ہے مراوس کی جم تر ویجہ میں وعاا ور حضور علی ہے اور خلفاء داشد بن کانا م القاب کے ساتھ لیمنا کیسا ہے مراوس کی مرتز ویجہ کے بعد وعاء | r<br>8<br>4<br>4           |
| #1A<br>#1A<br>#14<br>#14<br>#14<br>#16<br>#16        | وتر مل شافتی امام کی افتداء وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ میں رکھت راوح کا شہوت میں رکھت راوح کا شہوت رکھات تر اوح کا شہوت حضور ﷺ نے تر اوح کی کی نماز کس طرح پر بھی ؟ مراوح کے اربیادر کھت ایک سلام سے پر بھنا ہوجہ مجبور کی آ شھر رکھت تر اوح کی پر بھنا مراوح کے ہر ترویجہ میں وعاا ورحضور ﷺ اور خلفاء داشد بین کانا م القاب کے ہما تھ لینا کیسا ہے مراوح کے میر ترویجہ میں وعاا ورحضور ﷺ اور خلفاء داشد بین کانا م القاب کے ہما تھ لینا کیسا ہے مراوح کی میں ترویجہ کے بعد وعاء مراوح کی میں ترویجہ کی جماعت کا تھم      | μ<br>Δ<br>γ<br>Δ           |
| #14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#16<br>#16<br>#19        | وتر مل مثا فعی امام کی افتداء  وتر کی ایک رکھت ند ہوئے کا جوب  میں رکھت تر اور کا کا جوب  رکھات تر اور کا کا جھی عدوا کی قدیم حد فی مسئلہ کی تنقیح وقشر کا  حضور علی ہے نے تر اور کا کی کی نماز کس طرح پردھی؟  مر اور کی چار چارر کھت ایک سلام سے پردھنا  بر جہ مجبور کی آٹھ رکھت تر اور کا پردھنا  مر اور کی سے مرتر و بحد میں وعا اور حضور علی ہے اور خلفاء ماشد میں کاما مم القاب کے ماتھ لیمنا کیسا ہے  مر اور کی میں تر و بحد کے بعد وعاء  مراور کی میں تر و بحد کے بعد وعاء  برانتما کی تجد کی جماعت کا تھم            | π<br>Δ<br>Υ<br>Δ<br>Λ      |
| #12<br>#13<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14<br>#14 | وتر مل شافتی امام کی افتداء وتر کی ایک رکھت ندہونے کی وجہ میں رکھت راوح کا شہوت میں رکھت راوح کا شہوت رکھات تر اوح کا شہوت حضور ﷺ نے تر اوح کی کی نماز کس طرح پر بھی ؟ مراوح کے اربیادر کھت ایک سلام سے پر بھنا ہوجہ مجبور کی آ شھر رکھت تر اوح کی پر بھنا مراوح کے ہر ترویجہ میں وعاا ورحضور ﷺ اور خلفاء داشد بین کانا م القاب کے ہما تھ لینا کیسا ہے مراوح کے میر ترویجہ میں وعاا ورحضور ﷺ اور خلفاء داشد بین کانا م القاب کے ہما تھ لینا کیسا ہے مراوح کی میں ترویجہ کے بعد وعاء مراوح کی میں ترویجہ کی جماعت کا تھم      | m<br>6<br>4<br>4<br>4<br>7 |

| ورت کے بعد ثقل پر مصنا                                                            | ir. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ليلة القدركي نيت سيتمازير هنا                                                     | 100 |
|                                                                                   |     |
| ياب الجمعة                                                                        |     |
| غيرمسلم ممالك مين نماز چعو وعيدين كأهم                                            | 1   |
| جعه في القرئ كا كلَّهم                                                            | ۲   |
| خطبه میں آ بیت قبر آ فی سے قبل تعود وتسمیہ پرمھنا مسلم استعالی تعود وتسمیہ پرمھنا | ٣   |
| اعلان بإخطبيك قبل سلام                                                            | ۴   |
| خطبه ٔ جمع اردومین برا مضنے کا عظم                                                | ۵   |
| خطبهٔ جمعہ کے بعدامام کامصلّی پر بیٹھنا مطبهٔ جمعہ کے بعدامام کامصلّی پر بیٹھنا   | Y   |
| جمعه کی سنتوں کا تھم                                                              | 4   |
|                                                                                   |     |
| باب العيدين ٣٣٣                                                                   |     |
| نماز حيد بن مير حقى كاشافعي كي اقتداء كرما                                        | 1   |
| عورتوں کانما زعیدین کی جماعت میں شریک ہونا                                        | ۲   |
| خطبة عيد كے بعد وعا                                                               | ٣   |
| نماز عمید کے بعد مصافحة معافقة معافقة                                             | ٣   |
| عید کے دن غیر شرعی کا موں کو انجام دینا                                           | ۵   |
|                                                                                   |     |
| باب الجنائز ٣٣٩                                                                   |     |
| موت برقم بليل                                                                     | 1   |
| غائباد قمار جنازه کامیان شده                                                      | ۲   |
| كيامية كوشل ديين والحبيب؟                                                         | ٣   |
| وو یا رہ نماز جناز ہ پڑھنا، نیز نماز جنازہ کب تک اطاکی جائتی ہے؟                  | ٣   |
| جناز ه پر آیات کریمه یا اسائے صنی والی چاور ڈالنا کیساہے؟<br>                     | ۵   |
| قبرین رکھنے کے بعد چیر ہو کھینا                                                   | A   |
| تدفین کے بعد ہاتھا تھا کروعا کرا                                                  | 4   |
| قبرستان مين ہاتھا تھا کروعا کرنا                                                  | ۸   |

| 9  | جمعہ کی شب میں و فات با نے والے شخص کو جمعہ کی نما ز سے قبل فن کرنا ضرور <b>ی</b> ہ؟ | <b>70</b> 2 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1+ | عذاب قبر کا تعلق جسم اور رو رو نوں ہے ہا ایک ہے، نیز قبر سے کیا مرا دے؟              | ra2         |
| 11 | كافر كى موت كى خبرين كركيا كهناچاہيع؟                                                | FOA         |
| IF | ایصال ثواب کا روپیدرس کی شخواه میں وینا                                              | 209         |
| ır | غیرمسلموں کے ایصال ثواب کا تھم                                                       | 209         |
| 10 | ایصال ثواب سے لئے قرآن خواتی کا تھم شرعی                                             | m.4+        |
| 10 | كيافر قدوا ما دفيساومين مرنے والامسلمان شهيدہ؟                                       | m4k         |
| 14 | مسلمان اگرمسلمان کومارڈالےتوو ہشہیدہے مانہیں؟                                        | m4r         |
|    |                                                                                      |             |
|    | كتاب الزكواة                                                                         | F42         |
| 1  | ز کو ق <sup>ی</sup> کس پی <b>فرض</b> ہے؟اورز مین پرز کو ق ہے مانہیں؟                 | F42         |
| ۲  | سمسى خاص مقصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گز رنے کے بعد زکو ۃ کاتھم                   | F42         |
| ٣  | فر وخت شدہ پیداوارے جورقم آئی اس پر زکو ۃ                                            | PYA         |
| 7  | زكو ةوقيطره كامتنصد                                                                  | m.44        |
| ۵  | حکومت کی <i>کسع<b>ندی می</b>ں ر</i> کی ہوئی رقم پرز کو ۃ                             | 749         |
| 4  | ژرهاشت پرژکو تا                                                                      | ٣2٠         |
| 4  | قرض دى موئى رقم پر زكوة                                                              | <b>F</b> 21 |
| ٨  | مشين کي ماليت پر ز کو ة                                                              | <b>F</b> 21 |
| 9  | بیوی کے مستعمل زیورات پرزگو ۃ                                                        | ۳۷۱         |
| 1• | زیورات کی زکوة میں سر کار <b>ی زخ</b> کا اعتبان موگایا با زار کا؟                    | ۳۷۲         |
| 11 | ز پورات کی ز کو ة کیا دائینگی میں کس زخ کا اعتبارہ وگا؟                              | ٣٧٣         |
| IF | قرض پر ز کو ة کائتم                                                                  | ٣٧٣         |
| ١٣ | دو ران سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکو ۃواجب ہے؟                                   | ٣٧٣         |
| 10 | مشتر ككاروبا رمين زكوة                                                               | r20         |
| 10 | کیڑ ہے کے تھان کے ذریعہ زکو قاکی اوا ٹینگی                                           | ۳۷۲         |
| 14 | سوا ر <b>ی</b> کے گھوڑےاور کھیتی کے بیل پر زکو ق                                     | ۳۷۲         |
| 14 | کھانے کی غرض سے خرید ہے گئے غلہ پر ز کو ۃ                                            | ۳۷۲         |
| 1A | چاتو رو ل کی ژکو <b>ة</b>                                                            | ۳۷۲         |
|    |                                                                                      |             |

| ۳۷۸   | نوٹ پر زکو ۃ                                                                      | 19         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| m29   | يوپيچ پرزکوة                                                                      | **         |
| m29   | فیکٹری کے تیارشدہ اور خام مال پرز کو ۃ                                            | ri         |
| m29   | مشينری او را و زار برز کو ة                                                       | <b>FF</b>  |
| m29   | سو <u>نے اور ج</u> اند <b>ی می</b> ں ژکو قا کاطریقه                               | ۲۳         |
| ۳۸•   | دوسر ہے کے خض کی اوائیگی میں جورقم دی اس کی زکو قائس پرہے؟                        | ۲۳         |
| MAI   | جس رقم کے ملنے کی امید ندہواس پر زکو ہ                                            | 40         |
| ٣٨٢   | ياورادم پر ز کو ة                                                                 | **         |
| ٣٨٢   | ز کو ۃ بافطر ہ کی رقم سمال بجر رکھنایا تجارت کے لئے وینا                          | <b>Y</b> Z |
| MAM   | کیا بینک میں جمع شدہ رقم کی زکو ۃ ای سے دینا ضروری ہے؟                            | ۲۸         |
| ۳۸۳   | بینک میں جمع شدہ رقم پر ز کو ة<br>                                                | 49         |
| MAP   | مختلف کرنسیوں کے ذریعیہ زکو ق کی اوا بیٹی                                         | ۳.         |
| MAY   | شيئرز پر زکو ة                                                                    | ۳۱         |
| MAA   | ز کو ة میں نکا بی ہوئی زائدر <b>ق</b> م آئندہ ہما <b>ل</b> کی ز کو ة میں وضع کرنا | ٣٢         |
| ۳۸۸   | کمپنیوں با ملوں کے شیئر زیر ز کو ۃ وا جب ہے بازمیں؟                               | ٣٣         |
| F-9+  | پیئٹ ٹرسٹ <u>میں گگے ہوئے</u> اورز کو قا کاتھم                                    | ٣٣         |
| m91   | جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقر رہوای اعتبار سے زکو ۃ ٹکا بی جائے            | 20         |
| mar   | تمينيوں کے حصص کی خرید فیر و حت او راس پر ز کو ۃ وغیرہ کا مسئلہ                   | ٣٩         |
| ٣٩٣   | جس رقم کے مالک کاپیتہ نہ ہوائی کوکیا کیا جائے؟                                    | ٣٧         |
| ٣٩٣   | بغیر مد کی صراحت کے د <b>ی گ</b> فار <b>ق</b> م کامصر <b>ف</b>                    | ۳۸         |
| ۳۹۳   | غيرمنقهم ميراث مين وجوب زكوة                                                      | ٣9         |
| m90   | ز کو قاصل سرمایی میں ہے ی <u>ا</u> منافع پر بھی؟                                  | ۴.         |
| ۳۹۲   | استعا <b>ل</b> شده اشياء کی مالیت او رصص پرز کوق                                  | ۳۱         |
| ۳۹۸   | ڈا کنا نہیں مابانہ آید نی اسکیم و راس پر زکو قا کاتھم                             | ۳۲         |
| m44   | ز كوة كى رقم تجارت مين لكائے كائكم                                                | ۳۳         |
| (**)  | باب المصارف                                                                       |            |
| (**+1 | ہندوستان میں ہیت المال کاشر کی تھم                                                | 1          |
|       | (14)                                                                              |            |

| ۳+۳         | علوم ويذيه برزكوة مرف كرنا                                                       | ۲          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M+M         | ا تل مدرسه کوز کو ة ویتا                                                         | ٣          |
| m+M         | مدار <b>ں</b> کے سفراءعامل،عاشر میں وا <b>ھل ہیں یانہیں</b> ؟                    | ۴          |
| الم+أم      | این سپیل کامصدا <b>ق طالب علم ہے با</b> نہیں؟                                    | ۵          |
| الم≠لا      | ز کو ق کی رقم سے مدرسہ کی تغییر                                                  | 4          |
| الم+أم      | كيامدرسه يح كاركنوں كے لئے زكوة لينے ميں بھي فقر كى شرطب                         | ۷          |
| الم+أم      | سا دات طلب کوز کو ة وینا                                                         | ٨          |
| سا+س        | ز کو ق <sup>ا</sup> کی رقم سے مدرسہ کے طلبہ کے لئے ویٹی کتب کی خربیدا ر <b>ی</b> | 9          |
| ۴+۳         | سيديهاني كوزكوة وينا                                                             | 1+         |
| r•∠         | ىدرسەملن ز كو قا كامصرف                                                          | 11         |
| r+A         | كياا دائيگى زكوة كے لئے كوئى مهيد بخصوص ہے؟                                      | ir         |
| r+A         | مصارف زكوة                                                                       | 11"        |
| r+1         | فقراءومسا <b>کین</b> سے کہتے ہیں؟                                                | 100        |
| r+1         | مصار <b>ف ز</b> کو قامےعلاو ہ دو <b>سری دمیں زکو قاسرف کرنا</b>                  | 10         |
| r+1         | ز کو ق کی رقم جمع کر کے رفتہ رفتہ فرچ کرنا                                       | 14         |
| <b>۴</b> +۸ | غيرمصرف برزكوة مرف كما                                                           | 14         |
| 1714        | مكتب مين حيرمقر ما في و ز كو ة ويينا                                             | fΛ         |
| MII         | امام کے لئے صدقہ وز کو قابیما                                                    | 19         |
| MIL         | ملا زيين كوز كو ة كى رقم سے تحوّاه دينا                                          | **         |
| rim         | مستحق زکو ہ کی رقم ہے اپنے گئا میں خرید ما                                       | rı         |
| MIM         | ز کو ق کی رقم کور چی کتا ہوں اور معلمیں کی شخوا ہ پرخر چ کرنے کی صورت            | **         |
| ۳۱۳         | مقروض کوز کو ة کی رقم و کے کراس سے اپنا قرض وصول کرنا                            | ۲۳         |
| 610         | صدقات واجبه کی رقم سے غریب طلبہ کو کتا ہیں وینا                                  | ۲۳         |
| MIA         | اچی ز کو ة بافطر ه کی رقم بهوکودینا                                              | 40         |
| MIA         | قرض کارد پیرز کو ة با سودسے منها کرنا                                            | **         |
| ۲۱۷         | جسا دا رہ میں باپ نے زکوۃ کی رقم دی ہواں میں بیٹے کا کھانااو رامدا ولیا          | <b>Y</b> Z |
| ۲۱۷         | سورنمنٹ سے ملحق مدا ر <i>یں میں ز</i> کو قاصینے کا حکم                           | ۲۸         |
| MIA         | ىدار <i>ن عربىي</i> ين آيده رقوم اوران برز كو ة كاشرى تحكم                       | 49         |
|             |                                                                                  |            |

| ٣٢٣         | ز کو ق کامصرف                                                        | ۳. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| ٣٢٣         | ادائیگی زکو ہے کے تملیک شرط ہے                                       | m  |
| ٣٢٣         | اهجمن <u>ما</u> سورائی پرز کو قاکی رقم خرچ کرنا                      | ٣٢ |
| mr2         | ز کو قاکی <b>رقم</b> نسوا <b>ں ا</b> سکو <b>ل برخر چ</b> کرنا        | ٣٣ |
|             |                                                                      |    |
| ٣٢٩         | با <b>ب الع</b> شو                                                   |    |
| ٣٢٩         | ہندوستان کی زئین ا <b>س</b> و <b>نت</b> عشر <b>ی ہیں یا</b> خراجی؟   | 1  |
| M++         | زيين کی ز کو ۾ کاشر عي تھم                                           | ۲  |
| اسم         | ہندوستان کی زمینیں عشر <b>ی ہیں یا</b> خراجی؟                        | ٣  |
| اسم         | کیاز ٹین کی تمام پیداوار میں عشرہے؟                                  | ۴  |
| PT Y        | سكن فسلول مين عشر واجب ہےاوركتنا؟                                    | ۵  |
| rrr         | ما لكذاري دينے كى وجه سے عشر سما قطونين ہو گا،غله كى رقم پر زكوة     | ٧  |
| ስም ቦ        | بندوستانی اراضی شر <b>ی بی</b> ن بازمین ؟                            | ۷  |
|             |                                                                      |    |
| ٣٣٧         | باب صدقة القطر                                                       |    |
| ۳۳۷         | اسكول كالج مين صدقه وينا كيهاب                                       | 1  |
| ۳۳۸         | صدقة فطر كاوجوب اوراس كے مصارف                                       | ۲  |
| ۳۳۸         | صاغ کی صحیح مقدار                                                    | ٣  |
| ٣٣٢         | كيا جوار، مكاما جمد وصدقه فطرين ويا جاسكتا ہے اوراس كاو ژن كيا ہوگا؟ | ۴  |
| ٣٣٣         | صدقة فحطر كالمصرف                                                    | ۵  |
| <b>ሴ</b> ሴሴ | صدقه فطرسي تنظيم مين دينااور حسب موقع خرج كما                        | ٧  |
| **          | قیمت کے ذریعہ صدقة قطر اوا کرنے میں گیہوں کے کس زخ کا عتبار ہوگا؟    | ۷  |
|             |                                                                      |    |
| ٣٣٩         | كتاب الصوم                                                           |    |
| ٣٣٩         | مسئلة وحيدا يليه                                                     | 1, |
| L.A+        | رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کی شرعی حیثیبت اوراس کے حدود                | ۲  |
|             | {r+}                                                                 |    |

| m2 r        | رو بیت ہلا <b>ل</b> کی شہاوت میں شاہد کاعاول ہو <b>نا</b>                  | ٣          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۷          | رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کی خبر، جہر مستفیض ہوگی مانہیں؟                   | ٣          |
| ۳۷۳         | شرعی فیصلہ کے اعلان کے لئے کیامعتمد مسلمان کاہونا ضروری ہے؟                | ۵          |
| ٣٧٣         | با کستان رو بیت ہلا <b>ل سمین</b> کا فیصلہ ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟ | 4          |
| ۳ <u>۷۵</u> | رویت ہلال سمیر میں کی رویت ہلال سے متعلق مفصل بحث                          | 4          |
| ۳ <u>۷۵</u> | ڈاڑھی مونڈنے کی خبریا شہارت                                                | ٨          |
| ۳ <u>۷۵</u> | اختلاف مطالع كي جغرافيا في هفيقت                                           | 9          |
| ۳ <u>۷۵</u> | ایک علاقہ کی رو بہت دوسر مے ملاقہ کے لئے                                   | 1•         |
| ۳ <u>۷۵</u> | کیا ہندوستان کے ایک علاقہ کی روبیت پورے ملک کے لئے معتبر ہوگی              | 11         |
| ۳۸۳         | روبیت ہلال ہے متعلق                                                        | ir         |
| ۳۸۳         | برطانبیمن رویت بلا <b>ل</b> سے تعلق چندا ہم سوالات                         | Im         |
| ۳۸۷         | ہا کستان کا اعلان ہندوستان کے لئے معتبر کے بانہیں؟                         | 100        |
| ۴۸۸         | كيابذ ربعيه ثيلي فون مطلقا رويت بلال كي احلا عمعتبر ہوگى ؟                 | 10         |
| M4+         | ریڈیو، ٹیلی فون وغیرہ کے ڈربعیا طلائے ہلال کاشری تھم                       | 14         |
| ۵٠٣         | دور بین ی <u>ا</u> ہوائی جہازے چاعد و <u>ک</u> ھنا                         | 14         |
| ۵۰۴         | ریڈ یو، ٹیلی ویژن، تار،فون اورخط کے ڈر بعیرویت کی خبر                      | fΑ         |
| ۵۰۴         | رہ بیت ہلال سے لئے ممیٹی کی تشکیل                                          | 19         |
| ۵•۷         | محض سرائنسی ما حسانی تخییند کی بنیا و بررویت بلال کاهم نگانا درست ہے؟      | **         |
| ۵۱۲         | بحالت صوم آئلھوں، کا نوں اورفرج میں دوا پہنچانا مفسد صوم ہے بانہیں؟        | M          |
| ۵۱۲         | ری <u>ن</u> هٔ یو کی خبر پر رو زر قو ژوا نا                                | **         |
| ۵۱۳         | ریڈ یو کی فیر معتبر ہے یا نہیں؟                                            | ۲۳         |
| ۵۱۳         | دوسری جگه کی شهادت برافطار کرما                                            | ۲۳         |
| ۵۱۳         | مغربي مما لك ميں رمضان او راو قات نما زكامسئله                             | 40         |
| ۵۱۷         | برطانيه جهالآ سان غبارآ لودر بتاموو بإل رمضان او رعيد كأقين                | **         |
| ٥٣٩         | و ومقامات جہاں افق ہمیشہ غمبارآ لوور ہتاہے ہاں رمضان کی اہتداءوا نتہا      | <b>Y</b> Z |
| ۵۳۰         | لندن وغيره جهال كاافق بميشية صاف ربتا ہے،و ہاں ثبوت رمضان كاشرى تھم        | ۲۸         |
| ٥٣٣         | بحرین میں سعود کی عرب کے اعلان ہر رو ز ددعید                               | 49         |
| ۵۳۳         | موعريال ميں رمضان وحميد کی ثبوت دويت کاطريقه                               | ۳.         |
|             |                                                                            |            |

| m   | چا ند کی خبر قبو <b>ل</b> کرنے کی حد                                                          | ٢٩٥ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٣٢  | کان اور <b>نا ک می</b> ں دوا ڈالنے سے روز ہ ٹو شآہے یا تہیں؟                                  | ۵۴۷ |
| ٣٣  | روژه کاقصر حالت سفرمی <u>ن</u>                                                                | ۵۳۷ |
| ۳۴  | بحالت رو ز ه انجکشن لکوا <b>t</b>                                                             | ۵۳۸ |
| ۳۵  | رو زه میں انجیشن او رسلا ئین لگوان <b>ا</b>                                                   | ۵۳۸ |
| ٣٩  | بحالت روز ه انجکشن لیبا او رخون وگلوکوز چیژ هانا                                              | ۵۳۹ |
| ٣2  | بحالت روز ہ جا نوروں سے وطی کی صورت میں قضالازم ہے، نیز ایسے جا نوروں کے دو وھاور کوشت کا تھم | ۵۵۰ |
| ۳۸  | د نمارک و رمانحجیر ب <u>ا</u> وغیره میں روزه وا فطار کا تھم (حربی )                           | ۵۵۰ |
| ٣٩  | روزہ میں چیک کے شیکے لگوانا                                                                   | ۵۵۴ |
| 6.4 | بحالت روزه ۱۲ ریجے تک جنبی رہنا                                                               | ۵۵۳ |
| ۱۳۱ | بحالت روز مثجن كااستعال                                                                       | ۵۵۵ |
| ~~  | نقل روزه کپ افطار کیا جائے ؟                                                                  | ۵۵۵ |
| سام | ليے دنوں ميں رو ز دوعيد كائتكم                                                                | 221 |
|     |                                                                                               |     |

☆☆☆

# بيش لفظ

الله تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لیتی بھلائی کی طرف بلانے اور برائی ہے رو کئے کوائ امت کا مقصد وجو قر اردیا ہے: ﴿ کُنتُ مُ حَیْسُ اُمُّ وَ اُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنگو ﴾ (العران: وجو قر اردیا ہے: ﴿ کُنتُ مُ حَیْسُ اُمُّتِ اُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُو وُنَ بِالْمَعُو وُفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنگو ﴾ (العران: المئل ہے کا طب الی کام کے مکاف بیں، وی کی طرف عوی وجوت ہر مسلمان کافر یعنہ ہے، طاقت کے ذریعہ معروف کونافذ کرنا اور مقر ہے و کنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کچھ ذمہ داریاں وہ بیں جوعلا عیثر بیت ہے متعلق بیں، اگر اسلامی حکومت ہوتو بعض اوقات اللہ کو حکومت کی دریے بھی انجام دیا جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت نہ ہوتو آئیس ایسے طور پر انجام وینا واجب ہے، سے تشا اور کو حکومت کی مدور ہے بھی انجام دیا جاتا ہے، اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہوتا ہے اور جہاں حکومت نہ ہوا درا ہارت شرع کا نظام کھی نہ ہو، وہاں عام مسلمانوں کے انتخاب ہے قاضی مقر ترموتا ہے: " ویصیو القیاضی قیاضیا بتو اضی المسلمین " (افتاد کی ابند یہ ار۱۲۷ اروالحز ارباب الجمع کا فقاء کے لئے اسلامی حکومت کی طرف سے نہ تقر ری ضروری ہے اور نہ مسلمانوں کی طرف سے انتخاب ؛ بلکہ کی بھی صاحب علم سے جب عظم شرعی دریا فت کیا جائے اور وہ اس مسلم کے میا نے والوں کا طرف سے انتخاب ؛ بلکہ کی بھی صاحب علم سے جب عظم شرعی دریا فت کیا جائے اور وہ اس مسلم کے والی مسلم نوں کی طرف سے انتخاب ؛ بلکہ کی بھی صاحب علم سے جب عظم شرعی دریا فت کیا جائے دور وہ اس مسلم کے والی کا جواب دے والوں کا فر ایفتہ ہے کہ وہ جائے والوں کا خواب وے اپنے والے کا فریغت کے دور اپنے گور اپنے گئٹ کُم گور کی دور ہوائی کی گام بہنائی جائے والے کی دور دور اپنے گئٹ کُم گور کی دور اپنے کی گام بہنائی جائے والے کی دور دور اپنے کئٹ کُم گور کی گام بہنائی جائے گی گام بہنائی جائے گی دور دور کی فت کور کی دور دور کیا دور اپنے کور کیا تو اس کے گی دور دور کیا گور کیا دور کیا گور کیا ہور کیا گور کے جائے دور کے کا کور کیا گور کیا گور کیا گور کیا ہور کیا گور کے جائے دور کیا گور کیا

" من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أو أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار" (سنن ابن ماجه ، باب من علم فتم، حديث نمبر:٢٦١) -

غرض کہا فتاءاور قضاءامر بالمعروف کی الیں صورتیں ہیں ، جوعلاء ہی کے ذریعہ انجام پاسکتی ہیں ، افتاء اخبار حکم

شرق کانام ہے، یعنی مفتی علم شرق کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، قضا ، الزام علم ہے عبارت ہے، یعنی قاضی اس کے سامنے پیش ہونے والے واقعہ کی حقیق کر کے لیفین پر علم کولازم کرتا ہے، افتاء کا واکر ہوسیج ہے، اعتقا وات اور عبا وات کے بشمول وین کے تمام شعبوں کے بارے میں مفتی رہنمائی کرتا ہے، قضا کا واکر ہ اس لحاظ ہے محدو دہے، قاضی صرف معاملات اور دو افر اور کے درمیان پیش آنے والے مخاصمات کو حل کرتا ہے، مفتی کی ذمہ واری خیش مسئلہ ہے بعنی کسی بات کے بارے میں علم شرق بیان کرنا اور قاضی کا کام ہے تحقیق واقعہ باک لئے مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ احکام شریعت کا علم رکھتا ہواو رقاضی کے لئے اس بات کی گنجائش رکھی گئے ہے کہ اگر وہ خودا حکام شریعت سے پوری طرح واقف نہ ہوتو مفتی کی دوسے فیصلہ کرے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مفتی کی ومدواری کتنی اہم اور کتنی نا زک ہے؛ ای لئے علاء نے لکھا ہے کہ مفتی احکام شریعت کوبیان کرنے میں اللہ کانا بہ وتا ہے اور وہ جوفتو کی ویتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے؛ ای لئے سلف صالحین فتو کی ویتا ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے؛ ای لئے سلف صالحین فتو کی ویتے میں بے مداحتیا طرب کام لیتے تھے؛ چنا نچیا مام نوو گ فر ماتے ہیں: "المفتی موقع عن الله تعالیٰ" (شرح المهذب: ۱۹۰۱) اور علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ مفتی کو اس بات کو فوظ رکھنا چاہئے کہ وہ فتو کی وینے میں کس کی نیابت کر رہا ہے: "ولیع لم المسمل المستوب فی فتو اله "(اعلام المقدین : ۱۱۱۱) خودا تمریح تہذین کی احتیا طرکا حال بیتھا کہ الم ما المستوب کی المستوب کی میں ان ابوعنی فی فتو اله "(اعلام المقدین ویتا، امام ما لک کا حال بیتھا کہ مجد نبوی میں ان سے ۸ سمر مسائل ہو جھے گئے اور ۲ سام سوالات پر انہوں نے فر مایا: جھے نہیں معلوم ، امام احرابھی بہت ہے مسائل میں اپنی لا علی کا اظہار فر ماتے تھے (شرح الم بدب : ۱۲ سام)۔

 اورشریعت کے مقاصد و مصالح کوبیان کردیا گیاہے، ان بنیا دی تعلیمات اوراصولی ہدایات سے روشی حاصل کرتے ہوئے قیامت تک بیدا ہونے والے مسائل کوحل کیا جاسکتاہے، اس کے لئے ضروری ہے کدایک طرف شریعت کے ماخذ یعنی کتاب وسنت میں بھیرت حاصل ہو، دوسری طرف سلف صالحین کے اجتہا دات اور آراء وافکار ہے بھی آگاہ ہو؛ تا کہ وہ مسائل شرعیہ میں خور وفکر کے نیچ کو بھی سکے، تیسر ہے: وہ اپنے عہد کے تقاضوں، ضرورتوں، صلحتوں اورلوگوں کے عرف وعاوت سے آراستہ طرح باخبر ہو؛ ای لئے فقہاء نے لکھا ہے: " من لم یعوف اُھل ذمانه فھو جاھل "نیزعلم کی ان جہوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کاسینہ خشیت اللی سے معمور ہواور جب وہ افتاء کی فہ داری انجام دیتا ہوتو محسوں کرتا ہو:

### گفته او گفته الله بود گرچیهاز حلقوم عبدالله بود

مفتی صاحب کے اعتدال کا اندازہ ان فقادی ہے کیا جاسکتا ہے ، جومسلمانوں کے مختلف فرقوں ہے متعلق ہیں ، جیسے شیعوں کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''سنیوں پر خود ضروری ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی اذان کا انتظام کر کے ان کواس کاموقع ہی نہ دیں؛ البتہ کافر کہنے میں چوں کہ انتہائی احتیاط کا تھم ہے؛

اس لئے جب تک دلیل شرع سے ٹابت نہ ہوجائے کہ اس شیعہ کاعقیدہ بیج ہی ہوئی کہ وجی لئے رضور کے بیاس چلے ہے کہ نعو ذباللہ حضرت جرئیل سے غلطی ہوئی کہ وجی لئے کر حضور کے بیاس چلے گئے اورائی قتم کا اورکوئی کفریہ عقیدہ ٹابت نہ ہوجائے ، کافر نہ کہا جائے گا، مثلا اگر تر آن بیاک میں کہی تحریف کاعقیدہ ان کا ٹابت ہوجائے ، جیسے بیعقیدہ ہوکہ فرآن چالیس بیارے تھا، ویں بیارہ سنیوں نے چھیا دیا وغیرہ ، توبیہ بھی کفریہ عقیدہ تر آن چالیس بیارے تھا، ویں بیارہ سنیوں نے چھیا دیا وغیرہ ، توبیہ بھی کفریہ عقیدہ ہوگہ نے ، ایسے عقیدہ دو الوں کے بھی کفریہ عشیدہ بیوگا''

ای طرح کمیونسٹ پارٹی ہے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے بارے میں وقمطراز ہیں:

'' جو لوگ مذہبی اعتبار ہے بھی کمیونسٹ ہو چکے ہیں، دین اسلام ہے منحرف ہو چکے ہیں، ان کا میے تم ہے، اور جو لوگ مذہباً کمیونسٹ نہیں ہوئے؛ بلکہ خدا اور رسول کے قائل ہیں، نماز، روزہ کوحق ہجھتے ہیں اور کرتے ہیں، محض سیای پارٹی کے طور پر ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی ہے سیاسی اتفاق رکھتے ہیں، ان کا میے تم نہیں ہے، نمہ واسلام سے فارج ہیں اور نمان کی بیوی نکاح سے فارج ہیں:

"عام غیر مقلدین جوظاہرا حادیث پر عمل کرتے ہیں، ان کا تھم اصحاب ظواہر جیسا ہے، ان کو گراہ نہیں کہا جائے گا ؛ البتہ اگر ان میں ہے کوئی شخص تعصب بر تآہے،
تقلید کو شرک جانتا ہے بیا انکہ اربعہ کی تنقیص کرتا ہے تو وہ یقیناً گراہ ہے،
بر بیلوی حضرات اور منکرین حدیث ہے متعلق ایک سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں:
"احا ویث کا منکر فرقہ گراہ ہے، اہل برعت اور تمام گراہ فرقے جیسے معزلہ،
خوارج، روافض، نیچری بیسب فرقے ای قتم کے ہیں، بیلوگ فاس اور اہل
معاصی کہلاتے ہیں اور جب ولیل شرعی ہے اس میں ہے کسی کا کفر متیقیں ہو
جاوے واس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں؛ لیکن عام طور پرسب کو کافر نہیں کہہ سکتے اور

#### نداییا کہناجائزہ، احتیاط کے بھی خلاف ہے'۔

مفتی صاحب کی بیرآ را فِرقوں اور جماعتوں ہے متعلق ہیں ؛ لیکن یہی رنگ معاملات ہے متعلق فآوی میں بھی موجود ہے، چوں کہ خود اِس کتا ب میں بہت سے فتاوی میں قارئین اس کود مکھ کیس گے؛ اس لئے ان کوخاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔

۔ یہ مسائل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہوئے صرف کتب فقہ کی عبارتیں سامنے ہوں تو امت کی مشکلات کوئل کرنا وشوار ہوگا، پیضر ورک ہے کہ شریعت کے بنیا دی اصول اور اس کے مقاصد و مصالح مفتی کے سامنے رہیں، مفتی صاحب کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وارا لاسلام اور وارا لکھر سے متعلق آپ کی گفتگو، پراویڈ نٹ فنڈ کے متعلق آپ کی سامنے ہوئی صاحب کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، وارا لاسلام اور وارا لکھر سے متعلق آپ کی گفتگو، پراویڈ نٹ فنڈ کے متعلق آپ کی سامنے ہوئی اور نا جائز صور تیں ، لائف انشور نس سے حاصل ہونے والی رقم سے غیر شرعی فیکس کی اوائیگی ، اعانت علی المعصیت کی بعض صور تیں ، بعض مغربی ملکوں میں نماز کے اوقات ، بیرونی مما لک جے ایک ورئے جانے والے کوشت ، شینی و بیچاور کتنے ہی مسائل ہیں ، جن میں مفتی صاحب کا پیمزائے واضح طور پر کا وفر ما ہے۔

مفتی صاحب اسلام فقدا کیڈی انڈیا کے سرپرستوں میں سے ،اگرچہاپی بیرانہ سالی اورضعف و بیاری کی وجہ ہے سیمینار میں شریک نہ ہو سکے؛ لین آپ کی زعم گی میں جیئے سیمینار ہوئے ،تقر بیابر سیمینار کے لئے آپ مفصل یا مختصر جوابات بھی شرکاء سیمینار کے لئے مشعل راہ کا کام دیتے ہے، نیز اکثر او قات بانی اکیڈی حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قائی آپ کا جواب خود پڑھ کرسناتے ہے ،اس کی تشریح فر ماتے ہے اوراس میں بوقعتی ہے اس کی طرف اشارہ بھی کرتے جاتے ہے ، قاضی صاحب آپ کے شاگر دوں میں سے اوراستا فو وشاگر دونوں ایک دوسرے سے بحد محبت رکھتے ہے ،اس حقیر کے لئے بھی سرمایہ سیعاوت ہے کہا ہے حضرت مفتی صاحب ہے تھا۔ کہا تھی دوسرے سے بحد محبت رکھتے تھے ،اس حقیر کے لئے بھی سرمایہ بھی دیوبند جاتا ،ضرو رملا قات کے لئے ماشر ہوتا ، مفتی صاحب بے حد خورونوازی کا معاملہ فر مائے دعائے کیا اس تعقادہ کا موقع دیے ، آخری ملا قات کے لئے عاضر ہوتا ، مفتی صاحب بے حد خورونوازی کا معاملہ فر مائے دعائے کیا اس تعقادہ کا موقع دیے ، آخری ملاقات و فات سے متعلق کوئی فتوی ان کے قلم ہے جاری ہوتا ، طلب ہوئی ، جس میں خوا موتا ہوتا کہ خصوصی اہتما مفر ما یا اورخوا تین کی نماز ہے متعلق ایک تفصیل فتو ی متعوار کہ والی و کے بعض رسائل دونوا بھی شائے کو کا اس کے اسے حیر آبا و کے بعض رسائل میں جو بھی شائے کرایا۔

میری خوا بھی پرانے نقل کرا کرعنا بیٹ فرمایا ، بیٹو کی بھی تھید داعتدال کا شاہ کا رہے ، میں نے اسے حیر آبا و کے بعض رسائل میں جو بھی شائع کرایا۔

حضرت مفتی صاحب بہندوستان کے مردم خیز خطم تو کے قریبی قصبہ اوندرا 'میں ووقعدہ ۸ ۲ سا ہ مطابق نومبر ۱۹۱۰ء میں بیدا ہوئے ، آپ کے خاندان کے لوگ عام طور پر اگریزی تعلیم یا فقہ تھے ؛ لیکن آپ نے اپنی خواہش ہے دینی تعلیم حاصل کی ، یہاں مولا ما نعمت اللہ اورمولا ما شکر اللہ صاحبان کے علاوہ حضرت مولا ما شاہ وصی اللہ اللہ آبا دی ہے کسب فیف فر مایا ، پھر متوسطات کی تعلیم مدرسہ عزیز یہ بہار شریف اورمدرسہ عالیہ فتح پوری وبلی میں حاصل کی اور ۵۲ ساا ہیں وارالعلوم و میں مدرسی کے ملاوہ آبارش بینے اورمدرسہ عالیہ فتح پوری وبلی میں حاصل کی اور ۵۲ ساا ہیں وارالعلوم و یوبند سے فارغ ہوئے ، پھر مختلف مدارس کے علاوہ آبقر یبا ۲۵ رسال وارالعلوم متو میں تدریس وافقاء کفر اکفن انجام دے ، ویوبند کی طلب پر ویوبند تشریف لائے اور تاوم آفریں وارالعلوم میں درس حدیث ، تر بیت افقاء اور قاوی نوی کے فرائعن انجام دیے ہی جاس کی دوفات ہوئی ، متو کے زمانہ تدریس بی فقاوی نوی کے فرائیس انجام دیتے ہے ، یہاں تک کہ ۲۱ ۲ رفوقعدہ ۲۰ ۱۳ ہوگی و فات ہوئی ، متو کے زمانہ تدریس بی میں صفر ت شاہ وصی اللہ صاحب ہے آپ کوراہ سلوک میں خلافت بھی حاصل ہوئی ۔

فآدی میں چوں کہ سوال کے لاظ ہے بکٹر ہے تکرار بھی ہوا کرتی ہے ؛ اس لئے آپ کی خواہش تھی کہ آپ کے منتخب فآدی شادی شادی شاری ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کی خواہش پران فقادی شادی شاری ہے ہوئے ہوئی اللہ مقامی کی خواہش پران کے سیر فخر ما یا ،اس کی پہلی و دجلدیں ان کی زندگی میں اسلا مک فقد اکیڈی انڈیا اور قاضی پبلیٹر زدیلی ہے شائع ہوئیں ،اگر قدیم طریقہ پر کتا بت کرائی جاتی تو مزید دوجلدیں ہوجا تیں ؛لیکن اب اس کا نیا ایڈیشن عمدہ کم پوزنگ کے ذریعہ منظر عام پر آرہا ہے ،اس طرح چارجلدوں کا مسودہ تین جلدوں میں کمل ہوگیا۔

تا ہم منتخبات نظام الفتادی کے اس شے ایڈیشن کوزیادہ مفید، استفادہ میں آسان اور رہ تیب میں ہم ہم بنانے کی کوشش کی گئے ہے، اولاتو مسودہ کی ہر جلد میں طہارت سے فرائفن تک کے احکام شامل تھے، اب ایک باب کے تمام مسائل ایک جگہ کروئے گئے ہیں، نیز تیسری اور چوتھی جلد میں فقاوی پرعنوانا ہے نہیں تھے، یہ لگاوئے گئے ہیں، بیدونوں کام ہؤی محت اور خوش اسلو بی کے ساتھ محت عزیز مفتی سعید الرحلن قاسمی ( وا را لافقاء امارت شرعیہ، جھاواری شریف، پٹنه ) نے انجام و سیئے ہیں، ووسرا کام حوالہ جات سے مراجعت، جہاں حوالہ جات نہ کو رئیس تھے، وہ وہ تلاش کر کے ان کوؤکر کرنے کا تھا، اس کام کومسودہ کے تیسری اور چوتھی جلد میں محت موالا اوا کا فرا را لا سلام صدیقی ( شیخ الحدیث وار العلوم مئو ) اور مولانا خورشید احمد اعظمی ( مئو ) نے بڑی محت ہے ایجام و یا ہے، پہلی جلد میں حوالہ جات کی مراجعت اور کہیں کہیں حسب ضرورت خواشی کا اضافہ مولانا محمد میں اور وفق شعبہ علمی اسلا مک فقد اکیڈی اعثریا ) نے اور دوسری جلد میں تھے ومراجعت کا کام عزیز ی مولانا احمد نا ورائقائی ( رفیق شعبہ علمی ) کے ہاتھوں پورا ہوا ہے، اس طرح مختلف مخصین اورا کیڈی کے مجبن کا کام عزیز ی مولانا احمد نا ورائقائی ( رفیق شعبہ علمی ) کے ہاتھوں پورا ہوا ہے، اس طرح مختلف محصین اورا کیڈی کے مجبن کا کام عزیز ی مولانا احمد نا ورائقائی ( رفیق شعبہ علمی ) کے ہاتھوں پورا ہوا ہے، اس طرح مختلف محصین اورا کیڈی کے مجبن کی محنت نے اس نے ایڈیٹی وزیا وہ بہل الا ستفاوہ بناویا ہے، وعاء ہے کہ اللہ تعالیان شبھی حضرات کو ان خد مات کا بہتر

ہے بہتر اجرعطافر مائے۔

اکیڈی کے لئے نہایت مسرت کامقام ہے کہ آئ اکیڈی کے اولین سرپرستوں میں سے ایک یعنی صاحب فہ آوی کی ایک خواہش کی تکیل ہور ہی ہے اور بانی اکیڈی کامنشا کبھی پورا ہور ہاہے، امید ہے کہ اس ننخب مجموعہ کی طباعت ان دونوں برز رکوں کی روح کے لئے سکون وقر ارکا باعث ہے گی اور تمام مسلمان خاص کرعلاء اور ارباب افتاء تک ایک عظیم علمی وفقہی امانت بہنچے گی ، دعا ہے کہ اللہ تعالی اکیڈی کی اس معی کو قبول فرمائے اور حضرت الاستاؤ کے لئے اس کرصد قد جاربیہ بنا وے۔

خالدسیف الله رحمانی (جزل سکریٹری اسلا کمفقدا کیڈی انڈیا) ۱۷رزیج لآخر ۱۳۳۴ه ۲۸ فروری ۱۰۳ء



#### بىم (لله (ارجىن(ارجىم

# حرف چنر

حضرت مولاما قاضى مجابد الاسلام قاسي 🏗

اسلام ایک کمل نظام حیات اور ضابطه زندگی ہے، زندگی کے جرجر کوشہ پر محیط اور روزمرہ پیش آنے والے واقعات وحوادث اور مسائل ہے متعلق رہنمائی فراہم کرماہی نظام اسلامی کاطرہ امتیا زہے، یہی وجہ ہے کہ تاری کے مختلف اووار مختلف کری رویوں، فلسفیا نہ ربتی ما سام معاشرہ کواس کی اسلامی کاری رویوں، فلسفیا نہ ربتی مسلم معاشرہ کواس کی اسلامی راہ سے نہ مٹا سکیں، اور صد ہائے نے ججر بات کے مقابلہ میں مسلم معاشرہ اسپنے اسلام اور اس کی پیش کروہ شریعت پر قائم رہا، کیا کہ کیا اسلامی شریعت میں ماری تفصیلات موجود تھیں؟ نہیں، ایسا ہو جو وقعیں؟ نہیں مالی وجوادث اور مسائل وجوادث لا محدود ہیں، اور اس تیز رفتار ونیا میں ہر آن الیسے زمانہ کی تبدیلیاں، انسانی معاشرہ کے سوابق اور لواحق اور مسائل وجوادث لا محدود ہیں، اور اس تیز رفتار ونیا میں ہم آن الیسے نظمسائل پیش آتے ہیں جن کا تصور بھی ماضی میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔

الی صورت میں نصوص داردہ میں آئے ہوئے اشا رات ادراس کی حکمتوں کو ہی بنیا دہنا کر فیصلہ کیا جاسکتا ہے، اس کام کے لئے کس قدر دفت نظر ادر فقیہا نہ بصیرت کی ضرورت ہے، اس کا اندازہ مشکل نہیں ہے، فقہاء نے اپنی پوری پوری زندگیا ہی کام کی نذر کر دی ہے، تب جا کر انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، آئ کے حدور میں بھی الی کوششیں جاری بیں اور خدا کے فضل دکرم سے مفتیان دین نے اس میدان میں گرانفقد رکام کیا ہے ادر فقد دفتاوی کے دفاتر ظہور پذیر ہوئے ہیں، لیکن موجودہ زمانہ ادر صورتحال میں جن مسائل ہے ہم دوچار ہیں ان میں فتاوی کاوہ مجموعہ جواپنی مختلف النوع خصوصیات اور انتیا زات کی دجہ سے نمایاں ہے، اس کا انتخاب ہم نے کیا ہے۔

ای سلسله مین" نتخبات نظام الفتادی" کی تین جلد کی اشاعت کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اوراس وقت جلد اول پیش

بانی وسمایق سکریٹری جنزل ،اسلا کمفقدا کیڈی (اعثریا)۔ الف}

کرتے ہوئے اکیڈمی کوبڑی مسرت ہورہی ہے۔

ویسے تواس کتا ہے کی قدرو قیمت کا عداز ہاہل علم لگائیں گے،البتۃ اتناعرض کردینامناسب سمجھتا ہوں کہ مصنف کی علمی زندگی کانچوڑاورکشیدہ جومسائل شرعیہ کے عقد ہ کشا کی حیثیت ہے ہمارے سامنے آئی ہے،اس میں قرآن شریف اور احا دیث شریفه، اجماع سلف ،صحابه و تا بعین اور مجته زین امت کے اقوال اوران کے فیصلوں کی روشنی میں بیٹے مسائل کاحل پیش کیا گیاہےادرزندگی کے تمام پہلوؤں میں پیش آنے والے تقریباا کثرو بیشتر مسائل پرسیرحاصل بحث کی گئی ہےادران كاجواب ديا گياہے ،موجودہ حالات ميں جہاں دين ہے عدم واقفيت كى بنايرمسلم معاشرہ ميں برائيوں بفلطيوں اوركوتا ہيوں کاطو فان سا آ گیا ہے، و ہیںا یسے علماء بھی بہت کم ہی ملتے ہیں جومسائل کوان کے سیح تناظر میں رکھ کرعلم دبصیرت کوبنیا دبنا کر ان کاحق اوا کرسکیں اورمسلم معاشر ہ کوسیجے راہ پر لے جانے میں مطلوبہ کر دا را دا کرسکیں ، مسائل کے حل میں جہال علم و وا قفیت کی کی سبب ہے وہیں دوسرے اور بھی ایسے بہت ہے اسباب ہیں جن کا ذکر بھی ما خوشگوارہے۔الیی صورت میں ایک الیی کتا ب کی ضرورت کس قدر براه جاتی ہے اس کا احساس ہر باشعورا در دین پیند شخص کو بہت زیا دہ ہے ، کتا ب اپنی سلاستِ زبان، وقب بیان اورمعرفت زمان ومکان میں ایک منفر دمقام کی حامل ہے، اس کتاب کے ذریعہ مسائل کے جانے میں اتنی آ سانی ہو گی جس کی نظیر فتاوی کی عام کتابوں میں جوابھی تک منظر عام پر آچکی ہیں،ملنی مشکل ہے،انہی ا فادی پہلو وُں کود سکھتے ہوئے اسلامک فقداکیڈمی انڈیانے جو کہروح وین اورروح عصر دونوں کی حامل ہے، نظام الفتاوی کا انتخاب کیااورمصنف سے درخواست کی کہاہے اس کی اشاعت کی اجازت مرحمت فر مائیں ،مصنف کی کرم فر مائی اورا کیڈمی پران کی بیش بہاعنایات کے تنجیمیں آج بہ کتاب اکیڈی کی مگرانی میں اپنی شکل ومعنوی خوبیوں کے ساتھ زیور طبع ہے آ راستہ ہو کرمنظر عام پر آ رہی ہے۔ مولا مامفتی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔آبایک طویل مدت سے دار العلوم جیسے ظیم وی ادارہ جس کی شہرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ادراہے فقہ دفتاوی کے میدان میں بلاشبہ قیا دے کا مرتبہ حاصل ہے ،مزید برآ ں ال ا دارہ سے نکلنے دالے علماءا در علمی تحقیقات کوسندا عتبار حاصل ہے، سے دابستگی رکھتے ہیں اور آپ نے مسلم معاشرہ کے تشیب وفر از ہے واقفیت حاصل کرنے کا براا چھاموقع پایا ہے، مسائل کے حل میں ان چیز وں کا پر توواضح طور پرمحسوں ہوتا ہے اور کتا ب کاہر ہر لفظ مصنف کی وسعت علمی طویل فقیها نہ تجربہا و علمی وفقهی بصیرت کاعکس معلوم ہوتا ہے۔ پہلی جلد کے بعد عنقریب دوسری اور تیسری جلد بھی انٹاءاللہ منظرعام پر آئے گی،جس سے فقدو فقاوی کی دنیا میں

### ا زسندالعلماء فقيه العصر ومجاز حضرت شيخ الحديث سهار نيوري نورا للدمرقده حضرت مولاما الحاج الشاه مفتى محمو وصاحب كنگويي مدخله العالى 🌣 مفتى دارالعلوم ديوبند

حامدا ومصليا ومسلما

نے واقعات ونیامیں آئے ون پیش آتے ہی رہتے ہیں، جن کاشری تھم معلوم کرنے کے لئے قوم پریثان رہتی -4

الله تبارك وتعالى جزائے خير وے حضرت الشاه مفتى نظام الدين صاحب ماظم شعبه افتاء دارالعلوم ويوبند كوكه انہوں نے ایسے مسائل کے مجموعہ کوشر عی دلائل کے ساتھ حل کیا،عبارات نقل کیں،جس کی وجہ سے عوام اورابل علم دونوں کے لئے بیر مجموعه بهت كارآ مداوربصيرت افروز موگيا ـ

> دعام كماللدياكان كى اس خدمت كوقبول فرمائ اوردارين كى ترقى سے نوازے -آمين \*\*\*

حضرت مفتی محمودصا حب گنگوی علیهالرحمه کاو صال ۱۹۷ری اثبانی ۱۴۱۷ ه مطابق سهر تمبر ۱۹۹۱ و کوسرا و تصافر یقه میں ہوا ، او رحضرت کی تد فین میزل وین سے ۱۷ مکلومیٹر کے فاصلہ پرایلسبر گ ما و تھافر یقد کے قبرستان میں ہوئی، خدا رحمت کندایں عاشقان با کے طینت را۔ {७}

# **پیش** لفظ

#### حضرت مولا نامفتى سعيدا حمصاحب بالنيوري يشخ الحديث دارأعلوم ديوبند

#### الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد

اسلام ایک ابدی اور آفاقی مذہب ہے، وہ انسانی وہن کی تسکین اور انسانی ضروریات کی تکیل کی صفانت رکھتا ہے، اس کے اصواوں میں ہمہ گیری کی صفت یائی جاتی ہے، اس وجہ ہے جب بھی انسانی ضرورتیں نی شکلیں اختیار کرتی ہیں اورنی ا بجادات جلوه گرہوتی ہیں، توعلاءاسلام آ گے بڑھتے ہیں اوراصول اسلام کی تطبیق کافر یضہ انجام دیتے ہیں ،امام اعظم ابوحنیفیّه نے جس کام کابیڑ ااٹھایا تھاوہ کام کسی منزل پر جا کررکانہیں ہے، بلکہ حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ پھیلتااور بڑھتار ہاہے، اور انثاءالله بيسلسله قيامت تك يون بي چلتار بي ا

یوں تو بھی علاء اسلام نے اس سلسلہ میں قابل قد رخد مات انجام دی ہیں، زمانے کی ضروریات ہے کسی نے بھی صرف نظر نہیں کی ،اوربقدر ہمت ہر مکتب فکرنے سعی بلیغ کی ہے، مگریہ بھی وا قعہ ہے کہاں سلسلہ میں امام اعظم ابوحنیفہ قدس سرہ،ان کے تلامذہ اوران کے تبعین کوخاص امتیا زحاصل رہاہے، اورای وجدے امت نے آپ کواور آپ کے اصحاب کو "اصحاب الرائے" کے معز زلقب سے نواز اہے، اس لقب کا مطلب بیہ ہے کہ جدید مسائل اور الجھے ہوئے معاملات میں مختلف آراء میں سے قابل اعتنارائے امام اعظم ہی کی ہے، یہی حضرات صائب الرائے ہیں، اگر چیلعض برخو د غلط تنم کے اوکوں نے اس معز زلقب کو بدنما کرنے کی نہ صرف سعی کی ہے، بلکہ اس قد ریر ویگنڈہ کیا ہے کہ اس کاسمجھ مطلب عام طور پر لوگوں کے ذہنوں سےاو جھل ہوکررہ گیاہے،لیکن اللہ یا ک جزائے خیرعطافر مائے ابن حجرشا فعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہانہوں نے "الخيرات الحسان" ميں اس غلط پرو پکنڈه کا پر دہ جاک کردیا، اصابت رائے کا پیخصوصی وصف مختلف زمانوں میں علماء احناف کے مختلف طبقات میں خصوصیت کے ساتھ پایا جاتا رہاہے، چنانچی کھی اہل عراق کواس میں تفوق حاصل رہاتو کبھی علماء

مادراءالنهركو، بمارےاس دور میں بیخصوصی فضل علاء بهند كوعطا ہواہے، جس كااعتراف متعددعلاء عرب نے بھی كياہے، پھرعلاء بهند میں بھی اس كاحظ وافر علاء ديو بهندكو حاصل رہاہے، فقيد النفس قطب الارشا وحضرت مولانا رشيد احمد صاحب گنگوبی قدس سر ہ بھيم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی قدس سر ہ، فقيد ہے مثال مفتی عزيز الرحمٰن صاحب عثانی قدس سر ہ، رہنمائے قوم و ملت حضرت مولانا مفتی کھا بت اللہ صاحب وہلوی قدس سر ہ، مفتی اعظم مملکت بیا کستان حضرت مولانا مفتی محمد شفتی صاحب و يوبندی قدس سر ہ و فقير بم کی مسائل صاحب و يوبندی قدس سر ہ و و فقيد کھتدرس حضرت علامہ مفتی مہدی حسن صاحب شا جبانپوری قدس سر ہ و فقیر بم کی مسائل اور جمیلہ ہے کون ماوا قف ہے، ان حضر ات نے نہ صرف پچھلے مسائل کو کھا را اور ان کی نوک بیک درست کی ، بلکہ بے مسائل اور معضلات عصر کی زلفوں کو بھی سنوا را ، اللہ تعالی کے اس فصوصی فضل و کرم کا جس قد رشکر بجالا یا جائے کم ہے۔

علاء دیوبند میں سب سے پہلے حضرت تھا نوی قدس سر ہے جوا وث الفتادی کوعلاحدہ مرتب فر مایا، آپ کے بعد آپ کے مستر شد حضرت مفتی محد شفیج صاحب قدس سر ہے اس سلسلے میں قابل قد رکارنا مہ انجام دیا، اب ای مبارک سلسلے کے ہمارے برز روارالعلوم ویوبند کے مفتی حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب اعظمی وامت برکاہم نے ایک نہایت مفید کام انجام دیا ہے، آپ کے تحریر فرمودہ ہزاروں فتاوی میں سے نتخب کر کے نئے زمانے کی نئی ضرور توں سے متعلق اہم فتاوی کا یہ مجموعہ است مسلمہ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے، اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کوجز اے خیر دے اورامت مسلمہ کو اس مجموعہ سے زیادہ سے زیادہ شنتانے فر مائے (آمین یارب العالمین)۔

حوادث الفتاوی کے سلسلے میں ایک خاص بات قابل لحاظ یہ ہے کہ چونکہ ان کاحل کتب تہیہ میں صراحۃ نہیں پایاجاتا، بلکہ مفتی زمانہ اخذ واستنباط ہے کام لے کرحل پیش کرتا ہے، اس لئے اس میں خطا (چوک) کا احتمال بہ نبست ویگر جوابات کے زیادہ پایاجاتا ہے، ائر جمہتدین کو بھی ایسے حالات سے ود چار ہونا پڑتا ہے، لیکن جب بھی ان کے سامنے اپنی خطاء واضح ہوئی ہے تو بمیشہ انہوں نے اپنی دائے سے رجوع فر مالیا ہے، بھی اپنی بات کی چھے نہیں کی، حضرت تھا نوی قدس سرہ کے یہاں تو ما ہنامہ "النور" میں ترجے الراح"، کا ایک مستقل عنوان تھا، بھارے حضرت مفتی صاحب بھی ای سلسلے سے وابستہ بیں اس وجہ سے آپ کے دل میں بھی ا تباع حق کا جذبہ موجزن ہے، جب بھی آپ کے سامنے اپنی کوئی خطاواضح ہوئی ہے آپ فور دااس کا تدارک فر ماتے ہیں۔

" نتخبات نظام الفتاوی" کی شکل میں جن مسائل کو پیش کیا جارہا ہے اس کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ بالغ نظر علماء کرام انہیں ملاحظ فر ما کیں ،اورکوئی قابل اصلاح بات پیش فر ما کیں ،تا کہاں کی روشنی میں حوادث الفتاوی کے جوابات مزید کھر کرامت کے سامنے آ کیں ،غرض علماء کرام سے امید ہے کہ وہ ضروراس کتاب کو قابل اعتناء بھیں گے اورکوئی بات قابل

اصلاح محسول فرما كين تواطلاع فرما كين كـ "فقد ورد في الخبر عن النبي الصادق الابرصاحب القبر الاطهر صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة قيل: لمن يا رسول الله ؟قال لله ولرسوله "

## تاثرات

### جناب مولاما سيدمحمداز جرشا ه قيصر صاحب سابق ايد پيژرساله دا رالعلوم د يوبند

حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین اعظی صاحب مدخله دار العلوم دیوبند کے فاضل قدیم اور صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت مولانا مسید حسین احمد فی رحمته الله علیه کے تلمیذ خاص بین، ان کی بیخصوصیت ہے کہ حضرت علامة العصر مولانا محمد انور بنا کہ شمیر می نور الله مرقد وکی اس آخری تقریر بین بھی شریک سے جوانہوں نے وسط ۱۹۳۳ء بیس جامع مسجد دیوبند بیس وہ حضرت مرحوم کی نماز جنا زہ اور تدفین بیس بھی شریک سے بین شقی صاحب گذشته بیس مال سے دار الافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارالافتاء وارائلوم دیوبند بیس فیم دارانہ حیثیت سے افتاء کی خدمت انجام دے رہے ہیں، نہ صرف بزئیات فقد پر غائز نظر اور قرآن وحدیث سے مسائل کے استخراج پر کامل دسترس رکھتے ہیں، بلکہ وہ دفت نظر ، وسعت مطالعہ اور شاری علیہ العملاء ورشاری مقتل ہو کہ کا بھی انہیں ووق میسر ہے جو کسی مکتب و مدرسہ سے زیادہ فقد رہے ایک عظیمہ ادلیاء کامل کے فیضان ظراو را پنی فہنی پرداز اور قلبی استعدا دی طور پر حاصل ہوتا ہے، مولانا تقوی و قدرت کی ایک عظیمہ ادلیاء کامل کے فیضان ظراو را پنی فہنی پرداز اور قلبی استعدا دی طور پر حاصل ہوتا ہے، مولانا تقوی و فیمارت کی ایک عظیمت بردھتی ہے گئی ہیں، عارف عصر حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ الله علیہ کے وامن علم و فیضل سے دابستہ رہے ہیں، ان کی زندگی اور ران کے اد قات ایسی خوبصورتی اور دول شی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی اور ران کی واقت ایسی خوبصورتی اور دول شی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی زندگی اور ران کی ورز ورز اور ورزی اور دول شی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی قرین کی اور ران کی ورز ورز ورزی اور دول شی لئے ہوئے ہیں کہ ان کی ورز کی اور ران کی ورز ورز ورز ورز ورز کی ان کی عظمت بردھتی ہیں۔

مولانانے افتاء کی خدمت عظیم کے سلسلہ میں خاص طور پرجدید مسائل و معاملات پرنظر رکھی ہے ہمولانا ان پر پوری نظر رکھتے ہیں، رویت ہلال کامسکلہ بکلی کی مشینوں سے ذبیحہ کامسکلہ ایک جسم میں دوسر ہے جسم کی پیوند کاری جس حصہ زمین پرسال کے نصف حصہ میں رات اور نصف حصہ میں ون رہتا ہے اس میں نماز کے اوقات کا تعین ، بینکوں کی طرف سے مختلف النوع مالیاتی اسکیم سے حاصل ہونے والے انٹرسٹ کا مسکلہ میڈ پکل تعلیم کے سلسلہ میں انسانی لاشوں کی چیر پھاڑ کا

مئلہ، اورائ طرح کے بیسیوں جدید مسائل جوعصر حاضر میں البھی ہوئی حیثیت میں سامنے آئے اور انہوں نے ویندار طبقہ کے ذہن میں بڑی البھین پیدا کر دی ہے، مولانا نے نص قر آن وحدیث کے ساتھ ضروری اور مناسب اجتہا و واختراع کی رشنی میں ان پر کلام فر مایا ہے، اور انہیں ایسے صاف، شستہ اور دل نشیں دلائل کے ساتھ واضح کیا کہ البھے ہوئے ذہن سلجھ گئے اور خلفشار میں گھرے ہوئے و ماغوں نے سکون یا یا۔

تفقد وا راصل دین کی مجھ کانام ہے اور مجھ بی ایک ایسی چیز ہے جس ہے دینی اوامر و نوابی کوانسان پیچان سکتا ہے اور ان کے ولائل کا احاطہ کرسکتا ہے، حضرت امام ابوصنیفہ کو دوسرے فقہاء کرام پرائی مجھ بعتی نظر و دوراند لیٹی اور غیر معمولی فہانت و و کاوت کی بنا پرامتیا ز حاصل ہے، کہنے والوں نے توان کے سرما بیٹم وفضل کوتیاں کہہ کر بے و زن کرنا چاہا ہے، لیکن حقیقت بیہے کہ مسائل و معاملات میں ان کی بہی وقت نظر ان کا سب ہے بڑا امتیا زہے، خووصد یث یا ک ہے بھی اک مفہوم کا پہتہ چاتا ہے: "قال علیہ السلام: خیر کم فی المجاهلیة خیر کم فی الاسلام اذا فقہوا، او کما قال"، "و من یود الله به خیرا یفقهه فی اللین "اورامام اعظم رحمۃ الله علیہ کے بارے میں اس تفقہ کی شہا و ت حضرت عبد الله ابن مبارک اور حضرت امام ثافی رحمہم اللہ کے اقوال دیتے ہیں، مثلاً: "قال ابن المبارک: ابو حنیفة أفقه الناس، قال المام الشافعی نظرت الناس فی الفقه عیال علی أبی حنیفة"،۔

مولانا کے ایسے فناوی اور تحریری میری نظر سے اس طرح گذریں کہ اوارہ رسالہ وا را لعلوم ویوبند نے عوامی ضرور توں کا لحاظ کر کے اکثر ان کی تحریریں ان سے لے کررسالہ وار العلوم میں شائع کیں، مجھے ان کے مطالعہ سے اس کا احساس ہوا کہ مولانا کا تفقہ، اور بصیرت علمی ایک محدود وائر ہی چیز نہیں، بلکہ وہ اس بات کو بچھتے ہیں کہ فلاں تھی تاثری کا مفہوم اور وائر ہی کا رکیا ہے؟ اس مفہوم میں کیا چیزیں آسکتی ہیں اور کیا ان میں نہیں آسکتیں، اس قوت فیصلہ کے بعد مولانا کی جس موضوع پر گفتگو ہے، اس میں مغشاء شریعت کی یوری یا سداری کے ساتھ ذمانہ کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔

مجھے پوریامیدہے کہ مولانا کی میتحریریں دبیندا رطبقہ میں مقبول ہوں گی ادرالجھے ہوئے مسائل کا بیال دور تک ادر دیر تک مسلمانوں کے لئے شمع ہدایت کا کام دےگا، واللہ الموفق و ہوالمعین ۔



# چ**ند با تنیں** کتاباورصاحب کتاب کے بارے میں

حضرت مولا مامفتي عبدالقيوم القاسمي 🖈

سائنس اور نگنالوجی کے اس جدید سنتی اور فکری انقلاب نے جو بہت ہے مسائل پیدا کردیئے ہیں، ان میں ایک جدید ورمیں پیدا ہونے والے مسائل کا فقہی اور شرعی حل بھی ہے جوجدید ایجا وات اور نئے معاملاتی نظام کی وجہ ہے پیدا ہوتے جارہے ہیں، مثلاً میڈیکل سائنس کے میدان میں ترقی ہے پیدا ہونے والے مسائل جیسے اعضاء کی پیوند کاری، مصنوع طریقہ پرحمل و تولید، پوسٹ مارٹم، انیمیشن، انجکشن ہے وضوا ورروزہ کا مسئلہ، ای طرح ٹرین اور ہوائی جہاز میں نماز اواکرنا، ریڈیو، ٹیلی ویزن ہے نماز کا مسئلہ، ریڈیو، ٹیلی ویزن ہے نماز کا مسئلہ، ریڈیو، ٹیلی وی ن کی اطلاع پر رویت ہلال کا تھم، نیز پر اویڈ نٹ فنٹر، بینک اور انشورنس کا انٹرسٹ، اور بینک میں جمع شدہ مال پر زکوۃ کا مسئلہ، دکانوں اور مکانوں کی پگڑی، سودی قرض لینا، بینک کے سود کے مصارف اور بینک ہے متعلق کاروبار کی مختلف صورتوں کا تھم وغیرہ وغیرہ۔

الغرض ان جیسے مسائل کی فہرست بڑھتی ہی جارہی ہے، ان مسائل کاحل فقہی نقط نظر سے امت کے سامنے پیش کرنا ایک انتہائی مشکل اور دھوار کام ہے، اس لئے کہر آن وحدیث اور فقد کے قدیم وخیرہ میں ان مسائل کے نظار اور ان سے قدیم ترین صور تیں تلاش کرنی ہوتی ہیں، احکام کی علتوں اور اسباب پرخور کرنا ہوتا ہے، اور اپنے زمانہ کے عرف اور رواج کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔

امام ابو بوسف علیه الرحمه کے ارشا و: ' من لم یعوف أحوال زمانه لم یجز الفتیا" کی اہمیت ان مسائل کو و کھھ کر ہی تمجھ میں آتی ہے۔

احقر الوری کے ماوی و ملجاسیدی ومرشدی شیخ طریقت عارف بالله حصرت مولا نامفتی محمد نظام الدین اعظمی صاحب

<sup>🖈</sup> خادم اداره خادم القرآن متصل مسجد جنت الفرودي، جورا ہا كريم محمر انصار بلاك واكر كالوفي شهرمير څھ۔

ا دام الله اقبالهم وعمت فیوضهم العلمیه و العملیه کوجد بد مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں باری تعالی نے جوغیر معمولی مہارت عطافر مائی ہے اس کا اندازہ آئندہ صفحات ہے ہوگا، موصوف چونکہ خاموش طبیعت، کم کواد رسادہ لوح مزاج کے حامل ہیں ، اس لئے حالات بابر کات ہے متعلق اختصار اُروشنی ڈالنا اور قار کمین کومتعارف کرانا اولاً ضروری تبجھ رہا ہوں۔

#### ولادت باسعادت:

ماہ ذیقعدہ ۲۸ سا ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۱۰ء بمقام اوندراضلع اعظم گڑھ (متو) عمل میں آئی، حضرت والانے وں سال کی عمر میں پرائمری ورجہ چاریاس کیا، اس سے قبل چند ماہ تخت علیل رہے، فر ماتے ہیں کہ بھاری میں اکثر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کو ویکھا کہ حضرت جھے بلاکرا ہے سامنے بٹھاتے اور کچھ دعا کیں ویے، دعا کیں تویا وہیں کہ کیا دیتے اور کچھ دعا کی موجانا چاہئے، ای طرح اکثر و اور کیا فر ماتے صرف اتنا احساس ہے کہ ان کی طرف کشش بہت ہوتی اور جی چاہتا کہ ایسابی ہوجانا چاہئے، ای طرح اکثر و بیشتر خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کو بھی ویکھیا وہ بھی ای طرح شفقت فر ماتے، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تو بھی میں بررنگ کے خت طاوس پرجلو ہافر وزو کھتاوہ بھی مرپر پرشفقت سے ہاتھ پھیرتے۔

ای زمانه میں حضرت والا کے سب سے چھوٹے ماموں حاجی عبدالقیوم صاحبؓ جواس وقت انجمن اسلامیہ کور کھیور میں پڑھتے تھے، وہاں انجمن کے سالانہ جلسہ میں علاء دیو بندتشریف لاتے ان کے بیانات و واقعات ماموں صاحبؓ بیان کرتے اس سے بھی کشش ہوتی کہ ایسا ہی ہوجانا چاہئے۔

غالباً بہی سبب بنیں باعث کشش بن گئیں کہ درجہ چار (پرائمری) ہاس کرنے کے بعد حضرت والانے طے کرلیا کہ اب عربی فاری پڑھ کرعالم بننا چاہئے، والدم حوم جناب مولانا محمد رفیع صاحب نے بہت ترغیب وی کہ ایک مسلم موضع بوسف بور میں اپنی زمین واری اور چھاؤٹی ہے تم و ہیں جا کراس کے قریب موضع فتح پور کے ڈل اسکول میں پڑھو، اور اپنی چھاؤٹی میں رہو، اور فر مایا کہ اس موضع کی پوری آمد فی سے جتنا پڑھنا چاہو پڑھاؤں گا، اوھر حضرت والا کا پورا خاندان گاریز ی داں تھااور کم و بیش چھ پشت سے کوئی عربی وال نہیں تھا، البتہ شاہی دور میں خاندان کے لوگ مفتی، قاضی، قاضی، قاضی القصاق، صدرالصدورہ غیرہ ملتے ہیں، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ القصاق، صدرالصدورہ فیرہ ملتے ہیں، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ القصاق، صدرالصدورہ فیرہ ملتے ہیں، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ القصاق، صدرالصدورہ فیرہ ملتے ہیں، گرانگریز ی دور میں سب انگش تعلیم میں منہمک ہو چھے تھے اور یہ بھی نہیں جانے تھے کہ عربی تھی اللہ تھی کہاں ہوتی ہے۔

گر حصرت والا کے اس اصرار پر کہ تر بی تعلیم ہی حاصل کروں گا والدم حوم نے بناریں میں جہاں پر خاندانی ماموں کوتوال شہر تھے ان کے بیاس لے جاکرا ہے فر زندار جمند کی ولی خواہش اور نیک تمنا ظاہر کی ، چنانچے کوتوال محمد فاروق صاحب والدم حوم اور موصوف کو لے کروہاں کے تمام مداری اسلامیہ میں گئے ، ان مدرسوں میں سے کسی میں وافل کرنا سمجھ میں نہیں آیا اور واپس لاکرانگریزی تعلیم کے حصول کے لئے اصرار کیا، گر حضرت والا برابرا نکارفر ماتے رہے، ای حالت میں ایک سال ضائع ہوگیا۔

حسن انقاق سے حضرت والا کے ہڑے ماموں تھر متین صاحب آگے وہ کورکجور میں رہتے تھے، کہنے گئے کہ دہاں انجمن اسلامیہ ہاں کو ہاں اپنے پاس رکھوں گا، دہاں چھاہ قیام کے دوران ناظرہ کلام پاک پڑھایا، مگر ماموں صاحب کے دوریجے تھے وہ آپس میں گالی گلوج کرتے تھے جس سے بے حدثیق ہوتی ، آخر تگ آکروالدم حوم کو لکھا کہ بیصورت حال ہے، والدم حوم نے ایک ملازم کو بھیجا اور بیا کھا کہ بیا نہیں چند یوم کے لئے بھیج و بیجئے ، ماموں صاحب نے بھیج و بیا ، دو چا رون گذر نے کے بعد جب کورکجور جانے کے کہا تو والدم حوم نے وہی خط وکھا کرجانے سے روک و بیا اورائی طرح گیا او گذر نے کے بعد جب کورکجور جانے کے لئے کہا تو والدم حوم نے وہی خط وکھا کرجانے سے روک و بیا اورائی طرح گیا او گذر گئے ، انقاق سے حضرت والا کی جھلی خالہ جن کے کوئی او لاؤییں تھی تشریف لے آگئیں ، ورک و بیانہ کی نوارائعلوم و یو بند کے تعلیم بیا فتہ بہت اللہ و بیند کے تعلیم میں وارائعلوم و یو بند کے تعلیم بیا فتہ بہت علم علماء حضرات تھے، اب احیاء العلوم میں وارائعلوم و یو بند کے تعلیم میا فتہ بہت علماء حضرات تھے، اب احیاء العلوم میں الدی کا نصاب مکمل کرا کر صاحب تدرس میں الوزیز ولی صفت اورواقتی اللہ کی فعت تھے ہوئی شفقت سے ایک دو بی سال میں فاری کا نصاب مکمل کرا کر بی شروع کرا دی، مبار کیورتشریف لے ایوانا میا میا میا میا اور قعہ ہے، حضرت موالیا نعمت اللہ صاحب تدرس می العربی میار کیورتشریف لے وہی کا ایک میا میں میں الدی صاحب تاکھ مدرسہ احیاء العلوم اورویگرا ساتذہ وہڑی شفقت و محبت رکھتے تھے اور بہت جلد بی علم العربید و غیرہ کیا ہیں شروع کرا وی کی اور کی ۔

ای دوران حفرت والا کے شیخ ومرشد عارف باللہ حفرت مولانا الثاہ محمد وصی اللہ علیہ الرحمہ خلیفہ ارشا وحفرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ احیاء العلوم میں مدرس ہو کرتشریف لائے، حضرت والا اپنے شیخ و ملیاء کی خدمت کولا زم پکڑ کر موصوف ہی کے بیاس رہے اور ابتدائی تعلیم کے بعد تین سال بہا رشریف کے مدرسہ عزیزیہ میں تعلیم حاصل کر کے وہلی مدرسہ عنوبی کے مدرسہ عن بیٹر ہفتے وری شریف کے مدرسہ عنوبی کے مدرسہ کا ایک میں اسل کی اللہ تعلیم کے مدرسہ کا ایک میں اسل کی اللہ تعلیم حاصل کرے وہلی مدرسہ علی تشریف کے مدرسہ کا ایک میں فراغت حاصل کی ۔

وارا معلوم ویوبند سے فراغت کے بعد اولا مدرسہ جامع العلوم جین پوراعظم گڑھ میں تقریبا پانچ سال تدریسی خد مات انجام دیں، بعد مدرسہ جامع العلوم محلّہ دھال ضلع کورکھیور میں ساسال تک اپنے علوم بیکراں و بے پایا ں سے طلبہ علوم نبوت کو مستقیض کیا، اس کے بعد پھر بھکم شیخ وا را لعلوم مئو ناتھ بین تشریف آوری ہوئی اور تقریبا پیجیس سال کے عرصہ درا ز تک درس و تدریس اور فیاوی نویسی کی خد مات جلیلہ انجام دیں ۔

وارا علوم مئو کے قیام کے دوران ہی حضرت مولا ما الشاہ محمد وصی اللہ صاحبؓ نے اجازت بیعت وتلقین ہے بھی نوازا۔ حضرت والااور شاہ صاحب کا جانبین ہے جو والہانہ اور عاشقانہ تعلق تھا اس کا اندازہ بیں لگایا جاسکتا ، حضرت والا کا شارشاہ صاحب کے خص الخو اس خدام میں ہوتا تھا، حتی کہ گھریلو اور خاتئی معاملات میں بھی شاہ صاحب کے مشورہ اور حکم کے مطابق قدم الله التے تھے ، شاہ صاحب کی کرامت اور تعلق کا اندازہ ان واقعات ہے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدی وشیدائی حضرت شاہ صاحب احقر کے غریب خانہ پرتشریف لائے ، گھر کے با کمیں باغ میں ایک آم کا ورخت تھا وہ بھی پھلتا نہیں تھا، میں نے حضرت شاہ صاحب ہے اس کا تذکرہ کیا، موصوف نے اس ورخت کے بیت شریف لے جاکراس کو کیکٹر کرفر مایا: '' یہ گھروالے تہمارے نہ بھلنے کے متعلق مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، تم پھلا کرو'' یہ بات اگر چہ تجب خیز ہے ، گرکو را مایا: '' یہ گھروالے تہمارے نہ بھلنے لگا۔

اس کے بعد سے وہ ورخت خوب بھلنے لگا۔

ای طرح فر مایا که حضرت شاه صاحب کی خانقاه کے قریب ایک مرتبہ سیلاب آنے کی بنا پر بیانی پہنچ گیا، شاه صاحب ہے اس کا تذکرہ کیا گیا موصوف نے اس بیانی کے قریب تشریف لا کراس کو دھکیتے ہوئے فر مایا کہ" جاؤ جاؤیہاں ہے ہتم یہاں کیوں آگئے"ای وقت سے سیلاب از ماشروع ہوگیا۔

### اتباع سنت كيليل مين مجامدات وعبرت آميز واقعات:

یوں تو آپ (شاہ محمد وصی اللہ) بچین ہی ہے بجیب حالات خرق عادات وغیرہ کے رکھتے تھے، جیسا کہ آپ کی والد محتر مدے معلوم ہوگااور دیو بند کے قیام کے زمانہ کے اتباع سنت وخرق عادات کے سلسلے کے حالات میں حضرت علامہ محمد ابرا ہیم صاحب بلیادی اور پچھ سید حکیم محفوظ علی محلّہ خانقاہ دیو بند ہے معلوم ہوئے۔

پھر ۵۰ ساھ میں جب آپ مکان پر بیٹھ گئے تو آپ نے زمینداری کی کل آمد نی لینا بند کردیا ،حتی کہ کا شتکاری کا غلہ ،اور تا لاب کی مجھلی کی آمد نی بھی استعمال نہیں کرتے تھے اور شا دی ایک متمول شخص کی لڑکی ہے ہوئی ، آپ تصور سیجئے کہ اس صورت میں عمر سب زندگی کس طرح گذری ، بیر حال تقریبا دیں سال رہا۔

پھر آپ ای موضع میں ایک زمین خرید کر اپنا مکان بنا کر منتقل ہو گئے ،اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ نے اس زمانہ عسرت ومجاہد ہ میں کیا کیا مشقتیں ہرواشت فر ما کمیں ، پھراللہ تعالی نے فر اغت عطافر مائی تو کہاں تک پہنچایا اس کوساری دنیا جانتی ہے۔

آپ پرفتاا تناطاری تھا کہ وصال ہے جند ماہ پیشتر قیام ممبئی کے دور میں اپنی مجلسوں میں عام طور ہے پڑھا کرتے تھے:

حان کھہری جانے والی جائے گی آنے والی کس ہے ٹالی جائے گی فاکبھیتم ہے ندڈالی جائے گی پھول کیاڈالو گے تربت پرمری

لوگ ان اشعار کا مطلب یہ مجھتے تھے کم بی کے اہل بدعت پر تکیرفر مارے ہیں، ان کی اصلاح کے لئے فر مارے ہیں،کیکن حالات و فات جاننے کے بعدیہ ظاہر ہوا کہاہئے انقال کے حالات دوا قعات بیان فر مارہے تھے،سفر حج میں بحر عرب من بيني كرغريق في الماء يو كئي"بود الله منضجعه وانار بفيضه اهل هذا العالم الناسوتي" (بحكم عفرت الاستاذ جناب مفتى محمد نظام الدين اعظمي صاحب دامت بركاتهم ) (مرتب) -

وارالعلوم مئو کے قیام کے بعد حضرت والا کی تشریف آوری ماہ رجب ۸۵ سال ھیں بھکم شیخ جامعہ اسلامیہ وارالعلوم د یوبند میں ہوئی اور فقاوی نویسی کے عہدہ پر فائز کئے گئے، او راب تک ای خدمت عظمی کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔

#### تصانيف:

یوں توحضرت والا کے تحریر کردہ فتاوی ہزاروں سے زائدرجسٹروں میں محفوظ ہیں، ای کے ساتھ ''انوار السنة لروادالجنة المعروف به فتح الرحمن في اثبات مذهب النعمان" كي مريض كالهم كارمامه انجام وياريه كآباب علم حدیث میں ایک بجیب اندا ز کی کتاب ہے ہمشکوۃ شریف پڑھنے والوں کؤموماً پیخلجان بیدا ہوتاہے کہا حناف کے پاس سرماییہ حدیث ہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزوراور بہت کم ہے، اس کتا ب سے پی خلجان بالکلیدر فع ہوجا تا ہےاورواضح ہوجا تا ہے کہ احناف کی تا سُیدوا ثبات میں جس قند راحا دیث صحیحہ ہیں کسی دوسرے کے یاس نہیں ہیں۔

بيكتاب شيخ عبدالحق محدث دہلوي قدس سرہ العزیز كى آخرى تصنیف ہے، كمالا بخفی علی من طالعہ۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی وجہ تصنیف میں خودتھریر فر ماتے ہیں کہ جب میں ''ہدایہ''پڑھتا تھا تومعلوم ہوتا تھا کہ احناف کے پاس سر مابیحدیث نہیں ہے، اگر ہے تو بہت کمزورہے، پھر جب مشکوۃ پڑھنے لگا تومعلوم ہونے لگا کہ واقعی مسلک احناف میں احادیث کاسر ماینہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے طے کرلیا کہ ثنافعی بن جاؤں ، یہ خیال اپنے استاذ شخ عبد الوہاب متنقیؓ سے بیان کر دیا توشیخ نے فر مایا کہا حناف کی تا ئیدیمیں جبتا مضبوط اور کثیر سر مابیحدیث ہےا تناکسی کے پاس نہیں ہے ہم فلاں فلاں کتابیں دیکھ لوپھر مجھ ہے کہنا۔

چنانچەان كتابوں كا مطالعه كرلينے كے بعد ميرى به غلط فنجى رفع ہوگئى، پھر ميں نے احناف كى شروح مشكوة و يكهنا شروع کیں تو مجھے کہیں کیجاسر مایہ ایسانہیں ملاجس ہے مشکوۃ پڑھنے سے پیدا شدہ خلجان رفع ہوجائے توای وقت سے بیزخیال **{م}** 

تھا کہایک کتا بمشکوۃ بی کے طرز پرالیں ہونی چاہئے جس سے خود پی خلجان ختم ہوجائے ، چنانچیہ مشکوۃ بی کے طرز پر بیہ کتا ب حضرت وہلویؓ نے تالیف کی۔

واقعی میرکتا ب بجیب ہے، بالکل مشکوۃ کے طرز پراورشرے حدیث بالحدیث ہے، اس کتاب کا ایک کمال میہ بھی ہے کہ بالکل مشکوۃ کے طرز پرایک باب بیل جتنے مذاہب معتبر ہوارد ہیں سب کوبیان کرتے ہیں، کہ بالکل مشکوۃ کے طرز پر ایک باب قائم کرتے ہیں پھراس بے بعداس سے کمزور مذہب، پھراک طرح اس سے کمزور مذہب، پھراک طرح سب سے کمزور مملک سب سے اخیر میں نقل کرتے ہیں۔

نیز اولاسب سے کمزور مسلک کی احاویث و روایات نقل کرتے ہیں پھراس کے بعد اس سے قوی مذہب کی احاویث احاویث احاویث احاویث احاویث احادیث احدیث احادیث احدیث احدی

اس کئے بھی شیخ کی بیتالیف نوا درات روزگار میں ہے ہے۔اوراس درجہ میں ہے کہ ہدایہ ومشکوۃ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سبقا سبقا پڑھا جائے۔

یہ کتاب '' فتح الرحمٰن فی اثبات ندہب العمان ' مصرت کیے مجمود صاحب معرو فی کے جوایک علمی خاندان کے فرو سے کتب خاند کے خطوطات ہے جونہایت بوسیدہ کرم خوردہ تھی ، ابوالما کُر حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی متوی محدث کبیر کے ذریعہ ہے ماصل ہوئی اور حضرت موصوف ہی کے ایماءو امرے حضرت والا نے مسلسل ڈھائی سال کی محنت و کاوش کے بعد اس کی شمنی کی اس طرح یہ قابل اثنا عت ہوئی ، اس کا کوئی نسخہ خطوط بھی نہیں ماتا تھا ہڑی کاوش اور تلاش ہے جامعہ ملیہ اسلامین کی دبلی کے خطوطات کے گھر ہے ہرآ مدہوئی اس کے نامل پر '' فتح الرحمٰن فی تا سید نہ جب العمان '' کھا ہوا ہے ، بقیہ عبارتیں حرف بحرف یکساں ہیں اور اس نسخہ کا سراغ بھی خلیق نظامی کی کتا ہے جو کہ شخ عبدالحق کے حالات میں کسی ہے عبارتیں حرف بحرف یکساں ہیں اور اس نسخہ کا سراغ بھی خلیق نظامی کی کتا ہے جو کہ شخ عبدالحق کے حالات میں کسی ہوگیا اب کوئی اس سے ملاء حضرت والا نے مختصر تعلیقات کے ساتھ طبح کراکر اس کوزندہ کر دیا ہے ، وعا ہے کہ متن کتا ب تو زندہ ہوگیا اب کوئی اس کی افاویت متداولہ کی سندین بھی واضح ہوجا کیں اور اس کی افاویت کمل ہوجائے۔

بقيه تصانيف مندرجه ذيل بين:

ا ⊢ قسام الحديث في اصول التحديث، عربي فو تُو آ فسيك ٢ – اصول حديث ،مترجم بترجمهاردد ٣- آسان علم صرف جزءاول معروف بدار دوميزان

۴- آسان علم صرف جز دوم معروف بدار دومنشب

۵-آ سان علم نحومعروف بدار دونحومير

٢- آسان علم تومعروف به معلم سوادخواني عربي

۷-رویت ہلال کی شرعی حیثیت

اس و فت فقاوی کا جومجموعه آپ کے ہاتھوں میں ہے حضرت والا ہی کےعلوم بیکراں و بے بایاں کے بحرعمیق کا ایک

صے۔

جدید نتخبات نظام الفتاوی کی ترتیب کے سلسلے میں طریقہ کا ربیرہا کہ قدیم نظام الفتاوی میں جوفقاوی جدید مسائل سے متعلق تضان کواخذ کیا،اور بقیہ فقاوی رجسٹراور رکھے ہوئے مسووات سے نقل کئے، او راس کا اہتمام کیا گیا کہ جدید مسائل سے متعلق فقاوی ہی کواس جلد میں پیش کیا جائے، کیونکہ جدید مسائل کے حل کے احت ہروفت پریشان رہتی ہے اور نگ ایجادات نے ان کی اہمیت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔

ای طرح حوالہ جات کا بھی اہتمام کیا، اور جملہ مسائل کوباب درباب اور فصل درفصل پیش کرنے کی سعی کی گئی بعض استفتا اور جوابات فاری باعر بی میں تھے ان کا ترجہ بھی کردیا گیا ہے، یہ بات اظہر من انتقس ہے کہ جہاں علماء دیوبند نے شحوصرف، تاریخ اور تفسیر وغیر ، علوم وفنون پر بیشار کتا بین تصنیف کی ہیں جن سے ملک دیپرون ملک کی لائبر پر یاں مزین ہیں اس طرح علم فقہ پر ایک نا قالل فر اموش خدمت عظمی انجام دی ہے جصوصا جدید فقہی مسائل پر۔

جدید مسائل کے حل اور ان پر بحث کی ابتداء علماء ویوبند میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقد ہ سے ہوئی ، یہی نہیں، بلکہ موصوف نے حوادث الفتاوی کے نام سے ان جیسے مسائل کوعلا عدہ مرتب فر مایا۔

اورای پراکتفائییں کیا، بلکہ جس طرح امام اعظم الوحنیفہ نے اپنی حیات مبارکہ میں قرآن وحدیث ہے استنباط کروہ مسائل کی ترتیب کے لئے ایک جماعت اپنے تلامذہ ومسترشدین کی تیار کی ای طرح آپ نے ایک ایسی جماعت ورثہ میں چھوڑی جس نے آپ کے بعدان جیسے مسائل کومزید بسط و تفصیل کے ساتھ است مسلمہ کے سامنے پیش کر کے قابل قدر کا مامدانجام دیا جن میں خصوصا مایہ بازمفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان کی ذات گرامی قابل ذکر ہے، حضرت مفتی صاحب نے جن مسائل بنام جواہر الفقہ طبع ہوکر منظر عام پرآ ہے جن مسائل بنام جواہر الفقہ طبع ہوکر منظر عام پرآ ہے ہیں۔

جدید سائل کے سلسلہ میں ایک فاص بات قابل وکر یہ ہے کہ چونکدان کا مداری ایجا وات پر ہے اور حالات کے تغیر سے مسائل میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے ، مثلاً جب پہلے پہل چشمہ دائے ہواتو جملہ مفتیان کرام نے تو ی ویا کہ اس کولگا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ، اس لئے کہ اس سے خشوع وضوع میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکروہ ہے کہ جس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکروہ ہے کہ جس سے نماز میں خلل واقع ہوت کہ میں خلل واقع ہوت کہ میں خلل واقع ہوتا ہے، اور ہر ایسی چیز مکروہ ہے کہ جس سے نماز پڑھنی کے میں خلل واقع ہوت کہ میں دور ہے اس کے کہ جس کی بینائی کمزور ہے اس کو بغیر چشمہ لگائے سکون و طمانیت حاصل بی نہیں ہوگا، آج بھی ' امداوالفتاوی' (جلداول ۴۳۳) میں یہ مسئلہ موجود ہے۔

ای طرح جب ہاتھ کی گھڑی کا رواج ہوا تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس کو ہا ندھ کرم روں کے لئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ دلیا وی گئی کہ تورتوں کی چوڑیوں کے مشابہہے، لہذا اس ہے مشابہہ ہا لنساء لازم آئے گی، اور فر مان نبوی علیہ السلام "من تشبه بقوم فھو منھم" کے خلاف ہوگا، مگر آج صورت حال بیہ ہے کہ ہر مفتی کے ہاں گھڑی ملتی ہو ، میں تشبه بقوم فھو منھم" کے خلاف ہوگا، مگر آج صورت حال بیہ ہے کہ ہر مفتی کے ہاں گھڑی ملتی ہو اس کے وربعہ نماز کا مسئلہ چھڑ اتو تمام مفتیان کرام نے مل کریے فتوی ویا کہ اس کے بعد جب لاؤڈ آپئیکر کی ایجا وہوئی او راس کے وربعہ نماز کا مسئلہ چھڑ اتو تمام مفتیان کرام نے مناوی فارالعلوم سے نماز جائز نہیں ہوگی اور دلیل اس کی فتاوی شام فی سے لائے کہ بازگشت آ وازکی افتد اء کرنا صحیح نہیں ہے، فتاوی وارالعلوم ویونہ ہے۔

اس کے بعد جب ریل گاڑی چلی توفتو ی میدویا گیا کہ ریل گاڑی بھی چونکہ دابہ کے تھم میں ہےاور چوبائے پرصرف نفلی نمازا داکی جاسکتی ہے، لہنداریل گاڑی پرنفل نماز کے علاوہ کوئی نمازا داکر ما جائز نہ ہوگا، کیکن آج جملہ مفتیان کرام فتو ی دیتے ہیں کہتمام نمازیں ریل گاڑی میں اواکر ما جائز ہے۔

اس کے بعد جب ہوائی جہازی ایجاد ہوئی توفتوی دیا گیا کہاس میں نمازا داکرنے میں چونکہ سجدہ کاتحقق نہیں ہوتا، اس لئے کہ سجدہ کی تعریف ہے:''وضع المجبھة علی الارض''اوروہ فضامیں اڑتا ہے، کیکن اب مسئلہ بیہ ہے کہاس میں بھی نمازا داکی جاسکتی ہے۔

لہذاان جیسے مسائل میں اٹل نظر کے درمیان اختلاف کا پایا جانا بعید بات نہیں بلکہ عین تقاضا فطرت ہے ، اورایسے مسائل کے جوابات کتب فقہید میں صراحة نہیں ملتے بلکہ فقی عصر اجتماد واستنباط سے کام لے کر جوابات دیتا ہے۔

رب ذوالجلال فقادی کے اس مجموعہ کو فقع عوام وخواص کا ذریعہ بنائے اور حضرت والا کے فیوض و ہر کات سے سب کو مستفید فر مائے ، اللہم آئیں۔

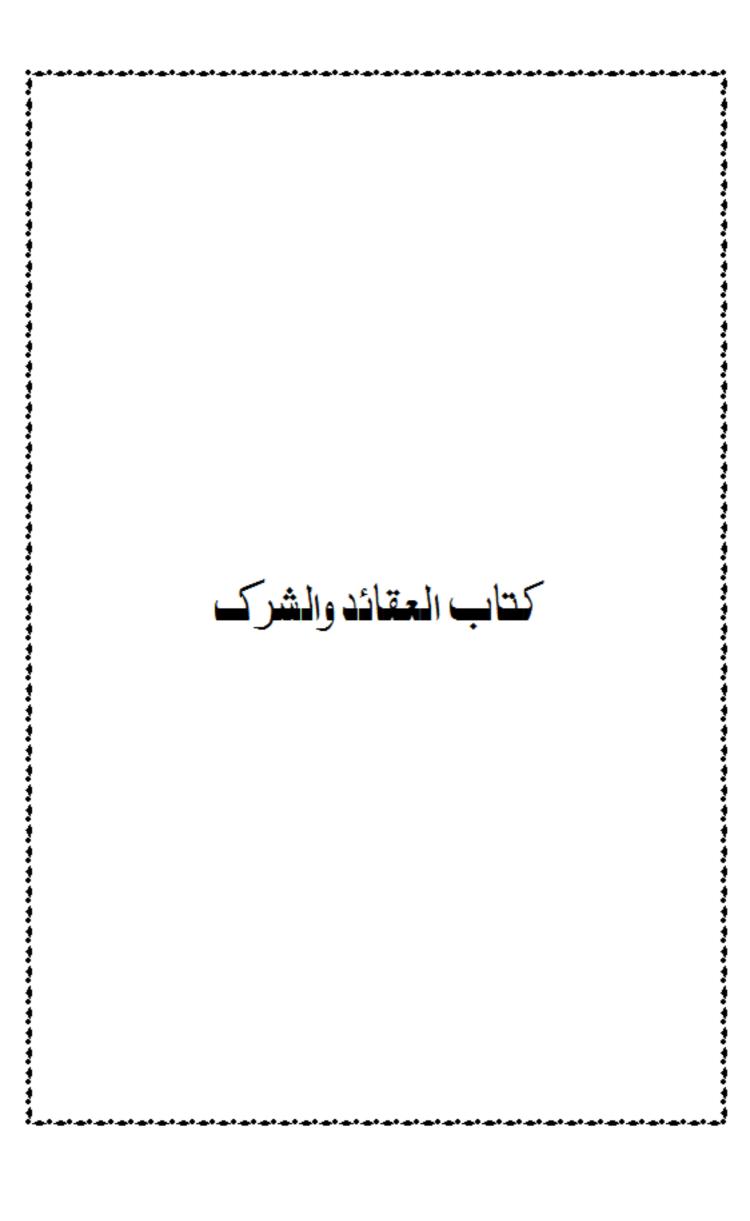

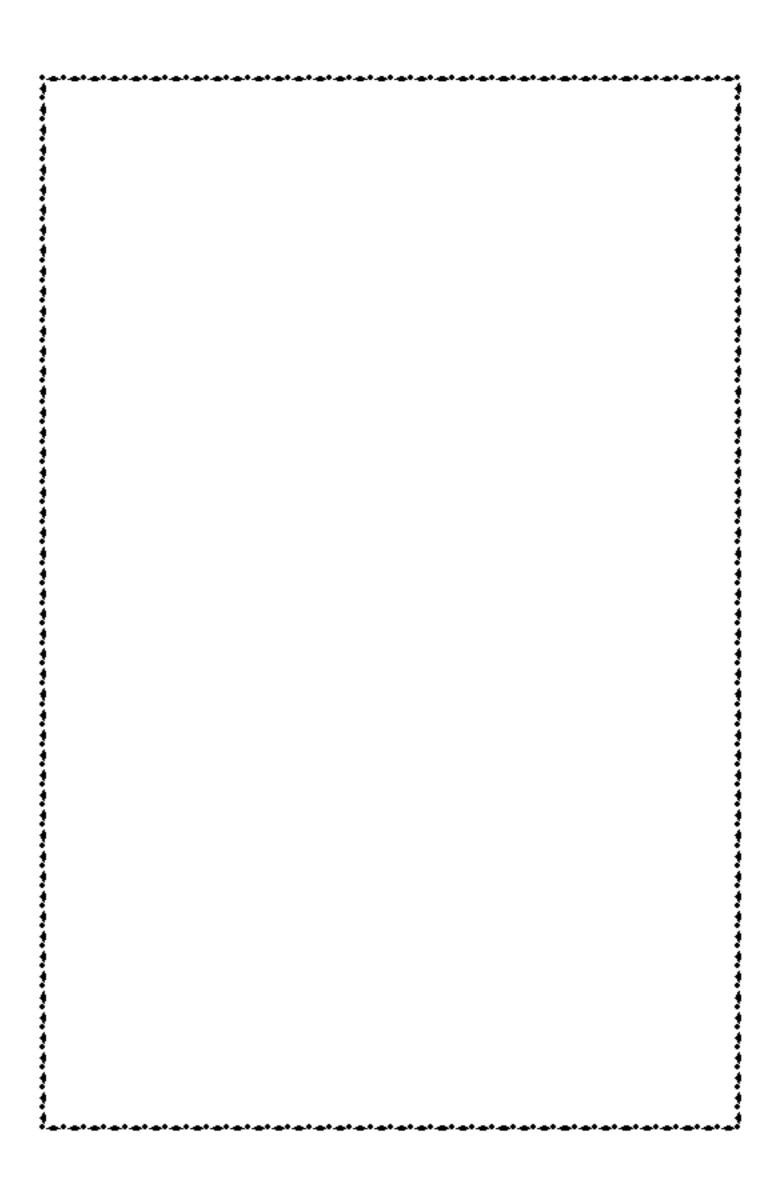

## كتاب العقا ئدوالشرك

## كلمه طيبيا ورشها دت كي حقيقت:

اس سوال کے جواب میں جو خانقاہ حضرت شاہ ارزان قدس سرہ کی جامع مسجد میں ہوا۔

لِ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ محمد رسول الله

٢ أشهدأن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهدأن محمداً عبده ورسوله

معززحاضرين! السلام عليكم

ابھی ابھی میں نے دوکلمہ طیبہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ دریا فت طلب بات بھی دو میں ہے۔ اول کلمہ طیبہ میں نے کیوں تلاوت کیااور کیوں تلاوت کرایا۔

معز زحاضرین کل شب خانقاه شاه ارزان مین مجلس میلا دالنبی ہوئی تھی۔جس کے مقرر جناب مولا مافضل کریم شاه اور شاه عزیز تصے دونوں حضرات نے خوب خوب نکات کی ہائیں قرآن کے ماتحت اور کواہ اور کواہی پر بڑی صراحت کی گئی یعنی کواہ کیا متند ہوگا اور کواہی کیسی متند ہوگی۔

اب آپ حضرات ہے دریا فت طلب بات دوسری میہ ہے کہ جس نے جو کواہی اللہ اور رسول پر وی وہ متند ہے یا غیر متند، جبکہ کواہی کے لئے شرط عینی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات کہ کمہ طیبہ کی تلاوت کیوں کی اور کیوں کرائی ظاہر ہے،اس لئے کہ کمہ طیبہ کے مفہوم کی تصدیق نصیب ہو اورائیان میسر ہوائ کلمہ طیبہ کی تصدیق اورائ کے حق جانے اور سمجھنے اورائ پراعتقا در کھنے کا نام ایمان کی حقیقت ہے۔کلمہ طیبہ کا اجمالی مفہوم بیہ ہے کہ اللہ وحدہ لاشریک لہ معبو دہر حق اور یکتاو بے شل ہے۔اور جناب مجمد عقیقے اللہ کے برحق رسول و نتخبات نظام الفتاوي - جلداو**ل** كتاب العقائد والشرك

ني آخرالزماں ہيں۔

دوسری بات کواہی جودی کیسی ہے۔جب دل سے حق جان کردی تو وہ متندا در سی جے ہے شرط عینی ان چیز وں کے لئے ہے۔ جن کا وجود بھی عینی ہو، جیسے انسان کے موجود ہونے بیاس کے مر دہونے بیا عورت ہونے کی شہادت کہ ان چیز وں کا وجود بھی عینی ہے تو ان چیز وں کی شہادت سے ہوجانا بھی عینی ہے تو ان چیز وں کی شہادت سے ہوجانا شہادت دینے کے لئے کافی ہے جیسے خودانسان ہی کی عقل کا وجود کوئی دکھا نہیں سکتا ہے عینی مشاہدہ نہیں کراسکتا ہے ، مگر شہاد تیں ویتا ہے کہ فلال تقمنداور بڑا عقل والا ہے اور محض اس بنا پر کہ عشل آئھوں سے دیکھنے کی چیز نہیں ، بلکہ عشل اپنے آثار وعلامات سے ہی جائی جائی جائی جائی جائی ہے آثار وعلامات سے ہی جائی جائی جائی جائی جائی ہے ان کے اور علامات سے ہی جائی ہے ان بیچانی جائی ہے آئی ہے۔

پی اس طرح الله وصده الاشریک کاوجودای دنیا میں ان آئھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا ہے، بلکہ آٹا روعلامات اور اس کی قدرت ظاہرہ وباہرہ سے اس کے وجود باک کاتحقق ویقین ہے شہاوت وی جائے گی ای طرح جناب نبی کریم علیہ کا وجود گرامی اگر چہاں وقت ہماری آئھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کی تعلیمات، نیز اور آٹا روعلامات و تواتر ہے آپ کے وجود مبارک کاتحقق اور یقین موجود ہے شہاوت ہو دی جائے گی۔

ایک عقل مندوسلیم الطبع کے سمجھنے کے واسطے اتنا کافی ہے ۔فقط والٹداعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويو بندسها رثيور ۱۸ م ۸۵ ساله هد الجواب صحيح سيداح على سعيد ما ئب مفتى وارالعلوم ويو بند مجموع في عند

ا-اولیا ءوشہداء کے زندہ ہونے کامیح مفہوم:

الله کے ولی ، شہید قیروں میں زندہ ہیں اوران کواللہ کے ہاں سے کھانا ملتا ہے، ایسا ہی ایمان الله کے رسولوں کے ساتھ رکھنا ورست نہیں ہے تواس کے ثبوت میں دلیل دیجئے؟

۲- کیا اولیاءاورشهداء سے ہماری رہبری کا کام لیا جاتا ہے؟

کیااللہ تعالی مذکورہ استیوں ہے ہماری رہبری درہنمائی کا کام لیتاہے؟

س- دعاء میں اولیا ءکو سفارش بنانا:

کیا مذکورہ جستیوں کو ہماری دعاء خدا تک پہنچانے کے لیے سفارشی بنانا جائز ہے، جبکہ دنیا میں اللہ کے زندہ دلی

موجود ہیں اور ان سے بیکام لیاجا تارہاہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

شہیدوں کے بارے شرقر آن پاک ش اس آیت کریمہ: ''ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله أموات بل أحیاء ولكن لا تشعوون'' (۱) كاتر جمه حضرت ثا اعبدالقادرصاحب محدث والوی جوہم سب کے برا سادرہم سب کے معتمد ہیں اس طرح فر ماتے ہیں:

(اورمت کہواس کوجومارا گیا ہوخدا تعالیٰ کی راہ میں کافروں ہے لڑکر، جواس لڑائی میں دنیا کی، یا اپنی کچھٹوٹ نہ تھی، ان کونہ کہومر دے ہیں، یعنی ان کومروہ نہ کہو کہ مر نے ہیں، بلکہ جیتے ہیں اس جہاں میں، پرتم کوفیر نہیں، اور نہیں جانے تم کہان کی زندگی س طرح کی ہے تہاری تمجھ میں نہیں آتی )۔

ا كطرح كى ايك اورآيت چوت ياره من آل عمران من بد "ولا تحسبن اللين قتلوا في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء عند ربهم يوزقون فرحين بما الله من فضله "(٢)-

اس کاتر جمه شاه صاحب فرماتے ہیں:

(اورنہ بوجھواور نہ مجھوان لوکوں کوجو مارے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں مروے، لینی مروے نہیں بلکہ جیتے ہیں اورخدا تعالیٰ کے پاس روزی پاتے ہیں خوشی کرتے ہیں اس چیز ہے جو دیا ہے ان کوخدا تعالیٰ نے اپنے فضل ہے )۔

اورآیت کریمہ: ''ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً'' (۳) کی تفیر میں حضرت ابن عباس سے احادیث صحیحہ میں اس طرح منقول ہے کہ حضور علیقہ نے شہدا غزوہ احد کے سلسلے میں فرمایا ہے:

"(جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر) ترد أنهار الجنة، تشرب من مائها ولبنها وعسلها وشرابها الطهور (تأكل من ثمارها وتاوئ) إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أي عن قبلنا إنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدو ا في الجهاد ولاينكلوا عند الحرب، فقال الله تعالىٰ: أنا أبلغهم عنكم، قال: وأنزل الله

ا- سور کافقره ۱۵۴۰

۲- سورهٔ آل عمران:۱۲۹-۱۷۰

۳- سورهٔ آل عمران:۱۲۹\_

عزوجل: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً" (١) ـ

اس روایت کا حاصل بیرے کہ جب شہید کی روح شہید کے جسد ناسوتی اورعضری ہےنگل جاتی ہے تواس کوعرش کے نیچے سبز چڑیوں کے قالب میں کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں اور جنت کی نہروں ہے اور جنت کے تھاوں اور نعمتوں ہے کھاتی چیتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے جوسونے کی قندیلیں لکی ہوتی ہیں ان میں سیر کرتی ہیں اور خوش ومست رہتی ہیں اور جاہتی ہیں کہ جو دنیا میں موجود ہیں ان کو کسی طرح خبر پہنچ جائے کہ دیکھوشہید ہونے کی ہر کت ہے ہم اس نعمت اورخوشی میں ہیں،لہذاتم لوگ بھی جہا دکرنے میں ستی نہ کریااور نہاڑتے ہوئے منہ موڑنا تواللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ میں تم لوكوں كى جانب سے دنياوا لوں كويي خبر كہنچاويتا ہوں ، تواللہ تبارك و تعالى نے يه آيت كريمها زل فر مائى: "ولا تحسبن الذين النخ" (٢)، پس اس آيت كريمه ميں بھي بياشاره ہو گيا كه شهيد دنيا مين نبيس آتے ۔اور پہلي آيت كريمه سے معلوم ہوا کہان کی زندگی ناسوتی وغضری نہیں ہے، بلکہاں کے برعکس ایسے رنگ کی ہےجس کی کیفیت تامہ ہم نہیں سمجھ سکتے ، البنة ان کے روحانی فیضان ہے متمتع ہوما جائز نہیں ہوتا ،ای طرح ان آیات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبروں میں ان کاجسد عضری کس طرح رہتاہے اس کاعلم ہوما ضروری ہیں ، البتہ انبیاء ورسل علیہم السلام کے بارے میں روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ان كے جسم عضرى كونيس كھاتى ، نيز اس آيت كريمہ: "أو لنَّك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا" (٣) ـ اس بيمعلوم بواكبجوانيان كفروشرك وبدعت مي حفوظ اورسنت رسول الله عليه كاسياتا تابع اوردين وارجوگااس كے جارور ہے ہيں، ان ميںسب سے اونجا ورجدانبيا عليهم السلام كا ہے،اس کے بعدصدیقین کا درجہہ،اس کے بعدشہیدوں کا درجہہادراس کے بعدصالحین کا درجہہ،اورصالحین کا مفہوم یہی ہے کہو ہمومن صالح ہو، بیعنی شرک و کفرو بدعت ہے مبرااور سنتِ رسول علیہ السلام کاسچا تا بعے ہو، اور بیجھی معلوم ہوا کہ شہیدوں سے دد درجہ بلندانبیا علیہم السلام کا درجہ ہے او ران میں بھی سب سے اونچا دبلند بایہ درجہ جناب نبی کریم علیہ ہے کاہے۔جوخاتم رسل اورخاتم انبیاء ہیں ،لہذاان کے درجہ بلندی وخصوصیات کاا حاطہ امتی کےبس میں نہیں اورای وجہ ہے بیہ عقیدهٔ ما توره ہے کہ س حصد زمین ہے جسداطہر ملا ہواہو ہ حصداللہ تعالیٰ کے نز دیک عرش ہے بھی زیا دہ محبوب ہے ،لہذا

ا – ابو دا وُدِشريفِ مع بذل البحبود، كتاب الجها دياب في فضل الشها و ١٢ ار ٣ ط دار الكتب العلميه بيروت، مسلم كتاب الامارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ٢/ ٢ ٣، قم الحديث: ١٢١ (١٨٨٧) -

۱- سورهٔ آل عمران:۱۲۹\_

۳- سورینیا په ۱۲۹

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

انبیا علیم السلام کوشهیدوں وغیره پر قیاس کرنا قطعاً غلط ہے، بلکه ان کامر تبہ بے انتہابلند ہے باقی مع و سع میں جو باتیں لکھی ہیں وہ شرعاً صحیح نہیں ہیں۔

اورزنده ولیوں پر قیاس کرنا بھی درست نہیں ہے اور کلام پاک میں جودسلہ کا کلمہ وارد ہے اس کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے جس کا ذکران دو نمبروں میں ہے، ہاں روحانی فیض حدود شرع کے مطابق ٹابت ہے، ای طرح اتنی اور بھی گنجائش ہے کہ کسی مردہ بزرگ کے بارے میں اللہ تعالی ہے اس طرح سے خودوعاء کرسکتے ہیں کہا ساللہ تعالی جمارے علم میں یہ آپ کے ولی ہیں، اپنے اولیا ء ہے آپ نے ہمیں محبت کرنے کا تھم دیا ہے، کیونکہ محبت نیک کام ہے، پس اس نیک کام کودسلہ بنا کر ہم آپ سے دعاء کرتے ہیں کہ ہماری دعاء تجو ل فر مالیں اور بس۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا راتعلوم ويوبندسها رنيور ١١٨ سهر ١١١١ ه

## تقليد شخص كى يابندى س طرح ہوئى؟

ا اجتها د کی بندش کا فیصله کس سال اورکس مقام پر جوا؟

۲ –علماء یا فقها چنهوں نے اجماع امت کی رہنمائی اوراجتہا و کی بندش جاری کی ان بزر کوں کے اسائے گرامی اور تعریف کیا ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق :

سرخیل جماعت اول حضرت مولانا شاه ولی الله محدث وبلوی رحمة الله علیه جومقلدین وغیرمقلدین دونوں ہی کے خز دیک معتمداد رمعتبر ہیں، وه اپنی معرکة الآراء کتاب" الانصاف" میں تحریر فرماتے ہیں: "فالتمذهب للمجتهدین سر ألهمه الله تعالى العلماء وجمعهم علیه من حیث یشعرون أو لا یشعرون" ۔

حاصل ترجمه میہ کہذہب مجہدین کی پابندی ایک رازہے جس کواللہ تعالیٰ نے علماء کے دل میں ڈالااوران کواس مجتمع کر دیا خوا دد داس کوجانیں یا نہ جانیں ()۔

یعنی بیا جماع عملی ہے اجماع قولی نہیں ہے کہ آپ کے دونوں سوالوں میں ہے کوئی سوال اس پر متوجہ ہو، اور اجماع

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

عملی بڑھا ہوا ہوتا ہے اجماع قولی ہے ،اس لیے کہا جماع قولی کا مآل بھی وہی اتحا دفی العمل ہوتا ہے ،جوا جماع عملی میں بدرجه ً اتم ہوتا ہے۔

نیز بیداجماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔امت کی حفاظت اور گمراہی سے اس کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صدی ہجری کے بعد ہی جبکہ قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر کا زمانہ تم ہونے والا تھا۔علائے حق کے قلب پر بیدالہام فرما ویا۔اورسب علمائے اہلِ حق اس الہام پر مجتمع ومتحد ہوگئے۔

اورا بل ہوئی اورا بل صلال جوا بھرنے والے ہی تھے کہ اللہ تبارک وتعالی نے اس اتحاد واجماع سے امت کو افر اتفری وابنا ہوئی اورا بل سے بھی بچالیا۔اورامتِ محدیدی ای حکمت (حفاظت وامن عن الضلالہ) کے ماتحت تقلید شخص بھی از خود وجود میں آگئی اور وہ بھی ای الہام برحق سے ہم جنس ہے، اس کی جانب بھی حضرت شاہ صاحب نے ای کتاب کے اخود وجود میں اشار فر مایا ہے۔اورامت کے امن عن الضلال اوراس کی حفاظت وانظام کی جانب اشارہ متعد واحا ویث میں ہے، مثلاً بیردایت: "عن أبی ہویوہ قال: قال رسول الله خالیہ الله وملئکة بالليل وملئکة بالليل وملئکة بالليل وملئکة بالليل وملئکة بالليل والے آخو الحدیث) (ا)۔

ال حدیث کی شرح میں صاحب '' فی القدیر' فر ماتے ہیں: "فید الأخبار بما نحن فید من ضبط أحوالنا الغ"۔ اورشا رح مشکو قصاحب '' افیعۃ اللمعات' السحدیث پاک کے تتاس طرح فر ماتے ہیں کہ لا تکہ کا آنا عاما ہرائے ضبط احوال و در ہر واشتن احوال ایشاں ہے۔ اور ہمارے احوال واعمال کے ضبط وانظام کا اعلیٰ فر ویہ ہے کہ اس امت کے دین صنبط احوال و در ہر واشتن احوال ایشاں ہے کہ ہے راہ رووں کی ہے راہ روی اور اہل ہوگی ووضلال اور ان کے فاسد حالات واعتقا و صنیف کی پوری حفاظت کا انظام ہے کہ ہے راہ رووں کی ہے راہ روی اور انہیں باتوں کا الہام اللہ تبارک وتعالی نے دوسری صدی ہے۔ حفاظت رہے ، اور اس کا پوراا نظام امت میں پیدا ہو جائے اور آنہیں باتوں کا الہام اللہ تبارک وتعالی نے دوسری صدی کے بعد ہی میں جب زمانہ خیر القرون ختم ہونے کے قریب تھا علائے حق کے قلب میں ڈال کرسب کواس پر مجتمع فر مادیا کہ اب کہی چارا تمہ ہرئی جن کی فقد واستمباط سب برحق ہیں اور ان کے اصول استمباط وفر وی شائع و کمل ہوچکی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کر دیا جائے اور ان کی اور ان کے اصول استمباط وفر وی شائع و کمل ہوچکی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کر دیا جائے اور ان کیا ور میں شاخصار کر دیا جائے اور ان کی اور ان کے اصول استمباط وفر وی شائع و کمل ہوپکی ہیں۔ انہی کی اتباع میں انحصار کر دیا جائے اور ان کی اور میں خوال کی ان ور میں ان کی اور میں ان کی ان انہاں کی کی دور رانام تھیں ہے۔

نیزای الہام کی ایک ٹری ای مذکورہ بالا بے راہ ردی دغیرہ سے تحفظ کے لئے تقلید شخص کا درد فی القلب ہے ادرای کاما م اجماع عملی ہے۔اورہم پہلے کہ آئے ہیں کہا جماع عملی ہڑھا ہوتا ہے اجماع قولی ہے۔

رواه البخارى ومسلم، مشكلوة: ١٢ بإب فضائل الصلوة -

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

خلاصہ بیہ کرتھا پیشخصی پرمن جانب اللہ اجماع عملی منعقد ہوگیا ہے۔" فوضع الحق و طار الاشکال"۔
(نوٹ) البتہ تیمیماللفائدہ پیکھدینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پیگفتگوا جتھا و مطلق کے بارے میں تھی ۔۔۔ باقی ضمنی اجتھا و جیسے اللہ تخر تک وغیرہ کرتے ہیں ممنوع نہیں، بلکہ اس کا تھم بیہ کہ ائم اربعہ میں ہے جس امام کا مقلد ہواس کے اصول استنباط کی موافقت وا تباع کرتے ہوئے تخر تک مسائل کرسکتا ہے، بیٹمنی اجتھا وقیا مت تک جاری رہے گا، اس ضمنی اجتھا و کی تفصیل و تشریح ائم اربعہ کے اسلام کا اللہ علم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ٧٢ ممر ١١١١ ه

## (قادیانیوں کے ہارے میں)وفاقی شرعی عدالت یا کستان کا تھم شرعی:

رسول الله علی نے بھی واتی انقام نہیں لیا۔رسول الله (علیہ کی نے صرف اورصرف اسلام کی بقاء کے لیے قبال کا تھی ویا، خلفائے راشدین بھی ای سنتِ رسول علیہ پی بھی کرتے رہے، قبل کی سزااس شخص کو بیجاتی ہے جورسول الله علیہ کو تھی ویا بھی بھی ای سنتِ رسول علیہ پی بھی کرتے رہے، قبل کی سزااس شخص کو بیجاتی ہے جورسول الله علیہ کو تو کی مقبادل بیغیر تجویز کردے، لیکن و فاقی شرعی عدالت نے قاویا نیوں کے لیے موت کی سزا تجویز نہیں گی ہے۔

مندرجہ بالاٹھوں حقیقت کے پیشِ اِظروفاقی شرعی عدالت کا قا دیانیوں کی تر دیدِ رسالت کے قابل معافی جرم کونظر انداز کر دینا ، تو ہین سنت اور تو ہین خلفائے راشدین ہے ، اگر ہم وفاقی شرعی عدالت کی اس تو ہین سنت اور تو ہین خلفائے راشدین کے فیصلہ کوچینے نہیں کرتے تو ہمیں یا در کھنا چاہئے کہ ہم کولوٹ کر رسول اللہ علیانی کی طرف جانا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

قادیانیوں کاتر ویدرسالت کاجرم نا قابل معافی جرم ب،اس کوظراندازکر ناشرعاً برگز جائز نہیں ب،اورایسے بجرم کوشرعاً ثبوت جرم بوجانے کے بعد سزائے موت وے ویٹا تو بین خلفائے راشدین نہیں ہے۔ بلکہ سنت صدیق کے عین مطابق ہوگا، ''کما یظهر من هذه العبارة: "فقاتلهم أبوبكر"، حتى قتل الله المسیلمة بالیمامة والعنسی بصنعاء" (۱)۔

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

اوراس سنتِ صديق كى اوران دونوں مجرموں كے كيفر كردارتك يہنچنے اور پہنچانے كى مزيد كيفيت وتفصيل'' البداية والنهاية'' كى جلد ششم كے (ص٠٥-٣، اور ٠٣٠٠) پر ديكھى جاسكتى ہے۔

لہذا شرعی ضابطہ سے قابو پانے کے بعد کوتا ہی کرنا عند اللہ نا قابل معافی جرم ہوگا۔اور آخرت میں جواب وہی بھاری ہوجائے گی۔اور حضرت رسول اللہ علیا ہے کومنہ دکھانا بھی مشکل ہوجائے گا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي مفتى وا رالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٢ سهر ١١٣١ ه

### شرعی جحت کیا کیا ہیں؟

فقة هنی کامسکه ہے کہا گرایسے دیہات میں جہاں عید کی نما زند ہوتی ہوقر بانی طلوع آفتاب کے بعد بغیر نماز عید پڑھے ہوئے کرلی جائے تو درست ہے، کیاحدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے، یا آپ علیقی کے زمانہ میں ایسا ہواہے، اگر ہواہے توقع حوالۂ کتب جواب سے نوازیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

عبارت سوال او راس کی پرواز ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب کے زو یک ججۃ شرعیہ صرف صراحۃ حدیث پاک یا آپ علیقہ کے زمانہ میں کسی واقعہ کا ہونا ہی ہے، ورندانہیں دوصورتوں میں صر نفر ماتے ، بہر حال بعض چیزیں پیش خدمت ہیں ان کا تھم شرعی صرف انہیں دواصولوں ہے ارشا فر مائیں، تا کہ انہیں کی روشنی میں رہ کرمسکلہ جو دوعنہا کا حکم شرعی ارسال کیا جا سکے بعض چیزیں باعد خلجان بنی ہوئی ہیں جو درج ذیل ہیں ، ان کا تھم شرعی مدلل و کمل طور پر مع حوالہ کتب عنایت فر مائیں تا کہا عث رفع خلجان ہوئے :

ا ایک شخص کسی کا گھر خصب کر سے سالہا سال اس میں رہا پھر کسی طرح سے واگذار کر الیا تو استے ونوں تک غاصب جواس میں رہااس کاعوض ولا یا جائے گا یانہیں اگر نہ ولا یا جائے تواس پر کیاصرت کے حدیث ہےاورا گرعوض ولا یا جائے تو کیا ولا یا جائے اور اس پر کیاصرت کے حدیث ہے؟

۲ - کوئی آفاقی مواقیت ہے باہر باہر آفاق ہی آفاق میں گذرتا ہواجدہ پہنچ جائے تواحرام کہاں ہے بائدھے اگر جدہ سے احرام بائدھے تو اس پر کیاصر تک حدیث ہے اور اگر جدہ پہنچ جائے تو احرام کہاں ہے بائدھے اور اس پر کیا حدیث منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ہے اورا گر بلا احرام ہاندھے مکہ مکرمہ چلا جائے تواس پر کیا حدیث کا تھم ہے اور کس حدیث ہے؟ کم از کم ان سب صورتوں میں کوئی حدیث شریف جناب کے باس ہوتو بیان فر ما کیں۔ پھر آنجناب کے اس مطلوبہ سوال کا جواب دیا جائے گا۔

اوراگر آنجناب کے زویک جحت شرعیہ اور بینہ شرعیہ صرف احا ویث صححہ بی نہیں ہیں تو بیان فر ما کیں کہ آپ کے نز ویک کیا کیاچیزیں جحت شرعیہ اور بینہ شرعیہ ہیں اور کن ولائل ہے ہیں؟

ساسیسب کنز و یک مسلم ہے کہ گی آفاتی کو بغیراحرام میقات کے اندر چلا جانا جائز ہیں ہے، اب اگر کوئی شخص مشرقی مما لک سے بغیر احرام باند ہے ہوئے بذریعہ ہوائی جہاز سیدھا چل کرموافیت کے اندر سے گزرتا ہوا جدہ پہنی جائز ہوگا تو سے جائز ہوگا تو کس صدیث یا ک ہے؟ یا زمانتہ رسالت کے کس عمل سے جائز ہوگا آور اگر نا جائز ہوگا تو کس صدیث یا ک سے بازمانتہ میں نہوائی جہاز تھا اور نداس سے سفرہ ہوتا تھا، ذہن کس صدیث یا ک سے یا زمانتہ رسالت کے کس عمل سے؟ جبکہ اس زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھا اور نداس سے سفرہ ہوتا تھا، ذہن میں رکھ کراس پر کوئی صدیث پیش فر ما کمیں، امید کہ اپنے ان دونوں نہ کورہ اصولوں سے ان منتقسرہ چیز وں کا جواب نہ آئے گا احتر بھی ممنون فر ما کمیں گے۔ اور جب تک جناب کا ان بی دونوں اصولوں کے تت ان منتقسرہ چیز وں کا جواب نہ آئے گا احتر بھی کوئی جواب نہ دے گا، کیونکہ اس دفت جواب دینا دفت جواب دینا دفت ضائع کرنے سے زائد پھی بیشی مفتی دارا ملام میں اور ویز بر ۲۷ را ۱۳۱۱ ہے کا المارین اعظمی مفتی دارا ملام دیو بند ۲۷ را ۱۳۱۱ ہے

تقلید کے ہارے میں حضرت مولانا ظفر احمرصا حب کابیان:

حضرت برئے خوش ہوئے اورفر مایا کتم برئے اچھے موقع پر آئے۔ یہ تہمارا شاگر دھقیقت سے بیزار ہوکر جماعت ابل حدیث میں شامل ہوگیا ہے، تین دن سے علمائے مظاہر علوم اس کو سمجھا رہے ہیں مگر وہ اپنی بات پر جما ہوا ہے، تم بھی اس کو سمجھا و بہ بین مگر وہ اپنی بات پر جما ہوا ہے، تم بھی اس کو سمجھا و بہ باتنیں ہورہی تھیں کہ وہ مجھ سے ملنے آگیا، میں نے کہاا نشاء اللہ تعالی اس کالحاظ رکھوں گا آپ بھی وعاا ورتوجہ سے مدفر ما کمیں، چنا نچہ حسب قرار داوبعد عشاء کے وہ میرے بیاس آیا، جبکہ میں بستر پر لیٹ گیا تھاوہ بیا وَس وبانے لگا میں نے انکار نہ کیا آخر تو شاگر دتھا اب حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

ظفر: بال صاحبزا دے! بتلاؤاب تمہارا مسلک کیاہے؟

شا گرد: جناب والأعمل بالقرآن توسب سے يہلے ہو،اس كے بعد عمل بالحديث الصحيح بـ

ظفر: اگرتمها رايدمسلك بوتاتو يهاعمل بالقرآن كوبيان كركي يعرهمل بالحديث كامام ليت-

شاگرد: وه توظامرے،اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہ مجھی۔

ظفر: سيتم نے بات بنائى ہے، ورندوا قعديہ ہے كہ الل حديث قرآن پر عمل نہيں كرتے، ليكن حفيہ كااصول بيہ كه وہ اول قرآن كود كيستے ہيں ہر احاديث كواور جس حديث كوس قرآن كے موافق باتے ہيں اس كور جي ديتے ہيں اور بعينه احاديث كواور جس حديث كااختلاف ہے ان كے ليے ہم نے اول قرآن كود يكھا اور جن احاديث كوسوس قرآني كے موافق باياان كور جي وي احاديث كوسوس قرآني كے موافق باياان كور جي دي قرآن كود يكھا سورة اعراف ميں حق تعالى كا ارشاد ہے: "واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحمون" (ا)۔

ترجمه: (جبقرآن يرهاجائة واس كوكان لكاكرسنواور خاموش ربواميد ب كتم يررهم كياجائ كا)-

ال سے صاف معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ قر اُ ۃ نہ کرنا چاہئے، بلکہ قر آن کوسٹنا اور خاموش رہنا چاہئے، امام احمد ابن عنبل کا قول ہے کہ یہ آیت بالا تفاق قر اُست خلف الامام کے بارے میں بازل ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے حدیث کودیکھا۔
تو یہ کسی بھی حدیث میں نہیں آیا: ''إذا قرأ الإمام فاقرؤا'' (جب امام قر اُست کرے، تم بھی قر اُست کرو) ''إذا کبر فکبروا، وإذا رکع فارکعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمدہ، فقولوا: ربنا لک الحمد، وإذا سجد فاسجدوا'' (۲)، توحدیث میں موجود ہے ( کہ جب امام تبر کے توتم بھی تبر کہو، جب رکوع کرے تورکوع کرو! اور جب وہ فاسجدوا'' (۲)، توحدیث میں موجود ہے ( کہ جب امام تبر کے توتم بھی تبر کہو، جب رکوع کرے تورکوع کرو! اور جب وہ

۱- مسلم مع النووي رقم الحديث: ٦٢ (٣٠٣)، سهر ٣٥٣\_

"سمع الله لمن حمله" كِيرَقِم "ربنا لك الحمد" كهو، جب سجده كرتِقِم بحى سجده كرو! مُكريه كبين نبين كه جب امامقر أت كرت وتم بهي قر أت كرو، بلكه اكرت و"إذا قوأ فانصتوا" (١) ب كه جب امامقر أت كرت وتم خاموش ربوه امام مسلم اورامام احدنے اور بہت ہے محدثین نے اس حدیث کو بچے کہا ہے۔ حنفیہ نے اس کورجے وی اور بقیہ کواپنے محامل ھند پرمحمول کیا، آمین کے مسئلہ میں بھی حنفیہ نے اول کودیکھا، چونکہ آمین دعاہے، جبیبا کہامام بخاری نے اپنی سیح میں بیان کیا ہے،اس کئے دعاء کے بارے میں قرآن کودیکھا تواس میں اللہ تعالی کا بیار شاد ملا:"ادعوا ربکم تضوعاً و خفیة" (۲) (اینے رب سے تضرع کے ساتھ آہتہ دعا کرو) تو ہم نے اس مسئلہ میں شعبہ کی روایت کور جے دی۔جس میں وارد ب: "فقال آمین و خفض بها صوتهٔ" (آپ علیه فی نصوره فاتحه کے تم پر آمین کهی اور آواز کویت کیا، پس آسته ہے آمین کمی) پیرحدیث ترمذی میں ہے،اس کے بعد رفع یدین کے بارے میں بھی ہم نے اول قر آن کودیکھا توحق تعالیٰ کاارشاد: "قوموا لله قانتين" (٣)اور "الذين هم في صلوتهم خاشعون" (٣)، كيلي آيت من بيار شاوب كماللدك سائ سکوت اورسکون کے ساتھ کھڑے ہوں، دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے کہ جولوگ نماز میں خشوع کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہیںاورخشوع کے معنی بھی سکون ہی ہے ہیں ،اس کے بعداحا دیث کودیکھا توضیح مسلم میں روایت موجودہے کہ صحابہ نماز مين سلام كوفت باتها شاكر السلام على فلان السلام على فلان كت عنه، رسول الله علي في مايا: "ما لمي أدى لكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلوة" (٥) (بيكيا حركت م كمم ال طرح باتحااهات ہو، جیسے گھوڑے دم اٹھاتے ہیں نماز میں سکون ہے رہو )،اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نماز میں سلام کے وقت بھی ہاتھا ٹھانا كيسے مناسب ہوگا كدركوع توبالكل داخل صلوة بال تكبيرتحريم ميں باتھا الله درست ہے كدو ہ داخل صلوة يعنى ركن بيس ہے، بلکہ شرط صلو ہے،اس لیے حنفیہ نے ان روایات کورجے دی جن میں رکوع کے وقت ترک رفع یدین ہے، ای پر اور مسائل کو قیاس کرو! کہ حنفیاول قر آن میں دیکھتے ہیں پھرا حا دیث میں ہے جونس قر آن کے موافق یاقریب ہوں ان کورجے

وية بين-

۱- مشکوة مع شرح الطبیع عن ابی ہریر ة وقباد ه رقم الحدیث: ۸۲۷ باب القراءة فی الصلاة ۱۱/۳۳-

۲- سور داعراف:۵۵ ب

۳- سور ويقر ۲۳۸\_

سور همومنون: ٢-

۵- عن جايرين مره هيچ مسلم مع شرح النووي، رقم الحديث: (۱۱۹) - (۴ ۴۳ ) كتاب الصلاة بإب الامريالسكون في الصلاة (۳۸۸ /۲) ط: دار ابي حيان ۱۹۹۵ء -

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

شاگرد: واقعی میں نے ابتک اس مکتہ پرغور نہیں کیاتھا، مگر پیشبدا بھی باقی ہے کہ حفیہ بعض مسائل میں سیحے احادیث کے خلاف کرتے ہیں۔

ظفر: عزیزمن پہلیم صحیح حدیث کی تعریف توبیان کرو! مگر دیکھوحدیث صحیح کی تعریف میں کسی کی تقلید نہ کرنا۔ شاگرد: (تقلید مت کرنا میمن کر پچھ دیر خاموش رہاا در بسینه بسینه ہو گیا پھر کہنے لگا) میں بچھ گیا واقعی بغیر تقلید کے سی حدیث کوسیح کہنا مشکل ہے، پھر بخاری ومسلم در مذی وغیرہ کی تقلید تو جائز ہو۔اورامام ابو حنیفہ وامام مالک وامام شافعی کی تقلید نا جائز ہو یہ کیونکر ہوسکتا ہے؟ اب میں مسلک اہلِ حدیث کوجھوڑتا ہوں اور مسلک حنفی اختیا رکرتا ہوں۔

ال حدیث ہے تا ہت ہوگیا کہ انگر جدیث کا کسی حدیث کو تھے یا معلل کہنا محض خبر نہیں، بلکہ ان کا بی قول ان کے ظن اوراجتها دیر مینی ہوتا ہے تواس باب میں ان کی بات پر اعتماد کرنا عین تقلید ہے، علامہ ابن قیم کا بیفر مانا کہ احکام میں تقلید نہیں، اس لئے سے نہیں کہ حدیث سی میں تو اجب اورضعیف پر عمل کرنا خرام ہے، توبیہ تقلید احکام ہی میں تو نہیں، اس لیے فقہاء نے بحث سنت کو اور اس کے قبول ورد کے قواعد کو اصولی فقہ میں بھی بیان کیا، علامہ ابن القیم کا اس کو اتباع کہنا تقلید نہ کہنا لفظوں کا ہم کے جی سے ، حقیقت ایک ہی ہے:

عباراتنا شتیٰ و حسنک واحد و کل الی ذلک الجمال یشیر عزیز من اقر آن شریف کا پڑھناواجب بے یانہیں؟یقیناً واجب ہےاورغلط پڑھنا حرام ہے،ابتم بتلاؤ کیابغیر منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ائر قر اُت کی تقلید کے تم قر آن میچے پڑھ سکتے ہو؟ ہر گر نہیں اور یہ بھی تقلید فی الاحکام ہی ہے، ای طرح حدیث کو پیچا نٹااور میچے کو ضعیف سے الگ کرنا بھی واجب ہے اور اس میں تقلید ائر کہ کے بغیر چارہ نہیں ۔

پھر جماعت اہل صدیث کی منہ سے تقلید کا اٹکار کرتی ہے، پھرتم کو معلوم ہویا چاہئے کہ کدشین نے جواصول صدیث کی صحت وضعف کے لیے مقرر کئے ہیں، ایسے ہی جمار نے قتماء نے بھی صحت وضعف حدیث کے لیے پھے اصول مقرر کئے ہیں ایسے ہی جمار نے قتماء نے بھی صحت وضعف حدیث کے لیے پھے اصول پرضعیف ہوتو جواصول فقہ کی بحث النہ میں مذکور ہیں، تو ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث کد اس کے اصول تو کی ہیں، آخر میں اتفاور بتلا ووں کہ حفیہ اس میں خواع کرنا غلط ہے ۔ ولائل میں غور کرنا چاہئے کہ دلیل ہے کس کے اصول تو کی ہیں، آخر میں اتفاور بتلا ووں کہ حفیہ سے زیادہ صدیث کا اتباع کوئی نہیں کرتا ، حفیہ تو قر ون ثلا شہمیں مرسل اور منقطع کو بھی جمت مانے ہیں جس کوائل صدیث رو کردیتے ہیں اور مواسل و مقاطع کا ذخیر ہا حادیث مرفوعہ ہے کم نہیں پھوزیا وہ بی ہے، تو یہ لوگ صدیث کے آ دھے ذخیرہ کو چھوڑتے ہیں، پھر مرفوعات میں ہے بھی یہ لوگ سے کہا جس بی کو لیتے ہیں ضعیف کورد کردیتے ہیں اور حفیہ کے نزو کے صدیث میں معیف کورد کردیتے ہیں اور حفیہ کے نزو کے صدیث معیف کورد کردیتے ہیں اور حفیہ کے نو کے کہا ہی الحدیث کون صحیف کھی تو اس سے مقدم ہے، اس تم ہی بتلاؤ کہا ہل بالحدیث کون عمور تا اس کے مقدم ہے، اس تم ہی بتلاؤ کہا ہل بالحدیث کون عمور تا تا رہے کہا ہوں وہ

رہا ہے کہ بعض مسائل میں حفیہ حدیث میں حفیہ کوچھوڑ ویتے ہیں۔اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ اس صورت میں جس حدیث پر حفیہ نے ممل کیا ہے وہ ان کے اصول پر میں جس حدیث پر حفیہ نے ممل کیا ہے وہ ان کے اصول پر میں شرائط ہیں۔ جواصولِ فقہ میں مذکور ہیں، اور ہم نے مقدمہ '' اعلاء حدیث کا مدارصرف سند پر نہیں اس کے لیے پچھا ور بھی شرائط ہیں۔ جواصولِ فقہ میں مذکور ہیں، اور ہم نے مقدمہ '' اعلاء اسنن'' میں بھی ان کو بیان کر ویا ہے اور مقدمہ '' اعلاء اسنن'' کے دوسر سے حصہ میں تقلیدوا جتہا و پر مفصل کلام کیا گیا ہے۔ جو زیر طبع ہے۔

شا گرد: الحمدللداب ميري آنكھيں كھل كئي ہيں اور ميں اہل حديث مے مفالطہ ہے نكل كيا ہوں۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا - فقدائمهار بعه کی تقلید کے سلسلے میں مفصل بحث:

ا - ہمارے بھائی صاحب کا کہناہے کہ فقداد ردوسرے علوم سیحے نہیں ہیں ۔ادرا گر سیحے وسیاعلم ہے توقر آن وحدیث ہے، باقی سب دین میں نگ چیز ہے جو بدعت ہے،ادر جو چیز قرآن وحدیث میں ندہود ہ باطل ہے۔ منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

۲-چارائمہ امام ابوحنیفیہ امام ثنا فعی امام احمدا بن حنبل امام ما لک ان میں کسی کی تقلید نہیں کرنا ، کیا حضور علیقیہ کے زمانہ میں کوئی کسی کی تقلید کرتے تھے ، یا حضور علیقے اس کا تھم دیتے تھے۔

٢- انبياءواولياء كوسيله يوعاء مانكنا:

حضور علیہ اورانبیائے کرام دادلیا ءاللہ کے دسلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعاما نگنا کہاں تک درست ہے، یہ بندہ دسلہ کا قائل نہیں ہے، دسلہ جائز ہے توحدیث کا حوالہ دیجئے۔

سو-حضور عليه كي ولا دنت كيموقع برسيرت كابيان:

حضور علی کی ولا دے مبارکہ پرسیرة النبی بیان کرما درست ہے مانہیں۔

٧- حضور عايضة غيب جانت تھے؟

حضور علی فی بات جانے والے تھے یانہیں ۔ بعض واقعات ہے معلوم ہوتا ہے کہ صفور علیہ فیسب کی بات حانتے تھے۔

#### الجواب وبالله التوفيق :

(۱) قر آن كريم اوراحاويث رسول الله علي كم يها اوراضح بون سي كما أكارب ية عين وين اورسين ايمان به سي اقى برفقه يا براس ييز كو بوقر آن بين نه سياس كومطلقاً باطل كه ويتايا بدعت قر اروب ويتا غلط ب، بدعت تونام ب اس ييز كا بوكس اعتبار سي وين نه بوء اس كووين قر اروب وينا، يعن "من أحدث في الإسلام وأيا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر و خفى ملفوظ أو مستنبط فهو مردود" (۱)، "وهو "معداق ب: "من أحدث في أمونا ما ليس منه فهو رد" (۱) كاسسان اوراكر كوئى لغوى اعتبار سي كه توبدعت كى دو سمي بين ايك بدعت سيء، دوم بدعت حسنه فهو رد" (۱) كاست منه فهم من أجورهم شيئاً ، ومن سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجوها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر ايقه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر ايقه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر القه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر القه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر القه عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين كوئى المجاهر القه المن بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً " (۳) (بوشن وين بين عليه كوئى المحاس المعال المع

ا- مرقاة شرح مشكوة ار ١٤٧\_

۲- سنن ابن ماجه رقم الحديث :۱۲ ، ۱۲ ، مسلم كمّا ب الاقضيه :-

۳۰- ۳۹ این ماجد رقم الحدیث: (۱۹۱)عن المنذرین جریرعن ایپیه ۱۸ ۳۹-۳۹.

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ایجادکرے اور اس کے چلائے ہوئے طریقہ پر کوئی عمل کرتے والے کواس ایجاد کرنے کابدلہ ہے اور جوش اس طریقہ پر عمل کررہا ہے اس کابدلہ اس ایجاد کرنے والے کوملتا ہے اور اس عمل کرنے والے کے تواب سے پھے تم نہیں کیا جاتا ، اور جوش وین میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جوشر عامذ موم اور مقتضائے شرع کے خلاف ہوتواس ایجاد کرنے والے پر اس کابدلہ (وزر) ہے ، اور جوش اس ایجاد کر دہ طریقہ کو اپنا رہا ہے اس کا بھی بدلہ (وزر) ہے اور اس عمل کرنے والے کے وزر میں سے کہ تھی خدا ہے اس کا بھی بدلہ (وزر) ہے اور اس عمل کرنے والے کے وزر میں سے کہ تم نہ کیا جائے گا) کے تحت واضل ہوگا ، اس لئے کہ اس صدیث سے وین میں ایچھا طریقہ ایجاد کرنا مرا دہ جس کا شہوت آئے ہے آئے اور آئے ہے اور آئے ۔ اس کا بھی خلاف نہ ہو(ا)۔

– قواعدالفقه / ۲۰۴۰.

ال طرح ال فن كوم تب كرك ان ائم بجهتدين نے امت كوايك عظيم فقند بياليا - پيراس كوغلط يابدعت كهنا كيول كرهي هوگا، بلك بعض با تيس يا بعض علوم جونوا يجاد معلوم بول، ليكن وه كتاب وسنت كے خالف ند بول، بلك ان سے كتاب وسنت كى خالف ند بول، بلك ان سے كتاب وسنت كى خالف ند بول، بلك ان سے كتاب وسنت كى خالف ند بول بي بول بول ياكسى فقندكى روك تھام اس كے بغير ممكن ند بولوا لي صورت ميں ندصرف بيد كه اس كا ايجا وكرنا مباح يا مستحب بوگا، بلك فرض بھى بوسكے گا صورت مسئوله عنها ميں جب كه علم فقد مر اسر علوم قرآن وا حاديث محج كى آخر تك اور آسان تفير ہے اور بيعلوم ان كے خلاف نہيں، بلك موافق بيں، چنانچ امام ابو حنيف يون كو تدوين فقد ميں خاص ابجيت حاصل ہان تفير ہے اور اي علوم ان كے خلاف نيس ميں ميں ميں ميں ميں ہوئے گائے تواى كو خلاف كتاب وسنت سے كوئى وليل مل جا تواى كو اختيار كرد، اور ميرى بات كور كركرود، چنانچ " عقو ورسم المقتى" ميں ہے: "فاعلم أن أباحنيفة " من شلمة احتياطه وعلمه بأن الماختلاف من اثار الرحمة، قال لأصحابه: إن توجه لكم دليل فقو لوا به" (۱) -

ای طرح "کتاب المیر ان" میں مندرجہ ذیل عبارت مرقوم ہے: "وقد روی الشیخ محی الدین فی الفتوحات الممکیة عن الإمام أبی حنیفة رضی الله تعالیٰ أنه کان یقول: إیا کم والقول فی دین الله تعالی بالو أی وعلیکم باتباع السنة فمن خوج عنها ضل" (۲) (شیخ محی الدین ابن عربی نے "فتو حات مکیه" میں امام صاحب کی طرف منسوب کر کے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ فر مایا کرتے تھے کہ اللہ کے دین میں محض رائے کی بنیا و پر حکم کرنے سے بچو، اورائے او پر سنت کی بیروی ضروری کراو، اس لیے کہ جواس سے فارج ہوگیا ، گراہ ہوگیا)۔

اى طرح "عقد الحيد" مندرج ذيل عبارت مرقوم ب: "سئل أبو حنيفة إذا قلت قولا وكتا ب الله يخالفه قال: اتركوا قولى بخبر الرسول عليه فقيل: إذا كان خبر الرسول عليه في يخالفه؟ قال: اتركوا قولى بخبر رسول الله عليه فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولى بقول الصحابة "(٣)-

(امام صاحبؓ ہے یو چھا گیا کہ آپؓ کے قول کی کتاب اللہ ہے نخالفت ہوتی ہوتو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟
آپؓ نے فر مایا کتاب اللہ علی میں میراقول ترک کردو۔ کہا گیا اگر حدیث رسول اللہ علی ہے۔ اس کی مخالفت ہوتی ہوتو؟ فر مایا آنخضرت علی ہے تو کو لئے کے قول کے مقابلہ میں میراقول چھوڑ دو۔ کہا گیا کہ ایسا ہی قول صحابہؓ اس کے خلاف ہوتو؟ فر مایا قول صحابہؓ کے مقابلہ میراقول ترک کردو)۔ یعنی میر ہے قول کی وقعت اس صورت میں قطعانہیں ، جب وہ ان میں ہے کسی قول صحابہؓ کے مقابلہ میراقول ترک کردو)۔ یعنی میر ہے قول کی وقعت اس صورت میں قطعانہیں ، جب وہ ان میں ہے کسی

ا- عقو ورسم المفتى ر ٧٥ - ٧٦ مطبوعه سها رثيور ـ

\_01/1d/IY -Y

۳- عقد الجيد للغداه ولى الله ١٧٧ -

کے بھی خلاف تا بت ہو غرض ان اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ استباط مسائل میں کتا ہا اللہ وسنت رسول اللہ علیات کا اوئی شائیہ بھی ان کی نظر میں کس تدرکا نے کی طرح چھتا تھا۔ پھر استباط مسائل میں اول کتا ہا اللہ تھوت ہوتی اگر اس میں نہاتی ، اقوال صحابیات ختا رکرتے ۔ اگر صحابہ کرام کا بھی کوئی میں نہالی یا تا توسنت رسول اللہ علیات کے بھر کرتے ، اگر اس میں نہاتی ، اقوال صحابیات ختا رکرتے ۔ اگر صحابہ کرام کا بھی کوئی علی من فقد جاء عن أبی حنیفة من طوق کٹیرة ما ملخصه أنه أولا یا خد بما فی القرآن ، فإن لم یجد فبقول الصحابة ، فإن اختلفوا أخذ بما کان أقوب إلی القرآن أو السنة من أقوالهم ولم یخوج عنهم ، فإن لم یجد لأحد منهم قولا لم یا خذ بھول أحد من التابعین ، بل یجتھد کما اجتھدوا" (۱) ، ان سب اقوال وعبارات سے پیت چائے کی مفتہ کوئی وَتَی یا نووست کے معارض نہیں ۔ پھر بھی اسکان کا رائد میں اخراف ہے ، معارض نہیں ۔ پھر بھی اسکان کا رکز اس و کہ اس کا انگار کرتے ہوئے اس کو برعات میں اگر کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ علیات کے معارض نہیں ۔ پھر بھی اسکان کا رکز کو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ علیات کے معارض نہیں کر اللہ دی اللہ به خیرا یفقهه فی المدین" (۲) ۔ نیز فر مایا: عبار کیم فی المدین (۲) ۔ ایک ووسری صدیث میں فر مایا گیا ہے: "من یود اللہ به خیرا یفقهه فی المدین" (۲) ۔ نیز فر مایا: خیار کم فی البحالية خیار کم فی الباسلام إذا فقهوا" (۲) ۔ بیسب روایات وعبارات بتلاتی ہیں کہ مفتہ کا انکار کیا احتمال کی الشمیس فی ضف النہ الزاد کا کرا احتمال کا انکار کیا ہے۔

(۲) مطلق تقلید کی فرضیت کے لئے چند ولائل و کر کئے جاتے ہیں قر آن کریم میں ارشا وربانی ہے: "فاسئلوا أهل الذكو إن مطلق تقلید کی فرضیت کے لئے چند ولائل و کر کئے جاتے ہیں قر آن کریم میں ارشا وربانی ہے: "فاسئلوا أهل الذكو إن كنتم لا تعلمون " (۵) (اگرتم نہیں جانے توائل علم ہے وریافت کراو)، "أطبعوا الله وأطبعوا الوسول وأولى كنتم لا تعلمون " (۵) (الله کی اطاعت کرو، اوراولی الامرکی ) کی تفیر حضرت جابر اور حضرت ابن عباس اور حضرت عطاء اور مجاہدا ورضاک اور ابوالعالیہ اور حسن بھری وغیر ہم نے خلفاء، علاء اور فقہاء ہے کی ہے، اس تفیر کو

<sup>-</sup> الخيرات الحسان *(* ۲۹ ـ

۲- مشكلوة شريف كتاب العلم الر۷۷ مع شرح الطيبي -

۳- بخاري مع الفتح الر ۱۲ ارقم الحديث: (۱۷) مسلم (۱۰۳۷).

٣ - فيض القد يرللمناوي سر ٧٢٠ رقم الحديث (٣٩٨٧) بخاري عن اليهريرة ، كنز العمال حديث نمبر: (٢٨٧٨٠) \_

۵- سورهٔ اغبیاء: ک سورهٔ شاء: ۵۹

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

مولاماصدیق حسن صاحب رئیس الل حدیث بھی اپنی تفییر میں قبول کرتے ہیں، نیز حدیث میں ہے فر مایا گیا: "إنها شفاء العتی المسؤال" (() (نہ جانے والوں کی شفاء سوال کر لینے میں ہے) غرض بیتوواضح ہے کہ نہ جانے والوں کے لئے تقلید ضروری ہے، اب کلام اس میں ہے کہ رو شخص جس کولغت عرف میں عالم کہا جاتا ہے اس تقلید کے کام کوانجام و سے سکتا ہے یا کوئی خاص عالم وفقیہ مرا دہ ہملاء سلف نے ایسے عالم کاجس کی تقلید کرنی چاہئے، ایک معیار مقرر کیا ہے، حضرت شاہو کی اللہ محدث وہلوگا پی "عقد الجید فی احکام الاجتہا دوالتقلید" میں تھریر فر ماتے ہیں:

"الاجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في إدراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلها إلى أربعة أقسام الكتاب والسنة والإجماع والقياس (إلى أن قال): وشرطه أن لا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع الإجماع، وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة، ثم قال: ولا بأس أن يورد الكلام البغوى في هذا الموضع، قال البغوى: والجتهد من جمع خمسة أنواع من العلم: علم كتاب الله عزوجل، علم سنة رسول الله الله العلماء العلماء السلف من إجماعهم واختلافهم، وعلم اللغة، وعلم القياس إلى أن قال، انتهى كلام البغوى"(١)-

(اجتہا دکی تعریف جو کلام علاء ہے جھی جاتی ہے یہ ہے کہ خوب محنت کرتا ہو دریا فت کرنے میں شریعت کے احکام فرع کوان کی تفصیلی دلیوں ہے جن کی کلیت کا مال چارتم ، کتاب اللہ ، سنت اوراجها کا اور قیاس ہے ، اوراجتہا دکی یہ شرط ہے کہ اجتہا دوالے کو ضروری ہے کہ تر آن وحد بیث اس قد رجانتا ہو کہ جواحکام ہے متعلق ہو، اوراجها کے موقعوں اور قیاس میح کی شرطوں اور نظر کی کیفیت اور علم عربیت اور مان خومنسو خاور راویوں کے حال ہے واقف ہو (ترجمہا کی طرح آخرتک )۔

اب خلاف تقلید شخص میں رہا (یعنی کسی امام معین کی تقلید ہر مسئلہ اور تھم میں کرنا) یہ علاء اہل سنت والجماعت کے نزویک واجب ہے ، کیونکہ مطلق جس کے دوفر و ہیں شخصی اور غیر شخص ، یعنی ایک معین شخص کی تقلید ، اور غیر معین شخص کی تقلید ، فیر معین شخص کی تقلید ، اور کر ہر بیات خوص کی تقلید ، فیر معین شخص کی ہو کہ کے اس فیر معین شخص کی ہو کہ کے اس فیر میں شروعیں شخص کی ہو کہ کے اس فیر میں گرکہ مامور بہ جب مطلق ہولا جاتا ہو والے تا ہو

<sup>-</sup> مفكوة المصاحح بإب التيم مر ٥٥ -

r - عقدالجيد في أحكام الاجتهادوالتعليد/\_

لاعلی التعیین اس کے کسی بھی فر دکوا دا کردیے ہے ہری الذمہ ہوجا تاہے ،صحابہ کرام اور تابعین کے زمانہ میں دونوں پرعمل ہوتا ر ہالکین دوسری صدی کے اخیر میں جب دیکھا گیا کہذا ہب مجتهدین بکثرت پیدا ہو گئے ہیں، بہت کم احکام ایسے باقی رہے جن کی حرمت د جواز با کرا ہت واستحیاب میں خلاف نہ ہوا ، پھر ابنائے زمانہ میں ہوا دہوں کا غلبہ بھی ہوا ، و ہ رخصتوں کوتلاش کرنے گئے، جس امام مجتهد کا جومسکا اپنی خواہش کے مطابق دیکھاای کواختیا رکرلیا ، یہاں تک کہاند بشہ ہوگیا کہ بیردین متین خوا ہشات کامجموعہ نہ بن جائے ، اس زمانہ کے دوراندیش علماءنے اس ضرورت کومحسوں کیا کہا بےتقلیدغیر معین شخص میں اتنے بڑے مفاسد بیدا ہو گئے، اور آئندہ ان ہے بھی بڑے مفاسد کا اندیشہ ہے، اس کئے مصلحت وقت اور شرعی تقاضا بیہ ہے کہ سب لوكوں كِلْقلية تخصى يرجع كرديا جائے ، چنانچه 'الانصاف' مصنفه حضرت شاه ولى الله قدس مرميں ہے: "وبعد المعائتين ظهر فیهم التمذهب بالجتهدین باعیانهم و کان هذا هو الواجب فی ذلک الزمان" (۱) (ویری صدی کے لوگوں میں خاص ائمہ کے مذہب کی مابندی شروع ہوگئی ) تقلید شخصی کی مثالیں دورصحابہ میں بکثر ت ملیں گی ۔ مثلاً ابو دا وُ دمجتبا کی من روايت م: "عن عمر بن ميمون قال: قدم علينا معاذ باليمن رسول رسول اللمنائي - إلى قوله -: فألقيت محبتي عليه فما فارقت حتى دفنته بالشام ميتاً ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده فأتيت ابن مسعودٌ فلزمته حتى مات " (٢) (عمر بن ميمون كہتے ہيں كہ جب معاذ بن جبل يمن ميں رسول الله عليہ كے قاصد ہوكر تشریف لائے تو میں نے ان ہے محبت کی ،او ران ہے اس وقت تک جدانہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے ان کوشام میں وفن کر دیا،اس کے بعد میں نے دیکھا کہا با فقدالناس کون ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا،اوران کی خدمت میں رما، يهال تك كدان كا انقال موكيا ) - نيز حضرت محدث الهندشاه ولى الله تحرير فرمات بين: "اختلف في كثير من الأحكام واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة" (٣) (حضرت ابن عبال في جب مكمين ا قامت فر ما في توبهت ہے مسائل میں دوسر مے صحابہ کے خلاف کیا، اور بہت ہے اہل مکہ نے حضرت ابن عبال کومرج بنا کرانہیں کے فتوی برعمل كيا، نيز" ججة الله البالغ"بي من تحرير فرماتے بين: "وكان إبراهيم وأصحابه يرون ابن مسعود وأصحابه أثبت الناس فی الفقه" (۴) (ابرا ہیم مخعی اوران کے تلامذہ حضرت عبداللہ بن مسعودٌ اوران کے تلامذہ کوفقہ میں اثبت الناس مجھتے

ا- الانصاف/٣٣\_

۲- حوله مايق -

٣- حاله ذركور

٥- حالتي-

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

تے محل خلاف میں انہیں کے قول کوتر جیج ویتے تھے،اورتقلید شخصی کا اس سے زیا وہ کوئی مفہوم نہیں ہے،الحاصل تقلید زمانۂ استخضر ت علیالیہ میں خود آپ علیالیہ کے تکم سے ہوئی،اور پھر صحابہ میں ہمیشہ رہی، بعض حضرات نے مطلق تقلید سے کام بعض نے تقلید شخص سے ۔

اب رہایہ سوال کہ ان چا رائمہ ہی کی تقلید کیوں کی جاتی ہے سواس کا جواب ہیہ کہ ان ائمہ پر تقلید کا ختم ہونا کوئی امر عقلی یا شرع نہیں ہے، بلکہ اتفاقی ہے، مشیت خداوندی ہے ان چا رمذا ہب کے سوااور جتنے ندا ہب تھے مندرس ہو گئے، اور مثلی یا شرع نہیں ہے ہی ہوئی کہ مث کر کا لعدم ہو گئے، کیونکہ وس بیس بیچاس یا سومسائل اگر پچھ جمہتدین سے منقول بیں تووہ مشتقل مذہب نہیں بن سکتے، کہ لوگ اس کی تقلید کیا کریں ، اگر ان سو بیچاس احکام میں ان کی تقلید کر بھی لی تو ویگر مسائل میں کیا کریں گے۔ اب جب و یکھا کہ ان چارمذہ بوں کے علاوہ کل مذا ہب کا لعدم قراریائے تومسئلہ تقلید ان ہی چاروں ائمہ کے مذا ہب پر مخصر ہوگیا۔

حضرت شاہ ولی الله نے اس تقلید للجمہدین او راس تقلید پر اجماع کے بارے میں فر مایا: "فالتمذهب للمجتهدین سو ألهمه الله تعالى وجمعهم علیهم من حیث یشعرون أو لا یشعرون" (۱) (عوام الناس کاان مجتهدین سر ألهمه الله تعالى وجمعهم علیهم من حیث یشعرون أو لا یشعرون" (۱) (عوام الناس کاان مجتهدین کے ذاہب کواختیار کرنا اوراس پر اجماع ہونا خوا دو ہ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں بیمن جانب الله الہام ہے)۔

جب مذکورہ دلائل سے بیہ بات واضح طور پر قابت ہوگئ کہ مسئلۃ تقلیدا تفاقی طور پران چاروں مذاہب میں مخصر ہوگیا تواب تقلیدان کے خلاف کی کرما جائز ندر ہا، چنانچ طحطاوی حاشیہ در مختار میں تجریر فر ماتے ہیں:"من کان خارجاً عن هذه الأربعة، فهو من أهل البدعة و النار" (علامہ طحطاوی ان چاروں ائمہ کے ندجب کی تقلید سے خارج ہونے والے کوائل بدعت ونا رہیں شار کرتے ہیں)، ای طرح فقہ کی دوسری کتابوں میں علماء فقہ نے اس بات کی تقریح کردی ہے کہ تقلید شخص غیر معین پر عمل کرنا صلال و گراہی اور آخرت میں خسارہ کاموجب ہے۔

ساتحت السره باته با عده كرنماز براسط كا حديث الودا و ونسخه ابن عربی مل موجود به بهتر ب كه البهود شرح البودا و و و كل بندر معنف الوبكر بن البی هوجود به بهتر به البودا و و و و كل بندر معنف الوبكر بن البی شیبه مل بهی موجود به البودا و و و و كل روایت كامتن حسب و یل به البی و ائل عن أبی هویوة أخذ الكف عن الكف فی الصلاة تحت السرة " (۲) ، ای طرح الوبكر ابن الی شیبه كی عبارت حسب و یل ب: "لیضع یمینه علی شماله فی الصلاة تحت

۱- پذل البحبود ۱سر ۲۳\_

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

السرة "، اى طرح ابودا و دين اس مسئله معنى مندرجه ذيل ردايت بهى موجود بن عن جويو الظبى عن أبيه قال : رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة " (۱) ، حضرت على كى اس ردايت ين فوق مراد اتسالاً على فوق السره ب، نه كه فوق منفصلاً ، جيها كه قرآن كريم كى آيت: "إنى أدانى أحمل فوق دأسى خبزا" (۲) ، داليناً: "وجعل فيها رواسى من فوقها " ين بي

۳-اللہ الوسلہ فلاں نی یا فلاں ولی میرے اورائی حاجت طلب کرنے میں کسی نی یا ولی کوبطور وسلہ کے ذکر کرنا اور یوں کہنا:
اے اللہ ابوسلہ فلاں نی یا فلاں ولی میرے حال پر رحم فر ما، اور میری فلاں حاجت یوری فر ما، بیجائز بی نہیں، بلکہ مسنون بھی ہوا وراجا بت وعامل نہایت موٹر ہے۔ آخضر ت علیہ ایک حالی کو وعاکرنے کا اس طرح طریقہ تعلیم فر مایا تھا: "اللهم انی أسئلک وأتو جه إلیک بنبینک محمد نبی الموحمة" (٣)، ایے بی عم فارون کی کامعمول تھا کہ جب قط پڑتا تو حضرت این عباس کے توسل ہے بارش کی وعا مانگتے اور کہتے: "اللهم إنا کنا نموسل إلیک بنبینا فتسقیا و إنا نموسل إلیک بنبینا فتسقیا و انا نموسل الیک بنبینا فتسقیا و انا نموسل الیک بعم نبینا فاسقنا فیسقون" (٣)، ای وجہ ہے ہمارے علماء ویوبند توسل کے قائل ہیں، کیونکہ توسل وراصل اللہ کی وہ رحمت ہے جس ہے محدا کا مقبول بندہ نوازا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کو وسلہ بنانے کا مطلب بیہ کہ کہا گئی خاص رحمت کو جواس بندگ کو حوال بندہ نوازا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کو وسلہ بنانے کا مطلب بیہ کہا کہ میری اس حاجت کو یہی یورا کرنے والے ہیں، یہ توسل با جائز اور حرام فریا ورز سمجھا جائے، اور ول میں عقید ورکھا جائے کہ میری اس حاجت کو یہی یورا کرنے والے ہیں، یہ توسل با جائز اور حرام ہے قرائ کریم میں ہے: "إن الله لا یعفور أن يشوک به و يعفور ما دون ذلک لمن یشاء" (۵)۔

۵-کسی بزرگ یا ولی بلکہ ہرمسلمان کی قبر پر فاتحہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں بدعات چا در چڑھانا، دیگراشیاء خوردن چڑھانا یا گھانے کے سامنے فاتحہ پڑھنا ایسا قابت نہیں، بلکہ ایصال ثواب کا جوطریقہ کتاب وسنت ہے قابت ہو وہ بیے ہے کہ مثلاً کسی نے خدا کی راہ میں رو بیے بیسہ دے کریا کپڑا، طعام وغیرہ دے کرخداہے دعا کی کہا ہے اللہ! اس کا ثواب جو کچھ جھے ملا ہے وہ فلال کو پہنچا دیجئے یا اس طرح قرآن کریم یا ایک آدھ سورت تلاوت کر کے یا اور کوئی نیک عمل کرکے

ا- حاله نذكوره ۲۴/۲۰

۲- سورهٔ لوسف: ۳۳ س

۳- ترندی شریف ۲/ ۱۹۷۲ مشکو و شریف ۱۹۷۸ جیسن صین مزل خاص ر ۱۵۱۱ بن ماجه ر ۱۰۰۰

۳ - الصحیللبغار**ی**ار ۱۳۷<sub>۱</sub>

۵- سورهٔ شاء:۸ ۳۸

خدائے تعالی سےالیسال ثواب کی دعا کی جائے توبیطریقه احسن دعمدہ ہوگا اورا تنابی قر آن دحدیث سے ثابت ہے، اس کے علاوہ اس میں ہونے دالی سب خرا فات ایجا دکردہ ہیں، جن کوساتھ ملانا بجائے ثواب کے عذاب کاموجب ہوگا۔

۲ - آنخضور علی کے بیم ولادت میں آپ کی بیدائش کے وقت کے محیح حالات ما بوی زندگی کے حالات بیان کرنا ماسناسانا ایک ایساعمل ہے جس کے ستحسن ہونے کا اونی کی تعلیم رکھنے والامسلمان بھی اٹکارنہیں کرسکتا، کیونکہ بلاشیہ نبی علیہ ہے کی سیرت باک اور آپ علیہ کے حالات ومقالات کا مسلمانوں تک خصوصاً اور تمام عالم میں عموماً مسیح صورت میں شاکع کر دینا اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین فریضہ ہے۔

لین اس دور میں مشاہدہ سے قابت ہے کہ اس مروجہ طریقہ پر فدکورہ فعل، اسلام اور مسلما نوں کے لئے مضربی خبیں، بلکہ ایک شیطانی تلبیس بھی ہے کہ جس سے بعض ساوہ ول مسلمان وھوکہ میں پڑجاتے ہیں۔ اس لئے کہ برے کام کو نیک بجھ کر کرنا بیہ دوہرا گناہ ہے، چنانچ فر مایا: ''من ابتدع فی الإسلام بدعة یو اها حسنة فقد زعم أن محمداً اللہ تعالی یقول: ''الیوم اکملت لکم دینکم النے، فما لم یکن یومئذ دیناً لا یکون الیوم دینا'' () (جو فص اسلام میں کوئی برعت ایجا وکر ہے جس کوہ ہ نیک بھتا ہو کویا کہ وہ اس کا مری ہے کہ آئے شرت علی نے اللہ تعالی کا ارتا وہ کہ آئے میں نے کہ ان کویس بتلائی )، کوئکہ جن تعالی کا ارتا وہ کہ آئے میں نے تمہارا وین کامل کردیا جو چیز اس دین میں داخل نہیں تھی وہ آج بھی وین نہیں بن کئی )۔

اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ ذکور عمل کے ساتھ جورسوم کا اہتمام کیا جا تا ہو وہ نصرف یہ کہ گناہ کا ارتکاب کرنا ہے، بلکہ حضور علیہ کہ کوفائن شہرانا ہے کہ آپ علیہ نے کھی چزیں امت ہے چھپا کیں، حالانکہ وہ جزو وین تھیں، آج کل مثلاً یوم ولاوت کے موقع پر اس کی مقررہ تاریخ ۱۲ ررقیج الاول کے دن ہی کوخروری سمجھا جا تا ہے، حالانکہ شرع ہے کوئی مقررہ تاریخ نہیں، نیز اس میں سجاوٹ روشی وغیرہ کرنا ،مٹھائی تقدیم کرنا بیسب اسراف میں واقل ہونے کی وجہ ہے ممنوع مقررہ تاریخ نہیں، نیز اس میں سجاوٹ روشی وغیرہ کرنا ،مٹھائی تقدیم کرنا بیسب اسراف میں واقل ہونے کی وجہ ہے ممنوع اعمال ہیں، نیز ای طرح اس میں جوسب ہے ہوئی فرا بی ہو وہ یہ کہ کوام الناس شریک ہونے والے اس اعتقاد سے شریک ہوتے ہیں کہ یہاں مجلس میں نبی کریم علیہ تشریف لاتے ہیں، یا ہمارے اس پروگرام کود کھورہ ہیں اور من رہے ہیں جو سیا کہ ان کے اس جملہ معلیہ کے یا دسول مسلام علیہ ک "نے فالم ہوتا ہے تو یہ عقیدہ کھلا ہوا شرک ہے، اور آپ پر بہتان ہے، تیم مال مال میں بیہے کہ اس کوئر ض اور واجب کی طرح ضروری سمجھا جا تا ہے، چوتھا گناہ اس

<sup>-</sup> اعتصام للشاطبی ار ۲۵۰۰

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

میں بیہ ہے کہاں میں شریک نہونے والے بے گناہ مسلمانوں کو ہرا بھلا کہا جاتا ہے، اور پانچواں گناہ مسجد میں بلند آواز سے پڑھنا کہلوگوں کی نماز میں اور دیگر عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا کسی تا ریؒ کے تعین کوخروری سمجھے بغیر مذکورہ رسومات سے بیچتے ہوئے مذکورہ ممل جائز ہے۔

٤- نصوص شرعیہ سے بہتی قابت ہے کہ آپ علی فی بہت کا علم نہیں تھا، بلکہ دور نبوت کے جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی فی بالکہ دور نبوت کے جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی فی باللہ دور نبوت کے کہ آپ علی فی باللہ ورقعات ہیں جن میں بذریعۂ وتی آپ واطلاع وی گئی تھی ، ورنہ پھران واقعات کا کیا جوا بہوگا کہ جن سے قابت ہوتا ہے کہ آپ علی فی بات نہیں جانے تھے ، مثلاً عام بن ابو برا عامی ایک شخص آیا اور کہا کہ ہماری قوم کی تبلغ کے لئے مبلغین روانہ کر دیجئے ، آپ علی فی نے عہد دیکان کے بعد سر صحابہ کرام گوردانہ کیا ، راستہ میں اس نے بعاوت کی اوران اصحاب گوشہید کر دیا سوائے دو تین اصحاب کے کہ دہ میدان معرکہ میں زخی پڑے تھے ، وشمنان دین نے ان کوم دہ بھی کرچھوڑ دیا ، حالانکہ زند ہوتھ ، اور بعد تک زند ہ رہے ، ان کانا م کعب بن انعمار کی تھاد غیر ہ ، ای طرح ایک صحابی فی فی کئی ہے ، جو اونوں کو چھار کے ان کا گلے تھے ، صحابہ کرام گی ہیہ جماعت نہایت ہی مقدس اور یا کہا زجماعت تھی ، دن کوکڑیاں چنتی اور شام کوفر وخت کر کے اصحاب صفیہ کے کھانا لاتی ، اور شب کا پچھے صدور کرتم آئی ، قیام لیل اور تہجہ میں گزارتی ، اگر آخضور علی کے عالم الغیب ہوتے تو جانے ہوئے اپنے جاں شاراصحاب کے لئے اتنا گھنا وَناظلم کیسے جو میں گزارتی ، اگر آخضور علیک ہے عالم الغیب ہوتے تو جانے ہوئے اپنے جاں شاراصحاب کے لئے اتنا گھنا وَناظلم کیسے کرواشت کر لیتے (ا)۔

ای طرح رجیع کاوا قعیم میں آپ علیہ نے صحابہ گیا یک جماعت کوجن کی تعداداحا دیث میں دیں بتلائی جاتی ہے رجیع کی طرف ردانہ کیا، کین جوش ملانے آیا تھااس نے عذر کیااوران اصحاب کوشہید کردیا (۲)۔

اب ہم اور آپ ال کرغور کریں کہ وہ وات گرامی جوادنی کی تکلیف و ہمن کے لئے کوارہ ہیں کر کئی تھی اور جس کی امانت وصدافت کا اعتراف غیروں نے بھی کیا ہے کہ وہ اپنے جال نثاراصحاب کے لئے جانے ہوئے اتنا گھنا وَ ماظلم ہرواشت کر سکتی ہے، نیز اس کے علاوہ اس بحث پر قر آن کریم میں بہت کی آیات ماطق ہیں کہ غیب کاعلم سوائے اللہ تعالی کے کسی کو نہیں ، مثلاً "قل لما یعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا الله" (۳) اور خودمر کارووعالم علیہ کو کہ آپ فر مادیجے: "ولو کنت أعلم الغیب لماستکٹوت من النحیر وما مسنی السوء إن أنا إلا نذیر وہشیر لقوم

۱- شرحالزرقانی ۱۳۷–۷۵\_

۲- شرح الزرقانی ۱۷۳۷\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

یؤ منون" (۱)،لہذاال مسئلہ میں علاءالل سنت والجماعت کا مسلک بیہے کہآپ ﷺ عالم الغیب نہیں بلکہ جن خفیہ ہاتوں کو آپ ﷺ بلاکسی مشاہدہ کے بتلا دیا کرتے تھے وہ وہی ہاتیں تھیں جن کی بذریعہ وحی اطلاع دی جاچکی ہوتی ۔فقط واللّٰداعلم ہالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ديو بند٢ ١٧٠ ١٣٠١ ه

## الله تعالی ہرامر کا فیصلہ ہرسال شب براءت میں کرتے ہیں یا شب قدر میں؟

متعدوا حاویث معتبره سے بیٹا بت ہے کہ شعبان کی پیدرہویں شب یعنی شب براءت کوبی اللہ تعالی ہرامر کا فیصلہ فر ماتے ہیں شب قد رایعنی رمضان المبارک کے آخری ہفتہ کی طاق راتوں میں نہیں کرتے لیکن ایسی تمام احادیث کے خلاف قر آن کریم میں اللہ تعالی نے یوں ارشا وفر مایا ہے: "حم والکتاب المبین إنا أنز لناه فی لیلة مبارکة إنا کنا منذرین فیھا یفوق کل أمو حکیم أمواً من عندنا إنا کنا موسلین" (۲) ( کتاب مین کی قتم ہم نے قر آن کوایک مبارک رات میں بازل فر مایا ہے بی ہم والے ہیں اس رات میں ہرام محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم فررانے والے ہیں اس رات میں ہرام محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بے شک ہم نے بی آپ کورسول بنا کر بھیجاہے)۔

اس آیت سے ظاہر ہورہا ہے کیر آن کریم اس رات میں نازل ہواجس میں کہ اللہ تعالی ہرام محکم کا فیصلی فرمات ہیں اورقر آن کریم بازل ہواہے، رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ہے کی ایک رات میں جیسا کہ اللہ تعالی کا ارتثا دہے:
"إنا أنز لناه فی لیلة القدر" (٣) (پس یہ کیسا عجیب معاملہ ہے کہ ایک طرف توقر آن کریم میں ارتثا وہوتا ہے کہ وہ شب قد رمیں نازل ہوا، اورووسری طرف ارتثا دہے کہ ایک مبارک رات کہ جس میں ہرام محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم بازل کہ وا، اورووسری طرف ارتثا دہے کہ ایک مبارک رات کہ جس میں ہرام محکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس میں قرآن کریم بازل کیا گیا، اس صورت میں مندرجہ بالاآیت میں "لیلة مبارکة" (٣) کو اگر شب براءت تسلیم کیا جائے توقر آن کریم کی دوآیتوں کے درمیان تعنادوا تع ہوتا ہے، جبکہ کلام ربانی ہرقتم کے اختلاف سے پاک ہے، اوراگر لیلة مبارکہ کوشب کریم کیا جائے تو شب براءت کی بابت واروہونے والی تمام احادیث معتبر ہ کوموضوع قرار دیتا پڑے گا، جبکہ ایسا گئ

ا- سورهُ اعراف: ۱۸۸ ـ

۲- سوره دخان: اتا ۵-

m- سوره قدر:اب

م - سورهٔ وخان: ا

نتخبات نظام الفتاوی - جلداول وجوہات سے ممکن ہے۔

اول توبید کہ اگر قر آن کریم کی اس آیت میں لیلۃ مبار کہ ہے فی الحقیقت شب قد رہی مراد ہے، تو کیا اللہ تعالی نے ایک بھی سورت الیمنا زل نہیں فر مائی جس ہے بیہ فیصلہ ہوسکتا کہ شب قد رہی ہر امر محکم کے فیصلہ کے لئے متعین ہے۔

اب جناب والاسے التماس ہے کہ احقر کی اس بارے میں تمام ذہنی الجھنوں کو دور کردیجئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ جناب والامدل طریقے سے ان باتوں کا جواب دینے کی زحمت کوا رافر مائیں گے۔

محمة شهباز الساوات (محلّه ابوالمعالي ويوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

آیت کریمہ: "حم ،والکتاب المبین إنا أنزلناه فی لیلة مبارکة" (۱) میں لیلة مبارکہ ہے مراوجمہور مفسرین و محققین مفسرین کے زویک لیلة القدر بی ہے، ۱۵ ویں شعبان کی شب نہیں اوراس لیلة القدر بی کے بارے میں "فیھا یفوق کل أمو حکیم النع" (۲) فر مایا گیا، ۱۵ ویں شعبان کی رات کا اصل مام لیلة البراءة ہے، براءت ہمرا و جہنم ہے براءت مرا و ہاوراس کا حاصل مغفرت ومعافی ہے، چونکہ اس شب میں بے شارگنهگا روں کی معافی ومغفرت ہوتی ہے اس لئے یہ بھی مام پڑ گیا۔

اورچونکہ ۱۵ ویس شعبان کی شب بھی نہایت برکت والی شب ہے وراس میں بھی باری تعالی عزاسمہ کی خصوصی بگل و نیا اورآسان و نیا پر آفتا ب غروب ہوتے ہی شروع ہوجاتی ہے اور ساری رات رہتی ہے، اس لئے اس شب کوبھی برکت والی اور مبارک شب فر مایا گیاہے اور نز فیھا یفو ق کل أمو حکیم "(۳) کے سلسلہ میں جن جن چیز وں کاذکروا روہ ہان میں ہر دی بعض چیز وں کاذکر جوابعض روایات میں 'لیاۃ البراء ق' کے سلسلہ میں مروی ہوگیاہے، اول آوو و روایات اس ورجہ کی نیس ہیں کہان کی وجہ سے نص فر آئی کوچھوڑ و یا جائے، یا چھر بیم راوہ کہ فیصلہ تو ہوتا ہے شعبان کی پیدر ہو یی شب میں اور اس کا نفاذو فر ق یعنی کارکن ملائکہ کوئیر دگی بیشب قدر میں ہوتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ فیصلہ ایک مستقل اور الگ چیز ہے، اور پھراس کا نفاذا لگ اور مستقل چیز ہے، غرض دونوں دوا لگ الگ چیز ہیں ہیں، جیسا کہ دینوی عدالتوں میں الگ چیز ہے، اور پھراس کا نفاذا لگ اور مستقل چیز ہے، غرض دونوں دوا لگ الگ چیز ہیں ہیں، جیسا کہ دینوی عدالتوں میں الگ چیز ہے اور دونوں الگ الگ چیز ہیں بیں، جیسا کہ دینوی عدالتوں میں الگ چیز ہیں شار ہوتی ہیں، پس اگر یہاں بھی ایسا ہی ہوتو کیا استبعاد ہے؟

اس توجیہ ہے بھی سب روایات ایک دوسر ہے ہے منطبق ہوجاتی ہیں اور تضاد کاشبہ فتم ہوجاتا ہے، پھرلیلۃ القدر حقیقت میں توسارے سال میں دائر ہوتی ہے اوراس کو فنی رکھا گیاہے اور تلاش کرنے کی ترغیب دی گئے ہے، ہاتی عموماً رمضان المبارک کی طاق راتوں میں اکثر واقع ہونے کی شیح روایات ملتی ہیں اور فنی رکھنے میں ہیں ہوئی ہے کہاس کو تلاش کرنے میں مومن جب سارے سال لگا رہے گا تومولی تعالی ہے تعلق ہڑ ھتا اور یا سُریار ہوتا دے گا دراس کی تلاش کا ایک ہمل اور آسان طریقہ دے گا دراس کی تلاش کا ایک ہمل اور آسان طریقہ

۲- سورهٔ وخان: ۳-

۳- سورهٔ وخان:۳-

نتخبات نظام الفتاوي - جلداو**ل** تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

بھی بعض روایات میں فرماویا گیاہے، چنانچہ واروہے کہ جو خص رو زاند شب میں دو رکعت نفل سارے سال لیلۃ القدر رکی تلاش کی نیت ہے پڑھے گاتو وہ شب قدریا اس کی فضیلت یانے والایقینا شار ہوجائے گا۔

غرض اس تقریر سے ''إنا أنزلناه فی لیلة القدر "(۱)اور "إنا أنزلناه فی لیلة مبار که "(۲) کے درمیان تضاوکا شبه جس طرح ختم ہواای طرح بیشبه بھی ختم ہوگیا کہ جب لیلة مبار کہ سے شعبان کی ۱۵ ویں شب مرا دہوگی، توقر آن یا کانزول اول کوشعبان میں ہونالازم آئے گا، حالانکہ نص قر آئی ''شہور دمضان الذی أنزل فیه القرآن "(۳) ، بیاس کے خلاف اوراس کے متضاوی ہے کہ خورطی ہے کہ خورطی ہے کہ خورطی پر پہلی بارجونزول قر آن ہوا ہو و مضان المبارک کی چوبیس تاریخ تقی اس طرح ۲۵ شب پڑی اور عشرہ اخیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالحضوص عشرہ اخیرہ کی طاق رات ہوئی اور بالحضوص عشرہ اخیرہ کی طاق رات میں شب قدرکا ہونا حجے روایات میں مردی ہیں۔

یہاں ایک با راور بھے لیا ضروری ہے، اور وہ یہ کر آن مجیدنا م ہے اور علم ہے اس حصد کلام الہی کا جوہارے سامنے تیس باروں میں موجود ہے اور کلام الہی ازلی وابدی اور باری تعالی عزاسمہ کے صفاف واتیہ میں سے ہے اور اس کا اصلی مقام لوح محفوظ ام الکتا ہے اور کتا ہے معنون ہے، جیسا کہ ارتثا وباری ہے: "بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ" (۴)، اور ایک جگفر مایا: "إنه لقرآن کو یم فی کتاب مکنون لا یمسه اللا المطهرون " (۵)، اور "إنه فی أم الکتاب " اور ایک جگفر مایا: "إنه لقرآن کو یم فی کتاب مکنون لا یمسه اللا المطهرون " (۵)، اور "انه فی أم الکتاب " اور یقر آن کریم تھوڑا تھوڑا ایک ایک وو دو چار چار آیت کر کے (نجمانجما) حضور علی پالور تھی حت و ذکر کے ہدایت بنا کر سے میں اتا را گیا ہے امروا قعد ہے محتاج ولیل نہیں اس کوسب ہی جانے ہیں۔

ای طرح بی بھی ظاہر ہے کہ بیزول ۲۳ برس میں صرف رمضان ہی رمضان میں نہیں ہوا ہے ، بلکہ رمضان غیر رمضان میں نہیں ہوا ہے ، بلکہ رمضان غیر رمضان میں صدید مصلحت ومشیت باری تعالی ہوا ہے ، بلکہ ماہ رمضان میں صرف دو ہی چارآ بیتیں اتری ہیں ہوا ہے ، بلکہ ماہ رمضان میں اتر بانہیں کہ سکتے ، پس بیا قی سب توغیر ماہ رمضان میں اتر بانہیں کہ سکتے ، پس بیا

ا- سورة قدر:ا

۲- سورهٔ وخان: ۳-

س- سورهٔ بقره : ۸ اا **-**

٧٧ - سوره يروح: ٢١، ٢٢ ـ

۵- سورهٔ واقعهٔ ۷۷ تا و ۷

تھوڑا تھوڑا اترنا آیت کریمہ: ''إنا أنزلناه فی لیلة القدر"()، اور''إنا أنزلناه فی لیلة مبارکة"()) اور 'نشهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن"(٣) کا مصداق نہیں بن سکتا، کیونک قرآن مجید علم ہے۔

ادر مید معداق نہیں بن سکتا ایسا ہے، جیسے آپ کاعلم اور نام شہبا زالسا دات ہے تو آپ کے بارے میں اگر کہا جائے کہ شہبا زصاحب آگئے یا شہبا زصاحب کو شھے پر سے انز ہے تو کوئی مینہیں سمجھے گا کہ آ دھا جسم انزا اور آ دھا جسم نہیں انزا، یا آ دھا جسم آبا یا وغیرہ، اس لئے کہ شہبازعلم ہے اورا یسے مواقع میں علم کا تجزیدا ورکلڑ انہیں ہوتا، اس لئے آ دھا جسم انز با اور آ دھا جسم نہاز با یا آ دھا جسم نہ آبا مرا ذہیں لیا جاسکتا پھر جب بھی مرا دلیا جائے گاتو پوراجسم انز با یا آبا جا با مرا دہوگا۔ آبا یا جا با مرا دہوگا۔ آبا یا جا با مرا دہوگا۔

غرض ان تینوں آمیوں میں قر آن کریم پورا بیک و قت اور بیک دفعه اتر نے کا ذکر ہے اوراللہ تعالی نے" انزل"اور " اُنزلناه" بول کراس کی طرف اشارہ بھی فر ماویا کہ پورافر آن پاک ماہ رمضان میں بھی ہم نے اتا راہے ، کیونکہ عربی " انزال" کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو پوری کی پوری بیک دم اور بیک و قت اتا روینا۔

اور ۲۳ برس میں اتا رماچونکہ اس طرح کا اتا رمانہیں ہے کہ بیک وقت اور وفعۃ اتا رویا ہو، اس لئے جب ۲۳ برس میں مقرق کر کے اتا رہے کہ ایا ہے۔ میں مقرق کر کے اتا رہے کا تذکر وفر مایا ہے توقر آن بیا کے کواس کی خاص صفت و کرو تھیجت کے ساتھ موسوم کر کے فر مایا ہے، مثلاً: ''إنا نحن نزلنا الذکو و إنا له لحافظون''(۴) فر مایا کیونکہ و کرو تھیجت تو حسب موقع و محل تھوڑی تھوڑی کر کے اور سے بہتر ہوتی ہے تو تنزیل بول کراشا روفر مادیا کہ یہ تھیجت و وکرتھوڑ اتھوڑ اکر کے یہاں سے اتا راہے کیونکہ تنزیل کے اصل معنی ہیں کسی چنز کوتد رہے اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتا رہا۔

پی معلوم ہوا کہ خووقر آن کریم میں دوطرح پرنزول قر آن کا ذکر ہے ایک طرح کے نزول کا ذکر 'إنا أنزلناہ "اور " شهر رمضان الذی أنزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الهدی "(۵) میں ہے کہ ایک نزول ماہ رمضان المبارک میں پورے قرآن یا ک کا ہے اوردوسر انزول پورے ۲۳ برس میں نجماً مجماً اورتھوڑ اتھوڑ اکر کے ہے۔

ا- سورهُ قَدِّر:اب

۲- سورهٔ وخان: ۳-

۳- سورهٔ بقره:۸ ۱۱ \_

٣- سورهٔ حجر: ٩-

۵- سورهٔ بقره:۱۸۵\_

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

یہاں خود بخو دسوال بیدا ہوتا ہے کہ بیکس طرح ہوا تواس کا جواب بھی حدیث شریف میں فرما دیا گیا ادراس کا حاصل بیہ کہلوح محفوظ ادرام الکتاب سے ساء دنیا '' بیت العزق'' تک بیک دم دوفعۃ ماہ رمضان میں اتا ردیا گیا ، پھر دہاں سے حسب مصلحت دمشیت خدادندی تھوڑا تھوڑا کر کے بذریعہ حضرت جبرئیل علیہ السلام دنیا میں اتا را گیا۔

رہ گیابیہ سوال کہ پھراس دوبا راتا رنے میں کیا حکمت ہے وایک حکمت تو وہی ہے جس کی طرف سورہ مزمل کی اہتدائی آیات "بیابیہا المفر مل قیم اللیل (المی قولہ تعالی) إنا سنلقی علیک قولاً ثقیلاً" (۱) میں ارشا فر مایا گیاہے کہ ہم نے ساری ساری رات قرآن یاک پڑھنے اور بار بار پڑھنے کا حکم اس لئے ویاہے، تا کفر آن کریم جو کہ کلام الہی ہے اور اللہ کی صفت خاصہ ہے جس کا وزن پہاڑ بھی ہر واشت نہ کر سکا اس کے بار بار پڑھنے سے پچھمنا سبت اس سے ہوجائے اور پھر اس کے ہر واشت کرنے کی اور اس کے تحل واواکی استعدا و بیدا ہوجائے۔

بالکل ای طرح سیجے کہ "ام الکتاب" اور لوح محفوظ ہے اولاً ساء دنیا پر اور" بیت العزہ" میں اتا رنے میں پھر وہاں ہے نجماُ نجماً (تھوڑا تھوڑا تھوڑا) حضور علیہ پہراتا رنے میں بیر حکمت بھی ہوسکتی ہے کہ بیر کلام البھی جوذات بحث کی صفت خاصہ ہے جب تک ام الکتاب و کتا ب مکنون اور لوح محفوظ میں محفوظ تھا اس وقت تک حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی اس کا پورا پہتہ ہونا ضروری نہیں تھا اور نہان میں بھی اس کے خل اوا کی پوری استعدا ووطاقت کا ہونا لازم تھا الیکن جب ام الکتاب ولوح محفوظ ہے ساء دنیا اور بیت العزہ پر اتا را گیا جو حضرت جبرئیل علیہ السلام کا مقام تھا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور بار بار پڑھا توان میں اس سے مناسبت و خل اوا کی طاقت اور بوری استعداد پیدا ہوگئی۔

پھرسرکار دوعالم علیہ کے بعث کے چند ہی سال بعد کہ ابھی پوراقر آن باک آپ پر نازل بھی نہیں ہواتھا کہ حضرت جرئیل ہرسال ماہ رمضان المبارک میں آشر بیف لاکر حضور علیہ کے کوپوراقر آن سناتے تا کہ حضور علیہ کہ کہ کام ربانی سے انس ہوجائے ، اوراس کے بچھنے اور تحل اواکی پوری استعدا دو طاقت پیدا ہوجائے ، چنانچہ سسال آپ کا وصال ہونے والا تھا، احادیث صحاح میں وارد ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں دوکلام باک کا دورفر مایا، اوردو بارپوراقر آن باک آپ کو پڑھ کرسنایا اوراس ہے آپ نے بچھلیا کہ اب میرے سفر آخرت اوررفیق اعلی سے ملنے کاوفت آگیا۔

یہا یک حکمت دو بارنزول کی اوراس طرح نزول کی برجستہ اس عاصی کے ذہن میں بھی آگئی اور نہ معلوم کتنی کتنی حکمتیں اس میں مرکوز ہوں گی جن کوصاحب مشکوۃ نبوت علیہ اورصاحب اسرار ہی تمجھ سکتے ہیں۔

<sup>-</sup> سورهٔ مزمل: اتا ۵\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

اعتقاد سیح کرنے اور ایمان لانے کے لئے اتنا بھی کا فی ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی ومشیت یہی تھی اوراس میں ہزاردں حکمتیں ہوں گی جو ہماری عقول ہے بالاتر بھی ہو سکتی ہیں ، کتنا بہترین بیمقولہ ہوگا

> رموز مملکت خویش خسرواں وانند احمد تو عاشقی بدلاکل نرا چہ کار

پھر آپ خودخیال فرمائے کہآپ کے بیہ جملے (بیقیاس دل کؤمیں بھاتا )جس پرخط تھینچ دیا گیاہے، کیسے ہیں؟ ادل تواس کومخش قیا ک کہنا، حالانکہ اس پر صحیح سمجے روایات موجود ہیں پھر دل کو نہ بھانا ، یا اس کو بے کاری بات بتانا وغیرہ دغیرہ کتنے خطرناک جملے ہیں؟ (العیاذ باللہ)۔

اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ خدانہ خواستہ اللہ اور اس کے رسول کے تھم یا کلام کو ہماری خواہش ومرضی یا ہمارے ول یا قیاس کے تابع ہونا چاہئے کہ جس کو ہما چھا اور تھجے سمجھ لیس بس وہ اچھا اور تھجے ہواور صرف اس کا تھم یاصرف وہی بات اللہ اور اس کے تابع ہونا چاہئے کہ جس کو ہما جھا اور تہجو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اور نہ ہونی چاہئے یا پھروہ فلط ہوگی۔ اس کے رسول کی طرف ہے ہو یا بیم طلب ہو کہ جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے اور نہ ہونی چاہئے یا پھروہ فلط ہوگی۔

ورا سوچے توضیح اید کس قدر خلط اور خطر ماک خیال یا تخیل ہے، یہی تو گمراہی وضلالت کا پہلا اور سب ہے ہڑا کھا تک ہے، کہی تو گمراہی وضلالت کا پہلا اور سب ہے ہڑا کھا تک ہے، جبتے مدعیان نبوت اور گمراہ فرقے (فرق باطلہ اور انگل الہوی والضلال) بیدا ہوئے سب کے سب پہلے ای کھا تک میں وافل ہوئے اور پھر اس کے کمل تک اپنے اپنے کروار کے اعتبار سے پہنچے، امید کہ اتنی مختصری بات بھی سمجھنے کے لئے کافی ہوگی، اور المجھن میں پڑنے سے حفاظت کا سامان ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

كتبر محمد فظام الدين اعظمي مفتى دارأهلوم ويوبند

کیاعورت کی تخلیق مرد کی پہلی ہے ہوئی ہے؟

حضرت حوا علیہاالسلام کی بیدائش حضرت آدم علیہالسلام کی بائیں پہلی ہے ہوئی یانہیں؟اگر ہوئی توبرائے کرم حدیث کاو وکھڑامع عربی عبارت وحوالہ کتب نقل کریں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

"عن أبى هريرة" أنه قال، قال رسول الله السيالية: استوصوا بالنساء خيراً فإن المرأة خلقت من

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

مجہتد کے لئے کیاشرا نظامیں؟ سوال:مجہد ہونے کے لئے کیا کیاشرا نظامیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

"وشرطه أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومواقع الإجماع وشرائط القياس وكيفية النظر وعلم العربية والناسخ والمنسوخ وحال الرواة"(٢)-

مذكوره بالاعبارت معلوم مواكم مجتهد كے لئے چندشرا لط بين:

ا - پہلی شرط بیہے کہاہے کتاب وسنت کے ان تمام حصوں ہے جن سے احکام متعلق ہیں کما حقد واقفیت ہو۔ ۲ - مواقع اجماع سے واقف ہو کہ کہاں اور کن مواقع پر اجماع ہوا ہے تا کہ وہ اجماع کی موجودگی میں قیاس سے کوئی تھم مستنط نہ کرے۔

> ۳-شرا نطقیاس ہے اچھی طرح واقف ہوتا کہ قیاس مع الفارق نہ کرے۔ ۴- کیفیت نظر سے واقفیت رکھتا ہوتا کہ مسائل کے استنباط میں فلطی نہ کرے۔ ۵- لفت عربی پر کافی عبورر کھتا ہوتا کہ قرآن کے مجھے مفہوم کو مجھے کراس سے مسائل مستنبط کر سکے۔

۱- بخاری ۱/ ۲۹۹\_

٢- عقدالجيد في أحكام الاجتهادوالتقليد ١٧-

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

۲ – ناسخ اورمنسوخ کوجانتا ہو، اورروا ۃ کی حالت ہے واقف ہوجن کے اندرمذکور مبالاشرائط پائی جا کیں گی وہ جمته ز ہوگا۔فقط واللّٰداعلم ہالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم وايوبندسها رنيور

حضور علی کاسایہ بڑتا تھا: سوال: نبی علیہ کے جسد مبارک کاسایہ تھا یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علی ہے ہے جسد مبارک کا سامیر تھا جس حدیث سے سامیہ کے نہ ہونے کا پیتہ چاتا ہے محدثین نے اس کی تضعیف کی ہے ، سامیر رسول ہے متعلق احادیث اس طرح ہیں:

٢- "عن عائشة أن رسول الله المنظمة كان في سفر له فاعتد بعير لصفية وفي أيد زينب فضل، فقال لها رسول الله المنظمة إن بعير الصفية اعتد فلو أعطتها بعيراً من إبلك، فقالت: أنا أعطى تلك اليهودية قال: فتركها رسول الله المنظمة فا الحجة والحرم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه وحولت سريرى، قالت: فبينما أنا يوماً بنصف النهار إذا أنا بظل رسول الله المنظمة مقبل قال عفان حماد عن شمسية عن عائشة، ولا أظنه، إلا

ا - حاوى الفراح إلى بلا والأرواح لا بن قيم الجوزي جلداول باب او ل م ٣٢ -٣٣ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول

قال في حجة الوداع" (١)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم وايوبندسها رثيور

# الله تعالی کاجسم ہے یا نہیں؟ اور آیات صفات کا کیا مطلب ہے؟

(۱) الله تعالى مجسم ہے یاغیر مجسم؟

(۲) اگر غیر مجسم ہے تو سورۃ القلم: "يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (سورة قلم: ۲۲) (جس دن كھولى جائے گى پتدلى اور پكارے جائيں گے بحدہ كرنے كو پھرنہ كر كيس كے )ساق كے معنى يندلى صاف كھے گئے ،جس سے ايك مختل بيدا ہو جاتا ہے ايما كوں؟

(٣) اگرخدامجسم ہے تو یہ کہنا کہاللہ تعالی و کیھتا ہے، گر آنکھ بیس، اللہ سنتا ہے، گرکان نہیں ہے، وغیر ہفلط ظاہر ہوتا ہے (نعو ذیاللہ)۔

(۴) الله تعالی کوچسم کہنے والا کافر ہے یاغیر مجسم کہنے والا؟

(۵)اللہ تعالیٰ کا جہنم میں قدم رکھنے ہے کیا مراو ہے، جبیبا کہ (یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے )حدیث میں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) الله تعالى جسم وجسمانيات سے باك بين تمام نقائص وعيوب سے منزه بين غير مجسم بين -آيت كريمه بن : "الله نور السموات والأرض" (۲) اور نور كے معنى آتے بين ظاہر لهفسه ومظهر لغير و-

(۲-۳) "يوم يكشف عن ساق" (۳) مل يوم ہے مراد قيامت ہے اور ساق كے معنى لفت ميں مافو ق القدم (بينڈلی) كے آتے ہيں اور كشف ساق اور شمير ساق (كيڑے او پر كھينچ كربينڈلی كھول لينا) يورب كے محاورہ ميں ايك

<sup>-</sup> منداحدر ۲۳۱-۲۳۲ فی مندعا نشه**۔** 

۲- سورهٔ نور:۳۵ س

٣- سورة قلم:٣٢-

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

مثل ہے،اس وقت بولتے ہیں، جبکہ کام کی انتہائی شدت اور حالات کی انتہائی سختی وصعوبت ظاہر کرنی ہوتی ہے، چنانچہ جاہلیت عرب کے امثال میں بیرکلام وائر وسائر ہے کہ ''وقامت المحوب بناعلی ساق''() اور بیراشعار بھی اس معنی میں ہیں۔شعر:

أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمراء في سنة قد كشفت عن ساقها حمراء تبرى اللحم عن عراقها

ای محاورہ کے اعتبار سے بیان فرمایا گیاہے۔ اور مراویہ ہے کہ جس دن تمام حالات و معاملات کی حقیقت مکشف ہوجائے گی ،اس وقت تہما را کیا حال ہوگا (تہمیں اس دن سے ڈرنا چاہئے ) پھروہ حال بعد میں فرکورہ ، اور غرض اس آیت سے بیم قیامت کے احوال سے ڈرانا ہے ، نہ کہ کوئی عضوش اعضاء انسانی کے تابت کرنا ہے ، بلکہ انسانی فہم سے قریب کرنے کے لئے اس طرح بیان فرمایا گیاہے ، چنانچ ''دوح المعانی ''میں بھی ہے : ''ساق الشیئی اصله الذی به قوامه کساق الشیخ اس طرح بیان فرمایا گیاہے ، چنانچ ''دوح المعانی ''میں بھی ہے : ''ساق الشیئی اصله الذی به قوامه کساق الشیخ وساق الإنسان ، والمواد به یوم یکشف عن اصل الأمو فقطهو حقائق الأمور واصولها بحیث تصیر عیاناً ''(۲) اور سب کا حاصل بیہ کہ تیامت کے دن باری عزاسہ کی تجایات ذاتی ظاہر ہوں گی اور سب کے حالات و واقعات اور سب کی حقیقتیں اور سب کے کروا روا ممال اس طرح ظاہر ہوجا کیں گے جس کا مشاہدہ تمام لوگ اس طرح کریں گے جس طرح آنکھوں سے دیکھر ہے ہوں ، اور پھر کسی کوبا سے بنانے اور کسی تعیر وغیرہ کرنے کی جرائت و ہمت نہ ہوگی۔

اورساق کے معنی پیڈلی ہی کے لیس تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے لیے ساق ہے، لیکن ایسی جواللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے، اوراک طرح آئکھ، پیروغیرہ والی تمام آیات میں ان اعضاء اوران اعضاء کے انرات اوراحوال کے مناسب حال تجلیات رہائی مراوی ہیں۔ اوراگر کوئی ان اعضاء کو ذائت ہاری عزاسمہ کے لئے مراولے گاوہ اعضاء ایسے نہیں، جیسے عال تجلیات رہائی مراوی ہے گاوہ اعضاء کے مناسب ہوں، ورنہ کفر ہوگا۔ اوراس صورت میں بیسب آیات کریمہ آیات مشابہات میں شارہوں گی۔

(۴) الله تعالی کوچسم کہنا کفرہے۔غیر مجسم کہنے والا کافرنہیں۔

<sup>-</sup> روح لعاني ١١/٥٩\_

۲- روح المعانى لعلامه آلوى ۵۹/۱۲ مطبع زكريا بكذ يوديو بند\_

نتخبات نظام الفتاوي - جلداو**ل** تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

## (۵) اس ہے بھی مرادو ہی ہے جو س میں گذری، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ٩٧٥/ ١٣٠ ١١٥ ه

### تقديركيا ہے؟

انسان اپنی بیدائش ہے لے کرموت کے واقع ہونے تک جو بھی اچھے اور برے اعمال کرتا ہے۔ کیاوہ سب اس کی تقدیر میں پہلے ہے لکھے ہوتے ہیں؟

تقترير ميں گناه كرنالكھائے تو پھرعذاب كيوں؟

اگر پہلے ہے ہی تقدیر میں نیکیوں اور گنا ہوں کی تعداد مقررہ اوقات میں متعین کروی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے اگر تقدیر میں پہلے ہے ہی گنا ہ لکھا ہوتو پھر اس پرسز ایا عذا ب کیا معنی رکھتے ہیں؟ جبکہ وہ اپنی تقدیر میں لکھے ہوئے گنا ہ کا ہی مرتکب ہوا، انسان کی تقدیر میں پہلے ہے کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ اگرا چھے اور ہرے تمام اعمال ہی تقدیر میں لکھے ہوئے ہوں تو کس بنیا و پر قبل از دفت تقدیر مرتب ہوئی ہے ہراہ کرم تفصیل کے ساتھ صراحت فر ما کیں ، کیونکہ یہاں پر بہت ہے اصحاب اس تعلق سے شدید البحون میں ہیں۔

عبدالمقتدر (ابوظهبي تخده عرب امارات)

### الجواب وبالله التوفيق :

جزاادرسزا كرتب كامداراختيار شعوروعتل پر باگركى كوعتل وشعورند بو، مثلاً باگل بوتوده كوئى بحى كام كرك الله پركوئى مواخذ فهيس، لقو له عليه السلام: "جف القلم عن الثلاثة النائم والصبى و الجنون أو كما قال" (۱)، اى طرح الرعقل وشعورتو بو، مرفعل كاصا در بوما اختيار ميل نه به به به به به به به كوئى مواخذ فهيس، چيد كوئى شخص به اور آ تكهيس كور با محرم عورت سامنے آگئ باال پر نگاه پر گئ توال پرمواخذه بهيس، كيونكد آ تكه كلى مورت سامنے آگئ باال پر نگاه پر گئ توال پرمواخذه بهيس، كيونكد آتكه كلى دب اور نظر نه آك به بنده كه اختيار ميل نهيس: "كما قال عليه السلام لعلي : يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الله وفي أبي داؤد: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبى حتى يكبر" وفي رواية: عن الجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم" (ايودا وَو كاب المورو به ۱۰۲۰).

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

لک الأولى وليست لک الاخوة" (۱)، البتة فوراً نگاه بٹاليما ضروری ہاورووبا رهاس پرنگاه ڈالناجائز نہيں-كما دل عليه أيضا هذا الحديث-اس لئے اگرفوراً نگاه نه بٹائی يا بٹاكرووباره پھرويكھا توچونكه جمائے نهركھنااور پھرووباره نه و يكھنااختيار ميں تھا، اس لئے اس پرمواخذه ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب کوئی انسان اپنی عقل وشعور باتی رہتے ہوئے اپنی قد رہت واختیار ہے کوئی براکام کرے گا تواس کو اس پرعذاب ہوگا، اور برزاکا سیحق ہوگا اور اگر کوئی ایچھا کام کرے گا۔ تواس کو اس پرانعام ملے گا۔ اور جززاکا سیحق ہوگا۔ اور سب سب کیوں ہے؟ اس لئے کہ اللہ تعالی نے جب بند ہ کوعقل وہوش ووائش سے نواز ااور قد رہت واختیا رہی عطافر مایا اور سب ایچھے کام اور برے کام بواسطۂ انبیا علیم السلام بتلاکر قوت ممیز ہ (تمیز) بھی وے دی اور تمام کاموں کا نفتے ونقصان بھی اور تمام کاموں کا نفتے ونقصان بھی اور تمام کاموں کا نفتی اور تمام کاموں کا نفتے والیا دیتا ہے بھی بتلا و کے اور المجھے کاموں کے انعامات کا بھی واضح طور پر یقین ولا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ انعامات خداوندی کی ناقد ری کرتا ہے اور بیا حکام خداوندی کی تکذیب اور اس سے بغاوت کے متر اوف ہوگا ، اس لئے سرزا کا مستحق ہوگا ، جیسا کہ ارتا و ہے: "اِنہم کانوا لا یو جون حسابا، و کہ فبوا بایاتنا کہ ذابا، و کل شیء اُحصینہ کتابا، فہ فوقوا فلن نزید کیم اِلا عذابا" (۲) ( بیشک بیاوگ حساب (قیامت) کا اند بیشہ بی نہ رکھتے تھے اور جماری آئیوں کو خوب جھلاتے تھے اور ہم نے (ان کے اعمال میں سے )ہر چیز کوان کے اعمال میں میں میں خوات کے اعمال میں سے کہ جیز کوان کے اعمال میں سے کہ جیز کوان کے اعمال میں سے میں کھر کر مضاب کر منبط کر رکھا ہے ، سواب اس کامز و چھوکہ ہم اب تم ہاراعذاب بی بڑھاتے رہیں گے کہ در ہوں کے سے میں کھر کو خوب میں کھوکہ ہم اب تم ہاراعذاب بی بڑھاتے رہیں گے ۔

اورای طرح اگر عقل و شعور ہے اورائے اختیار ہے کام لے کراچھا کام کرے گا۔ اور دوسرے کام ہے اپنے کو رد کے گا۔ تو ال عقل و شعورا دراختیار کے اعتبار ہے خودا پنافرض اوا کرنے والا ہوگا، مگر ذات خداوندی نے اس کواپنا منقاوا درا پنے انعامات کی قدروانی کرنے والا شارفر ما کراپنے فضل و کرم ہے اس پراپنا انعام مقررفر ما ویا، اس کو جزا کا لقب دے کرمستی ثواب و جزا فیر اردے دیا جیسا کفیر مایا گیا:

"لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابى لشديد" (٣) اورفر ما يا كيا: "إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا" (٣)، (الرّتم لوك شكراواكرتے

ا – رواه التريذي والداري وابو وا وُده تريّذي مع عارصة الاحوذي كتاب الا دب، (بابنمبر: ٢٨ ) •٢٢٩/١ وا راحيا عالتراث بيروت \_

۲- سورهبأ ۲۸-۳۰

٣- سوره ايم: ٧- سوره بأ: ٣١ - ٣٠-

منتخبات نظام الفتاوي – جلداول كتاب العقائد والشرك

رہو گے تو میں تمہارے لئے انعامات میں زیا دتی ہی کرتا رہوں گا، اورا گرناشکری کرد گے تو (سمجھ لو) بلا شبہ میر اعذاب بہت ہی سخت ہے، بے شک ڈرنے والوں کومراد ملنی ہے باغ ہیں اورانگور اور نوجوان عورتیں ایک عمر کی سب اور بیلہ چھلکا، نہ سنیں گے وہاں بکنااور نہ بدلا ہے تیرے دب کا دیا حساب ہے جورب ہے آسانوں کااور زمین کا، اور جوان کے بھے ہم بانی والاقدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے )۔

اور میں ال کہ انسان اپنے بیدا ہونے سے لے کرموت تک جواجھے ہرے کام کرتا ہے تو کیادہ سب اس کی تقدیر میں پہلے ہے ہی تفصیل کے ساتھ کھا ہوتا ہے؟ تو جی ہاں سیجے ہوہ سب کام پہلے ہی سے لکھے ہوتے ہیں، رہا بیدا شکال کہ اگر تقدیر میں پہلے ہی سے گناہ کھا ہوا گئے۔ تو اس کا جواب میہ کہ اس مسئلہ کا تعلق ربط حا د شبالقدیم کے مسئلہ سے بینی ذات وحد ہ لا اثر یک لؤ کے سواء جتنی چیزیں ہیں، خواہ آسمان سے اوپر کی ہوں یا آسمان سے بنچے کی اور عالم سفلیات کی ہوں، چیسے جما وات، نباتا ت، حیوانات اور انسان و جنات سب کاایک خاص رابطہ وحد ہ لا اثر یک لؤ کی ذات سے ہاور ان سب چیز دوں کے بیدا ہونے سے بہت قبل، از ل سے ہی میتمام رابطے اور ان کی تمام تفاصیل سب کی سب ذات وحد ہ لا شریک لؤ کے علم میں موجود ہیں، جیسا کہ ارشا د ہے: ''ھو الأول و اللا خو و الظاهر و الباطن و ھو بکل شبیء علیہ '' () (وہی ( ذات باری تعالی )) و ل بھی ہو ہی آخر بھی ہے د ہی ظاہر بھی ہے د ہی باطن بھی ہے د ہی ہوتی کا طم بھی

بلکہ ہر جزئی ہے جزئی چیز کی تمام مقد ارایک خاص ترتیب کے ساتھ پورے عالم کے تکوین وانتظام واستحکام کی حکمت کے تقاضے کے مطابق ازل ہی ہے کصی ہوئی محفوظ وموجود ہیں جن میں ورہ برابر بھی کوئی فرق بھی نہیں آسکتا کما قال اللہ تعالیٰ بی ہرچیز کے خالق ہیں)۔

اوراریثا دے: ''إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيءِ قدراً" (٣) (بشك الله تعالى الميئي مركام كو اس كمال تك پنجانے والے بيں)۔

بيتك اللدرب العزت نے ہرچيز کے لئے اندازه مقرركرركھا ہاورارشا وب: "لا الشمس ينبغي لها أن

ا- سورهٔ حدید: ۳-

۲- سورهٔ زمر:۲۲ ـ

r- سوره طلاق: ۳\_

تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون" (۱) ( آفتاب کواختیا رئیس بے کہ وہ ماہتاب کو یا جائے اور ندرات دن پر سبقت کر سکتی ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے محور پر تیرتے رہتے ہیں )۔

اورار أو بناه مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان فبأي الاء ربكما تكذبن (٢)-

اس تنم کی بے شار آیات ونصوص میں جو قاطع ولیل ہیں کہ اللہ جل جلالۂ نے بیہ تمام چیزیں اپنی خاص حکمت وقد رت کے تحت بیدافر مائی ہیں اورازل ہی ہے مکتوب بھی بھی وقد رت کے تحت بیدافر مائی ہیں اورازل ہی ہے مکتوب بھی بھی فر مالیا ہے اور وہ سب اٹل ہیں اوراس کے خلاف ور وہرا بر بھی بھی نہیں ہوسکتا اور بیسب اللہ کے علم وقد رت کے تحت ہے اوراگر ایسا نہ مانا جائے تو نعو ذباللہ من ولک نے دات وحدہ لا اشر یک لۂ کی ذات کو علم سے عاری بقد رت و حکمت سے خالی اور عاجز وغیرہ ماننا پڑے گا۔

"وتعالىٰ عما يقولون علواً كبيراً" (٣) (الله تعالى كى ذات ان باتول \_ بهت زيا ده بلند وبالاب)\_

اورای مسئلہ کومسئلہ تقدیر کہتے ہیں۔اورچونکہ علم وعلی انسانی کسی ایک تخلوق کے اس رابطہ کی حققیت اوراس کی کیفیات و حالات کو بھی ہی جونے سے قاصر و عاجز ہے، کیونکہ انسان کی عقل و وانش اور علم اوھورا اور ما مکمل ہے، ہر طرف ہے جہل و بجز سے اور عدم علم سے گھر اہوا ہے، ہڑے ہڑے و ختما یہ بھی عاجز و درما ندہ ہیں، مثلاً عقلاء کی وہ جماعت جو آسمان کے وجود کی قائل نہیں ہے۔وہ بھی نہ بتا کی کہ بید فضا کہاں تک ہے اوراس میں کیا کیا چیز ہیں ہیں، بلکہ مخس اس زمین سے اوپر کی وجود کی قائل نہیں ہے۔وہ بھی نہیں اور کس انداز وڈھنگ کی ہیں ان سب کو بھی ابھی تک عقل انسانی نہ معلوم کر سکی یہ توہڑ کی بات ہے۔ زمین پر جنتی چیز ہیں ہیں ان کا احاطہ بھی عقل انسانی ابھی تک نہیں کر سکی آئے دن ہر اہر نے نئے انکشافات ہوتے بات ہے۔ زمین پر جنتی چیز وں کاعلم حاصل ہوتا رہتا ہے، کر کہ زمین سے کر کہ دار محد و دہا دراس کے اردگر وانسان با رہا چکر لگا چکا میں کیا کیا چیز ہیں یوشیدہ ہیں، حالا نکہ ان چیز وں کا مشاہدہ و انگشاف و مشاہدہ و انگشاف و مشاہدہ و انگشاف و مشاہدہ و حال خمسہ ظاہرہ و حوال خمسہ طاحہ میں سے کسی کی در رہ و اس کی انسانی محض اسے تل بوتے ہیں وردنی مسائل ہو اوراس کا انگشاف و مشاہدہ و ان انسانی و مشاہدہ و ان کا اور کی در ہوتا ہے، تو پھر جن چیز و س کا انگشاف و مشاہدہ و ان کا در سے دوراس کی انسانی محض اسے تل بی بوتے ہیں ہو اس کی سے کسی کی کیا ہو تھیں انسانی محض اسے تل بی بوتے ہیں دوراس کی انسانی میں اسانی محض اسے تل بی بوتے ہیں اس کی سے انسانی میں اسانی میں اسانی محض اسے تل بی بوتے ہیں اسانی میں اسانی میں اسانی میں اس کی سے کسی کی سے کسی سے کس

کیبے معلوم کر سکتی ہے؟

۲- سورهٔ رحمٰن:۱۹ تا ۲۱\_

۳- سورهٔ اسراء: ۳۳-

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ای دنیا میں بہت ی چیزیں ہیں جن کے انرات ہم دن رات دیکھتے ہیں۔اوران کے دجود کالیقین رکھتے ہیں،گر ان کی حقیقت معلوم کرنے ہے ہماری عقل عاجز و درماندہ ہے۔ مثلاً یہی ردح ہے جوہر جاندار کے اندر ہوتی ہے اوراس کے انرات (چلنا پھرنا کھانا بییا وغیرہ سب)ہم دیکھتے اور جمجھتے ہیں اور جب وہ روح جسم سے الگ ہوجاتی ہے تو وہی جسم خاک کا ایک ڈھیر، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوجا تا ہے۔

بڑے بڑے بڑے فلاسفہ وعقلاءنے روح کی حقیقت کومعلوم کرنا چاہا، مگر متضاد کلام بول کراپنے عجز و در ماندگی کا اظہار کر کے چلے گئے ، ندان کے تجربات نے ہمنوائی کی اور ندان کے حسیات ووجدانیات ہی نے رہنمائی کی ۔ کلام الہی بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

"ویسئلونک عن الروح قل الروح من أمر ربی وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا"()(بیاوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا تھم ہے (تم لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے ،اس لئے کہ )تم لوگ علم کابہت تھوڑا حصہ دیئے گئے ہو)۔

ای طرح کیفیات نفسانیہ ہیں کہان کوبھی محض ان کے اثر وعلامات کے ذریعہ جانتے ہیں او ران کے موجود ہونے کا یعین رکھتے ہیں، مگراس کی حقیقت کا مشاہدہ نہ کر سکتے ہیں، نہ کرا سکتے ہیں، بلکہ بہت کی کیفیات نفسانیہ ایسی ہیں کہ جب تک انسان ان سے خود متصف نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی حقیقت کوندہ ہ خود بجھ سکتا ہے اور نہ کوئی دوسر ااس کووہ حقیقت سمجھا سکتا ہے، خبر دینے والے اور بتلانے والے پر ہی اعتماد کرکے ماننا اور یقین کرما پڑتا ہے اور میطریقہ رائج، بلکہ شائع وذائع ہے، اس کا کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

جیسے نابالغ لڑ کااگر چہ ذی شعور ہو چکاہے، مگرہ ہلوغت کی حقیقت ولذت نہیں سمجھاسکتا، اگر کوئی دوسر اسمجھانا اور بتلانا بھی چاہے توبلوغت کی حقیقت ولذت نہیں سمجھاسکتا، بلکہ محض استا دکے بتلانے اور مخبر کے خبر دیے پر قناعت کرتاہے اور یقین کرلیتا ہے اور اس کے مسائل کو معلوم کرلیتا ہے۔اور جب بالغ ہوجاتا ہے۔ توخو دبلوغت کی حقیقت ولذت وغیرہ سب کا مشاہد ہی نہیں، بلکہ حق الیقین کے درجہ میں یقین کرلیتا ہے۔

اور چیسے عنین آدمی جو جماع پر قادر نہ ہو۔اس کو جماع کی لذت و کیفیت معلوم نہیں اگر کوئی اس کو جماع کی لذت و کیفیت سمجھانا چاہے توسمجھانہیں سکتا ، حالانکہ جماع کی لذت و کیفیت کاو جو دیقینی ہے،اوراس عنین کی عقل و دانش بھی کامل

<sup>–</sup> سورهٔ اسراء:۸۵\_

و کمل ہے، بلکہ وہ علامہ دوراں بھی ہوسکتا ہے، گراس کے معلوم کرنے اور سیجھنے سے عاجز و قاصر ہے،اورمحض لوکوں کے بتانے پرتسلیم کرتا اوریقین کرتا ہے، جب عقل انسانی کا اس دنیا فانی کی چیز وں میں پیرحال ہے تو پھر آخرت کے معاملہ میں اور آخرت کی چیزوں میں جواس عقل ہے دراءالوراء ہے محض اپنی اس عقل علم کے ذریعہ کیسے معلوم کرسکتا ہے؟ اور محض اپنی اس عقل وعلم ہے بچھ لینے پرتسلیم کرنے کامدارر کھنا کہاں تک قرین شعورہ دانش ہے۔اس کی مثال تواس نا بالغ بیجے اور عنین شخص جیسی ہوگی جوہا بالغ وعنین ہونے کے باوجو دبلوغت ولذت جماع کی حقیقت معلوم کرنے کا خوا ہشمند ہو بخرض علم وعقل انسانی کااس تمام کائنات اور مخلوقات کے اس رابطۂ حا دث بالقدیم کی حقیقت و کیفیت کوسمجھانا تو در کنارو ہ تواس کی ایک ایک مخلوق کے بھی اس کے ساتھ رابطہ کی حقیقت و کیفیت کومعلوم کرنے اور سمجھنے سے قاصر و عاجز ہے، اوراس کے لئے نابالغ وعنین کی طرح بجزاس کے چارہ نہیں کہ وہ مخبرصادق جناب محمد رسول اللہ علیانی کی خبروں پر اوردی الہی کی خبروں پراعتا وکر کے محمح تسلیم كر لے اور ہلاكت ہے اپنے آپ كو بچالے اور صرف يہى ايك ذريعياس كواپنے كو ہلاكت ہے بچانے اور نجات دلانے كا ہے، ورنهاس کی مثال بالکل اس شخص جیسی ہوگی جو جہا زمیں سوار ہو کر کہیں جارہا ہوا ورجہاز بھنور میں پڑ گیا ہو، اور جہاز ران کہہ رہا ہو کہ جلدی اپنے گلے میں بیہوا کا حلقہ ڈال او، کمر میں بیہوا کی پٹی بائد ھاو،اورسینہ سے بیہوا کی مثک لگالواور بیوفت ضرورت اس سے کام لو، ورنہ ڈو ب کر ہلا ک ہوجا ؤ گے۔اورو چھن جہا زران کی ان ہدایتوں کو نہ مانے اور بیہ کیے کہ ہم تو جب تہاری بات تسلیم کریں گے اور مانیں گے جب جہاز کو بھنور میں غوطہ کھانے کی سب حقیقت اور کیفیت دکھلا دویا بتلا دویا سمجھا دواس کے بعد ہی تمہاری ہات مانیں گے ۔اور تمہاری ہدایت پرعمل کریں گے۔ایسے خص کوکون سمجھے الفہم ، صائب الرائے اور صاحب عقل و دانش کیے گا۔ بالکل یہی حال وحکم ہو گااس شخص کا جور بط حاوث بالقدیم کی حقیقت اور اس کی تمام کیفیات و تفصیلات کووجی الہی اورمخبرصا دق کی خبر کی مدد کے بغیر محض اپنے علم وعقل سے معلوم کرنے کے دریے ہو گااور مطالبہ کرے گا۔اور تقدیر کامسکلہ بھی چونکہای قبیل ہے ہے،اس لئے اس سے بارے میں بھی یہی تھم و حال ہو گا۔انہیں وجوہ ہے رحمتِ عالم نبی اکرم علی فی اس مسلمیں بحث کرنے ہے روک دیاہے مثلاً فر مایا کہ:

الف : "يأتى الشيطان إلى أحدكم، فيقول من خلق كذا ،من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته"()-

ب : قال عليه السلام: "لا يزال الناس يتساء لون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله

رواه البخاري، ومفكلوة، كتاب الايمان الر٢٠٣٠.

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

فقولوا: الله الصمدلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ثم يتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم "(١)-

(الف-شیطان تم میں ہے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کس نے یہ بیدا کیا؟ کس نے وہ بیدا کیا یوچھ پڑتا ہے، پھر تمہارے رب کو کس نے بیدا کیا، پس جب شیطان اس حد پر پہنچے توتم اللہ سے پناہ ما نگ لیا کرداد رتھ کا رہے اس کود فع کردیا کرد)۔

ب- حضور علی بیدا کیا تو چھ پڑتے ہیں کہ تمام مخلوق کو جواب کرتے کرتے ہیں ہے ہیں کہ تمام مخلوق کو تو اللہ نے بیدا کیا تو پھر اللہ کی دات ہو ہے ہیں کہ تمام مخلوق کو تو اللہ نے بیدا کیا تو پھر اللہ کی دات تو بے نیا کہ تو اللہ کی دات تو بے نیاز کے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی ،اس دات نے نہوکسی کو جنااور نہ کسی نے اس کو جناہے اور نہ کو کی اس کے مثل و مماثل ہے ، پھراہنے یا کمیں مونڈ ھے پر تفتکار دے اور شیطان رجیم سے بناہ مائے۔

ان روایتوں ہے یہ جھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اس مسئلہ میں رود کرید یا بحث مباحثہ کرے گا، تو عجب نہیں کہ شیطانی برغہ میں پھنس کراور مخبوط الحواس ہوکر یہ بوچھنا شروع کر دے کہ جب یہ ساری کا نتات ومخلوقات اللہ نے بیدا کی ہے تو (نعو ذ باللہ) خود اللہ کوکس نے بیدا کیا ہے، چنا نچہ بہت کی احادیث میں اس کوبیان فر مادیا گیاہے، او راس میں گفتگو کرنے ہے نیچنے کی تاکیوفر مائی گئے ہے، بلکہ ایک موقعہ پر چند صحابہ کواس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے و کھے کر بہت سخت تاکیوفر مائی ہے، ''ترفدی شریف'' میں حدیث ہے ایک صحابی فر ماتے ہیں:

"خرج علينا رسول الله مُنْتَظِيم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى أحمر وجهه حتى كأنما فقئى في وجنتيه حب الرمان فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه، رواه الترمذي" (٢)\_

(ہم لوگ تقدیر کے مسئلہ میں گفتگور رہے تھے کہا چا تک حضور علیہ انٹے تشریف لائے (اورہم لوگوں کی بیگفتگود کھے کر) سخت غضبناک ہوگئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہوگیا جیسے آپ کے مبارک رخساروں میں انا رنچوڑ دئے گئے ہوں، پھر آپ علیہ نے ارشا فر مایا کہ کیاتم لوگ ای کا تھم دئے گئے ہوں یا کیا میں تہمارے ورمیان ای لئے بھیجا گیا ہوں کہم ان باتوں میں بحث و مجیص کروہ تم سے قبل بہت ہے لوگ اس تقدیر کے مسئلہ میں بحث ومباحثہ کرنے کی وجہ سے ہوں کہم ان باتوں میں بحث ومباحثہ کرنے کی وجہ سے

ا – مشکلو ق<sup>ع</sup>ن سنن ابی دا وُ دکتاب الایمان باب الوسوسه مع شرح الطبی ۱ر ۲۱۲ ـ

٢٥١/ ١٤١٤ كتاب الإيمان ٢٥١/ ٢٥٠.

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ہلاک کئے جانکیے ہیں خبر دار! خبر دار! میں تم لوگوں پر لازم کرتا ہوں کہ بھی اس میں بحث دمباحثہ مت کرد )۔

ال حدیث یا ک میں اس طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کوسلیم کرتے ہوئے اور اس پرایمان رکھتے ہوئے فاموشی ہے ان مقاصد کی تکیل کرنی چاہئے ، جن کے لئے آپ مبعوث فر مائے گئے ہیں اور اس کا طریقہ صرف بیہ ہے کہ آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل محض اللہ کوراضی کرنے کے لئے کیا جائے اور احیائے سنت کیا جائے ۔ اگر خور کیا جائے تو ای طریقہ کار میں عقلا بھی سلامت روی اور ہوشمندی ہے ، ایک موقعہ پر صحابہ کرام نے سرکارود عالم علی ہے اس منا کہ تقدیر کوئیش فر ما کا کہ یارسول اللہ علیہ فلا نت کل علی سکتا ہنا و ندع العمل "تو پھر کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل کرنا ترک نہ کرویں تو آپ نے جواب میں ارشا فر مایا:

"قال: اعملو فكل ميسر لما خلق أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة، وإما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة، ثم قرا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية" (١) ـ

"وبقيه الله هذا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسرة للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا تردى "(٢)-

(عمل کروہ شخص کے لئے وہی عمل آسان کیا جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے، پس جو شخص اہل سعادت سے ہوتا ہے اس کے لئے شقادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے شقادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے شقادت کے کام آسان معلوم ہوتے ہیں، پھر آپ نے بیہ آیت کریمہ: "فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنبسره للبسرى" (۳) تلادت فرمائى (پورى آیت کریمہ کا ترجمہ بیہ ) بہر حال جو شخص صدقہ وزکو ہ نکالنار ہتا ہے اورتقوى اختیار کرتا ہے اورائیان کی باتوں کی تقدیق کرتا ہے اس کوہم نیک کام اور فراغت دی آسان کردیتے ہیں ۔ اور پھراس کامال اس کو ہلاک ہونے سے نہیں بیاتا)۔

خلاصہ بیہ ہے کہ صحابہ کرام نے تقدیر میں لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے عمل جھوڑ بیٹھنے کی درخواست کی تھی تو آپ علی ہوئے ہے منع فر ماتے ہوئے بیفر مایا کیمل کرتے رہواد رہمیشہ نیک عمل کی کوشش کرتے رہو، بیسب

۱- مشکلوة عن البخاری و مسلم، سوره کیل :۵ تا ۷، بخاری کتاب تغییر القرآن، باب ۸۲/۲،۷ و ابودا و د کتاب النه حدیث نمبر ۲۲۳/۳،۳۱۹۴ (مرتب) به

۲- سورهٔ کیل :۸ تا ۱۱

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ا ممال (نیک وہد) انسان کے انجام پر اور مابعد الموت کے حالات پر قرینہ بنتے ہیں جونیک بخت ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا میں نیک اممال آسان کروئے جاتے ہیں اور جو ہد بخت ہوتا ہے، اس کے لئے اممال بدآسان کروئے جاتے ہیں، لہذا گر اممال خیر صاور ہوں توشکر کرو اور مزید ممل نیک کی توثیق ما گلواور اس کے لئے سعی کرواور اس میں رضائے ہاری حاصل ہونے کی دعاء کرواور رضاعیاری حاصل کرنے کی توثیق ما گلو۔

یوری انسانی زندگی کا اصلی سرمایی حیات رضاء باری تعالی کا حاصل ہوجانا ہے، کما أشار إليه قوله تعالیٰ: "وما الأحد عنده من نعمة تجزیٰ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضی" (۱) نیکوں کے زویک اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہے کہان کوان کے اللہ میں دیدار خداوندی نصیب ہوا درباری تعالی جلدان کواس نعمت سے خوش کردے گا۔

ادراس سرمایئر حیات (رضاء باری) کا حصول اعمال نیک کے پر دہ میں ہوتا ہے جوتقوی ادراخلاص کے ساتھ تھم شرعی کے مطابق ہو، جیسا کفر مایا گیا:

"وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" (٢) اورفر مايا كيا: "فأما من أعطىٰ واتقىٰ وصدق بالحسنىٰ فسنيسره لليسرىٰ وأما من بخل واستغنىٰ وكذب بالحسنىٰ فسنيسره للعسرىٰ وما يغنى عنه ماله إذا تردى"(٣)-

(لوگ تھم نہیں دئے گئے ہیں، مگراس بات کا کہ کامل اخلاص کے ساتھ اللہ کی عباوت کریں اور دین کوخالص اللہ کے لئے بنائیں اور حنیف بنے رہیں، سوجس نے دیا اور ڈرتا رہا۔ اور پچ جانا بھلی بات کوسواس کوہم پچ پچ پہنچاویں گے اسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے پروارہا۔ اور جھوٹ جانا بھلی بات کوتواس کوہم پچ پچ پہنچاویں گئے تی میں اور کام نہ آئے گااس کامال جب گڑھے میں گرےگا)۔

لہذا ای سرمایۂ حیات ومقصد زندگی کی حفاظت کو ہمیشہ مطمح نظر بنائے اورای پر قناعت کرے کہ ای میں سلامتی ہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه محمر فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

ا- سورهٔ کیل :۱۹–۲۱\_

۲- سورهٔ بینه: ۵-

سورهٔ کیل :۵ تا ۱۱ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول

## شانِ رسول عليه ميں گستاخي كرنا كيساہے؟

عالى جناب مفتى صاحب مدخله مند رجه ذيل سوال كاجواب عنايت فرما كين (١):

" بہی نہیں، بلکہ آج سے چودہ سوسال قبل جب پیغیر خدا (علیہ کے ) کواہل مکہ نے اپنی ظالمان ترکوں ہے مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ منورہ میں پناہ لینے پرمجبور کردیا، توای واحد قوم انصار نے آپ کو پناہ دی، یہ بی واحد قوم ہے جس سے رب العزت نے اپنے بیارے رسول کا تحفظ کردیا، اور یہ بی قوم انصارا پی اس روایت کوقائم رکھتے ہوئے ہر دور ہر خطہ زمین سے گذرتی رہی ۔ یہاں تک کہا پی تہذیب کے ساتھ میر سے زیز ملک میں بھی آئی۔"

اوپر لکھے ہوئے بیالفاظ جوشانِ رسول اللہ میں استعال ہوئے ہیں۔استعال کرنے والے پر کیا جرم عائد ہوتا ہے؟ اور اس لفظ کا استعال کہاں ہوتا ہے؟ ہے؟ اور اس لفظ کا استعال کہاں ہوتا ہے؟ ہے۔ اور اس لفظ کا استعال کہاں ہوتا ہے؟ مرصین کول ڈپو، نیاز سمجے،الموڑہ، یوپی

#### الجواب وبالله التوفيق:

شانِ رسول الله علي الله علي السياحي كرنے والاايمان سے خارج ہوجا تا ہے، باقی گفتگواس مذكور ہ عبارت پر ہے كه اس كا كياتكم ہے۔

"فیروزاللغات" میں لفظ پناہ کے مختلف معانی کھے ہوئے ہیں، مثلاً حفاظت، حمایت وغیرہ (۲)۔

نیز (بخاری شریف ۲۲۰) میں غزو و حنین کے ایک واقعہ کا ذکر ہے۔ کہ آپ نے جنگ حنین کے مال غنیمت کو بعض قریش کوتا لیف قلب کے لئے ویا اور انصار ٹر کوئیس ویا جس کی وجہ سے ان کے اندر ظلجان پیدا ہوا تو آپ علی ہے نے (لمبی حدیث ہے، اخیر میں) پیر مایا: "لو شئتم قلتم جئتنا کذا و کذا "اور" فی الباری "(صراس) میں ان جملوں کی آخر تک میں صفرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیالفاظ منقول ہیں، صفور علی ہے نے فر مایا: "أما والله لو شئتم لقلتم فصلفتم وصلفتم وصلفتم وصلفتم وصدقتم أتبتنا هكذا مكذبا فصدقناک و مخذولاً فنصرناک و طریداً فاویناک و عائلاً

<sup>۔۔</sup> اصل مسودے میں سوال پہیں سے شروع ہوا ہے، ایسا لگاہے کہ جس شخص کے ہارے میں بیسوال کیا گیاہے ، اس کی بہت کی ہاتی تیں نقل کرنے کے بعد اپنے سوال کومزید مدلل کرنے کے لئے سائل نے " بہی جین "بلہ آج سے ۔۔۔۔۔ بات شروع کی ہے، اور سائل کا منشاء چونکہ اتنائی سے واضح ہوجا رہاہے، اس لئے اصل مسودے میں" "کے درمیان کی عبارت نقل کرنے کو کافی سمجھا گیاہے (مرتب )۔

٢- فيروزاللغات رص ٣٠٣\_

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

فواسيناك"(۱)\_

ان تمام باتوں کے باوجود حضور علیہ نے ان کوخارج ایمان نہیں قر اردیا یہ سب اس بات کے رائن ہیں کہ تکفیر نہ کرنی چاہئے ، نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی کے کلام میں سو پہلو میں سے ننا نوے پہلو کفر کے نکلتے ہوں اور صرف ایک پہلو ایمان کا نکل آتا ہو تو کافر نہ کہنا چاہئے ، "إذا کان فی المسئلة وجوہ تو جب الحفر ووجه واحد یمنع فعلی المان کا نکل آتا ہو تو کافر نہ کہنا چاہئے ، "إذا کان فی المسئلة وجوہ تو جب الحفر وہ جہ احتمال عدم تکفیر پیدا المفتی أن يميل إلى ذلک الوجه کفل فی المحلاصة " (۲) اور يہاں تعدد معانی کی وجہ سے احتمال عدم تکفیر پيدا ہوگیا ، اس لئے بھی تکفیر نہ کریں گے ، البتد ایسے الفاظ جوموہوم ہوں ان کا استعال جناب رسالت مآب علیہ کی شانِ اطہر میں ہرگر نہ کرنا چاہئے ۔ فقط واللہ المعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# كميونسك بإرثى مين شامل شخص كأحكم:

"نسأل الله تعالىٰ لنا ولكم العفو والعافية ولغرض لدى الاستاذ الكريم ان افجع ما نزل اليوم بعامة المسلمين ولا سيما مسلمي جبال الافغانستان وسكان القرى والبلاد فيه فاجعة سلطة الكميونستين العارضين من نور محمد التركي إلى من يحذو حذوة وبعدها سلطة الكميونستين الأصلين من برزنيف إلى من يتلو تلوه، والفرقة الاوى قد تصلى وتتلو آية من القرآن الكريم عند الناس وانها لتصدق وتؤمن باحكام كميونست وتبطل قانون الملك والإرث و تقول بدل التبادل في الحقوق على قدر الاستحقاق بالتساوى في العمل فكما يصوغ للرجل خروج التبرج، كذلك يجوزونه للمرأة بل يجبرونها به، والرجل يطبع شمول الفوج الحربي ويقهرون النسوان بذلك و يبطلون الملك ولو ملك المتعة يحقون الطلاق من الجانبين الزوج، والزوجة، بل يقولون: إن يبطلون الملك ولو ملك المتعة يحقون الطلاق من الجانبين الزوج، والزوجة، بل يقولون: إن قطعياً أو إجماعاً كذلك، وذلك الصديق أكبر قد قاتل ما نعى الزكوة وهم يصلون ويصومون،

ا- فتحالباري ١٨ ١٣ ـ

۲- الفتاوىالبندىيا حكام الرتذين ۲ر ۲۸۳-

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

وهولاء المرتدين يقابلون معاملات الشرع باسرها ويبطلونها بفرامينهم المشؤمة، فنرجو أن تزيحوا شبهتنا من فتيا معنونة بعنوانكم الف ٢٠٣ باستفتاء ـ "

مسلم لندنی فیھا نص آتی (جَوَّض نماز روز ہ کرتا ہواس کومُض کمیونسٹ ہونے کی وجہ ہے آل کر دینا جائز نہیں )۔ بینوا تو جروا۔

فيخ صاحب قد مارى مهاجر كوئد بإكستان

#### الجواب وبالله التوفيق:

جواب بمیشہ سوال کے تا بع ادراس کے مطابق ہوتا ہے، لہذا یہ جواب بھی اپنے سوال کے تا بع ادراس کے مطابق ہوگا اگر اس جواب کے ساتھ پورا سوال و پورا جواب بھی یہاں نقل ہوتا ہے تو خود بخو دد آسانی سے پوری بات بجھ میں آجاتی ہے۔ اگر سوال نقل کرنے کامو قد خبیں تھا توصر ف نمبر سوال بھی اگر مذکور ہوتا جب بھی ہم اپنے فائل سے نکال کرد کھے لیتے بہر حال چونکہ یہ جواب احتر کا بی کھا ہوا ہے، اس لئے اس کا پورامفہوم بھی احتر کے ذہن میں ہے اور دہ میہ ہے کہ کوئی مسلمان صحیح العقید ہو تھے الاعمال ہواور دہ ہمند وستان کی سیاسی جماعت جو کمیونسٹ کے مام سے موسوم ہے محض سیاسی اشتر اکر لینے کی وجہ سے چاہی اس سیاسی کھونسٹ بھا عت جو کمیونسٹ کے مام سے موسوم ہے محض سیاسی اشتر اکر لینے کی وجہ سے چاہی اس سیاسی کمیونسٹ بھا عت کا ایک فر دکھا جائے ، مگر اس کو مضل اس دجہ سے آل کر دینا جائز نہ ہوگا ، بلکہ بالکل ایسا تی ہوگا ، جیسا کہ کانگریس وغیر ہ دو سری جماعت کا ایک فر دینا حائز نہیں ۔

بصیرت کے لئے ذرااور تفصیل سمجھ لیجئے ہندوستان میں بہت کی سیای جماعتیں (کانگریس، شوسلسٹ، کمیونسٹ وغیرہ) ہیں اور ہرایک میں غیر مسلموں (کافروں مشرکوں، دہریوں) وغیرہ کیا کثریت ہے، مگر ہر جماعت میں لوگ اپنے عقید بوتے ہوئے میں اور جماعت ہوتے ہیں اور محض اس دجہ سے کسی کومرتد میا کافر میا واجب القتل نہیں کہا جا تا اور نہ کہہ سکتے ای طرح اس کو بھی واجب القتل نہیں کہہ سکتے (ا)، اور جومسلمان اسلامی عقا کدوا عمال کو چھوڑ کر کافر انہ عقید ہ

ا- عن أنس بن مالك قال، قال رسول اللمنظيلية: ثلاثة من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار (من الاوا وَوَكَا بِ الحِمَا وَإِ عَلَى الْعُرُومِ الْمُمَة الحجور ١٨ احديث ٢٥٣٢) روى الطحاوى عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها به، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

واعمال اختیار کرلے تواگر چیدو ہ کسی بدوین جماعت میں داخل نہ بھی ہوجب بھی شرعی حکومت کو بیرحق ہوجا تا ہے کہ وہ اسلام پیش کرے، اور پیش کرنے کے بعدارتدا دیر قائم رہے تواس کو آل کردے(۱)۔

اور جواعمال وعقا ندسوال میں درج ہیں اس کا قائل دمعتقد بلا شبہاسلام سے خارج ہوگااور شرعی حکومت کوئل ہوگا کہ وہ اسلام پیش کرے، اگر اس کے باوجو دبازنہ آئے توسز ائے مرتدین جاری کر دے، لہندااس فتوی سے مغالطہ نہ کھانا چاہئے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

كياتوريت ،انجيل وبائبل يرهض والامرتد ہوگيا؟

اگر کوئی شخص تو ریت انجیل یا بائبل محض معلومات کے لئے مطالعہ کرے حالانکہ وہ مسلمان ہے اورایئے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور جمیج امور مسلمانوں کی طرح بجالاتا ہے کیا پیشخص مرتد ہوگیا۔ مذکورہ شخص کومرتد کہنے والے کے لئے کیا تھم ہے مفصل تحریر فر مائیں۔

اسرا راحرهلع سهار نيوره يويي

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض معلوماتی مطالعہ کی ہر شخص کواجازت نہیں ہاں جو شخص اپنے نہ ہیات پر پوراعبور رکھتا ہو ہر تنم کے شیب وفرا زکو سمجھتا ہو حق و باطل کو خوب بیچا نتا ہوا و راس کے ردکرنے کی بھی پوری قد رت رکھتا ہوا و رر دکرنے کے ہی نیت ہے و کیھے اور پھر جہاں کچھا شکال ہو و ہاں اس فن کے ماہر علماء ہے رجوع کرتا رہے ، تواس کواس کی اجازت ہوگی باقی اسکولوں کالجوں وغیرہ اور مدارس میں جوالی کتا ہیں پر مھائی جاتی ہیں اسکا تھم ایسا ہے جیسا کہ عربی ویٹی مدارس میں فلسفہ کی کتا ہیں جن میں عقا کہ

لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو، وينبغى للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره (البحرالرائق ٢٠٩/٥) (مرتب)\_

ا- وفى المسايرة: ولاعتبار التعظيم المنافى للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين (البحر الرائق ٢٠٢/٥)، ويعرض الإسلام على المرتد وتكشف شبهته ويحبس ثلاثة أيام، فإن أسلم وإلا قتل (كتر الدقائق مع شرح البحر الرائق ٢٠١/٥) (مرتب).

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

اسلام کے خلاف با تیں بھی ہوتی ہیں، جیسے اثبات '' بڑ ءالذی لا پہتو کی، ہیوئی جمورت جسمیہ وقدم عالم وصفات باری اتعائی، کے مسائل وغیرہ اور جیسا کہ وفع سحر کے لئے مسائل کا پڑھنا پڑھانا کہ ان مسائل وعقا کہ کورد کرنے اوران کے ضررے نیجنے اورا لگا سیح شرع جام علوم کرنے کے لئے پڑھاتے ہیں اور جیسا کہ اسکولوں کالجوں ہیں جساب سود کا اوردیگر ما جائز تو انہیں کا اور وافل نصاب گیتا اور رامائن وغیرہ پڑھانے پڑھانے کا حکم کہ اس کو وقت آنے پر روکرنے کی نیت ہے یا محض نصاب کے جو لازم ہونے کی وجہ ہے اورامتحان میں باس ہونے کے لئے پڑھاتے ہیں اورالی صورتوں میں بوجہ ضرورت اور یقتہ روٹ اور سے تاریخ سے بڑھاتے ہیں اورالی صورتوں میں بوجہ ضرورت اور یقتہ روٹ کے کہتے ہیں، بلکہ موقع آنے پر اس کوردگرنے کی نیت رکھتے ہیں اورالی صورتوں میں بوجہ خواب کہنے ہے مرتد نہیں کی پڑھانے کی گئے انٹر ہوگی (۱) اور سوال کا پر چیمض مطابق سوال لکھنے سے با اس کو سیح جواب کہنے ہے مرتد نہیں کہیں گے ، جبکہ دہ ان چیز وں اور مضامین کوئی وصواب نہیں جانتا، ارتد ادنا م ہو دین سے پھر جانے کا اوردہ شخص ایسائیس ہے ، کیونکہ دہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور اسلامی عقیدے رکھتا ہے ، اسلامی قاعدہ وقانون کے مطابق اسلامی عبا وت بھی کرتا ہے ، پس ایسی حالت میں جولوگ اس کو مرتد اور خارج از اسلام کھیں گے دہ گئیگر بھوں گا اکو ایسا کہنے اور شیحتے سے با تاکہ اور کہ دؤالنے کے بعد تو بیا سینتخفا رہ برکھ ورئے از اسلام کھیں گو دہ گئیگار بھوں گا تکو ایسا کہنے اور شیحتے سے با تاکہ اور کہ دؤالنے کے بعد تو بیا سیتخفا رہ برکھا ورئے کا اور کی ہوئی اور کہ دؤالنے کے بعد تو بیا سینتخفا رہ برکھا ورئے از اسلام کھیں گو دہ گئیگار بھوں گا تکو ایسائی اور تو بیا تو ترجھنے سے باز

ہاں اگر کسی کوخطرہ ہو کہاں پڑھنے یا پڑھانے ہے اس کاعقیدہ بگڑجائے گا کفر کاعقیدہ رکھنے لگے گا تواس کو ان چیز دل کے پڑھانے اور پڑھنے کی قطعاً اجازت نہ ہوگی ، بلکہ نا جائز وحرام اور قطعاً ممنوع تک ہوسکتا ہے،اورممنوع رہے گا، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محرفظا م الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديوبند وسهر ١٨٠١ه ١٨٠ه

نوك: احقر كےزو يك استفتاء مذكوره كاليمي جواب ہے۔

الجواب صحيح: سيداح على سعيد مفتى دارالعلوم ديوبند ،محمود غفرله

ا- ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها (الاشاه الظائر م/ ١٩ ااطبعة كراحي) .

٢- عن أنس قال قال رسول الله الله الله عن أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض مذ بعضى الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار (مشكوة المائح إبا الكبار وعلامات النماق ص/ ١٤) (مرتب).

نتخبات نظام الفتاوي - جلداو**ل** تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

كيارسول الله عليه الني قبر مين زنده بين؟ اورسلام يرصف والے كسلام كوسنت بين؟

علاء دیوبندسارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہرسول اللہ علیہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں اوراگر روضہ اقد س پر سلام پڑھا جائے تو آپ علیہ خود سنتے ہیں۔ لیکن علاء دیوبند میں چند عالم ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات کوئیس مانتے ہیں حضرت مولا نا عنایت اللہ شاہ بخاری تجرات ، حضرت مولا نا احمد سعید ملتانی ، احمد سعید صاحب تو گالی بھی و بین ان کو جسے حضرت مولا نا احمد سعید ملتانی ، احمد سعید صاحب تو گالی بھی و بیتے ہیں ان کو جن کاعقید ہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ ہیں یا کتنان میں علاء دیوبند صرف اس لئے بدنا م ہوئے کہ ایسے دوایک عالموں بنی ڈیڑھا یہ نے گرات ان مسئلے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تھواب دیں اوران او کول کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تھواب دیں اوران او کول کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے تھرا نور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے میں اور میں زندہ ہیں وہ مشرک ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

نبی کریم علیقہ روضۂ اطہر میں زندہ ہیں ،اس لئے کہ نبی کریم علیقہ کا درجہ تبداء کے درجے سے کم نہیں ہے جن کے بارے میں نص صرح ہے۔

"ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون " (۱) عفرت أس مردى من "قال النبى النبي النبياء أحياء في قبورهم .... الحديث (۲) محين كاحديث ما أس من النبي النبي النبياء أحياء في قبوه و تولى و ذهب أصحابه - حتى إنه يسمع قرع نعالهم أنس عن النبي النبي العبد إذا وضع في قبره و تولى و ذهب أصحابه - حتى إنه يسمع قرع نعالهم - أتاه ملكان فاقعداه .... الحديث "(۳) (جب بند كواسكي قبر من ركد يا جا تا ما ادراك سأتنى جلي جات بين تووه

ا- سورهٔ يقره: ۱۵۴\_

۲- الأغياء احياء في قيور بم مسلون (المطالب العاليه ٣٨ ٢ ٢ عديث ٢ ٣٥ ٣ المشروز ارة الاوقاف والشؤون الاسلاميكويت ، تقيل الشخ حبيب الرحمن الاعظى بحواله مندايو يعلى ١٨ ١ ١ مديث ٣٤٥ ١ ما اللمن الشخطية العربية وشق ومنديز ان وعن شداد بن أوس قال: قال رسول اللمن المنظم عن الفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلوتكم معروضة علي، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعوض صلاتنا عليك وقد أرمت يعنى بليت، فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (سنن ائن ماجه الر٣٥٥ كماب اقامة الصلاقا ب في فقل الجمعة عديث ١٠٨٥) (مرتب).

۳- معی بخاری مع فتح الباری سهر ۲۰ کتاب البهائز باب المیت یسمع خفق النعال حدیث ۱۳۳۸، وس ۲۳۲ حدیث ۱۳۷۴ (مرتب)۔

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ان کے جوتوں کی آوازستا ہے دوسری صدیث ہے جس کوامام بیریق نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ عن أبي هريرة قال قال رسول الله علي الله علي عند قبری سمعته ومن صلی علی نائیا

عن ابي هريرة قال قال رسول الله علي على على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائر أبلغته(١)-

(جس نے میر سے اوپر درو و بھیجامیری قیر کے بیاس میں اس کومنتا ہوں اور جس نے دور سے پڑھاوہ میر سے باس کی بنجایا جاتا ہے ) اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ پر جو درو دوغیرہ بھیجاجاتا ہے اور روضۂ اقدس پر پڑھاجاتا تا ہے اس کو سنتے ہیں ان دلائل اور شواہد کے ہوتے ہوئے جولوگ منکر ہیں وہ تعلی پر ہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب سنتے ہیں ان دلائل اور شواہد کے ہوتے ہوئے جولوگ منکر ہیں وہ تعلی پر ہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فظام الدین اعظی منفق دارالعلوم دیو بند ۲۷۱۷۳۱ ہ

#### عقيده رضاخانيت:

لقد كلفت من قبيل رئيس القضاء الشرعي المكرم بان اكتب تقريراً عن الطائفة البريلوية أى أسسها أحمد رضا خان البريلوى وقد اطلعت على جملة من عقائدها الفاسدة الخارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة مباشرة وبواسطة من لم فيهم من إخواننا الذين قرؤا مولفات رئيس الطائفة وأعوانه بلغته الأصلية وفيها أنه لا يفرق بين الله ورسوله، وأن الرسول مَلْنَالُهُ يعلم جميع الغيب بدون استثناء وانه عليه الصلوة والسلام حاضر في كل مكان وانّ السّيد عبدالقادر الجيلاني هو المستغاث به الكبير كما اطلعنا على بعض التحريفات في الآيات القرآنيه لفظاً ومعنى إلى أن ارتكبها

موئسس الطائفة واطلعنا كذالك على كتبه من فضيلة الشيخ العلامة المرحوم عبدالحئي بن فخرالدين الحسني في كتابه نزهة الخواطر (الجلد الثامن ٣٨ـ و ٢١)

ولكن لم نجد له حكماً فصلاً يتعلق بخروجه عن الملة لما فسر لنا بأنه من الخرافات واضحُ عن الاسلام كما ذكر نقلا عن مؤسسي الطائفه أن النبي المنافعة الغيب علماً حكيماً منذ بدء الخلقية إلى قيام الساعة، بل إلى دخول الجنة والنار وأنه ليحمل لو اء الكفر كفر من يخالف عقيلة ولا سيما علماء اهل الندوة وأهل ديوبند وغير المقلدين واتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب الشيح مما

ا – رواه الميبقى فى شعب الايمان كما ذكر فى المفكوة الريم ، مشكوة الرام - -

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

يعرفون عنه أكثر مما يعرف لذا نطلبُ من فضيلتكم التفضل بمكاتبة إلينا برائكم في هذا المذهب البريلوى وطائفته حتى نسيئه المسلمين على خطور ة هذه الطائفة ، وإنها بهذه الأداء خرجت عن مذهب الاسلام ومذهب السنة والجماعة أم هو فاسقة فقط، حتى يتضح لنا الأمر والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل وموفق مع هذا اسماء بعض الكتب اتى فيها ما يخالف عقيدة السنة والجماعة ملفوظات احمد رضاء حدائق بخشش، جاء الحق، مقياس الحنفية، فوائد بديعة المن والعلاء، احكام شرعية، الفتاوى البريلوية، خالص الاعتقاد، كنز الايمان في تفسير القرآن، وصايا شريف، هذا اللغو".

سيّد محمود مصطفع الميس، عالم الإحاويث وائرة القصاءالشرعي، ايوظهي متحد وحرب اما رات

#### الجواب وبالله التوفيق:

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمقتين والصلاة والسلامعلى سيدنا محمد النبي الأمى الذي بعثه بالحق إلى كافة الناس بشيراونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله أشرف خلقه وختم به النبوة فلا بني بعده

وعلى العلماء الربانين الراسخين في العلم وعلى آله وصحبه واتباعه الذين فازوا ببركة اتباع شريعته الدرجة العليا في الدارين.

سماحة الفضيلة السيد الحمود مصطفى عيسى

عالم الأحاديث دائرة القضاء الشرعية من دولة الإماراة العربية المتحدة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد! لقد تشرفت بمسئلتكم الكريمة من قبل رئيس القضاء الشرعى المكرم المؤقر، فان عقائد المولوى أحمد رضا خان البريلوى أكثرها فاسلة خارجة عن عقيلة اهل السنة والجماعة فإنه يدعى أن الرسول عليه السلام يعلم كل المغيبات علما تفصيليا من الأزل إلى الأبد، ولايخفى منه مثقال ذرة وإنه حاضر وناظر في كل مكان؛ في الحياة وبعد الالتحاق بالرفيق الاعلىٰ.

€18°}

وإنه يدعى أن الرسول عليه الصلوة والسلام هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شئ قدير، اى يرجع ضمير هو (في الآية الكريمة) إلى الرسول عليه الصلوة والسلام، وهو تحريف معنوى في كلام الله تعالى، لأن مرجع هو في الآية الكريمة إلى الله تعالى إجماعا، والتحريف المعنوي ايضا كفر كالتحريف اللفظي وهذه الاعتقادات منه مذكورة في رسالته "خالص الاعتقاد" في صفحات (٣٠٠ إلى ٥٥٠) وفي رسالته المولة المكية (ص٠٠)، وحاشية، ومن ضلالته أنه مع ادعائه علم الغيب للرسول عليه السلام يقول: ويمكن نسيان بعض الآيات منه عليه السلام، كما في الملفوظ في الجزء الثالث ٨ و ٩ بلفظه في الهندية انتهى بلفظه

والحال إنه من ضلالات الروافض وإنه مخالفه صريحة لقوله تعالىٰ؛ "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" الآية وانه يزيل سالمية كلامه تعالىٰ فالحفر الحذر ومن خداعاته: إنه يكفر كل من يخالف اعتقاداته الفاسدة ويشمل تكفيره كلا من العلماء الفحول الربانيين في الهند وخارجه من العرب والعجم حتى صرح في تكفيرهم بأسمائهم مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهم وعلماء غير المقللين واتباعهم وعلماء أهل ديوبند وعلماء سهارنفورى والندوه والاماراة الشرعية (بهار)، وعلماء جمعية العلماء في الهند وأيه جماعة المسلمين في الهند سواء كانت مذهبية أوسياسية وقال: من شك في كفرهم فهو ايضاً كافر. وهذه التكفيرات كلها مصرحة في كتابه تجانب أهل السنة في صفحات شتى ٢٠٢٣ ٨، ٩٠ متى قد ابتلىٰ بتكفير نفسه أيضاً في هذه التكفير والمده لائن والده لايكفر هذه العلماء الفحول فكفر والمده من هذا الفتوى فهو ايضاً كفر بنفسه، لأنه لايكفر والمده، وكذلك يكفر السيد إسماعيل الشهيد المهلوى في مقام في كتابه "خالص الاعتقاد" ثم فيه في مقام آخر قال لانكفر إسماعيل (الشهيد، لأن الشرع منعنى بتكفير رجل في كلامه مائة جهة كلها في مقام آخر قال لانكفر إسماعيل التكفير وحال هذا الرجل هكذا.

ومن خداعاته، انه لما لم يفز في مرامة من هذه التكفيرات فاخترع اختراعاً تشنيعا جدا اى ألتقط ثلاثة جمل من كتاب "عالم رباني" (تحذير الناس) من ثلاث مقامات صيرها عبارة واحدة كفرية وترجمها بالترجمة الكفرية بنفسه وجاء بها إلى علماء الحرمين وأظهرها عليهم وأخذ منهم

فتوى الكفر على هذا الرجل واتباعهم وجيلهم الهندية ثم اشاع هذا الفتوى باسم "حسام الحرمين" فلما اطلع على هذا الكيد وخداعه العلماء الربانيون فاظهروا عند علماء ألحرمين أصل الكتاب وأوقفوهم على الحقيقة فردوا عليه رداً كاملا وأخذوه معاتبين عليه فخاف منهم وتقياً وقال معتذرا عند حضرتهم إنا لانعتقد ان علم الرسول عليه السلام مسا ولعلم البارى بل من اعتقد المساواة بينهما فهو خارج عندى عن الاسلام ثم لما رجع إلى الهند وأشاع ثانيا رسالته المولة المكية فكتب في حاشيته من سوى علم الرسول مع علم البارى لانقول له إنه كافر، ومن خوافات أنه يعتقد ان الشيخ عبد القادر الجيلاني مستغاث كبير في العالم مع أنه شرك صريح ويدخل به تحت وعيد الآية الكريمة:" إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك الآية" ولكنه من قوم لايفقهون وهكذا له خوافات أخرى أثر كها لخوف التطويل.

ومن سلسلة كتب الترديد لخرافاته كتاب (غاية المامول في تتمة منهج الوصول في تحقيق علم الرسول) ألفه مولانا السيد احمد آفندى البرزنجي المفتي بالمدينة المنوره في اللسان العربي طبع الآن في المجمن ارثا والمسلمين ١٦ ربي، ثا واب كالوني حميد بالدُنگ نگرودُلا بور-

فمن شاء مزيد الواقفية فليراجع إليه ويطالعه وعليه تقريظات وتائيدات من خمسة عشر عالما من علماء الحرمين الشريفين.

ومن غواية فهمه ومن دنائة ماجه وبذاذة لسانه إنه قال في قصيدته المدحيه في شان عائشة أم المومنين رضى الله عنها اشعارا لايقدر أحد من المومنين ان يظهره بلسانه أو بقلمه فمن شاء فلينظر في رسالت "حدائق بخشش" في ٣٠ـــ

وهذه أنموذجة من أكثر خرافاته التي هي باعثة في الرصاد الشقاق والنفاق والتفريق بين المؤمنين ليقع الوهن في أخلاء الإنجليز من الهند ومع هذا ما افتى أحدمن أكابرنا عليه الكفر حزما واحتياطا من اكفار اهل القبلة.

وخشية من النصوص المهددة الواردة فيه حتى وجدوا صراحة إنكار النصوص القطعية أوانكار الدلائل الشرعية القطعية من غير تأويل صحيح، بل أشغلوا أنفسهم باتباع سنة سيد المرسلين ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح والحالات وفوضوا أمورهم إلى الله لتحصيل الرضاء عنه والقول واخيراً نقول إن في البدعة ظلمة وفي السنة نورا فإذا عمل رجل بالسنة ودوام عليها ظاهراً وباطنا حتى تكون راسخة في قلبه صغيرها وكبيرها ويصير دينه وطبيعته الثانية ويضوح نور السنة من قوله وفعله وجوارحه ويتلا لأ من جوانبه، فترتفع الظلمة وتسخر قناديلها من غير كدو بحث ومناظرة وغيرها، ويدخل نورها في قلوب العوام ويجري مجرى الدم من حيث لايشعرون حتى جعلت تصلح أعمالهم وتصح عقائدهم، وهذا النفع أكبر وأرسخ من نفع المناظرة والبحث والكد كما هو مشاهد من التجربة.

ولعل هذا سر في اشتغال أكابرنا في أنفسهم باتباع السنة فليحزم علينا أن نسلك على هذا الوطيره سرا وعلنا لنكون فائزين من غير مشقة هائلة وعناء فقط والسلام

كتبه محرفظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# خاتم النبيين كے معنی:

کتا ب خاتم النبییں کے بہترین معنی م ۴ مرتبہ مولانا ابوالعطاء صاحب فاضل جالندهری سابق پر تیل جماعت احمدیہ۔وعوت و تبلیغ سلسلہ احمدیہ قاویان (مشرقی پنجاب) عوام کے خیال میں تورسول الله صلی الله علیہ وسلم کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد ہاور آپ سب میں آخری نبی ہیں ہگر ابل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تأخر زمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں ''ولکن دسول الله و خاتم النبیین'' (سورة احزاب ۴۰۰) فر مانا اس صورت میں کیوکھر چے ہوسکتا ہے۔کتا ب خاتم النبیین کے بہترین معنی کیا ہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا ورست ہے یا نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بيعقيده ركھناورست نہيں ہے اس ميں قرآن ياكى تنقيص ہے، آپ اگر تحريرى بحث ويكھنا چاہتے ہيں تومفتى محمد شفيع صاحب كى كما ب شم نبوت و يكھئے۔اس كما ب كے نين جصے ہيں ختم الدبو ة فى القرآن ، ختم الدبو ة فى الحديث ، ختم الدبوة فى نتخبات نظام الفتاوي - جلداول

الآثار،اس سے آپ کو پوری بصیرت ہوگی ،فقط داللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رثيو ر۸ ۱۸ /۸ ۸۵ ۱۳۱ هـ الجواب مجمع سيدا حمالي سعيد با بب مفتى دا رامعلوم ديو بند

# رسول الله عليه كاخاتم النبيين مونا:

مندرجہ ذیل عبارت کے اس عقیدہ پرشر عی فتویٰ دیجئے ( کتاب تخذیر الناس س ۲) از ا فاضات مبارکہ ججۃ الاسلام حضرت قاسم العلوم والخیرات مولا مامحمد قاسم صاحب قدس اللّه سرہ العزیز ۔

عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا ہایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیا ءسابق کے زماند کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں ، مگراہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تاخر زمان میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے کچھ مقام ، مدح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فر مانا اس صورت میں کیوں کرمچے ہوسکتا ہے کتا ہے تذیر الناس سا کیا بی تقیدہ رکھنا ورست ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق

عبارت منقولہ پوری عبارت نہیں ہے پوری عبارت کا جومفہوم ہوہ ہوالکل صحیح و برحق ہے اور وہی عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت کا ہے اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ محض زمانہ ہی کے اعتبارے خاتم العبین نہیں تھے بلکہ ذات ومرتبہ کے اعتبارے بھی آپ خاتم العبین ہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا را لعلوم و يو بندا ۱۲ • ار ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عنه

## خواجها جميري كعزاركے پھول اورعود كي خصوصيت:

ا - لوگ اجمیر والے خواجہ تعین الدین صاحب ؓ کے مزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھول اور عود لاتے ہیں اور خواجہ تھیں الدین صاحب ؓ عیمزار پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھول اور عود لاتے ہیں ، خصوصاً خواجہ صاحب ؓ بیہ کرامت ظاہر کرتے ہیں کہ اس پھول اور عود کی کھلانے سے جسم کی بہت بیاری دور ہوجاتی ہیں ، خصوصاً چھوٹے بچوں کے گلے میں بائد ھنے سے اور عموماً بڑوں کو کھلانے سے آ رام ہوجا تا ہے ، ایس کرامت پر اعتقاد کرے یا کہ نہیں اور کرنے والوں کو منع کرے یا کہ نہیں ؟

## ٢ - مند رجه بالاعبارت پراعتقاد كرما شرك بهو گایا كنهیس؟

#### الجواب وباله التوفيق

ا - کرامات الاولیاء حق ثابت (۱) یہ توعقیدے کی چیز ہے - کرامت کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جس اولیاء سے صادر ہوتی ہے وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ، بلکہ جب خدا چاہتا ہے ان کے ہاتھ پر صا در کرتا ہے، اجمیر شریف کے ہزرگ مسلم ہیں (ان کے ہاتھ پر بیشار کرامتیں صادر ہو کئیں اور ہو سکتی ہیں ) لیکن یہ بدعتی لوگ جس طرح پیش کرتے ہیں اس میں خواجہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کوموٹر و دخیل سجھتے ہیں ، اس لئے ان کی ہاتوں کو نہ سنتا ، نہ مانتا چاہئے ان میں ہی ہے یہ چیزیں بھی ہیں جو سوال میں کھی ہیں ، اہندا اسپراعتقادیا اس کوسی نہ کہنا چاہئے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رأهلوم ديو بند ١٥ / ٨٥ / ١٥ سااه الجواب مجمح سيدا حريلي سعيدنا ئب مفتى دا رأهلوم ديو بند

## کافر کو کافرنہ کہنا کفرہے کامطلب؟

جناب مولانا محمر مرتضی حن صاحب در بھنگی نے کتاب ''اشدالعذاب' کے (راس ۱۳) پر بیر عبارت تحریر کی ہے۔
اگر خان صاحب کے نز ویک بعض علماء دیو بند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے سمجھا تو خان صاحب کوان علماء دیو بند کی سمجھا تو خان صاحب کوان علماء دیو بند کے شکیر فرض تھا۔اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہوجاتے جیسے علماء دیو بند نے جب مرزاصاحب کے عقائد کفریم معلوم کر لئے اور وہ قطعاً ٹابت ہوگئے تواب علماء اسلام پر مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافر ومرتد کہنا فرض ہوگیا ہے اگر وہ مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافر مرحد کہنا فرض ہوگیا ہے اگر وہ مرزاصاحب اور مرزائیوں کو کافر نہ کہتے وہ خود کافر ہوجا کیں گے جو کافر کو کافر نہ کہد وہ خود کافر ہے۔ بیرعبارت اس کتاب کی آپ کی نظر سے گزری ہے کیا اور عبارت کا خط کشیدہ جو جملہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ کہد وہ خود کافر ہے تن ہے یا کہنیں؟

ا- عبارة النسفى في عقائد وكرامات الاولياء حق فتظهر كرامة على طريق نقض العادة للولى من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة والمشى على الماء والهواء وكلام الجمار والعجماء واندفاع المتوجه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء وغير ذالك من الاشياء (الرد الحتار على الدر ٢/٥ ٢/٨، مكتبه زكريا) (مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

کفرکوایمان کہنا ہے بھی گفرہاور کافر کومؤمن کہنا ہے بھی گفرہ ہاتی محض کافر کوکافر نہ کہنا ہے بھی گفرہو پیفلاف احتیاط
ہااییا نہ کہنا چاہئے کہ جو کافر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے ، اس لئے کہ کافر کو کافر نہ کہنے پر بیدلازم نہیں ہے کہ پھر کافر کومؤمن
کہہ دیا جو واقعی گفرہے ، بلکہ اس میں بیجی احتمال ہے کہ کافر کو کافر نہ کہا تو مومن بھی نہ کہا ہو بلکہ سکوت کیا ہو ، اس لئے مطلعا
بلالحاظ قیو وابیاعام جملے نہیں بولنایا لکھنا چاہئے احتیاط کرنا چاہئے۔

یہ کتاب 'اشدالعنداب 'میری نظر سے نہیں گزری ہے ، گرجتنا آپ نے نقل کیااس کے اعتبار سے جواب ہے ، البتہ کتاب کے سیاق وسباق کے اعتبار سے عبارت محولہ (جو کافر کو کافر نہ کہوہ کافر ہے ) کا مفہوم ہے کہ کافر نہ کہے ، بلکہ مؤمن کے اور یہ مفہوم بالکل ظاہر ہے اور بیشک ہے گفر ہے ، اس لئے کتا ہے کامضمون مجھے ہے اور صاحب کتاب حق پر ہے ، کیونکہ مرزائیوں کا کفر فابر ہے ۔ بندا ماعندی فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رخور الجواب سيح سيدا حرملي سعيدا ئب مفتى دارالعلوم ديو بند

# بہائی مذہب اختیار کرنے کے بعد تجدید ایمان و نکاح لازم ہے:

زیدایک مردسلمان پابندصوم وصلو ة وعلم دین ہے بخو بی واقف تھا۔اس نے مذہب بہائید کا فارم بھر کراہے تبول کرلیا نمازیں ترک کردیں اوراپنی زبان ہے افر ارکیا کہ قیا مت تک رسول آتے رہیں گے۔رسالت ختم نہیں ہوئی نبوت ختم ہو چکی ہے،اب وہ زید مسلمانوں ہے کہتا ہے کہ ہیں نے صرف مذہب بہائید کی معلومات کرنے کے لئے ایسا کیا تھا۔اوراب وہ پھرمسلمانوں کی نمازوں میں شریک ہوتا ہے اوراما مت بھی کرتا ہے۔وریا فت طلب امریہ ہے کہ زید کو دوبارہ وافل اسلام ہونے کے لئے تجد بداسلام اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے یا کہیں۔زید کے گھر میں بیوی مومنہ۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

اگر واقعی محے ہے تو تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے جب تک تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس وقت

نتخبات نظام الفتاوي - جلداول

تک بیوی کے پاس ہرگز نہ جائے ۔اور نہاما مت کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محر نظام الدين اعظمى مفتى دا را حلوم ديو بند ۸۵ م ۸۵ ساله هد الجواب سيداح على سعيد ما تب مفتى دار العلوم ديو بند ، محمود على عند

# مزار بر پھول چڑھانے کے کشف کا حکم:

ایک برعتی مولانانے وعظ کے دوران میں بیفر مایا کہ میرے بیارے بھائی جوصاحب کشف ہے انکے اپنے سلسلہ کے کسی شہید صاحب کے مزار پر گئے تو صاحب مزار نے صاحب کشف سے بیفر مایا کہ بمیشہ تا زہ گلاب کے بھول لا کر ڈالا کر و پھر بیروا قعہ ہم سے بیان کیااس ون سے میں بھی ہمیشہ مزار پرتا زہ گلاب کے بھول چڑھا تا ہوں دریا فت ہے کہ کیا بیہ صاحب مزار قبر میں سے چھ کہ سکتے ہیں یا کہیں دران کا کہنا صاحب کشف من سکتے ہیں یا نہیں ادراس پرعقیدہ رکھنا درست ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جوکشف شریعت کےخلاف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس پڑمل کرما جائز نہیں ہوتا ہے ،قبروں پر پھول چڑھا ما ہدعت اور ما جائز ہے ،اس لئے بید کشف صحیح نہیں ہے اور اس پڑمل کرما ما جائز ہے۔ بلکہ اس کانز ک کرما واجب ہے (۱) ،فقط واللہ اعلم بالصواب۔

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديوبند ۴ مار ۹ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب صحيح سيدا حمل سعيدنا ئب مفتى دارالعلوم ديوبند

ا- واعلم أن النذر الذى يقع للأموات من أكثر العوام ومايؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الإكرام تقرباً إليهم فهو بالإجماع بالحل وحرام الدرالتح اللي الرو ٥/٢ كا، مطبوع عثانية قال ابوالحسن الشاذلي: قد تضمنت لنا العصمة في الكشوف والإلهام ، قاوى لا ين تيمير ٢٢٢٧، كمتيه المعارف الرياط (مرتب).

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

تخذيرالناس، حفظ الإيمان وبرابين قاطعه كي عبارتو براشكال:

ا۔ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو تب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتاہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی بیدا ہوتو خاتمیت میں پچھفر ق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض کیجئے اس زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے تحذیر الناس کی ان عبارتوں میں اٹکارشم نبوت ہے یانہیں اٹکارشم نبوت ثبوت کفر ہے یا کہیں اور ریہ کتا ب قادیا نیت کی معلوم ہوتی ہے۔

۲۔آپ کی ذات پر عالم غیب کاتھم کیا جاناا گربعض غیب ہے یا کل غیب اگربعض علوم غیب مرا و ہیں توصفور حقیقیۃ کی کیا تخصیص ہے ایسانع کی خیب کو نہیں ہے۔ (حفظ الایمان) کیا تخصیص ہے ایسانعلم غیب تو زید محمرو، بلکہ ہرصبی ومجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الایمان) مذکورہ بالاحفظ الایمان کی عبارتوں میں حضور حقیقیۃ کی تو ہین ہے یا نہیں؟ او ربیہ کفر ہے یا کہیں؟

سوالحاصل غور کرنا چاہئے کہ شیطان و ملک الموت کا حال و کی کرعلم محیط زمین کا فخر عالم کوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسد ہے تا بت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت تونص ہے تا بت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی کونسی نصفی ہے کہ جس ہے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک تا بت کرتا ہے (برا بین قاطعہ ) یہ عبارتیں کفریہ بیں کہیں اسلئے کہ شیطان کے علم کو صور عالیہ ہے کہ ما قدس ہے زائد بتایا ہے اور شیطان کوخدا شریک مانا ہے۔ پھراس شرک کونس ہے تا بت کیا ہے۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

ا - ہر موقع پر اگر بالفرض یا فرض سیجے کاعنوان ہے او رعنوان (بالفرض) بولا ہی جاتا ہے محالات اوران ہونی چیز کے لئے لہٰذا میضمون کفری نہیں ہے، بلکہ اس عنوان ہے تم نبوت کااور بھی ثبوت کرنا ہوا بیم صنف معلوم ہوتا ہے، نیزید کتا ب تحذیر الناس قادیا نیوں کی نہیں اور نبان عبارتوں میں الکار ختم نبوت ہے۔

۲- یے عبارت کفرینہیں اور نماس میں تو بین رسول علیہ کی متلزم ہے ان عبارتوں میں علوم تکوینی کی گفتگو ہے نہ کہ علوم تشریعی کی علوم تکوینی کی علوم تشریعی کی علوم تکوینی سے زیادہ ہونا خود قر آن باک میں منصوص ہے علوم تشریعی کی علوم تکوینے ) حالانکہ موک علیہ السلام بڑ ہے جیل القدر نبی او ریقینا خصر علیہ السلام سے اعلی وافضل ہیں ۔

۱۵ - ۱۲ بارہ و کیکھئے ) حالانکہ موک علیہ السلام بڑ ہے جیل القدر نبی او ریقینا خصر علیہ السلام سے اعلی وافضل ہیں ۔

۱۵ - ۱۲ میں ان ہی علوم تکوینیہ کی گفتگو ہے جن کا

ا نبیاء علیه السلام کونه ہونا کوئی نقص نہیں بی توفر سودہ اور پرانا مسئلہ ہے کوئی نیا مسئلہ نہیں اس پر تومسنقل کتا ہیں اور تصعیفیں موجود ہیں ان کتا بوں کومنگا کردیکھئے اور''بسط البیتان'' کومنگا کرخود دیکھے لیجئے بصیرت ہوجائے گی کتا ہیں تواس موضوع پر بہت ہیں ہم چند کی نشاں دہی کردیتے ہیں ۔

### تصانيف:

ا يتصانيف مولاما مرتضى حسنٌ ٢ مولاما منظورا حمرنعمانى رحمة الله عليه سوجهد المقل مصنفه حضرت شيخ الهند رحمة الله عليه فقط والله اعلم بالصواب

کتر محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبند ۲۳ مر ۸۵ ۱۳ هد الجواب صبح: سیداحملی سعیدها بب مفتی دا رالعلوم دیوبند ۲۴ مر ۸۵ ۱۳ هد

وہ ہندوجس کو بھی دعوت اسلام نددی گئی کیاوہ بھی مستحق جہنم ہے؟ ایک ہند دجس کو نہ بھی اسلامی تعلیم ہے آگاہ کیا گیاہے اور نہ بی اس کو اسلام کی دعوت دی گئی کیاوہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اسباب علم عام وتا م ہو بچے ہیں اور مسئلة و حید عقلی ہے، لہذا ایسے مقامات میں جہاں بیا سباب عام ہو بچے ہوں بیہ عذر کافی نہ ہوگا، ہاں پہاڑ کی کھائیوں میں یا دنیا کے کسی ایسے علاقے میں جہاں دعوت ورسالت واقعی نہ پینچی ہو جہل معتبر ہوسکتا ہے اس بیاصل مسئلہ ہوا اب اس ہندو کا حال متعین ہو کراس کا متعین تھم معلوم ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتبی محمد معلوم ہوسکتا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب کتبی محمد مقتی وارالعلوم دیو ہند ۱۲ مر ۸۵ سام

ا- اليكن اصول الثاثق من اس طرح : "وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة ..... قال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى ارسلا لوجب على العقلاء معرفته بعقولهم"، (اصول الثاثي ٣٠، مكتبه إسرنديم ويوبند) (مرتب).

### ا- کیا کافر جنت میں جائے گا؟

کویت ریڈیوے (ویٹی مسائل کے عنوان ہے ) سوال وجواب جاری ہوتے ہیں وہاں اُسکی مملکت نے ایک جماعت رجسٹر ڈکر دیا ہے اس کی طرف ہے ایک سوال کے جواب میں ریڈیو پر بید مسئلہ نشر ہواہے کہ مسلمان کو ہمیشہ کے لئے راحت وچین کی زندگی کے لئے جنت اللہ تعالی عنایت فر مائیں گے ،لیکن کفار کے واسطے ہمیشہ کے لئے دو زخ نہیں ہے ، بلکہ ان کی سزائیں ملنے کے بعد اللہ تعالی نہیں بھی جنت نصیب فر مائیں گے توبیہ بات درست ہے یا غلط؟

٢- كياصرف نيت كرلينے سے نيكى مل جائے گى؟

کیاصرف نیک ارادہ کرنا اور نیک عقید ہ رکھنا کافی ہاور کیااللہ تعالی صرف نیت کودیکھتے ہیں اور عمل کی ضرورت نہیں یاعمل بھی ہونا ضروری ہے، کیاصرف نیت کر لینے ہے نکیاں حاصل ہوجا کیں گی۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا ۔ کویت ریڈیو سے بیہ جو خبرنشر ہوئی ہے کہ کافر بھی اپنی سز ابھگننے کے بعد جنت میں آجا کیں گے غلط ہے بقر آن وصدیث کے صور کے نصوص کے خلاف ہے بیتے کم گنہگار مسلمانوں (عُصاق مونین کا ہے جنہوں نے بھی کفروشرک نہیں کیا تھایا کیا تھا، مگر دل سے توبہ کر چکے ہیں اس کے بعد مرے تھے ''کھا قال تعالیٰ: الله اللذین تابو وأصلحوا و۔فاتوب علیهم وانا التواب الوحیم''(۱)۔

البته جن لوگوں نے کفریا شرک کیااوراس پرقائم رہے اور بغیر توبہ کے مرگے ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے کھی کی مغفرت نہ ہوگی، "کما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرک به ويغفر ما دون ذالک الخ" (۱)، ایک جگہ ارشا و باری تعالی ہے: "قال تعالى: ان اللين کفروا وما تو وهم کفار فاولئک عليهم لعنة الله والملائکة والناس أجمعين لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون " (٣).

بلكران كيجهم مين ريناور بهي جهم عن نشكن كاتفري بهي الناصوص قر آنيد مين بي "كما قال تعالى: إن

ا- سورهٔ بقره: ۲۰ ا

۲- سورهٔ نباء:۸ ۲-

٣- سورةالبقرة: ١٧١\_

الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيرا خالدين فيها ابداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً" (١) ـ

(بے شک اللہ نے دور کر دیا کافر وں کواپنی رحمت ہے اور نکال دیااپنی رحمت ہے اور ان کے واسطے بڑھتی آگ کا عذاب مسلط کر دیا ،ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بڑھتی آگ میں بھی نہ نکل سکیس گے اس سے اور نہ یا کمیں گے کوئی دوست یا مدوگار جو انکو دہاں ہے نکال سکے )۔

اور دوسری اور آیت: قال تعالیٰ: ومن یعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالمدن فیها ابداً " (۲)۔

ان دونوں آیتوں میں تھم ابر مذکورہ اور ابر کے معنی بیآتے ہیں ایس مدت جس میں بھی انقطاع نہ ہواور وہ بھی شتم نہ ہوان دونوں آیتوں میں کلمہ ابر مذکورہاس کے علاوہ اور بھی بہت ی آیات ہیں جو کافروں کے قتل میں ای مضمون کواوا کر تی ہون دفتوں اختصار کے خیال سے نقل نہیں کرتا ہوں۔
تی ہیں محض اختصار کے خیال سے نقل نہیں کرتا ہوں۔

مثلاً سورة معارى (پ٢٩): "لقوله تعالى: ليس له دافع من الله ذى المعارج" (٣)، اورمثلاً سورة مم مثلاً سورة مم مثلاً سورة معارى (٣)، اورمثلاً سورة مم يكن يكن يكن المون (پ٣٠) من "لقوله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم الاعذابا" (٣) اورمثلاً: "بقوله تعالى الم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا" (٥) وغير ها -

ای طرح ال مضمون کے سلسلے میں کافروں کے تالبدنا رجہتم میں رہنے کی تیجے حدیثیں بھی میں بہت زیادہ مرددی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گنہگارموئن (عصاۃ مونین) تو ضابطہ عدل کے تحت ایک مدت تک خواہ طویل ہو یا قصیر ہوس البحگنے کے بعدائی مغفرت ہوسکے گی اور بعد مغفرت جنت میں لے لئے جا کیں گے، جیسا کہ شروع جواب کی آیات سے معلوم ہوتا ہے نیز شفاعت کی بہت ساری مجھے احادیث سے معلوم ہوتا ہے ، مگر جولوگ کفروشرک سے بغیر تو یہ کے مریب گان کے لئے جہتم سے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے یہ سب مذکورہ آیات اللہ تعالیٰ کے ارشا و کے مطابق ہیں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کون موسکتا ہے ، شال تعالیٰ عاضروری ہے کہ وہ لوگ

ا- سورهٔ احز اب ۲۵\_

۲- سورهٔ جن ۲۳۰

m- سورهٔ معارج: س

٣ - سورهٔ نبا ٠٠٠٠

۵- سورهٔ شاء: ۱۳۷

٧- سورةالنساء: ١٢٢-

حکومت کوآگاه کر کے اس غلط معنوں میں تر دید کرائیں اورایسے غلط مضامین کی اشاعت ہے روک دیں۔

(۲) عمل فيركماته نيك اراده مفير بوتا عمل نه بواور نيك اراده بويه نجات كے لئے كافى نيس ع: "إن الله لا ينظر إلى صور كم وأمو الكم ولكن إنماينظر إلى أعمالكم وقلوبكم أو كما قال " (۱) كا يهى مطلب عواصر ني يان كيا عهد و مطلب عبوسوال عن فركور عبيم مطلب تو زعر قداور لا و في كا دروازه كهول دے كا عمال كا ساتھ ساتھ سي فيت بوتو و بى كاميا في عبيما كمال حديث على بيان فر مايا كيا عبد "إنما الأعمال بالنيات وإنما لامري ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها إلى الآخر الحديث" (۲) ، فقط والله الله والسواب

كترجم نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور

### قرآن وحديث كو يجهيس مانيس كے كہنا:

ا ۔ایک شخص نے کہا کہ کتاب وقر آن اور صدیث ہم پھیٹیں مانیں گے فقط ہمارے پرانے عالم نے جو کہا ہے وہی کروں گا۔

۲۔ چند آدمی نے ایک قانون بنالیا کہ جو عالم یا جاہل ہمارے یہاں قیام اور صاد کے مسئلہ پر گفتگو کرے گااس کودس جوتا مارا جائے گا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جب وہ کہتا ہے کہ ہمارے بڑے عالم نے جو کہا ہے وہی کروں گاتواس کامقصد قر آن وحدیث کو جھٹلا نایا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس مخاطب کو جھٹلا تا ہے کہ جوقر آن وحدیث کی ترجمانی کررہے ہووہ محجے نہیں ہے وہ اس سے کافر نہیں ہواہے، لیکن ایسے جملے بولنے سے احتیاط کرنا واجب ہے، آئندہ اسطرح نہ کے۔

۲ - یہ جملہ بہت سخت اور گنا ہ ہے اس سے علماء کی تو ہین نکلتی ہے ہرگز نہ کہنا چاہئے ،ورنہ سخت گنہگار ہو گااور بعض

ا – رواها بن ماجة عن أفي هريرة ، ورفعه إلى النبي عليه في (ابواب الربد، رقم الحديث ۴۱۹۸) ۲ (۲۱۲) (مرتب) ـ

۲- رواه البخاري والمفكوة في ابتداء كتابيهما -

صورتوں میں کفر کاموجب ہوجائے گابہت ڈرنے کی چیز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم د يو بندسها رنپور ۱۱ / ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح سيدا حريلي سعيد ،محمود على عنها ئب مفتى دا رأهلوم د يو بند

# كسى بهي مخلوق كودافع البليات كهنا:

غیرخدا کودا فع البلیات کہنا کیساہے آیا کفرہ یا شرک یاحرام اور حضور علیقی کی ذات یا ک غیرخدا میں شامل ہے یانہیں جو شخص درود شریف وغیر ہمیں حضور علیقی کی صفت دافع البلیات کہ کرآپ پر درو دوسلام بھیجتاہے ہیں تواس کا نکاح درست ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس درود میں دافع البلیات کے لفظ سے مراد آئی کی ہر کات بھی لی گئی ہیں ، یعنی آپ کی ہر کات سے بلائین دفع ہوجاتی ہیں ،اس لئے اس کے بولنے کو کافر نہ کہیں گے ،لیکن ایسے موہم لفظ کا بولنا مناسب نہیں خاص کر جہلا ءکو، فقط والٹداعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بند ۱۹ امر ۸۵ سالھ

# خنزیر کا گوشت کھانے کی وجہ ہے مسلمان رہایانہیں؟

ایک مسلمان مردکسی کافر کسان کی ملازمت کرتا تھااس کافر نے خنزیر کا گوشت پکا کرکھلا دیااس مسلمان مردکوبعد میں میہ کہتا ہے کہ میتو بکرے کا کوشت تھایا مرغ کا تھا کویا کہاں نے جھوٹ بولا ہے حالانکہ وہ کوشت خنزیر کا تھابا وجود و کیھنے جانکر کھلایا ہو یا بھول کر کھلایا پھراس مسلمان کوئتلایا گیا تھا کہ یہ کوشت تنہارے کھانے کے قابل نہیں ہے تم مت کھا وُلیکن اس نے کھالیا۔ دریافت ہے کہ وہ مسلمان رہایا کنہیں اس کے ساتھ مسلمان کوکیا برتا و کرنا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق

اگر خنزیر بامروارکا کوشت جانتے ہو جھتے ہوئے اور حلال ہونے کے اقر ارکے ساتھ کھایا ہے توایمان بھی ختم اور

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

نکاح بھی ٹوٹ گیا پھر سے تجدید ایمان او رتجدید نکاح بعد توبہ ضروری ہے (لأن استحلال المحوام سحفو، عالمگیری ملاحی ٹوٹ گیا پھر سے تجدید ایمان او رتجدید نکاح بعد توبہ ضروری ہے (لأن استحلال المحوام سی سمجھتا تھا توایمان و نکاح نہیں فتح رشیدید پاکستان )اوراگر ویدہ و وانستہ کھایا ہے مگراس کو حلال نہیں فتم ہوالیکن سخت گناہ گارو فاسق اور عنداللہ مجرم ومعذب ہوگا فور أبدرگاہ رب العزت ول سے نہایت مدامت کے ساتھ توبہ واستغفار کرنا اور آئندہ بمیشہ کے لئے اس سے بازر ہنا لازم ہے۔

اوراگرمردار باخنزیر کا کوشت نہیں جانتا تھا، بلکہ دھوکہ دے کراس کوکھلا دیا گیاہے، مگرچونکہ اس کوہتلا دیا گیا تھا کہ یہ تہمارے کھانے کے خلاف احتیاط کیا اور عاصی ہوا کو بہمارے کھانے کے خلاف احتیاط کیا اور عاصی ہوا کو دوسرے درجہ کا ایس حالت میں بھی اس کو بلا تحقیق کھانا درست نہ تھا تو یہ کرے اور آئندہ بازرہے۔ فقط داللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبنہ ۱۹۸۵/۱۰/۲۲ ہے۔ الجواب محجے سیرا حمظی احمد کا برمفتی دارالعلوم دیوبنہ کا رالعلوم دیوبنہ کا رالعلوم دیوبنہ

## بار موین شریف کی مجلسون کا حکم:

حضورا کرم علی کے کا ذکر مبارک موجب ثواب ہے یانہیں اگر موجب ثواب ہے توبار ہویں شریف کی مجلسوں کا کیا تھم ہے یہاں مید دیکھا جا تا ہے کہ بار ہویں کی مجلسوں میں اس کو خاص کر دیتے ہیں اور ذکر مبارک کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا مید درست ہے اکثریت اس کو درست قر اردیتے ہیں۔اورکہاں میہ بات بتلائی ہے۔اورعندالشرع کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حضورا کرم علی کا ذکر مبارک بغیر کسی التزام مالایلزم کے خواہ دلا دت شریفہ کا ذکر ہو بلا شبہ ہا عث خیر او موجب اجمد و تواب ہے لیکن آجکل کی مروجہ مجلس میلا فر آن باک، حدیث شریف اوراجما گا مت وقیاس انکہ سے قابت نہیں، بلکہ ہاصل اور بدعت ہے، لہذا اس خاص نام ہے کوئی مجلس نہ کی جاوے و عظ یا بیان سیرت کے نام ہے کی جاوے اور اس میں حضورا نور علیہ ہے کہ حالات مقد سمیان کے جا کیں اور ذکر ولا وت کو فت قیام نہ کیا جاوے شیر نی وغیر تقیم نہ ہوتو وہ جائز ہے اللہ رب العزت اور حضور علیہ نے کے کا کو دورک اور کی کا حکم نہیں ویا ہے نہ خلفائے راشدین نے بھی مولود کے نام جائز ہے اللہ رب العزت اور حضور علیہ نے کسی کومولود کرنے کا حکم نہیں ویا ہے نہ خلفائے راشدین نے بھی مولود کے نام کے کسی منعقد فر ما کیں ہیں، بلکہ چھ الاصدی پوری اس مجلس ہے خالی گذری ہیں۔ مرد کے عدسلطان اربل نے اس کی

ابتداء کی اور بہت شان وشوکت ہے با دشاہی انظام کے ساتھ مجلس منعقد کی پھر انگی حرص میں دوسر ہے لو کوں نے اسکواپنے با دشاہ کے انتاع میں شروع کیا، اس وقت ہے ہی علاء حق نے اس کی تر دید میں فتوی دیئے اور کتابیں لکھیں۔ چنانچہ المدخل میں تقریباً ۲۳ صفحات میں بہت مدلل اس کی تر دید میں فتوی دئے اور کتابیں لکھیں۔

قال في المدخل: وقد منع علماء نا رحمة الله عليهم الجلوس إلى القصاص من الرجال أعنى الوعاظ الذين يعملون في المساجد وغيرها قال الإمام أبو طالب المكى رحمة الله عليه في كتابه كانوا يرون القصص بدعة، ويقولون: لم يقص في زمن الرسول عليه القصاص (١) وهذه المفاسد مركبة عمر رضى الله عنهما حتى ظهرت الفتنه، فلما وقعت الفتنة ظهر القصاص (١) وهذه المفاسد مركبة على فعل المولود إذا عمل بالسماع، فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولود دعا إليه الاخوان ومسلم من كل ما تقدم ذكره، فهو بدعة بنفس نيته، فقط اذن ذلك زيادة في المدن وليس من عمل السلف الماضين وإتباع السلف أولى بل أو جب من أن يزيد نيته مخالفة بما كانو عليه، لأنهم أشد الناس إتباعاً لسنة رسول الله نافيه و تعظيما له (المدخل ١ / ٢١٨) (٢).

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ديو بند ١٨ مر ١٨ م ١١١ هـ الجواب صيح محمود على عند

## بتيا كاقول الهاليا كيا كهني على المار بايانهين؟

ا - يهال موضع كھوڑ كے عليا خان ولدرسول خانصاحب حال مقيم كھوڑ ہے ہند وك كے ذہب ميں مل كرسوو چن لے كر ہتيا كا قول اٹھاليا ہندوك نے اس كے كھنڈ مارے نہ جانے كيا كہلايا تچھ كہانہيں جاسكتا ہے اليى صورت ميں كيابيہ سلمان ہے يا كنہيں؟

۲-کیااس سے پھر سے ذہب اسلام میں ثامل کیاجا سکتا ہے اوراگر کیاجا سکتا ہے توکن شرا نظ میں؟ ۳- بیاس بات کاعادی ہوچکا ہے معلوم ہونے پر ہراوری سے خارج کردیا گیاہے عندالشرع اسکا کیا جواب ہے؟

المدهل لا بن الحاج لما لكي ٢ ر ١٣٠ مكتبدوا رالتراث القام قه.

المدهل لا بن الحاج لم الكي ٢ / • ١، مكتبددا رالتراث القاهرة -

#### الجواب وبالله التوفيق:

(او ۲ و ۳) عبارت سے سوال واضح نہیں ہوتا ہے کہ ہیا کا قول اٹھالیا ہند وَں نے اس کے کنڈ ہے مار نے کا کیا مطلب ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ نگل سکتا ہے کہ اس کو ہندو بنالیا ہے یا مرتذکر لیا ہر حال میں تو یہ کر کے اسلام میں وافل کر اینا واجب ہے، سی کو شش کرنا واجب ہے ، ای طرح جب وہ خود تو یہ کر کے اسلام میں وافل ہونا چاہے تو وافل کر لینا واجب ہے، سی حدیث میں ہے: "المتائب من المذنب کمن لا ذنب له" (۱)، البتداگر وہ اس جرم کا عادی ہو چکا ہے اور بار بار کرچکا ہے تو اس کو اسلام میں وافل کرنے کے بعد برابر سی حق سمجھاتے رہیں اور جب تک اس کے حالات سے اس کی تو یہ پر اطمینان نہ ہوجا و سے اور اس کے اسلام کا پیختد اور راسخ ہونا معلوم نہ ہوجا و سے اس کے ساتھ کی مسلمان عورت کا نکاح کرنے میں احتیاط کی جائے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محرافظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ١٨ ٨٥ ٨٥ ١١١ ه

حضور علي كالله كنورس بيدا موني كامطلب؟

شخص کہتاہے کہ حضور علیہ ہے اور اللہ کے نور سے بنا ہے کیا میری طبیعت پر بیر بات نہیں آتی ہے ، کیونکہ حضور علیہ ہے اللہ کے بندے ہیں او راس کے رسول ہیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حضورا کرم علی کا اللہ تعالی کے نور سے بیدا ہونے کا بیمطلب نہیں ہے کہ دونوں نورا یک ہی ہیں، بلکہ مطلب سے کہ ای نورخداو ندی سے نورمحدی ہراہ راست مستفا دہاوراس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔

آپ کی کھٹک غایت احتیاط کی بناء پرتھی اب امید ہے کہ دور ہوگئی ہوگی، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتر مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی وا را اعلوم ویو بندہ سہار نیور

<sup>-</sup> روا دا بن ماجه، مشكوة المصابيح باب الاستغفار والتوبية ٧٠٠٧\_

### حضرت تقانويٌّ كامقام:

عبارت بربان وبلی فروری لا 192 ص ۱۱۲ – ۱۱۳ – ۱۱۳ مرتبه مولانا سعیدا حمدا کبرآبا دی فاضل و یوبند –
حضرت تھا نوی علیه الرحمة کاسب ہے نمایاں اور بڑا کمال بقلم احفر (مولوی عبدالباری ندوی) کی نظر میں بیتھا کہ
علم وعمل میں صدود کی رعایت اس ورجہ تھی کہ حضرات انبیاء کا توذکر بی نہیں ، ورنہ لوازم بشریت کیسا تھا اس ہے زائد کا تصور
ہے اس عبارت کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہوسکتا ہے کہ تا بعین اور آئے تا بعین اور ائمہ عظام صدیقین و شہدا تو کیا حضرت
تھا نوی کا مقام صحابہ ہے بھی او نچا تھا اور لوازم بشریت کے ساتھا اس ہے زائد کا تصور بی نہوتا بیسب سے او نچا مرتبہ ہے اس
بنا پر مولانا تھا نوی فر وافر وافر وافر اگر ایک صحابہ سے جو دو سرے صحابہ کے مقابلہ میں مفضول تھا ان سے لامحالہ تھا نوی اور نے ہوئی
گئے۔ ما ما مہ بر بان وبلی سعیدا حمدا کبرالہ آبا وی بیعقیدہ رکھنا ورست ہے یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مولاناعبدالباری مدوی نے ایک بات اپنے جذبات کے ماتحت لکھی اور اکبر آبا دی صاحب نے اس کی اصلاح کردی کہاس طرح نہیں لکھنا چاہئے اوربس بیکوئی عقید ہ تو ہوانہیں کہ پچھتھ ویب باتر دید کی جائے فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بند ہمار نیور ۱۸ ار ۱۸ مردی کا سامھے محمود علی عند الجواب محمد موقعی عند

### ايك علمي اشكال كاجواب:

چار یا نج مسائل آپ کی خدمت میں لکھ کربھنے رہا ہوں اگر آپ اس کا جواب ارسال فرما دیں تو یہ آپ کی نوازش ہوگی اور جائل مطلق کا و بہن صاف ہوجائے گا، کیونکہ میراز یا وہ تربیٹے شااٹھنا ہند ووں میں ہے، پھی ہند والیے بھی ہیں جونہا بیت متعصب شم کے ہیں، میرا ول چا ہتا ہے کہ اپنے آقا (علیہ کے کہ جونے اورصاف تھرا ٹابت کردوں، اور آپ تو بہتر جانے ہیں کہ وئی میں کہ دنیا کے ہوشن کو مدل اور معقول جواب ویتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وئی حالت ہیں کہ وئی مسائل ہیں ایک ایساند ہب ہے کہ دنیا کے ہوشن کو مدل اور معقول جواب ویتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وئی خلاص باقی ندر ہے۔ ایک ہند وکو میں نے عقلی ولیل سے راون کے بوجنے پر سمجھایا کہ بیرا لکی غلط ہے۔ المحمد للداس نے تشم گیتا کی کھائی کہ آج ہے ہم راون کونہیں بوجیس کے، اور اس نے بوجا چھوڑ دی، جیسا کہ شق القمر کا ہمارے آقا علیہ کے کا مجز ہ جس پر راجہ بھوٹ نے تخد تھائف نہیج تھے، راجہ بھوٹ کے مزد ویک مجز ہ ٹا بت ہوا، ای صورت سے میر سے رہر آپ قر آن اور پر راجہ بھوٹ نے تخد تھائف کے بیر آپ قر آن اور

حدیثوں کےعلادہ دلیلوں سے تمام مسئلہ ٹابت سیجے گا، بیاس ناکارہ کی درخواست ہے، کہ غیر مسلموں کو جواب دینا ہے۔ میر نے م گسار بین نہ کئے گا کہتم کیوں ان چیزوں سے الجھ رہے ہو۔ ان میں جمارے نہ ہی وقار کا سوال ہے۔ اگر جواب طویل ہوں تواگر آپ مناسب سیجھے تواور ہوں تواگر آپ مناسب سیجھے تواور بیون تواگر آپ مناسب سیجھے تواور بیضر در لکھ کر بھیجے گا کہ کس مہینہ کی جی میں جواب آرہے ہیں، باقی جماری تو ولی خواہش کہی ہے کہ بیز زصت آپ کوا را فر ماکیں۔

﴿ کیاثبوت ہے کہ بچہاسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والاہر بچہ سلمان ہوتا ہے؟ ﴿ اگر مسلمان شراب کی حالت میں مرجائے توحدیث کے مطابق کافر مرا،اباس کوایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں ہانہیں؟

المراثبوت مندب اسلام بي سيامد بب

الکے اور دے ہے کیوں ڈرتے ہیں، اسلے رات کواس کے بیاس نہیں بیٹھتے، چاہے جتنی محبت کرتے ہوں؟ اگر کوئی عورت جنگل میں یا کسی بھی ویران جگہ میں مرجائے ، کوئی وارث نہ ہوتو پیتہ کیسے جلے گا کہ ہندو ہے یا

مسلمان؟

المجاب آدم ہی کی سب اولا و ہیں تو پھر ہند و کیا ہمسلمان کیا، سکھ کیا، عیسائی او رہاری کیا؟ اگر بچہ کونٹگانہ دیکھیں تو کیسے پیتہ جلے گا کہ بچاڑ کا ہے یالڑ کی؟ جاہے دونتین دفعہ میں جواب دیجئے ، مگرمیر سے اللہ کے ولی ہم کوجواب ضرور دیجئے گا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جناب نے جس مقصد کے حصول کا تذکرہ گرامی نامہ میں کیا ہے اس کااصل طریقہ توبیہ ہے کہ اہل ول ومشاکخ کی صحبت میں ای مقصد کی تحصیل کی غرض ہے رہاجائے ، اوراخذ مقصد ان کی ہدایت کے مطابق کیا جائے ۔ ان کی صحبت و گفتگو کی برکت سے قلب و ذہن اس طرح تیارہ و جاتا ہے کہ ہر مرحلہ میں خود رہبری کرتا ہے اور دوسروں پر بھی اپنا اثر ہی نہیں ڈالٹا، بلکہ ان کو بھی اپنا جم رنگ بنا ویتا ہے جسیا کہ آیت کر بہہ: ''صبغة الله و من أحسن من الله صبغة " (ا)۔

ا- سورهٔ یقره ۱۳۸۰

نتخبات نظام الفتاوي - جلداو**ل** تتخبات نظام الفتاوي - جلداول

وہ ملکہ جس کے حصول کی آنجناب کوفکرہے، یقینا بہت نیک مقصد ہے اور فی زمانہ تواس کی تحصیل بہت ہی ضروری ہے، مگراس کا طریقنہ وہی ہے جواد پر مذکور ہوا مجھن خط و کتابت ولٹریچ ومضامین وغیرہ دیکھ کر پچھمعلومات میں اضافیہ یا بولنے کا ڈھنگ تو آجاتا ہے، مگروہ ملکہ راسخہ بیدانہیں ہوتا جو مقصود ہے یا جو دوسروں پر اپنارنگ چڑھا دے نہیں ہوتا الاماشاء اللہ۔

اس لئے اگراس کاشوق ہے تو کسی اہل دل محقق شیخ ہے ربط و تعلق قائم فر مائیے، البتہ آپ کی بھیرت کے لئے اور ازدیا دشوق کے لئے اور ازدیا دشوق کے لئے ایک اور مضابطہ عرض کئے دیتا ہوں ، اگر چیہ بیضابطہ اس اصلی ضابطہ دطریقیہ کا جواد پر مذکور ہوا ہے بدل تو نہیں ہوسکتا ، لیکن کارآمد ضرور ہوگا اور بہت ہوگا، نیز اس اصل طریقیہ کی تحصیل میں معین ومد دگار ہوگا، جس ہے اس کی تحصیل کا شوق بھی بڑھے گا۔

روزمر و شخ شخ حالات، پھر شخ شخ مسائل وسوالات شخ شخ انداز سے پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کے شخ شخ انداز سے تحقیقات وجوابات بھی درکار ہوتے ہیں، ادر بیسب چیزیں غیر متنا ہی سلسلہ رکھتی ہیں، ہرایک کے لئے محض رئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئات کا فی نہیں ہوتے ، پس اگر وہ ملکہ راسخہ جومشائخ کی صحبت وہرکت و توجہ سے حاصل ہوتا ہے موجود نہ ہو جب بھی اگر کم از کم علمی عقلی درجہ کا ہی ضابطہ محفوظ رہے وان پیدا شدہ جزئیات وسوالات کا جواب معتد به درجہ میں دیا جاسکتا ہے اوروہ ضابطہ بیہ بے:

توحیدباری تعالی عقلی ہے اور اس کا ثبوت عقلی و واقعاتی ہے۔ اگر کوئی بھی نبی مبعوث نہ ہوتا اور نہ کوئی کتاب مازل ہوئی ہوتی جب بھی محض عقل کی رہبری ہے اور واقعات کے تجزیدا ور تجربہ سے توحید کا قائل ہوما ضروری ہوتا ، بلکہ ضروری تھا اور ہے ، اور اس بناء پر متقد مین حکماء یوبان بھی محض عقلی ولائل کی رہبری ہے اپنے اپنے انداز پر مدعی توحید ہوئے ہیں ، پس اس کو عقل اور عقلی ولائل ہے ، اور علم کلام سیما جائے ، اور علم کلام وعلم عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ، اور علم کلام اس کی معلومات فراہم کی جائیں۔

توحیدبا ری تعالی کے اثبات کے بعد باری تعالی عزاسمۂ کی ذات وصفات کا تفصیلی علم اوراس کے حقوق و آواب کا علم ، نیز اس چیز کاعلم کہ کیا کیا چیز میں باری تعالی عزاسمہ کی مرضی کے مطابق اور لیندیدہ ہیں ، تا کہان کا انتثال کیا جائے اور کیا کیا چیز میں ان کی مرضی کے خلاف و مالیندیدہ ہیں ، تا کہان سے پر ہیز واجتناب کیا جائے اوراپی و فیوی وافروی صلاح و فلاح کا سامان بیدا کیا جائے اور نجات حاصل کی جائے ، ان سب علوم کا احاطہ مخص عقل نہیں کرسکتی ، عقلاء کے متضاون تائج بھی اس کی کھلی دلیل ہیں ، ایک صاحب عقل ، ایک چیز کومرضی قر اردے کراس کے کرنے کا تھم ویتا ہے ، اور دوسر اصاحب عقل ای

چیز کونامرضی قر اردے کراس سے بازر بہنے کا تھم دیتا ہے، اگر کوئی ذک عقل بطور کا کمہ کے کچھ فیصلہ بھی کردے جب بھی اس فیصلہ کا بقینی ہونا ضروری نہیں ہوگا، غیر بقینی بلکہ مشکوک ہوگا، ہاں اگر باری تعالی عزاسہ خود ہی اپنی ذات وصفات ہے متعلق اینے حقوق و آوا ب سے متعلق ، اپنی مرضی و ما مرضی ہے متعلق کچھ معلومات عطافر ما دیں تو بے شک و و معلومات بقینی اور غیر مشکوک ہوں گی۔

چنانچہ باری تعالیٰ عزاہمۂ نے اپنے فضل وکرم ہے اورا پی شفقت و رحمت کے طفیل جو مخلوق پر متوجہ ہے ، تخلیق کا نتات انسانی کے روزاول ہے ہی انبیاءورسل مبعوث فر مانے کاسلسلہ شروع فر مادیا ، ان میں ہے بہتوں کوان کی قوم کی ضرورت کے مطابق مستقل کتا بیں بھی دیں ، نیز بقدر ضرورت اور بطورا تمام جحت بہتوں کو مجز ہے بھی ساتھ کر دیئے، تا کہا گر کوئی معاندعنا دیرتے تواس کو مقہور ومغلوب بھی کیا جائے۔

چنانچ نی آخرالزمال نی امی خاتم المرسلین حضرت مصطفی علیه (ردی فداه وقبی) کوسب سے اخیر میں قیا مت تک کے لئے اپنارسول بنا کر بھیجا جو تمام اویان کے لئے مائخ ہو، مبعوث فر مایا اور آپ پر اپنا کلام از لی وسر مدی قر آن پاک مازل فر مایا اور اس کو قیا مت تک کے لئے زند ہ رہنے والا مجز ہ بنایا اور اس کی حفاظت کی صفاخت خودا ہے فدہ لی ، چنانچ ارشا ور بانی ہے کہ بلا شبہ ہم ہی نے بید ذکر (قر آن پاک) مازل کیا ہے۔ ہم ہی اس کے محافظ ہیں کہ اس کو مٹنے اور ہر تغیر سے محفوظ رکھیں گے: "إنا نحن نزلنا الذکو و إنا له لحافظون "(۱)۔

نیزمزید اظہارا عباز کے لئے اور تحدی ومقابلہ کرنے والوں کی عاجزی ظاہر کرنے کے لئے اور مونین کی تقویت وطمانیت کے لئے یہ بھی ارشا فر مایا گیا:

"وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين"(٢).

(اےانسانو!)اگرتم اس کتاب (قر آن مجید) کے مازل کرنے میں جس کومیں نے اپنے بندے (محمد علیہ ہے) پر مازل کیا ہے شک میں ہوتواس کتاب کی کسی (حجیوٹی سے حجیوٹی) سورت کے مثل ہی (بناکر)لاؤ،اوراس (معاملہ) میں اپنے

ا- سورهُ حجر :٩-

۱- سورهٔ بقره: ۲۴،۲۳۳

نتخبات نظام الفتاو**ي -** جلداول تخبات نظام الفتاوي - جلداول

تمام معبودین کوشریک کرلو،اللہ کے سوا،اگرتم (اپنے اس شک و دعویٰ میں) سپے ہوتوضر دراییا کرد)اور(سنلو)اگرتم اس کے مثل نہ لاسکے اور (یقین کرلوکہ )ہرگز بھی مثل نہیں لاسکتے،لہذااس آگ ہے ڈروجس کے ابندھن پھر اورانسان ہوں گے ان مکرین کے لئے وہ آگ (جہنم) تیارکرلی گئی ہے)۔

غرض کہ جب ان چیزوں (توحید، رسالت و کتب ساوی کانزول) مدل کردیا جائے گااور مخاطب کواس پرمطمئن کردیا جائے گاتو پھراگلی منزل (افہام تفہیم مسائل ومعامالت) آسان تر ہوجائے گی اور محض کتا بوسنت کے دلائل ہے ہی دل میں اتر تی اور پیوست ہوتی چلی جائیگی۔

ان چیز وں (توحیدورسالت وکتب ساوی کا نزول) کاعقلی انداز کامحققان ثیوت جس کے انکار کی کسی معاند کوبھی مجال ندہو، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولا مامحد قاسم ما نوتوی رحمداللہ کے مضامین ورسائل وتصانیف میں ملے گا، مثلا حجۃ الاسلام، تقریر ول پذیر، میلئہ خداشنا کی وغیر ہان کا مطالعہ کرما چاہئے، بلکہ سی محقق وی مناسب واستعداد عالم سے سبقا سبقا سمجھ کرمخفوظ کرما چاہئے۔

اور توت فکرید و وہنیہ کی تھیجے و تکیل ورز کیدو صفائی کے لئے اہل ول شیخ محقق کی صحبت کی تلاش کرنا چاہئے، اور جب
تک بیر صحبت میسر نہ ہواس و فت تک حضرت قاسم العلوم والخیرات نورا اللہ مرقد ہ کی تصانیف و مضامین کے مطالعہ کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نورا اللہ مرقد ہ کے مواعظ و ملفوظات و تصانیف کا بالحضوص اشرف الجواب ہر سہ حصہ اور "المصالح العقلیہ فی الاحکام الشرعیہ" کے مستقل مطالعہ کا معمول رکھنا چاہئے، پھرانشا ءاللہ تعالی ان مذکورہ سوالات ہی کا نہیں بلکہ ہر پیش آنے والے سوال کاشا فی جواب خود دے کیس گے۔

کثرت مشاغل کی وجہ ہے جناب کے تمام سوالات کا تفصیلی جواب کاموقع نہیں ملا ، نیز و ہا تنامفید بھی نہ ہو گاجتنا ان اصول کواینا مااوراس پر کاربند ہوما مفید ہوگا۔

آپ کی تسکین خاطر کے لئے اجمالی طور پر مختصر جواب کتاب دسنت کی روشنی میں بھی عرض کر دیا جا تا ہے: ا -حدیث شریف میں دار دہے:

"کل مولو دیولد علی فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (۱)-(هر بچة فطرة اسلام پر بيدا هوتا م پھراس كے ماں باپ (مربی) اسكويهودى بناويں يا نصراني بنا ويں يا مجوى

<sup>-</sup> كتاب اللولووالرجان/ ٢٠ ٤، حديث ثمبر: ٢٠ ١٥-

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

بنا دیں (غرض جیسےخود ہوتے ہیں دیسا بنا دیتے ہیں ))۔

اور تجربہ بھی شاہد ہے کہ بچہ بالکل خالی الذہن اور سیجے الفطرت ہوتا ہے۔ جیسی تعلیم ور بیت وصحبت ہوتی ہے دیساہی بن جاتا ہے۔ یہیں سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچیشعور بیدا ہونے سے پہلے بالکل تنہا واکیلا چھوڑ ویا جائے توجب وہ بڑھے گااور عقل حاصل ہوگی توموحد ضرور ہوگا۔ شرک و کفر ہے محفوظ رہے گااور یہی حقیقت تواسلام کی بھی ہے۔

۲- کافر نہیں مرتا ہموئن مرتا ہے مومن ہی رہتا ہے، اس معصیت کی وجہ ہے گنہگا رو فاسق ، البتہ ہموجا تا ہے اور ہر
 فاسق کا کافر ہویا ضروری نہیں ، بلکہ عاصی و فاسق الگ چیز ہے اور کافر الگ چیز ہے۔ جس نے اس کے خلاف کہا ہے اس نے غلط کہا ہے۔
 غلط کہا ہے۔

٣- قرآن مجيد من ايك جلدار شاوي: "إن الدين عند الله الإسلام" (١)-

اورار شاوع: "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" (٢)-

اس معلوم ہوا کہ دین اسلام ہی برحق اور سچا دین ہے۔

سم - وہم کے غلبہ اورائمان کے ضعف کی وجہ سے ڈرتے ہیں ، قوی الائمان اور سی العقل نہیں ڈرتے ۔

۵- جس طرح مر دکواسلامی لباس و پوتاک ، شکل دصورت اختیا رکرنے کا اور رکھنے کا اور شعار اسلامی اپنانے کا حکم ہے اور ماس کو پنانا ضروری ہے، پس جس طرح ان چیزوں کے وربعہ سے حکم ہے اور ماس کو پنانا ضروری ہے، پس جس طرح ان چیزوں کے وربعہ سے مرد پہچانا جائے گا ای طرح و و بھی پیچانی جائے گی ، پھر اگر و و نمازی ہوگی تو نور نماز بھی اس کو تمیو کروے گا اور اگر اس نے یہ سب چیزیں اختیار نہیں کی بنازروز و کونیس اپنایا اور پھر نہ پیچانی گئی تو و و خوداس سب چیزیں اختیار نہیں کی بنازروز و کونیس اپنایا اور پھر نہ پیچانی گئی تو و و خوداس کی ومد دار ہوگی ، دوسروں پر اس کا وبال نہ ہوگا ۔ حدیث شریف میں فر ماویا گیا ہے: "و من تزیا ہزی قوم فہو منہم"، برتقد پر تسلیم اگر دنیا میں اس کے ساتھ کچھ خلاف ایمان اور خلط معاملات ہوجا کیں تو ہوجا کیں ، گرنفس ایمان کی برکت سے مرحق شعت واضح ہوکرا ہے اعمال نیک وبد کے اعتبار سے بدیر یا جلد مونین کے زمرہ میں آجائے گی۔

۲ - ای توحیداوراس کے تفصیلی حقوق، آواب داحکام کے اختیار کرنے اور ترک کرنے سے پیزق پیدا ہوگیا ، کوئی مومن ، کوئی کافر ، کوئی با جی ، کوئی باری ، کوئی جنتی ، کوئی دوزخی ہوگیا۔

۷ - بچوں کے غیر فی شعوری کے زمانہ تک ان کا نظابھی و یکھنا درست ہے اور بلکہ بیدا ہوتے ہی جب کہ وہقد رتا

ا- سوره**آل**عمران:۱۹\_

۲- سوره آل عمران: ۸۵\_

نٹگا ہوتا ہے بلز کا یالٹر کی ہونا معلوم ہوجا تا ہے۔ پھرای کےمطابق اس کےلباس دیوشا کی بھی عادۃ ہوجاتے ہیں ، پھرید کونسی پوچھنے کی بات یا استعجاب کی چیز ہے، بلکہ خودیہ سوال بھی قامل استعجاب ہے۔

البتة شریعت مطهره نے ان ایہامات کے دفع کرنے کے لئے بھی بیتکم دیا ہے کہاڑکوں کو بچین ہی سے مردانہ لباس اوراڑ کیوں کو بچین ہی سے مردانہ لباس اوراڑ کیوں کو زنانہ لباس بہنایا جائے ،اس کے خلاف کرنا تھم شریعت کے خلاف ہے، فقط واللہ اعظم بالصواب کتر جمد نظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم دیو بند سہار نور

غیر مسلم کی شا دی میں شرکت کا حکم: کیا غیر مسلم کی شادی میں شرکت کی جاسکتی ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق :

مذکورہ سابق ہے رجوع کرکے میہ جواب بھیجا کہ: وعوت ولیمہ جس کا قبول کرماوا جب ہوتا ہے جب اس میں امور معصیت وگاما، با جاوغیر منضم ہوجانے پر شرکت ما جائز ہوجاتی ہے۔اورای طرح جب مسلمان کی شاوی میں جب امور ممنوعہ کا انضام ہوجاتا ہے توشرکت ما جائز ہوجاتی ہے۔تو پھر کافر کی شاوی میں جس میں بہت ہے امور ممنوعہ پوجا باٹ ومشر کا نیامورد گاما بجامامضم ہوں پھراس میں شرکت کیونکر جائز رہے گی ؟فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند ١٧٧م ار ١١١١١ ه

# غيرمسلم كي ميت مين جانا:

ایک غیرمسلم کی میت میں جانا کیا ہے؟ جواب قر آن وحدیث کی روشی میں ویجئے حضور پاک علیہ کی مجھی غیرمسلم کی شا دی میں یا میت میں شرکت ہوئی ایسا ہمیں علم ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

کافر کی میت محل غضب خداد ندی ہوتی ہے جس ہے نفور عن المحل ہونا اور غضب خداد ندی ہے بناہ ما نگنا چاہئے ، نیز

ارتھی (جنازہ) لیجاتے ہوئے کفریہ شرکی نعرے وغیرہ امور ممنوعہ ہوتے ہیں کس طرح شرکت جائز رہے گی؟ اس لئے احقر اپنے دونوں سابق جوابوں سے رجوع کر کے عدم شرکت کا تھم شرق قر اردیتا ہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبہ مجھ نظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم ویوبند ہمار نیور ۲۷ را ۱۲۱۱ اھ

# سورج گرئن اور چاندگرئن کے وقت کھانا وغیرہ کیساہے؟

سورج گرھن پڑتے وقت بڑے لوگ کہتے ہیں کہاں وقت کوئی کام نہ کرد کھانا نہ کھاؤ بلکہ خوب خیرات کروحمل والی عورت کو پھے چیز کا شخے یا کوئی کام کرنے کوشنے کر دیتے ہیں اس کے ہاتھ ہے مہتر وغیر ہ کوئمک ولاتے ہیں اور ہاہر نکلنے کوشنع کر تے ہیں ہے بیت ہے مہتر وغیر ہ کوئمک ولاتے ہیں اور ہاہر نکلنے کوشنع کر تے ہیں ہے میں اس کے ہیں ہے تا ہیں ہے ندالشر عیمل کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سورج گربن یا چاندگربن پڑنے کے وقت دورکعت نمازاتنی کمبی پڑھیں کہ گربن ختم ہوجائے اگر پچھ آج جائے تو تنبیج واستغفار میں مشغول رہنامتحب ہے گربن کے وقت میں کھانا پییا بہتر نہیں ہے اور خیرات کرما بہتر ہے اوراس کے علاوہ جوبا تنیں سوال میں کھی ہیں ہے اصل ہیں ان پر عقیدہ رکھنا گناہ اور جا ہلیت کی با تنیں ہیں ، البتہ سورج گربن اور چاندگر بن کی نماز میں ان پر عقیدہ رکھنا گناہ اور جا ہمیت ہے آہتہ پڑھائے اور چاندگر بن میں الگ الگ ہرآدی نماز میں انٹا ہور کے اس میں الگ الگ ہرآدی نماز پڑھے، فقط واللہ علم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور



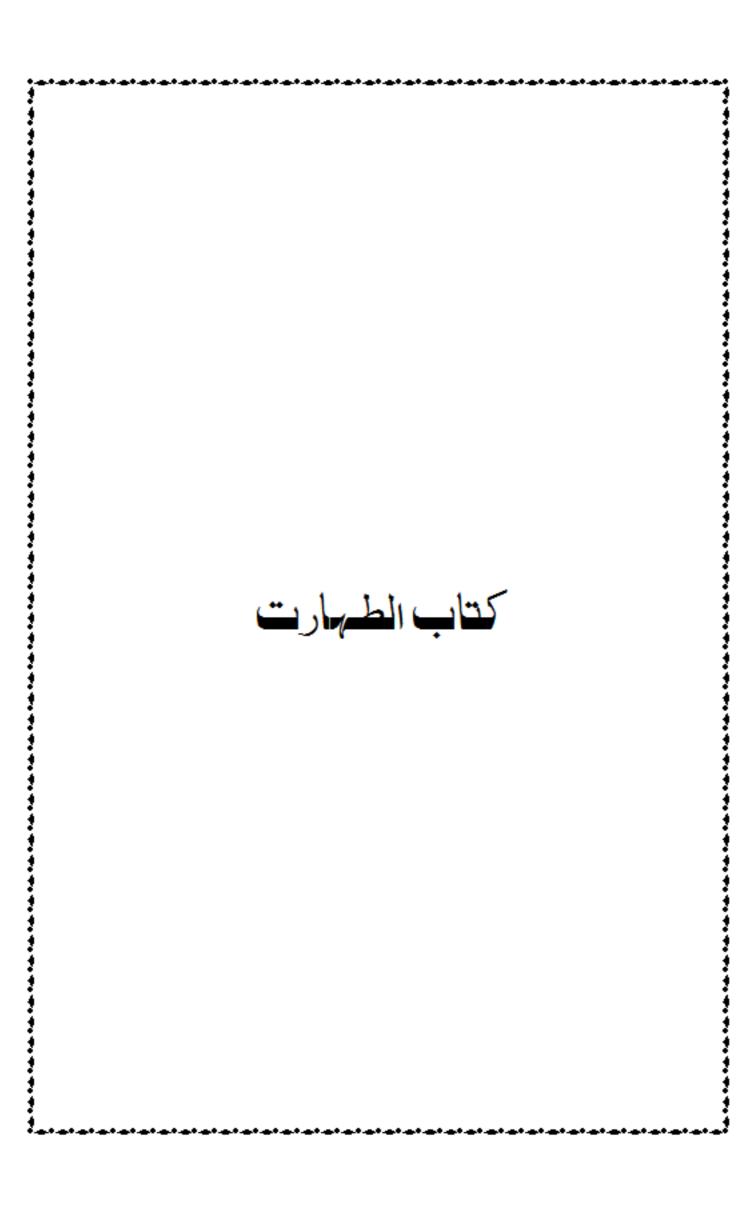

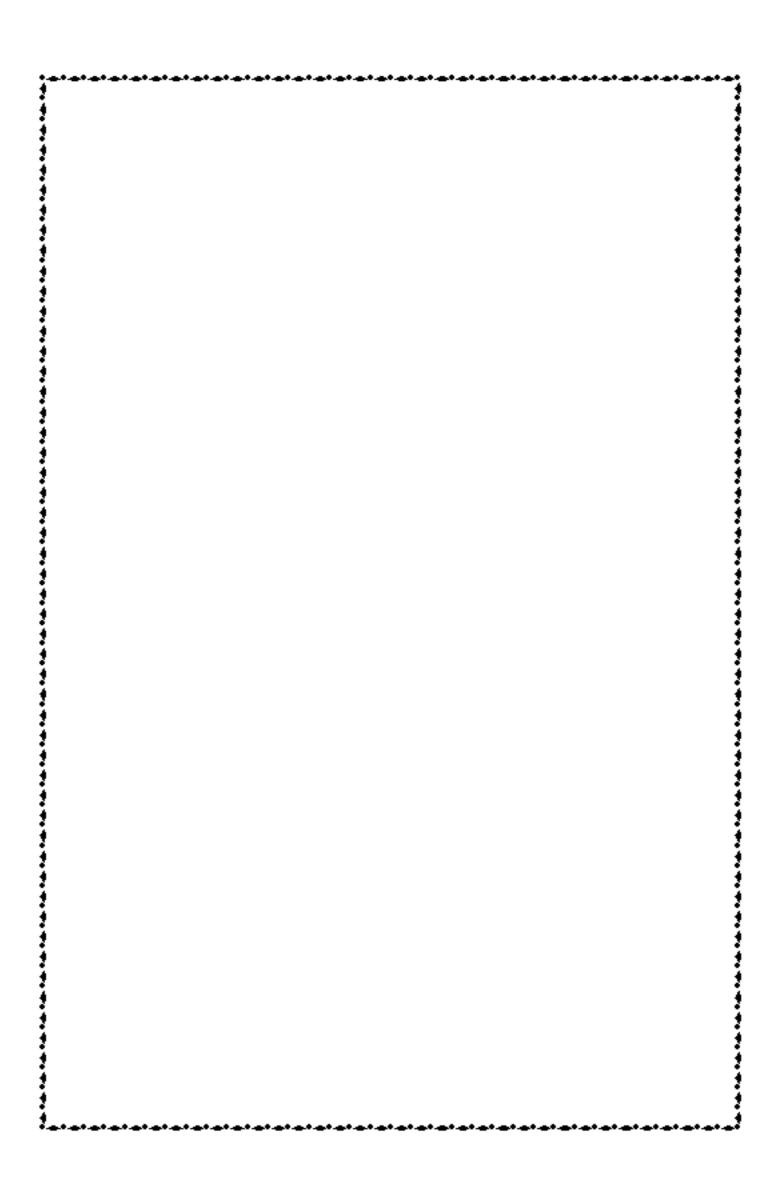

# كتاب الطهارت (باب الأنجاس تطهير ما)

## مخصوص كاغذ سے استنجاء كاحكم:

آج کل عام طور پرسر کاری دفاتر ، ہوائی اوُوں اوراسٹیشنوں دغیر ہ کے استنجاء خانوں میں پیٹا بسکھانے کے لیے مخصوص کاغذ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کو عام طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے ان مخصوص کاغذوں سے استنجاء کرنا کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگریدکاغذ کلوخ (مٹی کے ڈھیلوں) کی طرح جاذب ہوتے ہیں توان کا تھم بھی وہی ہے جوکلوخ کاہے کہاگر مبرز سے ادھراً دھر پییٹا بنیس بھیلا ہے، یا بھیلا ہے مگراٹھنی کی مقدار کے اندر ہی بھیلا ہے تواس کے استعال کے بعد محض وضوء کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ورند یا تی سے بھی طہارت حاصل کر ماضرور کی رہے گا(ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتی خماظام الدین اعظمی، مفتی وا رافعلوم دیو بند، سہار نیور کا ۱۷۰۱۰ میں الجواب محجی: حبیب الرطن فیرآبا دی، مفتی وارافعلوم دیو بند، سالطوم دیو بند

ا- ريخكم اثبى مخصوص كاغذول كے تعلق بے جوبرائے استخباء بنائے جاتے ہيں، ان مخصوص كاغذول كے علاوہ سے استخبا كرما، كروہ ہے ؛ وكرہ الماستنجاء بعظم، إلى قوله وششى محتوم، قال الشامى: ويدخل أيضاً الورق اورعلام بثا كان كى كرا بيت كے اسباب برروشى ڈالتے ، ويدخل أيضاً المورق اورعلام بثا كان كى كرا بيت كے اسباب برروشى ڈالت ، ويدخل أيضاً المحون أند المدين عضايته وتقومه وله احتوام أيضا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاتو خانية: بأن تعظيمه من أدب المدين (شامى الاستخباء) (مرتب) .

### ده در ده کی تعریف:

ده درده کی تعریف کیاہے ،سوہاتھ کی تحدید کیاہے سطرح ہونا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

شریعت میں دہ دردہ حوض کوحوض کبیر شار کیا جائے گا،صورت اس کی بیہ کہ حوض کی طولاً وعرضاً چاروں جانب دیں دیں ذراع مربع ہوں، اس طرح کہ پانی کا گر د چاروں طرف سے چالیس ذراع مربع ہوا دراس کی سطح سوذراع مربع ہو، ذراع شرعی، ۹ گرہ کا ہوتا ہے، جب طول بھی دیں ذراع اور عرض بھی دیں ذراع ہواور دیں کو دیں میں ضرب دیے ہے سو حاصل آتا ہے، توسطح سوذراع مربع کی ہوگی۔

"وفى الفتاوى :الحوض الكبير مقدر بعشرة أذرع فى عشرة أذرع وصورته أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة أذرع وحول الماء أربعون ذراعاً ووجه الماء مأة أذرع هذا مقدار الطول والعرض" (١)-

فلذا أفتى به المتأخرون الإعلام أى في المربع بأربعين وفي المدور بستة وثلاثين وفي المثلث من كل جانب خمسة عشرو ربعاً وخمسا بذراع الكرباس ، ولوله طول لا عرض لكنه يبلغ عشر في عشر جاز تيسراً "(٢)-

عام اس ہے کہ موجودہ شکل اس کی لمبی ہوسہ کوشہ ہویا جیسی بھی ہو، مگر مربع نکالیں تو دن و راع نکل آوے، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتي دا رالعلوم ويوبند، سهار شور

ا- وفي الخلاصة وصورة الحوض الكبير المقدر بعشرة في عشرة أن يكون من كل جانب من جوانب الحوض عشرة وحول الماء أربعون ذراعا ووجه الماء مأة أذرع هذا مقدار الطول والعرض (البحر الرائق ١٠٠١١) مكتبه ذكريا، وايوبتد وخلاصة الفتاوي ١٣٠١).

۱- الدرالحقارعلى الروار ۱۷۷–۱۷۸ مطبع عثانيه ـ

# حوض وثنكي كي تطهير كائتكم شرعى؟

چھوٹے حوض مایانی کی ٹنکیوں میں اگر نجاست گرجائے تواس کا کیا تھم ہوگا، ایا اس صورت میں یانی یا ک دہے گایا ما یاک؟ اگر یانی ما یاک ہوجائے گاتواس کے یاک کرنے کی کیاصورت ہوگی؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

چھوٹے حوض یا یا فی کی متکیاں جو چھوٹی ہوں، یعنی وہ وروہ (عشر فی عشر ) ندہوں ان میں نجاست گرنے ہو وہ ما یا کی ہوجا کیں گی ورنہ ایا کی نیال ہوں گی، اور یا کرنے کی صورت سے کہا یا کی نکال کراس کا کل یا فی لک ویں اور پھر یا کہ ہوجا کیں گی ورنہ ایا کی نکال کراس کا کل یا فی لک ویں اور پھر یا کہ بیانی بھر دیں، اور اگر میرحوض وشکی اس شم کی ہوں کہ جن میں یا فی او پر سے آتا ہے اور نیجے ہے گرتا ہے تو اس کے اندریا فی آنے اور نکلنے کے دونوں راستے کھول ویں کی ہوں کہ جن میں یا فی او پر سے آتا ہے اور انگلے کے دونوں راستے کھول ویں اور مرفی نجاست نکال ویں ۔ پھر ویکھیں اگر اتنایا فی نکل گیا ہوجتا اس میں تھا تو اب سیسب یا فی یا کہ تارہوگا۔ (اور اگر شکی یا چھوٹا حوض اس طرح پر ہو کہ اس میں دو یا نہ گئے ہوئے ہوں ایک ہے یا فی برابر آتا ہو، اور دوسر سے سکلتا رہتا ہوتو سے جوان یا فی میں ہے )، یا فی نایا ک نہ ہوگا ''کھا فی العالم گیریة، واذا کان الحوض صغیر اً ید خل فیہ الماء من جانب ویخرج من جانب یجوز الوضوء بہ من جمیع جوانبہ وعلیہ الفتوی'' (ا)، فقط واللہ اعلم الصواب۔

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبند، سهار ثيور الجواب صحح : حبيب الرحل خير آبادي مفتى دا رامعلوم ديوبند

# نا باك اشياء والعرب وع صابن كاحكم شرعى:

مغربی ممالک ہے جوصابن آتے ہیں ان کے متعلق سنے میں آتا ہے کہ ان میں ما پاک اجزاءاور خزیر کی چربی وغیرہ کا استعال کیا جاتا ہے، اس طرح کے صابن ہے کپڑے صاف کرنا کیساہے، اور کپڑے یا ک رہیں گے یا ما یا ک؟

ا- عالمگیری ار کار

#### الجواب وبالله التوفيق:

مغربی ممالک ہے آئے ہوئے صابنوں میں جب تک حرام چربی یا سور کی چربی کاملا ہوا ہونا ولائل شرعیہ سے ثابت ویشنی نہ ہوجائے اس وقت تک ان کے استعال کونا جائز نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل حلت واباحت ہے: "الأحسل في الأشیاء الإباحة" (۱)، البتہ اس کے استعال کرنے ہے ان حالات میں اجتنا ب کرنا تقوی واحتیاط کہا جا سکتا ہے (۱)، فقط واللہ علم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديوبند، سهار شور الجواب صحيح صبيب الرحمان خير آآبا دى مفتى دا رالعلوم ديوبند

## بيشاب بنائ كئفمك كاحكم:

بعض مقامات پر بییتا ب کوپکا کراس کی شوریت کونکال کرنمک بنادیا جاتا ہے، شرعی نقط بنظر سے اس نمک کا استعال درست ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

پیشاب شوریت وغیر شوریت بجمیع اجزاء نجس بعینه اورغیر مباح الشرب والاکل بوتا ہے، اس لیے شوریت نکال و سینے کے بعد بھی بقیہ اجزاء نا بیا ک و نجس بی باقی رہیں گے اوران کا استعمال نا جائز بی رہے گا(۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیبے کے بعد بھی بھی اوران کا مستعمال نا جائز بی رہے گا(۳) ، فقط واللہ اعلم ویوبند، سہار نبور کتیبے میں مقتی وا رابطوم ویوبند، سہار نبور کتیبے میں مقتی وا رابطوم ویوبند، سہار نبور کا اوران فیرآباوی الجواب میں میں میں میں الرجان فیرآباوی

الاشاه والنظائر علماب اليقين لا يزول بالشك ...

۲- علامه این عابدین شامی فی سرا حت کول کی ہے: "جعل الدھن النجس فی صابون یفتی بطهارته، الأنه تغیرو التغیر یطهر عند محمد رحمه الله، ویفتی به للبلوی" (شامی الر ۱۲۰ با ۱۳ با الانجاس)، اس کے علاوہ دیگرا کا بر کفتاوی شن بھی اس کا تھم تہ کورہے، تفصیل کے لئے ویکھئے: کفایت المفتی الر ۱۳۰۰) (مرتب)۔

س\_ (وير فع أى الحدث بماء ينعقد به ملح لابماء... ملح لبقاء الأول على طبيعته الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة المملحية (الدر المختار على هامش الشامى ا/ ٢١، باب المياه) إلى الريين المركب كان من ير كرتمك ين جائ اورغير تميز بوجائ ورائير من المحلط استهلاك كم طابق الريبين المكافئ شرح كا (مرتب).

کیا پیشاب فلٹر کرنے کے بعد بھی نا یاک رے گا؟

ابھی پھھا یام قبل ردی سائنسدانوں نے ایک شخص کوایک ہوابند کو ٹھری میں تجربہ کے طور پر بند کر دیا اوراس کے لیے سامانِ خور دونوش کا پھھا نظام کر دیا ،لیکن پھھا یام کے لیے بانی سپلائی نہ کیا، تا کہ بانی کے بغیر زندگی کا تجربہ کرسکیں ،چنانچہان لوگوں نے ایک برتن میں پیٹا ب کیا اوراس کے تمام اجزاء متعفداور ضاربے کوایک مشین سے کشید کر کے تم کرنے کے بعد مثل بانی کردیا ،جس طرح سمندری یانی کو کھارے ہے تبدیل کر کے میٹھا بنالیتے ہیں۔

غورطلب امرييب كربيانقلاب ما بيت ك تحت آتاب يانهين؟ مع دلال شرعيه وتقليه ثابت فرماكين -

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس کشید کا حاصل توصرف بیرے کہ پیشاب کے اندر سے اس کے متعفن اور مضرت رساں اجزاء کو نکال دیا گیا، اور باقی جواجزاء بیچو دہ ای پیشاب کے اجزاء ہیں۔ اور پیشا بجمعے اجزاء بیس احین اور نجس بنجاست غلیظہ ہے، اس لیے بیرباتی ماندہ اجزاء بھی بنجس العین اور نجس بنجاست غلیظہ ہی رہیں گے(۱)۔ اس میں تقلیب ماہیت کی کوئی صورت نہیں بائی گئی اس کو قلیب ماہیت نہیں کھے سکتے ، بلکہ بیتجزیہ وتخرجہ ہوا نہ کہ قلب ماہیت، قلب ماہیت تو بیہ کہ سابق حقیقت معدوم ہو کرنگ حقیقت دئی ماہیت اور بیت بن جائے ، نہ کہی حقیقت و ماہیت باقی رہے ، خاس کا مام باتی رہے ، نماس کی صورت دکیفیت باتی رہے ، نماس کی صورت دکیفیت باتی رہے ، نماس کے خواص د آثار دوانتیا زات باتی رہیں ، بلکہ سب چیز بین نگی ہوجا کیں ، نام بھی دوسر ا، صورت بھی دوسر کی ، آثار دخواص نماس کھی دوسر کے ، انرات وعلا مات اور انتیا زات بھی دوسر ے بیدا ہوجا کیں ، جیسے شراب سے سر کہ بنالیا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتي دا رالعلوم ديوبند، سهار شور

قر آن کریم کی کیسٹ بے وضو چھونا، ٹیپ کرنا ، نیز کتابت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ آج کل قرآن کریم کوبذر بعد ٹیپ ریکارڈ کیسٹ میں ٹیپ کیا جاتا ہے، اس طرح بغیر وضو کے ٹیپ کرنا جائز ہے یا

ا- وير فع أى الحدث بماء ينعقد به ملح لابماء ملح لبقاء الأول على طبيعتة الأصلية وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية (الدر المختار على هامش الشامي ١ / ١ ٢ ١ ، باب المياه).

نہیں۔ نیز قر آن کریم کی کیسٹ بغیر وضو کے ہاتھ میں ایجاسکتی ہیں مانہیں؟ اور بغیر وضو کے قر آن کریم کی کتا بت کرماشری نقط نظر ہے کیساہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس طرح بغیر وضو کے کیسٹ میں بھر ہا او راس کا ہاتھ میں لینا سب جائز ہے، کیونکہ کیسٹ میں صرف ہوا محبوں ہوتی ہے، کلمات جیسی کوئی چیز محبوں ہو کرمقید نہیں ہوتی ، بخلاف کتا بت کے کہاس میں کلمات جیسی چیز محبوں ہو کرمقید ہوتی ہے، اس لیے کتا بت بے وضو کریا او راس کو بے وضو چھوٹا کچھ بھی جائز نہیں ہوگا (۱)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظى مفتى دا رالعلوم ديوبند، سهار نيور الجواب سجح حبيب الرحل خير آبا دى

## نجاست میں گرے بسکٹ کا حکم:

، مارے بسکٹ جو کہ کاغذ میں ملفوف تھے، ایک دم اچا نک غلیظ بانی میں گر پڑے، فوراً ایک شخص نے نیچ پڑنج کرا ٹھا لیا ، کھول کر دیکھا توبعض پر چار، چھو ھے یا ہلکی چھیٹیں تھیں اور بعض پرصرف کاغذ کی تری پیچی تھی، اب سوال ہیہ ہے کہ ان کے یاک کرنے کاطریقہ کیاہے، کیابسکٹوں کے تنور میں اس کوسینک کریاک کرسکتے ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض سینکنے سے بید بسکٹ بیاک ندہوں گے، سینکنے سے نجاست کے اجزا الطیفہ تونکل سکتے ہیں، مگر اجزاء تُقیلہ و کثیفہ کا اخراج ندہوگا، اس لیے بیسوال بریارہے، البتہ بیطریقہ بہتر ہے کہ جس حصد پرنجس بیانی بیا نجاست کا اثر ( دھبہ دغیرہ) ہواس کو کھرچ کرنکال دیا جائے اور بقیہ کواستعال کرلیا جائے (۲۰۱)۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبند سهار نيور

## خزیر کے چڑے کا ستعال جائز ہے یانہیں؟

خنزیر کاچر ابعض اچھی موڑ کاروں میں استعال ہوتا ہے، توجس گاڑی میں اس چرڑے کا استعال ہواس گاڑی میں سوار ہونا جائز ہے یا نہیں؟ نیزیہ بھی دریا فت طلب ہے کہ جہاں وہ چرڑ الگا ہوا ہے وہاں پر جمارا کوئی بھی عضویا کپڑامس ہوتا ہوتو کیاوہ عضویا کپڑانا یا کہ ہوجائے گا، یا اس کی کچھ تصیل تری اور غیر تری میں ہے، اگر ہے تووہ بھی تحریر فرمائیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

چڑا جوبالکل خشک ہواس پراپناخشک جسم یا خشک کپڑامس کرنے یا تگئے سے کپڑے یاجسم پرنجاست نہیں آئے گی (۳)، البتۃ اگرد وچڑا بانی سے یا کسی بھی طرح سے تر ہوادراس پراپناخشک جسم یا کپڑا گے گاتواس چڑے کی تری آجائے گی جس کی بنا پر ما باک ہوجائے گا۔ یا وہ چڑا خشک ہی ہولیکن پسینہ وغیرہ سے اپنا جسم یا کپڑا تر ہوکراس چڑے سے گے اور پھراس

ا- (ويؤيده: ويطهر المنى الجاف ولو منى امرأة على الصحيح بفركه عن الثوب ولو جديدا مبطنا، وعن البدن بفركه
 في ظاهر الرواية طحطاوى على مراقى الفلاح / ٩٩، باب الأنجاس وتطهيرها، وهكذا في الفتح ١٣٢/١) ـ

۲- (ومنها الحث والدلک الخف إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسدة كالعذرة والروث والمنى يطهر بالحث إذا يبست وإن كانت رطبة في ظاهرا لرواية لايطهر إلا بالغسل وعند أبى يوسف إذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لايبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى)(القتاوى البتديم الرمه، وارأفكر)(مرتب).

٣- (وإذا أصاب الثوب المبلول النجس في ثوب طاهر يابس فظهرت نداوته ولكن لايصير رطبا يسيل منه ششى بالعصر، بل كان بحيث لو عصر لا يسيل منه شئى ولا يتقاطر، اختلف المشائخ فيه، والأصح أنه لايصير نجساً كذا في الخلاصة كبيرى/ ١١١، فصل في الآسار (مرتب)

كتاب الطهارت(باب الأنجاس وتطهيرها)

چڑے کا کوئی اثر (رنگ یا بو وغیرہ) اپنے جسم یا کیڑے پر آجائے تو بھی نا یا ک ہوجائے گا(۱)، ایسے اشتباہ کے موقع پر جب اس پر بیٹھنا ہو یا فیک لگانا ہوتو کوئی مونا کیڑا، رو مال یا تولیہ وغیرہ ڈال کر بیٹھے کہا حتیاط اس میں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر مجھ فظام الدین اعظی، مفتی وا رابطوم ویو بند، سہار نیور

# كير \_ وغيره يرجب تك نجاست كا دهبه وداغ نظرنه آئاس كوناياك نهيل كهيل كي

جملہ مرکاری دفاتر دکوٹھیوں میں بڑے عدہ ہم کے قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔اور جولوگ ان دفاتر دکوٹھیوں ہی ملے مل کام کرتے ہیں وہ اپنے جو توں سمیت آتے ہیں جو کچھ یانی یا تھوڑی بہت تری جو توں کولگتی ہے تو وہ قالین استے مولے ہوتے ہیں کہاں تری کوفو رأجذ ب کر لیتے ہیں، او ران پر بھنگی دن میں گئ مرتبہ جھا ڈو دیتے ہیں،اور بڑے صاف، شفاف نظر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی نجاست نظر نہیں آتی، ایسے قالینوں پر نماز ہوجائے گی یانہیں؟

عا فظ محمطايم (پنجاب)

#### الجوارج وبالله التوفيق:

اگراستنجاخاندو بیت الخلااس قالین یا فرش ہے آئی دوری پر ہو کہ آنے میں درمیان میں پچھ زمین پڑتی ہو، یا پختہ فرش ا فرش اتناوسیج پڑتا ہو کہاس پر گذرنے میں جوتوں کی تری راستہ ہی میں جذب ہوجاتی ہو، جب تواس فعل سے قالینوں کواس وقت تک ما پاکنہیں کہیں گے جب تک نجاست کا داغ، دھبہ یا اثر (رنگ د بودغیرہ) ان قالینوں پرنظرند آئے ادر محض شبہ کی بنا پر کوئی تھم نہیں گئے گا۔

ہاں اگر استنجاء خاندہ بیت الخلاءا سے قریب ہیں کہ درمیان میں پچھالیی زمین نہیں پڑتی کہ جوتوں کے تلوے اس پر گذرنے سے خشک ہوجاتے ہوں اور نہ پختہ فرش ہی ایسا حائل ہو توظیں غالب ای کا ہوگا کہایا کی دنجاست کا اثر قالین پر

الطاهر في ثوب نجس رطب فأثر الرطوبة النجسة في ثوبه في الصورتين الأخريين أو أثرت في مصلاه في الصورة الأولى ينظر الطاهر في ثوب نجس رطب فأثر الرطوبة النجسة في ثوبه في الصورتين الأخريين أو أثرت في مصلاه في الصورة الأولى ينظر إن كان ثانية الرطوبة بحال لو عصر الثوب أو المصلى يتقاطر منه شئ يتنجس الثوب والمصلى وإلا أى، وإن لم يكن الثانية بذلك الحال فلا يتنجس ..... وأيضا يشترط أن لايوجد أثر النجاسة من لون أو ريح) (تعيم المسلمي عن ٨ كا، وارالكآب ويوبثر) (مرجر).

آ گیا۔ایسی صورت میں اس پر کوئی یا ک کیڑا بچھائے بغیر نماز پڑھنا درست ندہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ مجرفظام الدین اعظمی مفتی دا رابعلوم ویوبند،سہار نبور

# ڈرائی کلین کئے ہوئے کپڑوں کا حکم؟

ڈرائی کلین کے کوٹ، پتلون یا شیروائی وغیرہ کی تظہیر کے بغیر نماز پڑھنی یا پڑھائی درست ہے یا نہیں؟ ڈرائی کلین ایک فلٹر میں چندگیلن پٹرول ڈال کرگرم کیڑے چار، یا کچے عدد ڈال دے جاتے ہیں اور مشین چالوکر دی جاتی ہے۔ جس سے کپڑے پٹرول میں زوروں سے گردش کرنے گئے ہیں اور میل کچیل پٹرول میں آجا تا ہے۔ پھر پٹرول کو نتھار کر کپڑے خشک کرے چرال کو نتھار کر کپڑے خشک کرے پرلیس کروئے جاتے ہیں۔ فیلٹر میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں ان میں نوے فیصد یقنی طور پر نجس ہوتے ہیں، لہذا ان کی وجہ سے شکی یا پٹرول اور اس کے سارے کپڑے بیٹھینا نجس ہوجاتے ہیں جو کشن خشک کرنے سے یا کنہیں ہوتے ، اس لیان کی قطم پر کے بغیران کپڑوں میں نماز کس طرح درست ہو سکتی ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ وظاہر ہے کہ کوئی بھی کیڑا (سوتی ہویا اونی یاریشی ) ابتداء جب بناجا تا ہے اور تیار کیاجا تا ہے اس وقت بھی اس کے دھاگے (تانے بانے وغیرہ) میں مسالہ (ماڑی وغیرہ) گایا جاتا ہے اور وہ بھی اکثر غیر مسلم لگاتے ہیں اور نہایت گند سے یعروں سے اور گندی جگہوں میں خوب مسلتے ہیں جس میں نایا کیوں کی آمیزش بھی دیکھی بھی جاتی ہے اور بھی مظنون ہوتی ہے اور تطهیر شرق کے اصول توقطعا طمح ظنین ہوتے ، جیسا کہ ان کے کارخانوں اور فیکٹر یوں کا مشاہدہ کرنے والوں پر ظاہر ہے اور اس کا تقاضا ہیہ کہنے کہنے کیڑے بھی خواہ سوتی ہوں یا اونی یارلیشی بغیر شرق ضابطہ سے یاک کے ہوئے استعال کرنا درست نہوں کین فتو کی پینیں ہے ، کیونکہ اصل اشیاء میں طہارت ہے (کمافی الاشیاہ) (۱) ، جب تک نایا کی گی ہوئی یا گئے ہوئے نہ و کیولیا جائے ، یا شرق ثبوت یا شہادت سے نایا ک ہونا منتیقیں نہوجائے نایا کی کا تھم نہیں لگا سکتے۔

ای طرح دیہا توں میں عام طور پر سوتی کیڑے جو دھوئے جاتے ہیں وہ گدھوں کی لیدوں میں ملوث کرنے اور خوب ملنے کے بعد دھوئے جاتے ہیں اور بسا اوقات مانی کی کمیا بی کی وجہ ہے وہ ایک چھوٹے ہے گڑھے میں اور بھی محض

<sup>- (</sup>الاصل في الاشياءالا بإحة ر ٨٤ ، ما ب اليقين لا يزول بإلشك ، الفن الاول، الا شباه النظائر مع شرح الحموي) \_

موں میں دھوئے اورصاف کے جاتے ہیں، اورخشک بھی بسااوقات ناپاک زمینوں پر ( بیسے تا لاب وغیر ہ کے گندے حواشی یا گندی جھاڑیوں میں ) پھیلا کر کئے جاتے ہیں جس کا مشاہد ہ بھی عام ہے، اور جہاں کہیں دھو بی غیر مسلم ہوں اور آبا دی بھی عمر علم علم اور جھاں کہیں دھو بی غیر مسلم ہوں اور آبا دی بھی عمر عمران کے باوجودان دیھلے ہوئے کپڑوں پر ناپاک ہونے کا تھم میا وجودان دیھلے ہوئے کپڑوں پر ناپاک ہونے کا تھم دیا جا تا نہیں لگا یا جا تا اور نہ بغیر شرعی ضابطہ کے بیاک کئے ہوئے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے سے نما زجائز نہ ہونے ہی کا تھم دیا جا تا ہے۔ ان کہڑوں میں نماز پڑھنے سے نما زجائز نہ ہونے ہی کا تھم دیا جا تا ہے۔ ان کہڑوں میں نماز پڑھنے سے نما زجائز نہ ہونے ہی کا تھم دیا جا تا ہے۔ ان

یصرف ای قاعدہ مسلمہ کی بنا پر ہے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے، پس جب تک اس کے خلاف دلیل شرعی سے نجاست کے ملوث دبقاء کا یقین نہ ہو جائے تھم بنجاست تھم شرعی نہ ہوگا، بالحضوص جب ابتلاء عام بھی اس میں شریک ہو جائے۔

بالکل ای طرح یہاں پٹرول ہے دیھلے ہوئے کپڑوں کا بھی تھم ہوگا، بلکہ پٹرول کے اندرجذب نہ ہونے اوراڑ جانے کی قوت پانی ہے کہیں زیا وہ اور تو ی ہوتی ہے، اور پھراونی کپڑوں میں سوتی کپڑوں کے مقابلہ میں جذب کرنے کی صلاحیت بھی تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے، اور ای بنا پراونی کپڑوں کو بھگو کرنا تگ دوتو محض تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے، اور ای بنا پراونی کپڑوں کو بھگو کرنا تگ دوتو محض تقریباً نفی کے برابر ہوتی ہے اور ای کہ کھرنے کے بعد کافی ترریجے ہیں۔

اس کا تقاضا بھی بیہونا چاہئے کہاونی کیڑوں میں نجاست کی سرایت بھی بہت کمزورونا پائیدا رہو، اوران کی تطهیر کا طریقہ بھی بہت کمزورونا پائیدا رہو، اوران کی تطهیر کا طریقہ بھی بہل وآسان ہو، انہیں وجوہ کی بنا پر پیڑول ہے دیفلے ہوئے ان کیڑوں پر نا پاک ہونے کا تھکم نہوتا اور زمان کے دوبارہ دھونے کا تھکم ہوتا ہے۔

یہیں سے بیہ بات بھی نکل آئی کہ جب پٹرول میں کپڑوں کی گروٹل کرانے اور جھجھوڑنے سے کپڑوں کے داغ دھے (خوا ہو وہ نا پاکی ہی کے داغ دھے ہوں ) زائل ہوجاتے ہیں اور کپڑا صاف تھرا ہوجاتا ہے تو جب کپڑے میں پٹرول جذب نہ ہوکرا ڑجا تا ہے اور اس کے اڑجانے کے بعد بھی اثر نجاست (رنگ وبومزہ وغیرہ) باتی نہیں رہتا ہے بلکہ زائل ہو جاتا ہے تو کہنا پڑے گا کہ پٹرول ہی سے ازالہ ہوا ہے، اور تطہیر نام ہاکا زالہ نجاست کا خواہ قلب ما ہیت کی وجہ ہو جیسے شراب کا سرکہ بن جانا اور سرکہ کا یا ک شار کیا جانا ، یا محض اڑجانے سے ہو، جیسے نایا ک روئی کے دھننے سے روئی کا یا ک ہو

ا- (واختلف في أنه هل يطهر بالغسل في الأوانى، بأن غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلث إجانات، قال أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله: يطهر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً (بدائع الصنائع، ٨٤/١ كتاب الطهارت) (مرتب).

جانا ، یا عنسل بالماء کے ذریعہ سے یا کسی بھی سیال طاہر شکی سے عنسل کے ذریعہ سے ، ادر میصورت یہاں بھی حاصل ہے()، لہذا اس بنا پر بھی دوبار ہ تطہیر کا تھم دینے کی ضرورت نہوگی (۲)۔

البتہ جن اوکوں کواپنے کیڑے کی ما یا کی کا یقین ہو، مثلاً نجاست گلتے ہوئے یا گلی ہوئی خود دیکھی ہے توان کو پیڑول میں دھونے کے لیے دینے سے قبل خود یا ک کرلیما چاہئے یا پھر دھل کرآنے کے بعداحتیا طاخود یا ک کرلیما افضل ہوگا (۳)۔ ای طرح مشین سے نگلنے کے بعد ذی جرم نجاست کا جرم یا تی رہے تو اس کا دھونا ضروری رہے گا اس کے بغیر یا ک نہیں کہا جائے گا (۴)۔

ای طرح بیہ بات بھی الگ ہوگی کہازردئے تقویٰ ایسے دیھلے ہوئے کیڑوں کی تطهیر بقاعدہُ شرع خودکر لی جائے ، مگراس کوفتو کی نہیں قر اردیا جاسکتا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديو بند، سهار شور الجواب صحيح محمود خفر لدً

## غيرملکي پنير کاتنگم:

جس طرح اس ملک میں اکثر کھانے پینے کی چیزیں غیر مسلم عیسائی اور یہودیوں کی فیکٹر یوں میں بنتی ہیں اور مسلم عیسائی اور یہودیوں کی فیکٹر یوں میں بنتی ہیں اور مسلمان ان کوفرید کرکھاتے ہیں، ای طرح پنیرجس کوانگریزی زبان میں چیز (CHEESE) کہتے ہیں، اپنے تمام تر اقسام کے ساتھ غیر سلموں کی فیکٹر یوں میں بنتا ہے اور مسلمان انہیں فرید کرکھاتے ہیں۔

ا - (روئی مین نجاست لگ جائے تواگر نجاست کی مقدا راتی ہو کہ دھنائی سے اس کا اثر زائل ہوجائے تو دھننے سے روئی بیا ک ہوجائے گی ، کین اگر نجاست کی مقدار زیادہ ہوتواس کودھونا ضروری ہے، قال الشامی قولہ: و ندف قطن تنجس أقله و من عدہ شرط کون النجس مقدارا قلیلا یذھب بالندف و إلا فلا بطهو، روالحتار اس ۳۱۴) (مرتب)۔

۲- (وإن كان لها جرم كثيف، فإن كان منيا فإنه يطهر بالحث بالإجماع، وإن كان غيره كالعذرة والدم الغليظ والروث
 يطهر بالحث عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله وعند محمد لايطهر إلابالغسل، (بدائع الصنائع ١/٨٣ كتاب الطهارة)\_

۳- (لأن اليقين لايزول بالشك - الاشباه والنظائر مع شرح حموى، ص، ۵۵، الفن الاول)(مرتب)\_

٣- (مايطهر به النجس عشرة: منها الغسل، يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل ومنها المسح ومنها القرك في المنى ومنها الحث والدلك ومنها الجفاف وزوال الأثر، ولافرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح والظل ومنها الإحراق ومنها الاستحالة ومنها الدباغ والزكاة والنزح) (القتاوى البتديرا ٣١٨-٣٥) (مرتب) ـ

اب کچھدنوں سے بیسوال بیداہوا ہے کہ پنیر کے بنانے میں افتحہ استعال کیا جاتا ہے جونو زائدہ گائے کے بچہ کے شکم سے جے ہوئے دو دھ کی شکل میں نکالا جاتا ہے ، اس کی صورت بیہوتی ہے کہ گھڑ ہے کودد دھ پلا کراس کو ذرج کیا جاتا ہے ، اس کی صورت بیہوتی ہے کئے گئے میں کے دودوھ جو دہی کی شکل میں جم جاتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔
اس کے بعد پیپ چاکر کے وہ دودوھ جو دہی کی شکل میں جم جاتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے۔
توسوال بیہے کہ غیر مسلم کے ذبیجہ سے کشیدہ افتحہ سے بنا ہوا پنیر مسلمان کے لیے حلال ہے یا نہیں ؟

### الجواب وبإلله التوفيق:

غنية أمتملى الكبير، (ص، ١٣٨) پر ب: "البيضة إذا وقعت من الدجاجة في الماء أو في المرقة لاتفسده وكذا سخلة وكذا الإنفخة بكسر الهمزة وفتح الفاء وقد تكسر وهي مايكون في معدة الرضيع من أجزاء اللبن طاهرة عند أبى حنيفة رحمه الله لاتفسد الماء ولاغيره وإذا خرجت من شاة ميتة سواء كانت جامدة أو مائعة وعندهما المائعة نجسة والجامدة متنجسة تطهر بالغسل فيفسد ان الماء وغيره، إلا إذا اغتسلت الجامدة، أما لوخرجت من مذكاة فلا خلاف في طهارتها" (١).

ادراس اختلا**ف** کاثمرہ بیہ نکلے گا کہا زردئے فتویٰ اس کااستعال جائز اور درست رہے گا۔ازردئے تقویٰ احتیاط افضل ہوگا۔

 <sup>- (</sup>وهكذا في الطحطاوى على مراقى الفلاح على صفحة، ص، ١٩، قبيل كتاب الصلواة) (مرتب).

### ذبيه سے کشيد ماده سے بنايا ہوا پنير:

مسلمان کے ذبیجہ ہے کشیر ما دہ ہے بنایا ہوا پنیر حلال ہے یا نہیں؟ سوال (۳):

(الف) ایک مسلمان کے سوال پر محکمہ زراعت واقتصادیات کے ایک ذمہ دار شخص نے ایک اخبار میں بیبیان دیا ہے کہ پنیر بناتے وقت دو دھ کو مخمد کرنے کے لیے رینٹ، یعنی اقتحہ استعال ہوتا ہے، مگر چونکہ بھڑ ہے ہڑ ی تعداد میں ذرح نہیں کئے جاتے ،اس لیے سور (خنزیر) کے پیٹ ہے بھی کوئی ما دہ اس غرض کے لیے کشید کیا جاتا ہے اور بڑی تحقیقات کے بعد سائنس داں سبزہ جات ہے ایک ما دہ کشید کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں جو دودھ کو جمانے میں استعال کیا جاتا ہے اور حیوانی رینٹ کا قائم مقام ہوگیا ہے۔

- (ب) ڈیری انڈسٹری کنٹرول بورڈ کے منیجر نے جمعیۃ العلماءٹرانسوال کے سوال کے جواب کے شمن میں فر مایا: یہ معلوم ہے کہ بیرونی ممالک میں بعض رینٹ میں خنزیر کے پیٹ سے کشیدکوئی سیال ماوہ ثنا مل ہوتا ہے، مگر جہاں تک اس آفس کا ذکر ہے اور علم ہے، اس میں آخرالذکررینٹ مستعمل نہیں ہے۔
- (ج) جمیعة العلماء نگال کے سوال پر اور ہندہ کی اس ذاتی گفت دشنید اور شخقیق پرنیشنل کوآپر ٹیوڈیریزلمیٹید کے پروڈکٹ کنٹر ولراور معاون منبجر نے زبانی اور تحریری بیان دیا کہ اب ان کی جملہ برانچوں میں جوساری پبلک میں پھیلی ہوئی ہیں جس خسری سے مصنوعی رینٹ کا استعال ہوتا ہے۔
- (و) کیپٹاون کی جمیعت العلماء کے شیخ ابو بکرنجار کی تحقیق دسوال کی بناپر کیپ ٹائمس ما می اخبار میں ڈاکٹر ہے۔ ایف ۔ لا گیرنے جو بایو کیمیکل مینونی کچر نگ فرم کے جوائنٹ بنیجنگ ڈائز کٹر ہیں، یہ بیان دیا کہ ہماری کمپنی تمام ساؤتھ افریقہ کی داحدرینٹ ساز کمپنی ہے، جو صرف گائے کے بچہ کے پیٹ سے کشید مادہ سے رینٹ بناتی ہے جس میں فنزیر کے

پیٹ کا کوئی جز نہیں ہوتاہے۔

تو کیاا لیںصورت ِحال میں پنیر کومشکوک ٹھبرا کراس کوحرام سمجھا جائے، یاان ذمہ دا راشخاص کے اٹکا رکرنے کی بنا پراس کوحلال ٹھبرایا جائے؟

قاسم محرعفى عنه (ناظم جميعة العلماء نثال مرا وتحصافريقه)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سوال نمبر ۲ کاجواب نمبر الے ضمن میں آچکاہے کہاں کااستعال جائز ہے۔

جواب نمبر سا(الف) خزیرمثل غلاظت کے نایاک، یعنی نجس العین وحرام ہے، ذرج کے بعد بھی یہ یاک نہیں ہوتا،اس کے پیٹ سے کشید کیا ہوا کوئی مادہ سیال ہو یا منجمد یا ک وحلال ندہوگا۔ نایا ک وحرام ہی رہےگا۔ اوراس کا استعمال جس کھانے وغیرہ میں ہوجائے گاوہ بھی نایا ک وحرام ہوجائے گا اوراس کا کھانا اوراس کا استعمال کرنا بھی درست و جائز نہ رہےگا۔" لأنه نجس العین بمعنی أن ذاته بجمیع أجز الله نجسة حیاً ومیتاً"(۱)۔

البتہ جب تک ما پاک وحرام کی آمیزش کا ثبوت ویقین ندہو جائے ،اس وقت تک قطعی حرمت کا تھم نہیں و یا جائیگا۔ "إن اليقين لاَ يزول بالشک" (۲)ليكن احتياط اولى اور بہتر رہے گی مکرو ہ یا حرام نہ کہ پہیں گے۔

(ب،ج، د) ان کے اندردرج شدہ بیانات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ما وہ وغیر ہنزیر کے پہیے ہے کشید کیاجاتا ہے، وہڑنسوال ونٹال اور ساؤتھ افریقہ میں عام طور ہے استعمال نہیں ہوتا ، بلکہ یا تو گائے کے بچید کے شکم سے نکالا ہوارینٹ

ا- شای ار ۱۳۳۱

۲- الاشباه والنظائر مع شرح الحمو ي،ص، ۵۷ ،الفن الاول ـ

نیز اس سلسلے میں تجارتی اصول کے ماتحت ذمہ داراشخاص کے بیان پراعتاد کیا جائے گا، کیونکہ دنیوی اصول کے مطابق بھی تجارت کو سچائی اور دیا نت ہی سے فروغ ہوتا ہے۔اس لیے بھی بغیر وجہ شری کے کسی کو جھوٹا و دغابا زہم جھٹایا کہنا سمجے نہیں ہوگا۔امید کہاس تفصیل سے اطمینان ہوجائے گا۔فقط داللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا را لعلوم ديو بند، سهار شور الجواب صحيح محمود خفراء

# كَفِي ياكرن إلا كاطريقة شرعي:

مولانا احدرضاخاں مرحوم نے اپنے فتاوی رضویہ مطبوعہ رضوی پریس بریلی جس، ۲ و کے پرتھریر کیا ہے۔ایک سوال کے جواب میں سوال و جواب بعینہ مندرجہ ذیل ہیں:

سوال: کھی گرم تھا،اس میں مرغی کا بچیگر ااور فو رأمر گیا۔ یہ کھی کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: کھی ما یا ک ہوگیا، بے یا ک کے اس کا کھاما حرام ہے، یا ک کرنے کے تین طریقے ہیں: ایک میہ کہا تنا ہی یانی اس میں ملا کرجنبش دیتے رہیں، یہاں تک کہ سب تھی اوپر آجائے، پھراسے اتارلیں، دوسرا یانی ای قد رملا کریوں ہی کریں پھرا تارکر تیسرے یانی سے ای طرح دھوئیں، اوراگر تھی سر دہوکر جم گیا ہوتو تنیوں باراس کے برابر یانی ملا کرجوش دیں یہاں تک کھی اوپر آجائے پھراسے اتارلیں۔

الاصل فى الأشيا عالا ماحة ،الأشبا ه النظائر مع شرح حموى ١٨٨، ما ب اليقين لا يزول مالفك ،الفن الاول (مرتب ) ـ

اقول: بلکہ جوش دینے کی پہلی ہی بارحاجت ہے، پھر تو گھی رقیق ہوجائے گااور یا نی ملا کرجوش دینا کفایت کریگا۔

"قال في الدر: المهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو المهن الماء، فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات، وهذا عند أبي يوسف خلافا لحمد، وهو أوسع، وعليه الفتوى، كما في شرح الشيخ إسماعيل عن جامع الفتاوى، وقال في الفتاوى الخيرية: إن لفظة فيغلى، ذكرت في بعض الكتب، والظاهر أنها من زيادة الناسخ، فإنا لم نرمن شرط لتطهير المهن الغليان مع كثرة النقل في المسئلة والتتبع لها إلا أن يراد به التحريك مجازاً، فقد صرح في مجمع الرواية وشرح القلورى أنه يصب عليه مثله ماء ويحرك، فتأمل (ه) ـ أو يحمل على ما إذا جمد المدهن بعد تنجسه، ثم رأيت الشارح صرح بذالك في الخزائن فقال: والمهن السائل يلقى فيه الماء، والجامد يغلى به حتى يعلو الخ"(١) ـ

روم:

نایاک تھی جس برتن میں ہے، اگر جمنے کی طرف مائل ہو گیا ہوتو آگ پریکھلالیں اور دیسا ہی پکھلا ہوایا کے تھی اس برتن میں ڈالتے جائیں، یہاں تک کہ تھی ہے بھر کرامل جائے، سب تھی یا ک ہوجائے گا،" جامع الرموز" میں ہے:"الماء کالماء و الدہس و غیر ہما فطھار تہ یا جرائہ مع جنسہ مختلطاً به"۔

موم:

دوسرا پاک گھی لیں اور مثلاً تخت پر بیٹھ کرینچ ایک خالی برتن رکھیں اور پرنالے کے مثل کی چیز میں وہ پاک گھی ڈالیس، اس کے بعد بینا پاک گھی اس پرنالے میں ڈالیس ہوں کہ دونوں کی دھاریں ایک ہوکر پرنالے بین میں گریں، ای طرح پاک دونوں گھی ملاکر ڈالیس، یہاں تک کہ سب نا پاک گھی ہاک گھی ہے ایک دھارہ وکر برتن میں گڑتے جائے کو سب پاک ہوگیا۔" خزائن"میں ہے: "إن کان أحد هما طاهوا والآخو نجسا فصبا من مکان عال فاختلطافی الهواء ثم نزلا طهر کله"۔

یہلے طریقہ میں یانی سے گھی کے کوئین ہاردھونے میں گھی ٹراب ہونے کا اندیشہ ہے۔دوسرے طریقہ میں اہل کر تھوڑا گھی ضائع ہوجائے گا،تیسراطریقہ ہالکل صاف ہے گراس میں احتیاط بہت درکارہے کہ برتن میں نا پاک گھی کی کوئی بوند نہ یا ک سے پہلے پہنچے نہ بعد گوگرے، نہ پر نالے میں بہاتے دفت اس کی چھینٹ اڑ کریا ک گھی سے جدا برتن میں گرے درنہ

روالحتارباب الانجاس ار ۵۳۳،۵۳۳، طبع دارا لكتب العلميه ) (مرتب) -

برتن میں حبتنا پہنچا، مااب پہنچے گاسب ما پاک ہوجائے گا۔واللہ تعالی اعلم۔

اب سوال بیہ ہے کہ مولامانے جواہیے فتوے میں ایک طریقہ میں'' در''، ددسر سے طریقہ میں'' جامع الرموز''اور تیسر سے طریقہ میں فز ائن کا حوالہ دیا ہے تو کیاو ہوا قعہ کے عین مطابق ہے، اور بیہ کہ کیا بیہ ندکور ہ طریقے معتمد علیما ہیں؟

### التبصرة على الجواب:

پہلے جواب کی تقدیر پر گھی تو یا کہ موجائے گا گراس کے مضر ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ خود مجیب نے لکھا ہے کہ اس طریقہ سے نین با ردھونے میں گھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اورای وجہ سے فقہاء کرام نے عامة جوش دینے کو لکھا ہے اور بتلا یا ہے کہ گھی کی مقدار یا ک بیانی میں گھی ڈال کر جوش ویں بعد جوش کے جب گھی ، یانی مختلط ہوجا کیں ، گھی او پر سے اتارلیس اور نین بارایسا ہی کریں ، لہذا اس جوا بہرا کی تعبیر میں تقم ہے اور بالحضوص جب کہ اس طریقہ پر کوئی معتبر وصر سے حوالہ نہیں ، جو حوالہ ہے وہ نہیں بتلا تا کہ تیجر یک ٹھنڈے ہی یانی میں ہو۔

دوسرے جواب کی تعبیر میں بھی غلطی ہے، اس لیے کہ جس عبارت (عبارت جا مع الرموز) ہے استدلال کیا ہے

اس میں لفظ" یا جو اللہ مع جنسہ مختلطاً به" ہے۔ اجراء کے معنی البلنے کے بیں آتے ، بلکہ بہادیے کے آتے ہیں، اور
اس بہادیے (اجراء) کا بیطریقے نہیں ہوسکتا جواس جواب میں مذکورہے، تیسرا جواب کوئی الگ اور مستقل شکل نہیں ہے، بلکہ
وہی ہے جونجبر ۲ میں" جا مع الرموز" نے نقل کیا ہے، پھر تیسرے جواب میں جودوشقیس بیان کی ہیں ان میں پہلی شق میں تعبیر
کی غلطی کے ساتھ آپس میں عبارت کے اندر تدافع ورزاحم بھی ہے ، اس لیے وہ شق بے معنی ہوکررہ جاتی ہے اوردوسری شق
بعینے وہ بی ہے جوجواب ۲ میں" جامع الرموز" کی عربی عبارت میں ہے، البند ااس کی دوسری تشریح بھی یا غلط نہی کی بنیا و پ

معتر کتابوں میں معتبر کتابوں میں مذکورہ جس کو بھٹی زیور میں بھی نقل کیاہے، فلینظر ھناک، فقط واللہ علم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبند، سها رثيور الجواب صحيح سيداح على سعيد

ا- "(والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن الماء فيرفع بششى هكذا ثلاث مرات الخ (شامى ٢٢٢١، فصل في

## انسانی بالوں کی ٹوین کا حکم:

یہاں بہت ہے لوگوں کے سروں پر بال نہیں ہوتے ہیں، اس لیے انسانی بالوں کی طرح ٹو پی بنا کرسر پر رکھتے ہیں، یاسر کے ساتھ منسلک سلائی کرویتے ہیں جس کی بنا پر بیمعلوم نہیں ہوتا ، کہ اصلی بال ہیں یانفلی، بعض مسلمان یوں کہتے ہیں، یو بندہ کے خرد دیکہ ضروری نہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، اگر انسانی بالوں کے علاوہ ماکلون یامصنوی یا حیوانی گھوڑے وغیرہ کے بال سر پر لگائے تو کیسا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

انبانى بال بحى اجزاءانبانى ملى سے بادراجزاءانبانى اگر چيكافر اورغير مسلم كى بى بول وه بحى كرم ومحرم موت بيل اوران كاستعال ان كى تو بين بادرنا جائز بحى به كما اثارالية تولد تعالى: "ولقد كومنا بنى آدم"(۱)، اور "مراقى الفلاح" ملى بن "و جلد الآدمى لحومته صونا له لكوامته، وإن حكم بطهارته لا يجوز استعماله كسائر أجزاء اللامى ١٩٠، (باب الانجاس قطيرها) وتحته في الطحطاوى: وجلد اللادمي ولوكافراً كما في القهستاني، فيطهر ولايستعمل لكوامته"، اورورئ را ١٨٨ باب المياه) ملى ب: "فلا يدبغ أى جلد الإنسان لكوامته (الى قوله) حتى لو طحن عظمه في دقيق لم يؤكل في الأصح احتراما، أى لانجاسة "-

لہذاان اوں کے بالوں کی ٹوپی بنانایا ان سے ٹوپی کا کام لینا یاسر کے ساتھ منسلک کر کے سلائی کرنا اوراصلی بالوں کی طرح بنا کر استعال کرنا خواہ اصلی دفقل ہونے کا امتیاز ہویا نہ ہو،غرض کسی طرح بھی ہو، اس کا استعال کرنا نا جائز ہوگا اور مذکورہ عذر معتبر نہ ہوگا ۔ ہاں خنز پر کے علاوہ اور جانوروں کے بالوں کو یا نائیلون واون یا مصنوعی بالوں کو ہر وی سے شحفظ کی خاطر ٹوپی ولباس کے طور پر چیسے کنٹوپ، پوستین ، کمبل وغیرہ استعال کر سکتے ہیں، یہ جائز رہے گا، البنة ان چیز وں کو اس طرح استعال کرنا کہ وہ مریا واڑھی وغیرہ کے قدرتی بالوں کی طرح غیر متمیز ہوکر نمایاں ہوں منع ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظى مفتى دا رالعلوم ويوبند، سهار شور

تطهير الدهن والعسل) والدهن المتنجس يطهر بصب الماءعليه ورفعه عنه ثلاثاً، أو يوضع في إناء مثقوب ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء وهذا إذا كان مائعاً وأما إذا كان جامداً فيقور "طحطاوى على مراقى الفلاح، ص، ٢٤ ١، باب الأنجاس والطهارة عنها . مرتب).

ا- سورهنی اسرائیل: ۵۰-

### خزیر کے بالوں سے بنے ہوئے برش کی شرعی حیثیت:

ا - یہاں برش کا کام تقریباً بچاس سال ہے ہوتا چلا آر ہاہے جس میں برش کارخانہ دارمسلم اورغیر مسلم بھی ہیں اور آبا دی کے تناسب ہے بچاس فیصد مز دوراس کام ہے وابستہ ہیں ۔

۲-برش بینٹنگ خنزیر کے بال اور بھینس وگائے کی دم اور گھوڑے کی دم کے بال سے ملاوٹ کے ساتھ یا خالص خنزیر کے بال سے تیار کیا جاتا ہے ، بال کے علاوہ اس میں لکڑی کے ہینڈل وٹین کے خول ، برش سیٹنگ چیراو رلا کھ باہر سپلائی کرنے کے لیے گئے کے ڈیے استعمال ہوتے ہیں ۔باہر جن کوسپلائی ہوتا ہے ان میں دکا ندا رمسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی۔

ہم نے خزیر کے بال کوبرش ہے ہٹانے کی ہر چند کوشش کی اور اس کی جگہ نیولوں اور گائے بھینس وگھوڑوں کے بالوں سے تیار کیا گیا ،کین پینٹس کرنے میں ماکام رہے ، آخر مجبور ہوکر پوری طرح خالص خزیر کے بال یا ملاوٹ سے تیار کرنے پڑے ، یہاں کابرش ہندوستان میں بینٹنگ کے لئے خواہ متبرک جگہ ہو یا غیر متبرک جتی کہ شیر کوٹ کوچھوڑ کر پورے ہندوستان میں ہیرکٹنگ سیلون (مائی صاحبان) ای خزیر کے بال کے برش کو واڑھی میں استعال کرتے ہیں ،حتی کہ بسکٹ فیکٹریاں بسکٹوں وڈ مل روٹیوں میں گھی ، تیل اور چ بی وغیرہ بھی ای خزیر کے برش سے بینٹ کرتے ہیں۔

سلخزیر کے بال جوہم تک پہنچے ہیں ان کوصاف دھلائی کے ساتھ یا وڈرو کیمیکل کے ذریعہ گرم یانی سے پکا کر پہنچتے ہیں، پھر کاریگرون ورایئے ہاتھوں کوصابن وغیرہ سے ماف کر لیتے ہیں۔ کام ختم ہونے پر کاریگرون دورائیے ہاتھوں کوصابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں۔

۲۹ - ہم خداورسول کی عظمت اور خونے خدا ول میں رکھتے ہیں۔ اس کارہ بارے ول نے نفرت کرتے ہیں اوراس کو چھوڑ کر بہت ہے کام کے ، لیکن کسی کام نے ساتھ نہیں دیا اور نقصان ہوا پھر مجبوراً اس کام کو کرنا پڑا اور پھولوگوں نے دوبارہ اس کام کو کر کے جج بھی کیا ، رہن ہن کے مکانات بھی بنائے ، ہم سب اس کی کمائی ہے بڑھ چڑھ کرز کو ہ نکال کرضرورت مندوں ، بیواؤں ، پتیموں ومسکینوں کو کافی ویتے ہیں۔ نیز مدرسوں کے چندوں میں بھی ویتے ہیں۔ اور کوئی غرض نہیں رکھتے۔ مندوں ، بیواؤں ، پتیموں ومسکینوں کو کافی ویتے ہیں۔ نیز مدرسوں کے چندوں میں بھی ویتے ہیں۔ اور کوئی غرض نہیں رکھتے ۔ ایک برش آر شدے جاورہ سے تیارہوتا ہے جس میں نیو لے کابال بھی لگتا ہے ، اس کوما کمین بورڈ کھنے کے لیے سپلائی کیا جا تا ہے ، کاریگر مدت ہے کہی کام کرتے آرہے ہیں ، اور برش خزیر کافی تعداد میں بنارہے ہیں ، وریا فت طلب امریہ ہے کہاں طرح برش کابنانا اوراستعال کرنا شرعا کیا ہے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس برش کے معاملہ میں تین درجے ہیں: ایک درجہ اس کے استعال کاہے ، دوسرا درجہ اس کے بنانے کاہے اور تیسرا درجہ اس کے بنوانے کاہے ، اور تینوں درجوں کے احکام الگ الگ ہیں ، تقریب فہم کے لیے پہلے چند فقہی عبارتیں پیش کی جاتی ہیں:

"وأما الخنزير: فقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه نجس العين، لأن الله تعالى وصفه بكونه رجسا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه، إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة، وروي عن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول أنه كره ذالك أيضاً (إلى قوله) وعن محمد رحمه الله أنه لاينجس مالم يغلب على الماء كشعر غير ه"(۱)-

اورروالحتار (١٣٨/١) شرب: "قوله (وشعر الميتة الخ، وعند محمد لاينجسه أفاده في البحر، وذكر في الدرر أنه عندمحمد طاهر، لضرورة استعماله أي للسخر ازين، قال العلامة المقدسى: وفي زماننا استغنو اعنه، أي فلا يجوز استعماله لزوال الضرورة الباعثة للحكم بالطهارة الخ".

"بدائع الصنائع" کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام صاحب علیہ الرحمۃ کے نزویک خنزیر کے بال وساڑا جزاء نجس ہیں، لیکن امام صاحب علیہ الرحمہ نے بھی ٹرازین (جوتی سینے والوں) کو جوتا گانٹھنے ہیں خنزیر کے بال کے استعال کی اجازت دی ہے اور یہی قول امام ابو بیسف کا بھی ہے، لیکن غیر ردایۃ الاصول میں امام ابو بیسف ہے مکر وہ وہ وہ بھی نصام نقول ہے، اور امام ہجد ہے میں فقول ہے کہ خنزیر کا بال غیر خنزیر کے بال کی طرح یانی کوما یا کن نہیں کرتا جب تک کہ یانی نصام نقول ہے، اور امام ہجد ہے معلوم ہوتا ہے کہ خنزیر کا بال یانی وغیرہ میں پڑجائے تو بغیر وجہ شرق کے یانی کو یا ایک نہیں گرتا ہونے کا تھم ہواور فی زمانہ ما یا کہ نوٹے کی میں کہ میں کہ تو بغیر وجہ شرق کے اس کے طاہر ہونے کا تھم ہواور فی زمانہ جواس کے استعال سے بغیر ضرورت استعال والی ہونے کی وجہ سے ٹرازین کے لیے اس کے طاہر ہونے کا تھم ہوائے گا تو اس کے استعال سے نغیر ضرورت استفتاء کا تھم ہو وہ تھم اس کی علت کے غلط ہونے کی بنا پڑ نہیں بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پڑ نہیں بلکہ تحقق علت نہ ہونے کی بنا پڑ نہیں وہ علت ختوق ہوجائے گا تو اس کے استعال وغیرہ کا تھم بھی ختوتی ہوجائے گا:

استمہید کے بعد معاملہ برش کا تھم لکھا جاتا ہے۔

ا - مید که برتقدیر صحبِ سوال جب مید برش خنزیر کے بال کے بغیر بھی بنتے ہیں ،خواہ ایسے برش کم بنتے ہوں جب بھی

ا – بدائع اصنائع ار ۱۳۰

چونکداشیاء میں اصل صلت واباحت ہے، اس لیے جب تک سی برش میں خزیر کے بال ہونے کا یقین ندہوجائے اس وقت تک اس کا استعال یقنی طور پر معلوم ہوجائے تو پھر و یکھاجائے گا کہ پو تک اس کا استعال یقنی طور پر معلوم ہوجائے تو پھر و یکھاجائے گا کہ پو تائی کرتے وقت و مبال ٹوٹ کراگرروغن وغیرہ میں نہیں آتے ، اور و ہالیے بال ہیں کہ سائٹیفک طریقہ ہے اس طرح صاف وخشک کرلئے گئے ہیں کہ دسومت ورطویت بھی قطعاروغن و مسالوں میں نہیں آتی تو اس کا استعال بھی بلاشبہ درست رہے گا، اوراگروہ بال پوتائی کرتے وقت ٹوٹ کرروغن وغیرہ میں گرکر پوتائی کی جگہ آکر چیک جاتے ہیں یا سائٹفک طریقہ پر ایسے صاف وخشک نہیں کہ دسومت ورطویت بالکل خشک ہوکر ختم ہوگئ ہوتوا سے برش سے مجد کی ویواروں وغیرہ کی پوتائی کرنا حاف وخشک نہیں کہ دسومت ورطویت بالکل خشک ہوکر ختم ہوگئ ہوتوا سے برش سے مجد کی ویواروں وغیرہ کی پوتائی کرنا ورست ندرے گا۔ اور مذکسی ایس جیز کی پوتائی کرنا جائز رہے گاجس کو یا کہ طاہر رکھنا مقصود ہوتا ہے۔

ال تفصیل ہے ان بالوں کے برش کے استعال کا عدم جوا زواضح ہو گیا جواس طرح خشک یا صاف نہ کئے گئے ہوں، تفصیل توان برشوں ہے متعلق تھی،اب برش بنانے یا بنوانے کا تھم شرعی مذکورہے:

اگر غیر مسلم مز دور رکھ کران ہے ہیہ برش بنوائے جائیں اور وہ مز دورا پسے برش بنا کر دیدیں تو ان کی سپلائی کرنا درست رہے گا، البتہ جس قتم کے برش ہوں ان کوواضح کرنا ضروری ہوگا، یعنی ہیہ کہدویتا ضروری رہے گا کہ اس میں فنزیر کے بال کا استعمال نہیں ہواہے ، یا سائنفک طریقہ ہے خشک وصاف کے ہوئے بال گے ہوئے ہیں۔ یا اس طرح صاف وخشک کئے ہوئے نہیں ہیں تا کہ بوقت واستعمال دھوکہ نہ ہو، اگر سپلائی کرتے وقت پی تھے لئیں کی گئی تو یہ فعل باعرف گنا ہ وخداع شار ہوکر باعث برباوی کاروبار ہوسکتا ہے۔

اور میہ برش خود بنانے کا حکم شرق میہ ہے کہ اگر خزیر کے بال ندلگاتے ہوں جب تو بلا شبدا سے برش بنانا جائز رہے گا،
اور خزیر کے بال کا لگا ابغیر ضرورت شدیدہ کے جائز ندرہے گا۔ خاص کرا سے بال لگانا جو سائٹلیفک طریقہ ہے اس طرح صاف دخشک ند کئے گئے ہوں جس کی وجہ ہے وسومت ورطویت پوتائی کرنے میں روغن وغیرہ تک نہیں آتی ۔ ایسے بالوں کا استعمال اگر ضروری ہی ہوجائے تو اس کا ہر سامان الگ رکھنا ہوگا۔ اور کام کر چکنے کے بعد ہاتھ ما نجھنا ضروری رہے گا اور کیٹروں وغیرہ پر جہاں اس کی چھنٹیں پڑگئی ہوں ان سب کو بغیر بیاک کئے ہوئے کسی کام کے لیے استعمال کرما درست نہ رہے گا ، بلکہ احتیاط اس میں رہے گی کہا ہے برش غیر مسلم مزود روں سے حسب ہدایت بالا بنوائے اور سپلائی کئے جا کیں ۔ اور یہی تھم ہر مسلم خص ومزود رکے لیے ہے جو بنوائے یا استعمال کرے۔

پس جن صورتوں میں برشوں کا بنانا یا بنوانا ، بیچنا بڑرید ما جائز ہے ان صورتوں میں اس کا پیشہ جلال وجائز رہے گا اور

اس کا خودکھانا دوسروں کوکھلانا، خیر وخیرات کرنا اور ہر نیک کام میں صرف کرنا درست رہے گا،اور جن صورتوں میں اس کا بنانا یا بنوانا یا خرید وفر وخت کرنا ناجائز رہے گا ان صورتوں میں اس کا رو پیچرام ونا جائز رہے گا۔اور اس کاحکم شرع صرف بیہوگا کہ اس کے دبال سے بیچنے کی نیت سے جہاں تک جلد ہو سکے فقراء ومساکین کودے کراپنی ملک سے ڈکال دے کھا فی البذل (۱)،اورثواب کی نیت اس وسینے پرنہ کرے بلکہ ایسا کرنا کفرہے۔

پی الیی صورت میں صرف ان مدرسوں میں دینا درست رہے گا جن میں ما دارطلباء کو کھانا ، کیڑا دیا جا تا ہے ادر سے
کہہ کر دینا ضروری رہے گا کہ بیرقم اس قتم کی ہے تا کہ اہل مدرسہ ای میں اس کوخرج کریں اور جن مدرسوں میں اس قتم کے
مصرف ندہوں ان میں دینا یا ان مدرسہ دالوں کا جانے ہو جھتے لیما کچھ بھی درست ندرہے گا۔فقط داللہ اعلم بالصواب
مصرف ندہوں النا میں دینا یا ان مدرسہ دالوں کا جانے ہو جھتے لیما کچھ بھی درست ندرہے گا۔فقط داللہ اعلم بالصواب
کتی جھ نظام الدین اعظی مفتی دارالعلوم دیوبند، سہار نیور

### جن مواقع میں ڈھیلااستعال کرنامتعذر ہووماں کیا کرے؟

مداری دینیہ میں جوسیوں کی یا خانے ہوتے ہیں اگران میں مٹی کے ڈھیلے استعال کئے جا کیں توخطرہ واند بیشہ ہے کہ بعضوں کی بے احتیاطی ہے وہ اندرگلس جا کیں اورٹنگی بھر کے بیا خانے خراب ہوجا کیں ایسے خطرہ واند بیشہ کی بناء پر اگران کو ممنوع الاستعال قرار دیے ہوئے ٹو اکلیٹ پیپر کی اجازت دی جائے تو کیار فع سنت کے وہال کا مورد بنے گایا ٹو اکیلٹ پیپر کے استعال ہے استعال سے استخاء بالحجر کی سنت اوا ہوجائے گی؟ بینوا تو جروا۔

عبدالتق غفرلة (خادم مدرسيفسيرالاسلام باظر باك چا نگام )

#### الجواب وبالله التوفيق:

جن مواقع میں کلوخ استعال کرنا موقد رہوان مواقع میں ٹوائیلٹ پیپر سے کلوخ کی فضیلت حاصل ہو گئی ہے،
جیسے ہوائی جہاز کے سفر میں، باقی اپنے مکانات میں انسان ٹوائیلٹ چیپر استعال کرنے کے لئے مجوز نہیں ہوتا ،عموماً کلوخ
میسر ہوتا ہے اور اگر اس کو استعال کرنے کے بعد رکھنے کے لئے کوئی ٹن (برتن) متعین کر کے رکھالیا جائے کہ استعال شدہ

ا- (وأما إذا کان عندر جل مال خبیث فیاما بن ملکہ بعقد فاسد أو حصل له بغیر عقد ولایمکنه أن يرده إلى مالکه (الی قوله)، فیلزم علیه أن يدفعه إلى الفقراء ولکن لابرید بذالک الأجر والثواب، ولکن يريد دفع المعصية عن نفسه (بذل المجمود/ ۳۷۱ كتاب الطهارة، باب فررض الوضو) (مرتب).

کلوخ اس میں رکھے جا کیں جس کو بھنگ بھینک دیا کرے گاتوا لیم صورت میں ٹوائیلٹ پیپر ،کلوخ کی قائم مقامی نہیں کرسکتا۔ ہاں جہاں کلوخ میسر نہ آئیں جیسے بحالت سیلاب یاا یسے مما لک میں جہاں کلوخ نہیں ملتے وہاں ہوائی جہاز والے استعمال کی طرح گنجائش نکل سکتی ہے۔

باتی رہی ہے بات کہ ڈھیلے(کلوخ) ٹنکی خراب کردیں گے اور ٹوائیلٹ پیپر سے ٹنکی خراب نہیں ہوگی سیجے نہیں ہے،
اس لئے کہ ٹی کے ڈھیلے جلدگل کر تہہ نشین ہوجا کیں گے، بخلاف ٹوائیلٹ پیپر کے کہ وہ نہ جلدی گلیں گے، نہ تر میں گے، نہ تہہ نشیں ہوں گے، نہ ٹی بیلہ بانی پر دیر تک تیرتے رہ کرٹنگی کھلد خراب کریں گے (ا)، فقط والٹداعلم بالصواب نشیں ہوں گے، نہ ٹی بنیں گے، بلکہ بانی پر دیر تک تیرتے رہ کرٹنگی کھلد خراب کریں گے (ا)، فقط والٹداعلم ویوبند، سہار نبور

حضوراکرم علیہ کا فضلہ پاک ہے: کیاحضور علیہ کا فضلہ (پیثاب دیا خانہ ) ندہب حنی میں یاک درقابل استعال (خوردنوش ) ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں آنخضرت علیقہ کا فضلہ پاک تھا شامی جا میں تصریح ہے، (۲) باقی یہ کیا سوال ہوا کہ قامل استعال (خور د نوش) کے قامل ہے یا کنہیں؟ یہ سوال تو اس وقت پیدا ہو جب آج بھی کہیں موجو دہو۔

لغوسوالات نہیں اٹھانے چاہئے بالحضوص جبکہ موقوف علیہ نجات مسئلہ نہ ہواس تنم کے سوالات سے فتنے بیدا ہوتے ہیں، پچنا چاہئے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر فظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ديو بند، سها رنپور ۷۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عنه

ا- حضرت مفتی صاحب علیه الرحمہ نے ٹوائلیف جلدی نہ گلنے کی جوہات کہی ہے، وہ پرانی ہات ہے، ورنداب تو ٹوائلیف اور ٹی سوپیپر ہانی کے ساتھ ہی گل کر ہانی بن جاتے ہیں اور ہانی کے دھیلے تو در کناری تھر ہم جاتی ہے، نیز یہ کہ شہروں میں مٹی کے ڈھیلے تو در کناری تھر ہمی میں خیس ہم جاتی ہے، نیز یہ کہ شہروں میں مٹی کے ڈھیلے تو در کناری تھر ہمی میسر خیس ہوتے ، مرجب کے خیال میں ٹوائلیف پیپر سے کلوخ والی سنت اوا ہوجانی جائے (مرجب )۔

۲- " (صحح بعض أثمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته، وبه قال أبو حنيفة كما نقله في
 المواهب اللنفية عن شرح البخارى للعيني وصرح به البيرى في شرح الاشباه، وقال الحافظ ابن حجر تضافرت الادلة على

رنگاہوا کپڑایا کے بینا یاک؟

كيرُارنگ كرياك كرما چاہئے يانہيں؟ زيد كہتا ہے كہسب رنگ ما ياك ہوتے ہيں ان يل شراب ملائی جاتی ہے كيا زيد كاكہنا ٹھيك ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سب رنگ نا یا کنہیں ہوتے ہیں (۱)،او رجب تک کسی رنگ کے ایا کہونے کا یقین نہ ہوئے اس کا یا ک کرنا ضروری نہیں ہے۔واللہ اعلم بالصواب

كتېر شام الدين اعظى مفتى دا را تعلوم د يو بند، سها رښور ۱۱ م ۱۸ م ۱۳ م ۱۳ م الجواب صحيح سيدا حريلي سعيديا بب مفتى دا را تعلوم د يو بند

> جنبی کافر آن کوچھونااور دوسری جگہ لے جانا: قر آن شریف عسل کی حاجت میں چھوسکتا ہے او رہاتھ میں کیکر کھیں لے جاسکتا ہے یا کئیمیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جنابت اور حاجت عنسل کی حالت میں قرآن پاک پر کیڑالیٹا ہوا ہوتواس کے اوپر سے چھوسکتے ہیں (۲) ، اور ساتھ میں لے جا بھی سکتے ہیں بھر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں ای طرح بدضو کی حالت میں بلاکسی حائل کے ہیں چھوسکتے فرق بیدے کہ بدوضو کے ذبان سے بلاقر آن پاک چھوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت عنسل کی حالت میں بلائنسل کئے زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا ۔ فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبند، سهار نيورا ١٢٠ م ١٨ سااه ها الم

ذلك وعد الائمة ذالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم) (ثامي الر٢٣٣، فيض القرآن) (مرتب).

الماصل أن ماثبت باليقين لايزول بالشك (قواعدالفد اسيرهم الاحمان ا، مكتبدوارا لكتاب ويوبند) -

١ الحرمة مس المصحف لايجوز لهما وللجنب والحنث مس المصحف الا بغلاف متجاف عنه كالخريطة (قآوي)

استرہ کے ذریعہ ڈا ڑھی بنوانے سے کیا چہرہ نا پاک ہوجاتا ہے؟

استرے ہے ڈاڑھی منڈوانے کے بعد کیا چہرہ نا پاک ہوجاتا ہے کیااس چہرہ کو دومر تبہد دھونا ضروری ہوتا ہے یا صرف چہرہ پرلگا یا ہواصا بن چھٹر اناضروری ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگرمایاک بانی یا مایاک کوئی چیز چیره پرلگائی ہے تو ما یاک ہوگا اور دھوما بھی ضروری ہوگا ورنہ نہیں ،لیکن ڈاڑھی منڈ اماحرام ہے(۱)۔

"قوله (وأما الأخذ منها الخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مروبين مافي الصحيحين عن ابن عمر عنه الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحي قال: لأنه صح عن ابن عمر راوى هذا الحديث ..... وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الاعفاء على اعفاء ها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم "(١)-

"والأخذ من اللحية وهو دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهندومجوس الأعاجم"(٣)، فقط والثراعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبند، سهار نيور ۹ مر ۱ ار ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عند

### بڑے کمرے میں بیت الخلاء بنوانا:

دیہات میں (گاؤں میں )اگر گھر پڑا اہو، پھراس گھر کے ایک کمرے میں بیت الخلاء دغیر دینا کیں آو کوئی حرج ہے بانہیں ؟ جبکہ اور کہیں جانے سے تکلیف ہوگی اور پر دہ دغیر ہ کاانتظام بھی نہیں ،اس بارے میں بیان فر ماکیں۔

بندیه ار ۸ سه رشیدیه، ما کستان) **-**

ا- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى (مسلم شريف ١٢٩/١ كتب خاندن ميدويو بند).

۲- روالحتارعلی الدر ۱۹۸۳ ۴ مکتبه ذکریا به

الطحطاوي على المراقى رص ٢ ٤ سيسط بعيد سليمان مصطفى ما مووشق -

#### الجواب وبالله التوفيق:

گھرکےا ندرایک کمرہ میںعورتوں کے لئے بیت الخلاء بنالیما ضروری ہے، بلکہ امریکی بیا خانہ یا اس قتم کی کوئی اور باتھ روم وغیرہ بنالیما زیادہ پہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند، سهار شور مهر ١٢ سام ١٥٠ هـ

### جس برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہواس کا استعمال:

عام طورے کا پومیں کتے برتن میں منھ ڈال کرخرا ب کرویتے ہیں لیکن لوگ اس کواستعال کر لیتے ہیں یہ جائز ہے یا ہیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

بغيرياك كئاس كواستعال كرنا درست نهيس (١)، فقط والله اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبند بهار ثيور ٢ / ١٢ / ٣ م ١٥٠٠ هـ

### حالت حیض میں بیوی سے مجامعت:

اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی ہیوی ہے مجامعت کر ہاوراس کوشیوہ بنائے تو اس پر تھم شرع کیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

شیوه بنالیما آتحلال کومتلزم نہیں ، بلکہ اصرار کومتلزم ہے جوگناه کیر ہضرور ہے ،گر کفرنہیں ہے اور گناه کیره کے ارتکاب سے تفریق بین الزوجین کا تکم نہیں ہے ، محض توبیہ وراستغفار کا فی ہے ، اورا گراستحلال کومتلزم کربھی لیس جب بھی استفاق علمائنا" (طبی کیرفصل فی الامار ۱۷ مکتبہ میل اکیڈی لاہوں استفاق علمائنا" (طبی کیرفصل فی الامار ۱۷۷ مکتبہ میل اکیڈی لاہوں وقال فی البحو الوائق: ولنا قوله صلی الله علیه وسلم "بغسل الاناء من ولوغ الکلب ثلاثا" روی عن أبی هویو فی فعلا وقولا۔ موفوعا وموقوفا النج (البحرالرائق کاب المطہارة ۱۲۵۱م مکتبہ ذکریا، وقال المخطاوی فی حاشیت علی مراتی الفلاح، یندب عنما التسمیع وکون وحدائن بالتراب المحطاوی علی مراتی الفلاح، یندب عنما التسمیع وکون وحدائن بالتراب المحطاوی علی مراتی الفلاح ۱۸ فیمان المحلول المحلول المحلول کی حاشیت علی مراتی الفلاح ۱۸ فیمان المحلول کی مرتب )۔

تفریق بین الزوجین کانتم نہیں ہے، مستحل الوطی فی حالتہ الحیف مفتی بہ قول میں کافر نہیں ہوتا ہے، کماصر ح بہ فی " الطحطاوی علی مراقی الفلاح " (1)۔

(ص ٣كفى باب الحيض والنفاس):" وصحح صاحب الخلاصة عدم كفره، وقال فى الفصل الثانى من ألفاظ الكفر: أن من اعتقد الحلال حراماً أو على القلب يكفر إذا كان حراماً لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعى، أما إذا كان حراماً لغيره بدليل قطعى أوحراماً لعينه بخبر الأحاد لايكفر، إذا اعتقده حلالاً ، فعلى هذا لايفتى بكفر مستحله، لأن حرمته لغيره وهو الأذى" ـ

لہذا تکفیریا تفریق کافتو کا غلطہ۔ بلکہ صورت مسئولہ میں نکاح علی حالہ باقی ہے، البتہ خض مذکورکولازم ہے کہ وہ اس شنج حرکت ہے تو بہ کرےادر بازآ جائے اوراس جرم مے صدور کی وجہ ہے پچھمال تقید تی کردیے و بہتر ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند بسهار نيور ٢ ١٧ مر ٨٥ ١١١ هـ

## فرج میں مانع حمل بعض دواؤں کے استعال کا حکم:

مئلہ بیہ کہ ایک ددائی ہے ادر وہ ددائی ایسی ہے کہ اگر اس کواپی فرج کے اندر استعال کرے تواس کو تین سال تک حمل قرار نہیں یا تا ،اب آیا ایسی ددائی کااستعال کرنا جائز ہے یا نہیں ،اگر اس ددائی کااستعال کرنا جائز نہیں تواس کولگا کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

واستنقاء وامتنجاء کے بعد وضوکر کے نماز پڑھنا جائز رہے گا۔ بغیراس کے نماز پڑھنا جائز نہ رہے گا ،فقط والٹداعلم بالصواب کتبر مجمد نظام الدین انظمی ہفتی واراُ جلوم ویو بند ۲۲۳ / ۱۲۱۰ مارھ

### بإبالوضوء

ٹوتھ پیسٹ یابرش کااستعال مسواک کے قائم مقام ہوسکتا ہے؟ مسواک کی جگدا گرٹوتھ پیسٹ ادر برش استعال کیاجائے تو کیا بیمسواک کے قائم مقام ہو گا،ادرمسواک کا ثواب بھی ملے گا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

کی وجہ ہے اگر مسواک کا استعمال نہ ہو سکے توکسی بھی منجن یا پیسٹ وغیرہ سے بوجہ مجبوری مسواک کا استعمال نہ ہو سکے توکسی بھی منجن یا پیسٹ وغیرہ سے بوجہ مجبوری مسواک کا ثواب نہ ملے گا ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبند سہار نیور الجواب مجمع حبیب الرحلن فیر آباوی مفتی وارالعلوم ویوبند الجواب مجمع حبیب الرحلن فیر آباوی مفتی وارالعلوم ویوبند

مصنوعی اعضاء یا پلاسٹر اورزخم پر پٹی ہونے کی صورت میں عنسل اور وضو کے احکام: ا-مصنوعی دانتوں اور دانتوں کے علاوہ دیگر مصنوعی اعضاء کی صورت میں دضواد رشس کے کیاا حکام ہوں گے؟ ۲-ای طرح اگر کوئی شخص پلاسٹر کرائے ہوئے ہے یا زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہے ،اییا شخص دضواد رشسل کس طرح کرےگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -ظاہری اعضاءجسم میں جومصنوعی اعضاء لگے ہوئے ہوں توعنسل جنابت کرنے میں ان سب کا نکالناضروری

رے گاجن کے نکالنے سے نہ نقصان ہواور نہ کی خمیوری ہو، ورنہ بغیر نکا لے خسل کرلینا درست رہے گا، اور یہی تھمان اعضائے ظاہری کا جو کسی عضووضو پر لگے ہوئے ہوں نکالنے اور لگانے میں ہے، ای قاعدہ کلید پر تمام جزئیات کے احکام نکل آئیں گے(ا)۔

۲ ای مذکور دہالا ضابطۂ شرعیہ سے پلاسٹر کئے ہوئے حصد کا ، نیز زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہوتواس کا تھم بھی نگل آئے گا کہ جس دفت پلاسٹر کھولنے میں ماپٹی کے کھولنے میں ضرر کا ظنِ غالب ہوتو بغیر کھولے ہوئے قسل دوضو کرلے درنہ کھول کر کرلے (۲) ، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد الله بن اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب صحح: حبيب الرحلن خير آلبا دى، محمة طفير الدين مفتاحي، مفتى دار العلوم ديو بند

### وضو کی دعا:

وضو کے اندرکونی وعاحدیث ہے ٹابت ہے ہم نے پڑھاہے کہ وضو کے بعد سورہ اما انزلنا پڑھنے پر چالیس ۴ سال کے گنا ہ معا**ف ہوتے ہیں کیابی** سمجھ ہے یا غلط؟

### الجواب وبالله التوفيق:

وضوی ابتداء "بسم الله العلی العظیم، والحمد لله علی دین الاسلام" پڑھنا (٣) اوراعضا ءوضوء کو وقت آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمداً عبده و رسوله" اوروضو و فارغ بو نے کے یعد "اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهوین "پڑھنا (٣) مسنون ہے، جس کی اس کی واضح مثال علامہ تاکی کا وہ 2 کیے ہیں موصوف فرماتے ہیں کرفتهاء کرام رحم اللہ ناس طرح کے معنوقی وائت الوائے یا وائتوں کو سونے ، چاہدی کے تاروں سے باہد منے کی اجازت وی ہے، کما تال تحت تولد: (و کذا الإناء المضب أي الحكم فيه كالحكم في المحفوض بقال باب مضبب أي مشدود بالضباب وهي الحديدة العربضة التي يضبب بها وضبب أسنانه بالفضة إذا شدها المفضض، يقال باب مضبب أي الماؤر والاباح: )(مرتب)۔

۲- (ويجوز المسح على الجبائر إذاكان يضره المسح على الجراحة ويمسح على العصابة كلها سواء كان تحته
 جراحة أولا، لأن العصابة لاتعصب على وجه يأتى على موضع الجراحة الخ (في القدير اله ١٢٠٠) بإب السحالي الفين (مرتب).

۳- الدرالقاعلى الردار ۱۰ امطبع عثانيه -

۳ – شامی ار ۱۱۸ مطبع عثانیه ـ

حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔

حدیث میں لکھاہے کہ اس شخص کے لئے جنت کے آٹھوں دردازے کھول دئے جاتے ہیں جس میں چاہے داخل ہوجاد ہادراگر دھیان سے دور کھت تحیۃ الوضوء پڑھ لے جو کہ مستحب ہے بشر طبیکہ مکر وہ وقت نہ ہوتو گنا ہوں ہے اس طرح پاک ہوجاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹے سے بیدا ہوا ہو:

"قال في الحلية عن البراء بن عازب رضى الله تعالى ــعن النبي عَلَيْهُ قال: ما من عبديقول: حين يتوضأ "بسم الله، ثم يقول بكل عضو: أشهد أن لا إله إلا الله وحمه لا شريك له، وأشهد أن محملاً عبده و رسوله، ثم يقول حين يفرغ: اللهم أجعلني من التوابين وأجعلني من المتطهرين إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فان قام من وقته ذلك فصلي ركعتين يقرأ فيهما ويعلم ما يقول إنفتل من صلاته كيوم ولمته أمه، ثم يقال له إستأنف العمل (رواه الحافظ المستغفري، وقال: حديث حسن "(۱).

اس کے علاوہ ہرعضو کے دھونے کے وقت کی دعا کیں بھی منقول ہیں انکا پڑھنامتحب ہے وضوء کے بعدانا انزلنا کا پڑھنا آواب وضوء میں ہے لکھا ہے:"و من الآداب إلى أن قال وقواۃ سورۃ القدر"(۲)۔

انا انزلنا کے پڑھنے پر چالیس سال کے گناہ معاف ہونے کی حدیث ہماری نظر سے نہیں گذری ہے، البتہ حدیث میں بعد وضو کے انا انزلنا پڑھنے کی یہ فضیلت لکھی ہے کہ جس نے ایک مرتبہ انا انزلنا پڑھی اس کا شارصد یقین میں ہوگا اور جس نے دومر تبہ پڑھی اس کا نام شہداء کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے تین مرتبہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر انبیاء علیہم السلام کے ساتھ فرمائیں گے (۳)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب سيح محمود على عند

 <sup>-</sup> شامی ار ۱۱۸ اا مطبع عثمانید -

۲- الدرالخارعلي بامش روالخيارا / ٩٤\_

۳- وقرائة سورة في ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ليلة ديوان الشهداء ومن قرأتها ثلاتاً حشرة الأنبياء (مراقى الفلاح على بامش طحطاوى ٣٢) (مرتب).

ہاتھ یا وُں سےمعذورطہارت میں کس سے مدولے؟

ہاتھ یا وک سے معذور شخص ایک عورت سے یا مروسے آب دست دموئے زیرناف کٹوانے اور یا کی وطہارت کے سلسلہ میں دوسروں سے تعاون لے سکتا ہے یانہیں ؟اگر تعاون لے سکتا ہے یا لیکٹی ہے تو کس ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

موے زیرناف اگر بال صفاصابن وغیر ہ کوئی چیز لگا کر بلا تعاون صاف کراسکتا ہوتو صاف کرے، ورنداسختاء وطہارت کے طریقہ سے بیوی سے بیکام لے اور عورت ہوتو اپنے شوہر سے بیکام لے اگر بیدونوں نہ ہوں تو مرد کسی عورت سے نکاح کر کے اس کے ذریعہ سے بیکام لے اور عورت کسی مرد سے نکاح کر کے اس کے ذریعہ سے بیکام لے اور عورت کسی مرد سے نکاح کر کے کام لے لائر بیٹھی نہ ہو سکے تو کوئی مردمر دے لئے ہاتھ میں وہتا نہ با ندھ کرکلوخ سے پہلے مبر زصاف کرے پھر بانی سے طاہر کر لے اور بیٹا بوتا نواسہ کو تقدیم ہوگی اور عورت سے اور پھر کسی جو تو تو ان سے با بہو سے، درنہ پھر محرم عورت سے اور پھر کسی بھی عورت سے بید کام لے لئے مفتل واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

### ا ذان کے وقت وضو کرتے ہوئے وضو کی دعاء پڑھنے کا حکم:

ا - وضوکرتے وقت اگرا ذان ہورہی ہوتو کیا جو دعا کیں وضو کے عضو دھونے کے وقت حضور علیہ ہے منقول ہیں وہ پڑھنی چاہئیں؟ یاا ذان کا جواب دینا چاہئے؟

۲-کیانصویر(جاندار) کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے،اگرجاندار کی نصوریرنگلی ہوئی نہ ہو، بینی سامنے نظر نہ آتی ہو، لکین کسی طرح چھپی ہوئی ہوتوالیں تصویر دیکھنا بھی گناہ ہے(مثلا کسی کنا ب کےاندرتصویر کاہوما اخبار کےاندر کےورتوں پر جاندارتصویر کاہوما دغیرہ)۔

سو-انگریز لوگ جب ان کی کرنمس ہوتی ہے تومسلمان کے گھر میں بھی اکثر کرنمس کارڈ بھیجتے ہیں تو کیامسلمان کو بھی (اخلاقاً) جن انگریز نے اس کے گھر کارڈ بھیجا ہے کرئمس کارڈ بھیجنا جائز ہے؟ سم-جب ا ذان میں مؤذن تی علی الصلوۃ کے تومنہ کب بھیر ہے ادرکہاں تک تفصیل ہے تکھیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا بہتر ہے کہ کمات اذان کا جواب دیا جائے۔

۲ - عزت وعظمت ومحبت بارغبت وشهوت بابدنگای کے جذبہ سے و مکھنامنع ہے۔

سا- بال الية عيدوغيره خوشى كموقع مين اخلاقاً مسلمان بهي بهيج سكته بير-

۳-جب حی علی الصلوٰۃ او رحی علی الفلاح کہنا شروع کر ہے تو منہ پھیرے او رپورا چ<sub>ھ</sub>رہ کندھے تک پھیرے ،فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويوبندسها رنيور ٩٦/١/٢٥ ١١١ ه

ا-جنازه کے لئے کئے گئے وضویے نماز فرض کی اوا نیگی:

زیدنے جنازہ کی نماز کے لئے وضو کیا پھرای وضو ہے مغرب کی نماز پڑھی آیا اس وضو ہے نمازا وا ہوجائے گی یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔

۲- غسل کے وضو ہے فرض و واجب کی ا دائیگی:

عنسل کے وضو ہے فرض نماز بلا کرا ہت جائز ہے یا کہٰ ہیں اس طرح عیدین کی نماز کے وضو ہے فرض نماز اوا ہو جائے گی یا کہٰ ہیں۔

### الجوارج وباله التوفيق

ا - دوبار ہ وضو کرما ضروری نہیں اس وضو سے ہرنما زیڑھ سکے گا۔

٢ – بلاشبه جائز ہے اور یقیناً اوا ہوجائے گی (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا را لعلوم و بوبندسها رئیور ۱۲ / ۸۵ ساه ه الجواب صحیح سیدا حریلی سعید، محرجیل الرحمان نائب مفتی دا را معلوم و بوبند

ا- "لايستحب وضوء ان للغسل اتفاقا، قال العلامة نوح آفندى: بل ورد مايدل على كراهية، اخرج الطبراني في
 الأوسط عن ابن عباسٌ قال: قال رسول الله نُلْكِ من توضأ بعد الغسل فليس منا "(شامى الركاا، كمترفيض القرآن ويوبند) (مرتب) ـ

### نماز جنازہ کے بعد تازہ وضوضر وری ہے یانہیں؟

مور ندہ مہر رمضان کوایک میت کے وارث نے آگر مبحد میں بیان کیا کہ ہم فلال شخص کی میت لائے ہیں ، اس لئے میت کی نماز پڑھا دی جائے ہم میت کو فون کرنے بھی لے جائیں گے ، ورنہ لوگ پھر فون میں نہ جا کیں گے اور رہیمیت کورات بھر گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں جس وقت و شخص مبحد میں آیا اس وقت تر اور کی شروع ہو کر صرف دو رکعت ہوئی تھی ، چنانچہ اس وقت مسجد کے باہر جا کرامام اور دیگر نمازیوں اور شرکاء نے نماز جنازہ پڑھی اور بعد نماز جنازہ شرکاء جنازہ اور کچھ مقتدی میت لیکر قبرستان چلے گئے امام مسجد میں آگر رواح شروع کر دی اور بعد تر اور کے وقت مطلع فر مائے کہ امام اور مقتدیوں کو بعد نماز جنازہ تا زہ وضو کر کے نماز پڑھانا اور پڑھنا تھایا کہ نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

امام نے پیچی عمل کیااس کو بہی کرنا چاہئے تھا ،بعد نماز جنازہ تاز دوضو کرنے کی ضرورت نہیں ،نماز جنازہ سے وضوئہیں ٹو ٹائے ،پیغلط اور جاہلا نہ ہاتنیں مشہورہوگئی ہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور ۱۲ مر ۸۵ سال هد الجواب صحيح مجمود عفى عند

### وضو كامسكله:

اگر وضوكرتے وقت ايك عضو باقى رە جائے اور بانى قريب ميں بھى ند ملے تواس وقت كيا كيا جائے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب بانی کم ہونے کا اندیشہ ہوتو شروع وضوء ہے ہی کفایت کر کے وضو کفایت یا وضوفرض پر قناعت کرے، بہر حال اگرایک عضو دھونے ہے قبل بانی بالکل حتم ہوجائے اور حسب قاعدہ شرع بانی ملنے کی توقع نہ ہوتو تیم کرلیں (۱)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ويوبندسها رنيور٧ /١٢/ ٣ • ١٣ هـ

ا- لوكان مع الحدث مايكفي يغسل بعض اعضاء الوضوء فإنه تيمم من غير غسله، هكذا في شوح الوقاى (بمديه بإب التيم ، القصل الثالث في المتقرقات الر ٣٠٠ ، ٥ دارا لكتاب) (مرتب).

### نائیلون یاسوتی موز ول پرمسے درست ہے یانہیں؟ مائیلون، کیڑے کے موزوں پرمسے درست ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جواز معلی الخفین میں اصل خفین ہیں ، اور خفین چڑے کے موزوں کا نام ہاور بیتھ غیر مدرک بالقیاس ہے ، اس لیے قیاس کا نقاضا تو بیہ کے کغیر چڑے کے موزوں پر بھی مسے جائز ہی نہ ہو، کیکن قیاس خفی اوراسخسان کی مدوسے غیر چڑے کے موزوں پر بھی اور دسے فیر ہوں ، ان پر بھی کے موزوں پر بھی (خواہ نائیلون ہویا سوتی وغیر ہوں) جن میں خفین کے خصوصی اوصاف واحوال بائے جاتے ہوں ، ان پر بھی جواز سے کی گنجائش نکلتی ہے ، اور وہ خصوصی احوال وادصاف بیہ ہیں کہ:

'' خفین ساتر للقد مین مع الکعبین 'نهو تا ہے اورعضو مستور کا کوئی حصداو پر سے نظر نہیں آتا ، اور مسے کی تری اندر حصد تک نہیں پہنچتی ، اور بغیر جو تا پہنے اور بغیر بائد ھے ہوئے چلا جائے تومیل دومیل اس طرح چل سکتے ہیں کہ نہ تو وہ ساق سے پنچے اتر کا۔

پس جوموزہ غیر چڑے کا خواہ مائیلون کا ہوخواہ سوتی یا اونی ہو۔ان اوصاف کا حامل ہولیعنی اگرا تنامونا ہو کہ سے کی تریجسم تک نہ پنچے،اورا تنامضبوط ہو کہ بغیر جوتا پہنے اور بغیر بائد ھے ہوئے میل دومیل چلے تو نہ کئے، اور نہ پیرے نکلے تواس پرمثل خفین کے سے جائز رہے گا(ا)۔

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- "(ولا يجوز المسح على الجوريين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين، وقالا: يجوز إذا كانا ثخينين لايشفان لماروي أن النبى عليه السلام مسح على جوربيه، ولأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينا وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشني فأشبه الخف، (إلى قوله)وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه القتوى (براية اولين ١١/١٠) بالمسح على الخف على خلاف القياس، فلا يصح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه، ومعناه الساتر لحل الفرض الذى هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكور الخ" (أثّ القديم عالى الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكور الخ" (أثّ القديم عالى الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكور الخ" (أثّ القديم عالى الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكور الخ" (أثّ القديم عالى المناه المناه

كتاب الطهارت(باب الوضوء)

انجکشن لگوانا ناقض وضوہ یانہیں؟ انجکشن لگوانا یابدن میں دوا خون، گلوکوز چڑھوانا ناقضِ وضوہ یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگران چیزوں کے استعال سے خون یا پیپ وغیرہ کچھ بدن سے ند نکلے تو وضونہیں ٹوٹے گا،اس لیے کہاقض وضو خروج نجاست ہے(۱)،اوروہ یہاں نہیں یا یا گیا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ری خارج ہونے پروضوکرنے کا تکم کیوں ہے؟

ہمیں اس سے اتفاق ہے کہ رہ خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کین ایک بہت ہی تعلیم یا فتہ غیر مسلم کا سوال ہے کہ رج خارج ہونے پر آپ وضو ہی کیوں کرتے ہیں، آبدست کیوں ہیں کرتے ؟

### الجواب وبالله التوفيق :

خروج رہے میں وضو کا تھم اس وجہ ہے نہیں ہے کہ اس ہے رہے نکل کر بدن کونا پاک کر دیتی ہے اوراس نجاست کو دورکرنے کا پیطر یقد ہے کہ سوال پیدا ہو کہ بیا خاند کے مقام پر توضر وربی لگی ہوگی، پھر اس کو دھونے کا تھم کیوں نہیں ہے؟ بلکہ بیام تعبدی ہے اوراس کی وجہ دوسری ہے اور تھم خداوندی ہے ،اور بیہ بات توظاہر ہے کہ ہرانسان کے جسم میں پھے نہ پھے بیا خاند بیات توظاہر ہے کہ ہرانسان کے جسم میں پھے نہ پھے بیا خاند بیٹا بوغیرہ (غلاظت) ہروفت ہی رہتی ہے، اور جب تک وہ غلاظت اپنے محل دمشقر میں رہتی ہے اس وقت تک اس آدمی کونہ توکوئی ما پاک کہتا ہے اور زنہ کی عضو کے دھونے وغیرہ کا تھم ویتا ہے، اور جب وہ غلاظت اپنی جگہ دم کل وظرف ہے نکل کر

۱- "وينقضه خروج كل خارج نجس منه أى من المتوضى الحى معتاد. أولا، من السبيلين أولا إلى مايطهر" (الدرالخار على هأش الشامى الرجه، ثواتض اليقوء) ليكن الرائجش كوريير ثون بدن سے ثكالنام تقد به توريد الشي وضوء الى كى نظير بيريز بيرے: "القواد إذا مص عضو انسان فامتلاء دما إن كان صغيراً لاينقض وضوء كما لو مصت اللباب أوالبعوض، وإن كان كبيرا ينقض، وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلات من دمه انتقض وضوء ٥" (قاوئ عائميرى الابكاب الطهارت) -

جسم ہے باہر آ جاتی ہے تو فوراً دھونے اور پاک کرنے کا تقاضا ہوجا تا ہے اور طبیعت سلیمہ دھوتی بھی ہے، ورندسپ کونجی
ونا پاکٹر اردیتی ہے اور باپاک وگندہ تھورکرتی ہے اور اس ہے طبیعت مجھش رہتی ہے، پس رن خارج ہونے میں اگر چدکوئی
غلاظت وغیرہ مثلا میں جائی ہے خاند خارج ندیو، مگروہ رن کا پاخانہ ہے کا وستمتر وظرف ہے نکل کر باہر آتی ہے اور کچھائر
غلاظت کا کیکر آتی ہے، جیسا کہ اس کی بد بووغیرہ ہے اندازہ ہوجا تا ہے اور اس ہے طبیعت سلیمہ پھھائر اندازہ بھی ہوجاتی ہے،
اور پھھائقیاض و تکدر بھی بسااوقات طبا کے سلیمہ میں پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے عقل سلیم کا تقاضہ تو بیتھا کہ جب رت خارج اس اور پھھائی ہوتو کا اس اوقات طبا کے سلیمہ میں پیدا ہوجا تا ہے، اس لئے عقل سلیم کا تقاضہ تو بیتھا کہ جب رت خارج کو اس ہوتو
ای وقت فوراً آب دست بھی لے اور ہا تھ مند دھوکر تکدر طبعی وائقیاض بھی دو کر کرلیا جائے ، اور اپنی بشریت کو اعلیٰ و مرتفع کرلیا
ای وقت فوراً آب دست بھی لے اور ہا تھ مند دھوکر تکدر طبعی وائقیاض بھی دیا کہ کہا از کم جب میر بدر بارس حاضری دیتا ہو
اور نماز کے لئے آیا ہو، تو وہ بھی چونکہ میر بے دربار کی حاضری ہو اس کہ تھو ، بھی کا فی قرارہ میں جائے ہوں وہ بھی کا فی قرارہ دیتا ہو کہ ہو کر آبیا کہ کہا تکم جب میر بے دربار میں حاضری دیتا ہو
اور نماز کے لئے آیا ہو، تو وہ بھی چونکہ میر بے دربار کی حاضری ہے اس کو تھو، بھی کافی قرارہ دیا ہے ماس کرتے، بلکہ پینظر شفقت مزید بید بھی
اور غیرہ دھوکر آبیا کہ کہا تو ہوگی ہو ہو ہو ہو ہو گھائی تکہا اس کے اس کے اس کی جیں، مثلاً اس کمل سے آسائی فر مادی کہا گہ تھی پیدا ہوگی اور کہا تھا ہو ہو ہو ہو گھاؤہ وغیرہ وغیرہ وفیقہ واللہ علی ہو گا ہو ہو ہو ہو گھی پیدا ہوگی اور کہا کہ سے قر ہو خداوند کی ہوگا، وغیرہ وفیقہ واللہ اس کے اس کے اس کے اس کمل ہو ہو ہوگا، وغیرہ وفیقہ واللہ اس کہ اس کہ کے اس کے اس کمل ہو با عشقہ بر بخداوند کی ہوگا، وغیرہ وفیقہ واللہ اللہ اس کا معرب میں اس کی جیں، مثلاً اس کمل ہو اس کمل ہو با عشقہ بر بخداوند کی ہوگا، وغیرہ وفیقہ واللہ اللہ بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار نيور ١٣ ٩٥/٧/١٣ ها.

### خروج ریاح کے مریض کے لئے وضو و نماز کا تھم:

ایک شخص عرصہ کا۔ ۱۸ سال ہے رہا جی مریض ہے جس کیوجہ ہے وضوایک بارکرنے کے بعد فوراً یا کچھ دیر بعد یا عین نماز میں رکوع دسجو دکھ وقت ساقط ہوجا تا ہے اگر رہاح کورد کا جاتا ہے تومز بیجس رہاح ہے اورد بگرام راض کا اند بیشہ ہے۔ ایسی صورت میں بار بارد ضوکر ما بھی بے سود ہے کیونکہ پھر ساقط ہونے کا اند بیشہ رہتا ہے جموماً مغرب اورعشاء میں صرف ایک وضوء ہے بوری نماز دھکل ہے ، نیز دوبا رہ وضو کرنے ہے جماعت کے آداب اور تسلسل میں فرق پڑتا ہے ، الیی مجبوری کی حالت میں صرف ایک بارکر کے بوری نماز اوا کی جاسکتی ہے اور درمیان میں کسی بھی وقت وضو کا ساقط ہونا مرض سے قابل کی حالت میں صرف ایک بارکر کے بوری نماز اوا کی جاسکتی ہے اور درمیان میں کسی بھی وقت وضو کا ساقط ہونا مرض سے قابل

معافی ہوسکتاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر آپ کے فرد ج رہے کا مرض ایسا ہے کہ کوئی وقت نما زکالورااس طرح نہیں گذرتا ہے جس میں آپ وضوکر کے نماز پڑھکیں اور بیرمض پا پاجا تا ہے تو آپ شرعاً معذور ہیں اور بقائے عذر کے لئے ہم وقت میں ایک آ دھ مرتبہ بھی بیرم ض افروج ج رہے کا فی ہے، تو آپ معذور رہیں گے اور پورے وقت کے لئے آپکوایک ہی وضوکا فی رہے گا وقت بھر بیہ وضوفروج رہ کے نہیں ٹوسٹے گا جتنی نمازی فرخ کی مشتنی نمازی فرض سنت نفل تراوح آپ چاہیں پڑھیں، البتہ اگر فروج رہ کے علاوہ اور کوئی وصر اناقض پایا جائے گا تو اس ہے آپ کا وضوٹوٹے گا، فروج رہے نہیں ٹوٹے گا، جب ایک وقت نمازکا فتم ہوجائے اور دوسرا شروع ہوتو پھر سے نیاوضو آپ کرلیں ۔ چاہ فروج رہ ہونے سے نہیل آپ نے وضوکیا تو پیوضو عصر کے وقت میں ہوا واضل ہونا ہی ناقض وضو کے تھم میں ہے، مثلاً آ قاب غروب ہوا وقت بھر نے سے پہلے آپ نے وضوکیا تو پیوضو عصر کے وقت میں ہوا اور بھر کا وقت ہونے تک جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہیں جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں ای وضو ہے جس طرح وقت بھر جتنی نمازیں چاہئیں بڑھ سکتے ہیں مصرے وغیرہ سب کر سکتے ہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصوا ب

آ نسونكاني يوضوكاتكم:

وضو کے بعد کسی جذبہ کے تحت آنکھوں ہے آنسوں رواں ہو گئے تو ایسی حالت میں وضوبا تی رہے گا یا کہ ٹوٹ جائے گا؟

ا- "ومن به عذر كسلسل بول أو استطلاق بطن) وانفلات ريح ورعاف دائم وجرح لايرقأ ولايمكن حبسه بحشو من غير مشقة ولا بجلوس ولا بالايماء في الصلوة فبهذا يتوضؤن (لوقت كل فرض) لا لكل فرض ولا نفل ..... (ويصلون به) اى بوضوء هم في الوقت (ماشاء وامن الفرائض) اداء للوقتية وقضاء، لغيرها" (مراقى الفلاح ٢٦ دار الكتب العربية الكبرى بمصر) (مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

باقى رب كا مفقط والله اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ۱۲ / ۸۵ ساله ه الجواب صحيح سيدا حميلي سعيد ، مجرجيل الرحمان مفتى دا را معلوم ويوبند

### حافظ قرآن ریاح کامریض موتووه کیا کرے؟

سوال: گذارش ہے کہ جھے ریاح بہت آئی ہے اور میں قرآن کا حافظ ہوں رمضان میں تراوح پڑھانے میں یا کی چھا وفع روزاندرج خارج ہوجاتی ہے باربار نیت توڑنے پرلوگوں میں بدنا می ہوجائے گی اور کوئی سنانے والا بھی نہیں ہے، ای طرح میں ایک وضو پر پوری تراوح پڑھا ویتا ہوں جبکہ وس یا کی منٹ سے زیادہ رہے نہیں رکتی ہے اگر اس طرح نہ پڑھا یں توقر آن یا ک۔ دہ جائے گامیں بہت پریشان ہوں کیا کروں؟

در یا فت ہے کقر آن پڑھانا بند کردوں یاای طرح پڑھا تا رہوں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال آپ شرعاً ایسے معذور نہیں ہیں کمحض ایک وضو ہے وقت بھر نماز پڑھتے رہیں ،خواہ رج خارج ہوا کرے۔

اور آئیے بیچیے تمام مقتدیوں کی جنہوں نے رت خارج ہونے پر نمازیں پڑھی ہیں کوئی نماز نہیں ہو گی اور جو پڑھی ہیں و نہیں ہوئیں۔

آپ قطعاً نماز پڑھانا ترک کردیں اور جنتی نمازیں اس طرح رتے خارج ہونے کے بعد پڑھائی ہوں اعلان کردیں کہ وہ نمازیں دھرالیں ،ورنہسب کا گناہ آپ پر ہوگا(ا) ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رشور الجواب صيح سيداح على سعيد

ا- مراقی الفلاح٢٤، دا ما كتب العربية الكبرى بمصر -

### بغیر وضوقر آن پڑھنا: بغیر وضوقر آن مجید کھول کر پڑھ بھی سکتاہے یا کنہیں۔

### الجواب وباله التوفيق:

جنابت اور حاجت عسل کی حالت میں قرآن باک پر کیڑالیٹا ہوا ہوتواس کے اوپر سے چھو سکتے ہیں () اور ساتھ میں لے جابھی سکتے ہیں بغیر کسی حائل کے جنابت کی حالت میں ای طرح بوضو کی حالت میں بلا کسی حائل کے ہیں چھو سکتے فرق میہ ہوئے ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت عسل کی حالت میں بلا عسل کے فرق میہ ہوئے پڑھ سکتا ہے اور حاجت عسل کی حالت میں بلا عسل کے زبان سے بھی نہیں پڑھ سکتا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم د يو بندسهار نپورا ۲۱ر ۱۰ مر ۸۵ ۱۱۱ هـ الجواب سيج محمود في عند

<sup>- &</sup>quot; الحرمة مس المصحف لايجوز لهما وللجنب والمحدث مس المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة" (قُأُوي

### لتيم بإباليم

### جنبی کا تیمم کر کے تلاوت اور نماز پڑھنا:

ایک شخص ماسٹری کرتا ہے اور ویٹی تعلیم وغیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ رکھتا ہے تو وہ بحالت جنابت کلام پاک تعلیم و سے سکتا ہے یا کنہیں؟ اوراحتیا طامیح کو شسل نہیں کرتا ہے دو پہر کو شسل کرتا ہے فیجر کی قضا فیلم کے وقت میں پڑھتا ہے۔ شسل جنابت کے بجائے تیم کر کے قرآن جھونا اور پڑھنا جائز ہے یا کنہیں ۔اگر شسل کر کے میں کی نمازیا تلاوت قرآن کرتا ہے تو بیار ہونے کا غالب گمان ہے، جبکہ کلام پاک میں موجود ہے" لایمسہ اللا المطھرون" دوسری جگہ 'فتیمموا صعیدا طیبا" بھی موجود ہے۔

سائل کی مرا دہے کہ جنابت کے دفع کے لئے تیم کر کے نما زاور قرآن پاک پڑھے۔ بینوا توجم وا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگرآپ نے باربار کے تجربہ سے یا مسلمان ویندار حافق طبیب کی تشخیص وقول کے مطابق عنسل کے نقصان کرنے کا خان غالب ہوتو عنسل کے نقصان کرتا ہوتو اس کے کاخن غالب ہوتو عنسل کے لئے تیم کر کے تمام نمازیں اور تلاوت سب پڑھیں اور کریں ،اگر وضوییں نقصان کرتا ہوتو اس کے لئے بھی تیم کرلیا کریں ،گر نماز قضاء ہرگز ، ہونے نہ دیں ۔اورجس تیم سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس سے تلاوت بھی کرسکتے ہیں۔تلاوت کے لئے علیحد ہتیم کی ضرورت نہیں ہے (۱) ،البتہ محض تلاوت کے لئے یا ذکرا ذکار کے لئے تیم کر ہے واس تیم

ا- "لوكان يجد الماء إلا انه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه .... ويعرف ذلك الخوف، إما بغلبة الظن عن امارة والتجربة أو اخبار طبيب حاذق مسلم" (بنديش ١٨٨١، رشيديه باكتان) -- و تيمم الجنب يويد به الوضوء جاز. لو تيمم لقراة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للاذان أو للاقامة او لدخول المسجد أو لخروجه، الخ (بنديه ١٢١٨، رشيديه بإكتان) (مرتب).

ے نما زندہو گی نہیں پڑھ سکتے ہیں ۔ بیمسکلہ تو فقد کی کتابوں میں عام طور ہے لکھا ہے ، فقط والٹداعلم بالصواب کتر مجمد نظام الدین اعظمی ، مفتی دارا معلوم دیو بندہ ہار نپور ۱۲ مرم مرد کا مرام ۱۳ مرد اللہ میں المجواب سے محمود علی عند الجواب سے محمود علی عند

## مصن کی وجہ سے تیم :

زید پر شل داجب ہے لیکن سر دی میں کا ہلی کی وجہ ہے صرف تیم پرا کتفاء کرلیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے آیا اس کا یفعل درست ہے کیانماز ہوجائے گی یا کنہیں۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

محض کا بلی کی وجہ سے تیم پراکتفاء کرما جائز نہیں ہے، ہاں اگر باربار کا اپنا تجربہ ہو کہاں حالت میں عنسل نقصان کرتا ہے یا مسلمان حاذق طبیب تشخیص کر دے کہ یا نی مصر ہو گاتو تیم کرماضیح ہوگا ، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی ، مفتی دارالعلوم دیو بند سہار نیور ۹ ۲ / ۱۰ / ۸۵ ساھ الجواب میں محمد علی عند

> گرم پانی بھی نقصاندہ ہوتو تیم کرنا کیساہے؟ گرم پانی سے وضوکرنے سے سر میں در دہوتا ہے کیاالی حالت میں میرے لئے تیم کرنا جائزہے؟

### الجوارج وبالله التوفيق:

تحسی مسلمان دیندا رحاذ ق طبیب کی اجازت ہے جائز ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا رابعلوم دیوبندسہار نپور ۲۳ ۱۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سیج محمود علی عند

# بإبالغسل

نر ودھاستعال کرنے کی صورت میں عنسل واجب ہوگا یانہیں؟ آج کل عورت ہے جماع کے دفت بعض لوگ نرو دھ کا استعال کرتے ہیں ، کیااس صورت میں عنسل واجب ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

عنسل واجب ہوجائے گا(۱)، اوراگر بغیر ضرورت شرعی ایسا کیا گیا توگنا دیجی سخت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی وا رالعلوم ویو بند، سہار نپور الجواب سمجے حبیب الرطن خبر آباوی

بحالت عنسل جنابت چیمنٹ میں بڑنے سے پانی نا پاک ہوگا یا نہیں؟ حالت جنابت میں عنسل کرتے وقت بالٹی یا مب میں چیمنٹ پڑتی رہتی ہے اب اس کا پانی پاک رہتاہے یا کہنا پاک ہوجا تاہے مب یابالٹی سے پانی نکالنے کے لئے ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اب سوال بیہے کہاس پانی سے وضو یا عسل جائز یا کنہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جس جگہ بدن پر ما یا کی لگی ہوا گروہاں سے اچھل کر چھنٹ یانی میں گرے گی توبالٹی کے یانی کوما یاک

۱- "(ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل، فالأصح أنه إذا وجد حرارة القرج واللذة وجب الغسل وإلا فلا،
 والأحوط وجوب الغسل في الوجهين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل" (طحطاوى على مراقى القلاح ١/٥٣، كتاب الطهارت) (مرتب).

كتاب الطهارت (باب الغسل)

کر دے گی (۱) جس سے خسل جائز نہیں ہوگا ، او راگر دوسری جگہ سے انچھل کر بالٹی میں چھینٹ گرے گی توبالٹی کا یا نی نا یا ک نہ ہوگا جس سے دضونسل درست ہوجائے گا ، فقط واللّٰداعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا را معلوم دیو بند، سهار نپور ۱۲ / ۸۵ ساله ه الجواب صحیح سیدا حریلی سعید، محرجمیل الرحمان نا ئب مفتی دا را معلوم دیو بند

## بغير بإنى وكلوخ استنجاء كرنے سے سل:

زیدسواری سے سفر کررہا ہے چلتی گاڑی میں اس کو پیشا ب معلوم ہوتا ہے رد کنانا قامل ہر واشت ہے ندوہاں پانی ہے ندوہر ی چیز جس سے استخام کمکن ہو مجبوراً پیشا ب سے فارغ ہوجاتا ہے چھر جب گاڑی ٹمرتی ہے تووہاں پانی یا ڈھیلہ سے استخاکرے آیاوہ پاک ہوایا کہا یا گئی ہے وہ بغیر عسل کے نمازا واکرسکتا ہے یا کنہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

قصیلے ما بیانی سے استنجاء کر کے وضو کر کے نما زیر مسکتا ہے قسل کی ضرورت نہیں (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محد نظام الدین اعظمی، مفتی واراُعلوم دیو بند، سہار نپور ۱۲/۷/ ۸۵ ساھ الجواب سے سیدا حمظی سعید، محرجیل الرحان نائب مفتی واراُعلوم دیو بند

حجامت کے بعد شل ضرور نہیں ہے:

تجامت یا بال کواکرصرف وضوءکر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہانا ضروری ہے اگر بغیر عسل کے نماز پڑھ لے تونماز ہوجائے گی یانہیں؟

۱- "وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان او كثيرا" (تدوري على اللباب ١٣٣١، وارالايمان مهار نيور)
 (مرتب)-

١- "اعلم ان الجمع بين الماء والحجر أفضل" (شامى ٢٣٨/، مكتبة فيض ألقر آن ويوبند) (مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض تجامت بنوانے بابال کٹوانے سے قسل دا جب نہیں ہوتا محض دضوء کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بلکہ اگر پہلے سے بادضوء ہوں تواس سے دضو نہیں ٹوٹے گااور بغیر نیادضو کئے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہوجا ئیگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتے بادضوء ہوں تواس سے دضو نہیں ٹوٹے گااور بغیر نیادضو کئے نماز پڑھ سکتے ہیں اور نماز ہوجا ئیگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتہ محمد فظام الدین اعظی ،مفتی دا رابطوم دیو بند، سہار نبور

عنسل کی نیت پڑھ کر پھو نکے ہوئے پانی سے شل: عنسل کرتے وقت جو نیت پڑھی جاتی ہے وہ پڑھ کر بانی پر پھونک کر بانی سے شسل کرما چاہئے یا بانی پڑہیں پھونکنا چاہئے۔ کے کے مینی

#### الجواب وبالله التوفيق:

عنسل کرتے وفت جونیت کی جاتی ہے اس کا ول میں کرلینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے کا تھم نہیں ہے()۔

كترجم نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند بهار نيور ٢١١/٤٠٥ ه

عنسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جانا: عنسل کی حاجت میں قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر مسجد میں جاسکتا ہے اس ارادہ سے کہ میں و ہاں جا کراور پہلے عنسل اتا رکر نماز پڑھنے کے بعد میں قرآن مجید پڑھوں گا۔

ا- "وهى لغة عزم القلب على الشي واصطلاحاً كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل" (الجم الرائق ١٩٩١) (مرتب).

### الجواب وباله التوفيق:

ياك كيڑے ميں ليبيث كرلے جاسكتا ہے، فقط والله اعلم بالصواب

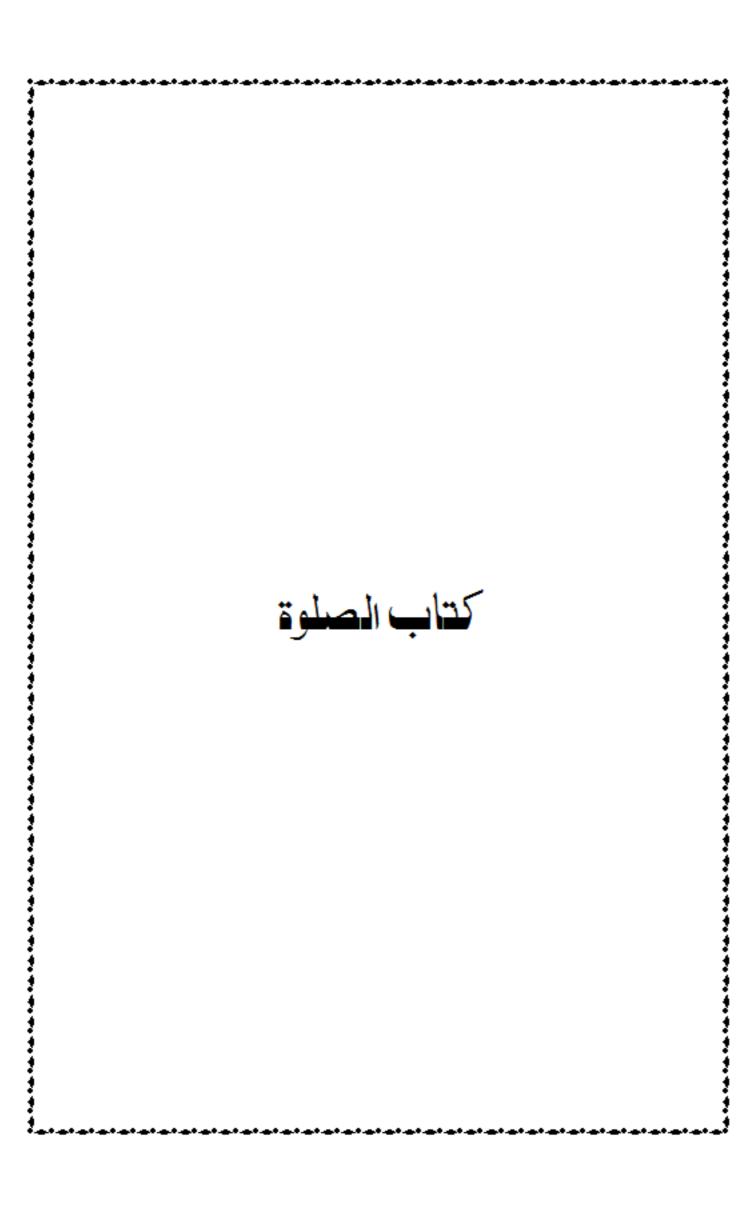

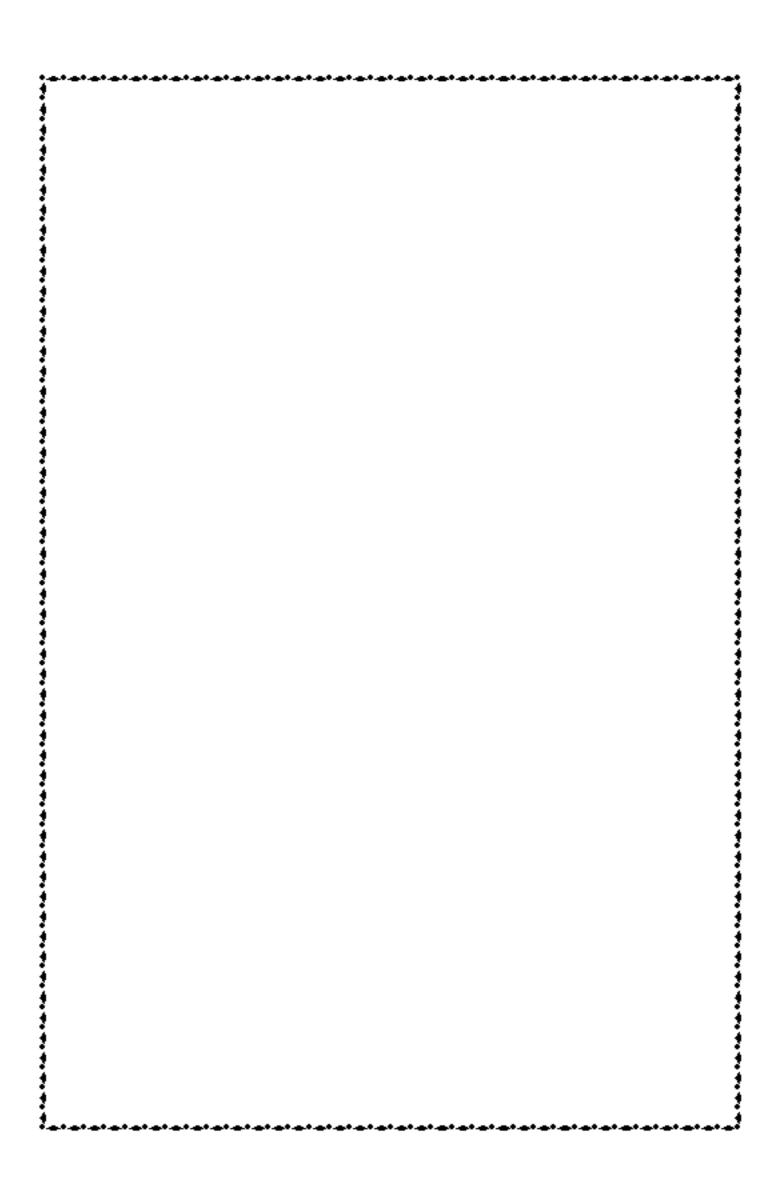

## كتاب الصلوة (باب مواقيت الصلوة)

برطانیہ وغیرہ میں موسم سر مامیں رات مختصر ہوتی ہے، وہاں نماز ،روزہ ورزاوت کا کاتھم ؟

برطانیہ میں عموماً اوراس کے ثال مغربی صوبہ اسکاٹ لینڈ میں بطور خاص سر دیوں میں دن بالکل مختصر اور موسم
گرمامیں از حدطویل ہوتا ہے، امسال توقع ہے کہ پہلا روزہ ۱۲ رجولائی کوہوجائے گا، اگر ۱۲ رجولائی کا روزہ ہواتو مقامی
تقویم کے اعتبارہے اس دن اوقات سے دوا فطارہ صلوات خمسہ مندرجہ ذیل تفصیل ہے ہوں گے۔

| وقت عشاء  | وفتة مغرب  | وقت عصر   | زوال      | طلوع تمس  | صبح صادق  |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| منث تختنے | منٺ- گھنٹہ | منث-گفنشه | منف-گفنشه | منث-گفنشه | منث-گفنشه |
|           | 11         |           |           |           |           |

اس تفصیل کے مطابق صح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک تین گفتے دومنے کا فاصلہ ہوگا۔اور طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کا درمیانی وقفہ (روزہ کی طوالت) ۲۰ کا سیختے ۱۱ منٹ کا ہوگا ،عشاء کی نماز اگرغروب سے ایک گھنٹہ بعد شروع کریں اور ۲۰ کا رکھات تراوی بشمول سوایار فتر آئن کریم ایک گھنٹہ بغدرہ منٹ میں بعجلت اور ڈیڑھ گھنٹہ میں بسہولت ختم کرلیں۔اورا ذان عشاء وجماعت کے درمیان ۱۲ منٹ کا فاصلہ رکھکر سواگیا رہ بیجے عشاء کی جماعت شروع کریں تو تراوی وغیرہ سے پورے پونے ایک بینڈش رکھیں تو اس طرح یہاں کے وغیرہ سے پورے پونے ایک بینچ راغت ہوگی۔اور طلوع فجر سے باخچ منٹ قبل سحری کی بندش رکھیں تو اس طرح یہاں کے مسلمانوں کو صرف ایک گھنٹہ کی رات میسر ہوتی ہے جس میں ضروریات اور تناول سحری وغیرہ سب پچھیر انجام وینا ہوتا ہے مسلمانوں کو صرف ایک گھنٹہ کی رات میسر ہوتی ہے جس میں ضروریات اور تناول سحری وغیرہ سب پچھیر انجام وینا ہوتا ہے (مثلاً گھروں سے مبور آنا جانا اور کھانا پیکانا)۔

نوٹ: یہاں اسکاٹ لینڈ میں مگی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفق ابیض مغرب کے بعد افق پر ها ۱۵۹ ﴾ بھراحت نمودارر ہتی ہے جو کہ صادق کے بعد پھیل کر کمل روشنی مہیا کرویتی ہے۔ ہاہر آبا دی سے دور جاجا کر مختلف تاریخوں میں اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ دریں صورت حال بیان فر ما کیں کہ ہم یہاں عشاءاور منتہائے سحر کا تعین کس طرح کریں ، کیا مقامی تقویم کا التزام ضروری ہوگایا اس کا کوئی متبادل حل موجود ہے؟ آئندہ دامسال روزہ تقریباً ساڑھے ہیں گھنٹہ اور اس ہے بھی کچھزا کد طویل ہوجائے گا۔

مقبول احمد خادم (جامع مسجد گلاسکو)

#### الجواب وبالله التوفيق:

الف: حاصل سوال بیہ ہے کہ برطانیہ میں عموماً شالی حصہ میں اکثر گرمی کے موسم میں عشاء کاوفت گیارہ نے کرتین منٹ پر شروع ہوتا ہے اور میں صاوق ایک نے کرچھیالیس ۴۷ منٹ پر ہوجاتی ہے۔ کویا رات کی کل مقدار دو گھنٹہ تینتا لیس ۳۷ منٹ تک ہوجاتی ہے، امسال رمضان میں ایسا ہی ہوگا اب اگر دفت شروع ہوتے ہی ا ذان دے کربارہ، چو دہ منٹ پر بھی نماز شروع کردی جائے توفرض دیراوی سے فر اغت تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ میں ہوگی، اس طرح اب رات کا حصہ کم و بیش صرف ایک گھنٹہ ہیں ہوگی، اس طرح اب رات کا حصہ کم و بیش صرف ایک گھنٹہ ہیچ گا، اس مختصر دفت میں سحری کھانا بینا اور دوسری ضرو رہات پوری کرنا اور مجد تک جانا وغیر ہ سب پچھ کرنا بہت وشوار ہوگا توعمل کی کیا صورت اختیار کی جائے؟

تواس کاجواب میرے کہ عزیمت تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق پور سایک شم قر آن پاک کے ساتھ پوری تراوی پر اوری پر اوری پر اوری پر اوری ہوتوالم پر ٹھر بورا ماو مبارک مجاہد ہ میں گذار دیں ، ورندا گرمعذوری ہو، مثلاً کمزوری ہو یا مریض ہو یا ملازمت کی مجبوری ہوتوالم ترکیف، سے بیس رکعات تراوی کی پوری کرلیس (۱)،اورا گراس کی بھی طافت یا موقع ند ہوتوفرض اوروتر کے درمیان محض آ مجھ رکعت بنیت تراوی پر ٹھلیا کریں (۱)۔

ب-اسکاٹ لینڈیا جہاں بھی ایسا ہو کہ کسی مہینہ میں مثلاً مئی، جون اور وسط جولائی تک پوری رات شفقِ ابیض بعد مغرب قائم رہتی ہے اور صبح صادق ہونے پر بیاض پھیلا کر مکمل روشنی مہیا کر دیتی ہے توایسے مقام میں وقتِ عشاءاور منتہائے سحر کانعین کس طرح کیا جائے۔اورنمازعشاء کس طرح اور کس وقت پڑھی جائے؟

ا- "واختاربعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدائة منها ثم يعيدها وهذا أحسن لئلا يشتغل قلبه بعدد الركعات" (ثا مي ١٨٥٧م إلى الوروالوافل) (مرتب).

٢- "وذكر في الفتح أن مقتضى الدليل كون المسنون منها ثمانية والباقي مستحبا (١٥٠٥ مر٣٤٣، إب الور والتواقل)\_

تواس کا تھم یہ ہے کہ اگر چیہ فقہاءا حناف ؓ نے شفقِ ابیض کے بعد ہی شروعے وقب عشاء بیان کیا ہے، کیکن بعض محققین فقہاء شفق احمر کے غروب کے بعد ہے ہی وقب عشاء کی ابتداء بیان کرتے ہیں (۱)۔

ال لیے مذکورہ حالت میں شفقِ احمر کے غروب ہوتے ہی وقتِ عشاء تسلیم کر کے نما زعشاء صحیح صادق کا پیاض شروع ہونے ہے قبل ، اواکر لی جائے ، اور ماہِ رمضان المبارک میں بھی عشاء کے خرض و وتر کے درمیان صحیح صاوق کی سفیدی ظاہر ہونے ہے پہلے تراوی بھی پڑھ لینے کی کوشش کی جائے ، اگر ہیں رکعات کا موقع ''الم متو کیف" پڑھ کر بھی نہ سلے تو آٹھ رکھت ہی پڑھ لیا کریں ، ہاں جہاں اس کا بھی موقع نہ ہوتو صرف عشاء کے خرض و وتر ہی پڑھ لیا کریں ۔ اور بدیت اوا پڑھیں جیسا کہ قیمیں بلغاریہ کے لیے نمازعشاء کی اوائیگی کی بحث میں فقہائے نے بیان فر مایا ہے کہ اگر شفق حتم ہونے ہے قبل ہی صحیح صادق شروع ہوجائے اور عشاء کا وقت نہ ملے جب بھی صلوۃ مغرب و فجر کے درمیان بعد مغرب بھی وقفہ دیکر فرض عشا عبا وتر بدیت اوا پڑھ لینا رائے ہے (۱) ، فقط و اللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربور

جہاں چھ ماہ دن، چھ ماہ رات مسلسل رہتی ہے وہاں کےلوگ روز ہ ونماز کس طرح ا دا کریں؟

سوال:جہاں چھ ماہ کاون اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے، وہاں نماز، روزہ اوروظا نَف یاوہ نمازیں جوسورج کے حساب سے پڑھی جاتی ہیں کس طرح اوا کی جا کیں، کیاون کے چھے مہینے میں صرف یا پچھ نمازیں ہی پڑھی جا کیں گی اور چھے مہینے کے دن کا روزہ کس طرح رکھاجائے گا؟

ظهر پڑھنے کے بعدالی عبکہ پہنچنا جہاں اس کے بعدظہر کا وقت ہواتو کیا دوبارہ ظہر پڑھنی ہوگی؟ ایک شخص برق رفتار جہاز سے ظہر کی نماز پڑھ کرمشر ق سے مغرب کی طرف سفر کرتا ہے بمنزل پر پہنچنے کے بعد یہاں نما زظہر کا وقت ہوتا ہے ،اب اس کونما زظہر پھر پڑھنی چاہیے، یا جو پڑھ کر آیا ہے وہ کافی ہے۔

سيد محرميان نظامي (بستي مفرت نظام الدين، نثي وبلي)

ا- كما بينه وفصله في الدر والرد. (وقت العشاء والوتر منه إلى الصبح ، قال الشامي قوله: منه أي من غروب الشفق على الخلاف فيه" (شامي ١/ ٢٣١) كتاب الصلوة) (مرجب).

۲- "وفاقد وقتهما كبلغار فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في اربعينية الشتاء مكلف بهما فيقدر لهما" (الدرالتي الممرت).

#### الجواب وبالله التوفيق:

اجس مقام پر آفتاب چھے مہینے مسلسل غروب رہتا ہے اور چھے مہینے مسلسل طلوع رہتا ہے اس مقام پر انسانی آبا دی مشکل ہے، بہر حال وہاں جولوگ آبا وہیں ان کے لیے بی تھم ہے کہ جس وقت آفتا بغروب ہواں وقت سے ہرچوہیں گھنٹہ کو گھڑی و کیھ کران کو ون ورات کا مجموع قر ار دے کریا نچوں نمازیں جس فصل وائدا زے پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، حدیث وجال (۱) ہے بھی اس طرف روشنی ملتی ہے اور حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث وہلوی گار بھان بھی بھی معلوم ہوتا ہے، پھر ای طرح جب چھ ماہ مسلسل طلوع رہے اس وقت بھی وہی سابق حساب کے اعتبارے ہرچوہیں گھنٹہ ہیں شب وروز کی نمازیں اندازہ کے لئا ظلے پڑھتے رہیں اورائ طرح حساب ہے جب رمضان کام ہمینہ آئے تواس میں روزہ بھی رکھیں (ای اعتبارے ) اورجس طرح دنیا کا اپنا ہم کام (سونا، جاگنا، کام کرنا، ڈیوٹی وینا وغیرہ) وقت کے حساب ہے کریں گے، ای طرح نمازیون وینا وغیرہ) وقت کے حساب ہے کریں گے، ای طرح نماز روزہ بھی حساب کر کے اواکریں گے (۱)۔

۲ – جب ایک مرتبہ کوئی نماز پڑھ لی گئی تو پھر اگر ای نماز کا دو بارہ وقت آئے گا تو دو بارہ نہیں پڑھی جائے گی وہی ایک بارکی ایک دن میں پڑھی ہوئی نماز کا فی ہوگی (۳)، فقط والٹداعلم بالصوا ب۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

وہ مسلی یا چاور جس پر خانہ کعبہ یا مسجد نبوی کانقشہ ہو،اس پر بیٹھناا ورنماز پڑھنا کیسا ہے؟ مسلمان حرمین شریفین ہے ایسے مصلے لاتے ہیں جورنگ برنگ اور پھول پھال والے ہوتے ہیں اوران پر بیت

ا- اورحدیث وجال بجی اس کی تا سیموتی به جب آپ علی قصد وریافت کیا آلیا کرجب ایک ون ایک مال کے برابر موگا تو کیاایک ون کی نمازیں کافی موں گی؟ آپ علی فی ارتا وفر مایا جیس، بلکا عمازہ سے نمازیں اوا کرنی موں گی، حدیث کے الفاظریہ بین: " قلنا: یا رسول اللها اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلواة يوم؟ قال: لا، أقدروا له قدر ه... الخ" (مسلم شريف ۱/۲-۴، باب وكرالدجال) (مرتب)۔

<sup>7- &</sup>quot;قال الرملى فى شرح المنهاج: ويجرى ذالك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة الخ، قال فى امداد الفتاح قلت: وكذالك يقدر لجميع الآجال كالصوم والزكواة والحج والعدة وأجال البيع والسلم والإجارة؛ وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا فى كتب الأئمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذ أصل التقدير مقول به إجماعا فى الصلواة (شامى ١٨٣٨) فصل فى فاقد وتت العثاكاً على بلغاراتا بالعلوة) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;وإذا أتمها أى الظهر يدخل مع القوم، والذى يصلى معهم نافلة، لأن الفرض لا يتكور في وقت واحد"
 (حدايه ١/١٥٢) إباوراك القريضة) (مرتب).

الله شریف اور مبحد نبوی علیه السلام کے گنبد کا نقشہ بھی رہتا ہے اور اپنی نمازوں میں مبحد میں امامت کی جگه پراوراب ای طرح کی چاوریں بنی ہوئی لاکر پوری صف میں بچھاتے ہیں جن پر لامحالہ لوگوں کے پیر پڑتے ہیں، ایسے مصلے اور ایسی چاوروں کے بارے میں شرعی تھم کیاہے؟ ہما رے اسلاف رحمہم اللہ کامعمول کیا رہا؟ اکابرین کیافر ماتے ہیں؟

محمر يوسف بإوا (لندن)

## الجواب وبالله التوفيق:

پی بیر نقشے جب ان دونوں کے ترجمان وعکاس ہیں ، توان دونوں نقشوں پر بھی سجدہ کرما ما جائز دحرام ہوگا۔اگر بید چیز شرک ند ہوتو ایہام شرک اس سے ضرور ہوگا اور بیایہام شرک بھی ممنوع ہوجائے گا اور اگروہ نقشے صاف اور نمایاں ندہوں یا غلط ۱- سورۂ جج :۳۲۔

حتى لو سجد للكعبة نفسها كفر، قال الشامى: فإن المسجودله هو الله تعالى والتوجه إلى الكعبة مأمور به كما
 تقدم كان السجود لنفس الكعبة كفرا (الدرالتي أرمع الثامي من ٢٨٦، عن ١٠٠ تي إلى العلوة) (مرتب) ــ

ہوں اور کسی ذکر دوح کی تصویر میا صلیب وغیر ہ کسی کفر کے شعار کے نقوش نہ ہوں تواس پر نماز پڑھنا ہے تکلف جائز رہے گا، بشر طبیکہ نثاغل مصلی ند ہنے ورنہ کمرو ہ ہوگا، یہی تھم بعینہ اورای تفصیل کے ساتھ ان منقش چاوروں کا بھی ہوگا کہ جن پر نماز پڑھی جائے ، فقط والٹداعلم یا لصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# ہوائی جہاز وں میں نماز کس نظام الاوقات کےمطابق ادا کی جائے؟

استفتاء کی بنااس پرہ:

ا اسلام میں یا کی نمازی فرض ہیں: قال النبی مُلْنِظِیْهُ: "خمس صلوات افتر ضهن الله تعالیٰ" (۱)۔ ۲ ان نمازوں کی اوائیگ کے لیے مخصوص اوقات فرض کئے گئے ہیں: "لها أوقات مخصوصة لاتجزی قبلها بالإجماع" (۲)۔

ان اوقات کی فقہی نوعیت خواہ کچھ ہولیکن اس میں شکٹ نہیں کے مملاً ان کوصحتِ اوا کے لیے شرط سمجھا جا تا ہے جس سے شبہ ہوتا ہے کہ فرضیتِ نماز کی علت شاید یہی اوقات ہیں ، چنانچے جھنرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند کے ایک واقعہ سے بھی اس کی تا ئیر ہوتی ہے ۔حدیث میں آتا ہے:

"نام رسول الله مَانَا في حجر علي رضي الله عنه حتى غربت الشمس فلما استيقظ ذكرله أنه فاتته العصر، فقال: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرددها عليه، فرددت حتى صلى العصر وكان ذلك بخيبر "والحديث صححه الطحاوى و عياض، وأخرجه جماعة منهم الطبراني بسند وأخطا من جعله موضوعا كابن الجوزى، وقواعدنا لاتأباه " (٣) ـ

ال حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں وقت کوخاص اہمیت حاصل ہے، جب بی توان کے لیے سورج کا اعادہ کرایا گیاہے، کہ کیا وقت کی اناء پر فقہاء نے اس کوسببہا کہ شہور ہے: "وسببہا اُوقاتها عند الفقهاء" (۴)۔

۲- ثیل الاوطار ۳۲۹۔

m- شامى كتاب الصلاة ار ۲۲۵ ـ

۴ - البحرالرائق كتابالصلوة ار ۴۲۳.

لیکن اگراییاہے تو واقعۂ وجال کے متعلق کیا کہا جائے گا،جس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہا گروفت ایک سال تک بھی نہآئے تو نمازیں برابر تقدیر وانداز ہ کے ساتھ اوا کی جاتی رہیں گی:

"أنه ذكر المجال رسول الله مُنْتَظِيمه قلنا:ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم فقلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلواة يوم؟ قال: لا، اقدرواله قدره"()-

ال واقعد معلوم ہوتا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، علاء کا ایک طبقدای طرف گیا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے، علاء کا ایک طبقدای طرف گیا ہے کہ وقت سبب وجوب نہیں ہے صرف علامت ہے ، محقق ابن جمام علیہ الرحمة فرماتے ہیں: ''جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمو'' (۱)۔

بہر حال وقت کی حقیقت سب و جوب کی ہو یا علامت کی، دریا فت طلب امریہ ہے کہ ہوائی جہازوں کے سفریل اکثر امتدادو قت کی حالت سے سابقہ پڑتا ہے جس کی وجہ ہیہ ہے کہ زمین اپنے طول پر ہے بشرق کی طرف سے ایک ہزار سُل فی گفتہ کے حساب سے چوہیں گفتہ میں ایک چکر پورا کرتی ہے اور ہوائی جہاز عمواً زمین سے چالیس ہزار فٹ کی بلند کی پر دوا زکرتے ہیں آوا گرزمین کی خالف سمت میں لینی سورج کی طرف پشت کر کے پردا زکرتے ہیں آوان پر رات کے اوقات پر طبح رہتے ہیں اور اگر ان کی پرداز زمین کے موافق سمت ہوتی ہے تواس صورت میں چونکہ سورج سامنے ہوتا ہے اس لیے ان پر مسلسل دن کا دوقت بڑھتا رہتا ہے ، بیابتداء دفت کی صورت ہے، لیکن اس سے زیادہ چرت ما کہ دہ شکل ہے جس میں ان پر مسلسل دن کا دوقت بڑھتا رہتا ہے ، بیابتداء دفت کی صورت ہے، لیکن اس سے زیادہ چرت ما کہ دہ شکل ہے جس میں دوقت کم ہوتا ہے ، کہتے ہیں کہ را کئے چوہیں گھنٹہ میں اوقات را کئی پر گذر جاتے ہیں اور اس طرح چوہیں گھنٹہ میں ان کہ کور دوال دونوں صورتوں میں جب کہ دفت معددم بھی نہیں ہے لیکن معمول کے مطابق موجود بھی نہیں فرض ہوجاتی ہیں، ان مذکور دوالا دونوں صورتوں میں جب کہ دفت معددم بھی نہیں ہے لیکن معمول کے مطابق موجود بھی نہیں ہے بنازوں کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے گا؟

ا - کیاجود فت گذرر ہاہے اس کے حساب سے نمازیں اداکی جائیں گی؟ لیکن میصورت حدیث وجال کے خلاف

-4

۲- فتح القدير ار۲۲۴ـ

۲ - پیجود فت معمول کے مطابق موجو ذہیں ہے، تقدیر وائدا زکر کے اس کے حساب سے نمازیں اوا کی جا کیں گی، لیکن اس صورت میں بیا شکال ہے کہ تقدیر وائد از ہ کے لیے کون سے اوقات کو معیار بنایا جائے گا؟

۳۷- پیچود قت معمول کے مطابق موجو دنہیں ہےاس کو بنیا قر اردے کرنماز کی عدم فرضیت کا فیصلہ کیا جائے گا ، پید وہ بنیا دیں ہیں جن پراستفتاء مرتب کیا گیا ہے ،اس سلسلہ میں احقر بھی چند معروضات بغرض اصلاح پیش کررہاہے ، ملاحظہ فر ماکیں ادرا پنی تحقیقات علمیہ دکھ ہیہ سے سرفر ازفر ماکیں۔

اس میں شک نہیں کہ شریعت نے نماز کا مدارش کے اوقات پر رکھا ہے، قال الله تعالى: ''أقم الصلواۃ للملو کے الشمس الى غسق الليل وقر آن الفجو''(ا)، او راس میں شک نہیں کہ شسی اوقات کر دارش کے ہر حصہ میں یکسال نہیں یائے جاتے، جیسا کہ مشاہدہ ہے، بلکہ ان میں تفاوت کثیر نظر آتا ہے۔

ا اصولاً جن مقامات ميں بيادقات نه يائے جاتے ہوں ، نمازفرض نہيں ہوئی چاہئے ، كيونكه جب سبب و جوب بى نہيں ہے تو نماز كی فرضيت كا تكم كس طرح و يا جاسكتا ہے ، چنانچ علاء كا ايك طبقها يسے موقعه پر نماز كی عدم فرضيت بى كا قائل ہے: " وبه جزم فى الكنز والدرد والملتقى وبه أفتى البقال ووافقه الحلوانى والموغينانى و د جحه الشرنبلالى و الحلبى " (۱) ـ

ية تمام صرات عدم سبب بى كى بنا پر نمازكى عدم فرضيت كة اكل بين ، اوران كى اصل بقائى كافتوى ب- "ومن لم يوجد عندهم وقت العشاء كما قيل يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم، أفتى البقالي بعدم الوجوب عليهم لعدم السبب، وهو مختار صاحب الكنز كما يسقط غسل اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من المرفقين، وأنكره الحلواني ثم وافقه" (٣)-

مير سنز ديك بقالي كي اس عبارت پر كه وقت سبب وجوب ، پچھادر بھي اشكالات ہيں:

ا - وفت جس کاسب یا علامت ہو مامحض دلیل ظنی ہے ٹابت ہے اس کونماز کی متواتر الثبوت ٹمسیت کوشم کرنے کے لیے ججت بنایا جاتا ہے جو کہ چے نہیں ہے۔

٢-ليلة الاسراء ميں جۇسىين صلو ۋفرض ہوئىي اور آخر ميں معاف ہوكڑس صلو ة رەگئيں ، بظاہر بير علوم ہوتا ہے كہ

ا- سورهٔ ینی اسرائیل:۸۷۔

۲- الدرمخارا/ ۲۲۷\_

m- منح القدير ار ١٩٧\_

تو کیاا یک مرتبہ معاف کرا کے دوبار ہالکل وجوب کا تھم نہومااس کا کوئی قائل نہیں ہے؟ لہندانمس اوقات کی بات بی صحیح معلوم ہوتی ہے تواگر اس کو صحیح تسلیم کرلیا جاتا ہے تواس صورت میں اوقات کا خودا پنے لیے سبب و جوب ہومالازم آتا ہے صحیح نہیں ہے بلکہ غلط ہے۔

سا- بی حقیقت ہے کہ ہر رکعت ایک مستقل نماز ہے ۔" ان کل رکعة صلواۃ" (٣) اور بی جی حقیقت ہے کہ اس کی اوائیگی رکعۃ ، رکعۃ ممنوع ہے۔" نہی رسول الله علیہ عن الصلواۃ رکعۃ رکعۃ ، کونکہ اس کی فرضیت ہی وہ وہ رکعت ہوئی ہے ۔ "الصلواۃ فرضت لیلۃ الإسواء رکعتین رکعتین خروری ہے، کیونکہ اس کی فرضیت ہی وہ وہ رکعت ہوئی ہے ۔ "الصلواۃ فرضت لیلۃ الإسواء رکعتین رکعتین اللاالمغرب، ثم زیدت بعد المهجرۃ إلاالصبح" (٣) اورفقہاء کا پیاصول ہے کہ وجوبہ نماز کا تکرارہ جوب اوقات کی وجہ ہے ہوتا ہے، مثلاً ظہر اصولاً اپنے وقت پرفرض ہوتی ہے اوراصلاً وہ رکعت ہوتی ہے، لیکن اس میں بعد کو جودورکعتوں کا اضافہ کیا گیا ہے تو کیا اس کاموجب بھی کہی ظہر کاوقت ہے ۔ اصولاً تو اس کے لیے کوئی اور مستقل وقت ہوتا چاہے تھا، کیونکہ یہ وہ رکعتیں خود ہی ایک مستقل نماز ہیں، لیکن ایسا کوئی ہیں کہتا ،سب ان کوظہر ہی کہتے ہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کودوا ور چار ہیں تر بیس ہے جو نہیں جو جو بہیں ہی معلوم ہوتی ہے کہ وقت سبب و جو بہیں ہی معلوم ہوتی ہے کہ وقت سبب و جو بہیں ہے۔

۳۷ – وقت اس لیے بھی سبب وجو بنہیں ہے کہا گریہ سبب وجوب ہی ہوتا تو اس کونما زوں سے مقدم ہونا چاہئے تھا حالاں کہتمام احا دیث اس پر متفق ہیں کہاوقات کانتین فرضیت نِما زےاگے دن ہواہے۔

۵-اوراس کیے بھی اس کوسبب و جو بنہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ کلام اللہ میں اس کےعلاوہ ایک اورسبب کا تذکرہ بھی

ا- ثيل الاوطارية

٢- شيل الاوطار الر ٣٠٩\_

۳ - شل الاوطار ۱**/ ۴۰۳** 

موجود، يعنی ذكر كا، "قال الله تعالى: أقم الصلواة لذكري" (١)، كياايك نمازك ليے ايك وقت ميں دوسب موجب موسكتے ہيں؟

ان وجوہات كى بنا پروقت كوسبب وجوب قرار وينا خدشہ سے خالى نہيں ہے۔ اگر وقت سبب وجوب نہيں ہے توكيا اس كوعلامت سمجھا جائے ، جيريا كم محقق ابن ھام كى رائے ہے وہ فرماتے ہيں: "جعل الوقت علامة على الوجوب المخفى الثابت فى نفس الأمر " پھر پھا آ گے چل كرائھى الثابت كى تشر ت كرتے ہوئ فرماتے ہيں: "ھو ما تواطئت أخبار الإسراء من فرض الله تعالىٰ الصلواة خمساً بعد ما أمروا أو لا بخمسين ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل المافاق، لا تفصيل فيه بين أهل العلم" (٢)۔

کوائ آشر تکے پر بظاہر میاشکال ہوتا ہے کہ احکام دسائل کی بہت کی ایک صور تیں ہیں جن میں نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے ، اس لیے حضرت محقق ابن ہام کا شرعاً عاماً فر مانا سمجے نہیں ہے کیونکہ ہم و کیصتے ہیں کہ عورتوں کے بعض ایام میں فرضیت نماز ساقط ہو جاتی ہے ۔ نیز قصر کی بنا پر دور کعتیں ساقط ہو جاتی ہیں ۔ نیز حالتِ محاربہ میں دور کعتوں میں ہیئت کذائی ساقط ہو جاتی ہے ۔ وغیرہ ذالک ، لیکن بغور دیکھنے سے میاشکال سمجے نہیں معلوم ہوتا ، کیونکہ ان تمام صورتوں میں فرضیت نماز صلاح کی ساقط کی جاتی ہے حقیقۂ ساقط نہیں ہوتی ۔

البته وقت كوعلامت تسليم كرنے سے ايك اور مسئله الله كھ اور الله على جها زوں كه دكوره بالا حالات ميں وجوب نماز كاعلم كس طرح حاصل مو علامه شامي نے اس كاحل تجويز فر مايا ب: "إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة بل يكفى تقديره كمافى أيام الدجال" (٣) -

لین سوال بیب کهای تقدیروانداز کامعیار کیابونا چاہئے، کیونکہ فضایل جووفت گذررہا ہے و وامتداد کی وجہ سے قابلِ اعتا ذہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک وقت نمازوں کے متعدداوقات پر چھایا ہوا ہے اس سلطے میں کوفقہاء کی کوئی تشریخ نظر سے نہیں گذری لیکن ان کا میلان بظاہر اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ مقا مات قریبہ کے اوقات کو معیار بنایا جائے، علامہ شامی ایک حوالہ سے لکھتے ہیں: ''أن یکون وقت العشاء فی حقهم بقدر ما یعیب فیه الشفق فی أقرب البلاد

ا- سورهُ طه: ۱۳ ا\_

۲- فتح القدير ار ١٩٧\_

<sup>-</sup>m شای ۱۲۲۷\_

إليهم" (۱)، مگر دشوا ری پیه به که موائی جهاز چونکه فضاء میں اژ تا ہے اس لیے دہاں مقامات قریبہ کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ، البتہ زمین کوفضا کامقام سمجھا جاسکتا ہے۔

لیکن اس صورت میں بیاشکال واقع ہوتا ہے کہ زمین بھی اختلاف اوقات سے خالی نہیں ہے مثلاً لینن گراؤمیں چھ مہینہ کا دن اور چھے مہینہ کی رات ہوتی ہے ۔ یا ماسکو میں ۲۳ رجون کو ۲۳ رگھنٹہ کا دن اور ایک گھنٹہ کی رات ہوتی ہے اور ۲۳ رئمبر کواس کے برعکس ہوتا ہے ، اس لیے ان مقامات میں خود ہی تقدیر واندا زکی ضرورت در پیش رہتی ہے یہ معیار کس طرح بن سکتے ہیں۔

آخری صورت بیہ کرزمین کی مخصوص سطح کے اوقات کوتفتر برواندازہ کا معیار قر اردیا جائے جوعموماً ۱۲ گفت ہیکا دن اور ۱۲ گفت کی رات پر مشتمل ہوتے ہیں بی آخری صورت ہی بچند وجو صحیح معلوم ہوتی ہے:

ا -اوقات ِعالم ميں بياوقات سب سے زيا ده معتدل ہيں۔

۱- روانحتارا *۲۳۳-*

۲- مشکوة باب المعراج ۸۲۸ ـ

٣- مقلوة بأبالمعراج ٥٢٨ ـ

٣ - سوره بقره:٢٣ -

معتدل نظام الاو قات کے مطابق نمازیں اوا کرنی چاہئیں ۔فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم ۔ محمد مقبول الرحن سیوہاروی (خادم اوارہ المباحث النظم ہے وہلی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

محتر مالقام زادت مكارمكم ومعاليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

جناب کاتحریر کردہ جواب بغور پڑھا، جناب نے خلاصہ جواب جواخیر میں بایں الفاظ (ہم خواہ چائد پر ہوں یا راکٹ میں ہوں یا ہوائی جہاز میں یالینن گرا ڈاور ماسکو میں ہر جگہ ہم کو ۱۲ سی سے دن اور ۱۲ سی سے کی رات کے معتدل نظام الاوقات کے مطابق نمازیں اواکرنی چاہیں )تحریر فر مایاہے، اس ہے ہمیں پوراا تفاق ہے اور و مبالکل سی ہے۔

سوال میں مذکورہ حالات کے اعداز نہی ایا م معتدلہ کے اوقات کا لحاظ کر کے جس وقت سے سفر کریں گائی اوقت سے ہر چوہیں گھنٹہ میں یا کچی نمازوں کے فصل کا اعدازہ کر کے نماز پوجگا ندادا کرتے رہیں گے، اور باقی اس خلاصہ ہے او پر جواشکال و جواب اورطویل بحث و تحصیص پیدا ہوگئی ہے، اس کا ہڑا سبب علت اور سبب کے اصطلاحی معتی کا ذہن سے ذہول کر جانا معلوم ہوتا ہے۔ خالباود نوں کو ایک اور محد المعتوم ہوتا ہے۔ حالا نکہ علت اور سبب ودنوں دو فتلف اور الگ الگ جونا معتوم ہوتا ہے۔ ای طرح علت سے معلول کا تخلف بینگ محمکن نہیں ہوتا اور نیو اور وہوسکتا ہے۔ خلاف سبب کے کہ اسباب میں اقعد دوتو اردیھی ہوسکتا ہے اور سبب کے انتقاء سے معلول کا تخلف ہو بینگ محمکن نہیں مسبب کا انتقاء سے موتا اور نیو ہو بین اس کے خلاف نظر آتا ہے وہاں سیاق مسبب کا تخلف ہو گئی ہوتا کے دوتو اردیھی ہوسکتا ہے اور اس کے اس سیاق وسبات کے ترائن سے سبب سے مرا وعلت ہوتی ہے ۔ اور سیاطلاق ہی شاکع و ذاکع ہے اور اس عرفی اطلاق کو بھی محمکن ہے کہ اس سیات اس خلط میں دخل ہو ۔ یہی تھم اور حال علامت کا بھی ہے کہ اس میں بھی تعدودتو ارداو ترتخلف سب ہوسکتا ہے، نمازہ جوگا نہ میں اس طلاط میں دخل ہو ۔ یہی تھم اور حال علامت کا بھی ہوتا ہے ۔ بوگا نہ میں متو جد ہوتا ہے ، لیکن چونکہ انتہائی نخفی ہوتا ہو اس کے اور اس کو نکا ان ہو ہے کہ میں ہوتا ہے ، لیکن چونکہ انتہائی نخفی ہوتا ہے اس کے اور اس کی کہ اس کے کہ اس کے کہ اس بیات و دو جو ب کی تھی صاحب الصلاق و السلام نے کھا اساس وعلامات مقروفر ما کر جماری رہوا میں حکوم خداوندی (جواصل علیت و جو ب ب کا کا پید چل جا تا ہے اور انتقالی امر مہل ہو جو تا ہے ۔ خن سے حکم خداوندی کی کہ ان کیا ہو تو ب کا کا پید چل جا تا ہے اور انتقالی امر مہل ہوجاتا ہے۔

پھر بعض کتب مذہب میں جواد قات کوسب اور بعض میں علامت ذکر کیا گیاہے، ان میں نزاع حقیقی نہیں ہے محض تعبیر وعنوان کافر ق ہے جواختلاف لفظی ہے آگے نہیں ہے اور مال ان دونوں کافریب قریب ایک ہی ہے۔ ای طرح شی حرکات کے اندر جوانحمار کیا گیا ہوہ انحمار کی گیا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ولوک شی کا فرے ای طرح منسق اللیل و قو آن و کر ہے ای طرح منسق اللیل اورقر آن افجر بھی مذکور ہے: ''اقع م الصلواۃ لدلوک الشمس الی عسق اللیل و قو آن الفجو '' (ا) نیز روایا ت می کے بین عشاء کو وقت کے بارے بین آتا ہے کہ تیمری رات کا چا ندج سو وقت غروب ہوتا ہے ای وقت آپ الفجو مناء کی نماز اوافر ماتے: ''عن النعمان بن بشیر ؓ قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلواۃ کان رسول الله علیہ عشاء کی نماز اوافر ماتے: ''عن النعمان بن بشیر ؓ قال: أنا أعلم الناس بوقت ہو وقت عشاء بروع ہوتا عشاء بروع ہوتا ہے۔ ''وقت الفجو ہوتا ہے۔ ''وقت الفجو رات کی تاریکی میں افق کے اندر سفیدی نمایاں ہونے گے اس وقت ہے فجر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ ''وقت الفجو من الصبح الصادق و هو البیاض المنتشر فی الأفق إلی طلوع الشمس ''')، بیسب بھی اوقات کی نشاند بی میں وارد ہے۔ من الصبح الصادق و هو البیاض المنتشر فی الأفق إلی طلوع الشمس ''')، بیسب بھی اوقات کی نشاند بی میں وارد ہے۔ من الصبح الصادق و هو البیاض المنتشر فی الأفق إلی طلوع الشمس ''')، بیسب بھی اوقات کی نشاند بی میں وارد ہے۔

غرض جناب کی مساعی اور کاوشیں ایک علمی سعی و کوشش ہے جو بلا ریب قامل ستائش و تحسین ہے۔اور خلاصہ جواب جواخیر جواب میں مذکور ہے و ہ بلاریب سیجے و درست ہے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور الجواب صحيح العبدمحمود خفرك

# جن ملکوں میں بعض نماز وں کاوفت ہی نہیں ملتاوہاں ا دائیگی کی کیاصورت ہوگی؟

ا - یورپ کے بعض ملکوں میں ایام سر ماکی مخصوص تاریخوں کے اندر نماز عصر کاوفت واقل ہی نہیں ہوتا ، نہ سید ما امام اعظم سے نز دیک نہ صاحبین وائمہ ثلاثہ کے نز دیک ، یعنی کسی چیز کا سابیہ سابیہ اُسلی کے علاوہ ایک مثل نہیں ہو یا تا ہے کہ سورج غروب ہوجا تا ہے دریں صورت غروب آفتاب کے بعد نماز عصر پڑھی جائے گی یا پہلے ؟ اور اس کی اوائے گی بدیت ا وا ہوگی یا قضا یا بھروہ نماز فرض ہی نہ ہوگی ؟

۱- سورهٔ بنی اسرائیل :۸۷-

٢- يزندى شريف مسلباب ماجاء فى وقت صلوة العشاء لأخرق

سے هداية اولين ۸۲، كتاب الصلوق.

اگراس میں ائمہاسلام کا اختلاف ہوتواس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔

۲-برسال یہاں کم دبیش ۱۵ راتیں ایسی آتی ہیں کہ سیدنا امام اعظم کے مسلک میں نماز عشاء کاوقت ہی واخل نہیں ہوتا ہے، کیونکدافق غربی ہے نہ شفق ابیض زائل ہوتی ہے نہ ساری رات سوری ۱۸ درجے سے نیچ ہوتا ہے (۱۲ ،اور ۱۸ کے درمیان گردش کرتا ہے )، ایسی صورت میں احناف کے لیے نماز عشاء کی اوائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ اس خاص مسئلہ میں قولِ صاحبین کی طرف امام ابوطنیفہ کی رجعت صحیح ہے؟ جبیہا کہ 'فتح القدیر''اور'' شامی' وغیر ہما میں ہے، اگر صحیح ہے تو کیا فرورہ راتوں کے علاوہ بھی ضرورت صحیح (بہت کم وقت ہونا) و مصلحتِ شرعیہ ارتفاع نزاع بین المسلمین وغیر ہما کے بیش نظر قول صاحبین رحمہا اللہ پر حفیوں کو کمل کرنا جائز ہے؟

۳- فذكوره راتول ميں جب سارى رات سورج ١٨ درجے ہے ينچ نہيں ہوتا صبح كاذب ہوتى بى نہيں تو "إمساك عن الأكل والشرب للصوم" كاكياتكم ہوگا؟

فيروزاحمه (سكريثري نيوزي لينداسلا كمسوسائل)

## الجوارج وبالله التوفيق:

۱۰۲-جن ملکوں میں ایام سرما کی چند مخصوص تاریخوں میں آفتاب کے نصف دائر ہے آگے بڑھنے کے بعد سامیہ اصلی کے علاوہ ایک مثل بھی پورانہیں ہوتا کہ آفتاب غروب ہوجا تا ہے، یعنی عصر کا وقت ہروایا ہے حفیٰ نہیں ملتاوہ ہاں بھی نماز ادا کرمافرض رہے گا اور عمل کی صورت میہ ہوگی کہ جب آفتاب ڈھل جائے یعنی اس کا سامیہ مغرب سے مشرق کی جائب منتقل ہونے گئے ای وقت ظہر کی نماز ادا کرلی جائے پھر بغیر لحاظ سامیہ اصلی اور بغیر لحاظ سامیہ کے مثلین ومثل واحد غروب ہونے سے پولٹی جائے پھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ کی جائے نہا نہ کی جائے ، بلکہ ادا کی نیت سے پڑھی جائے پھر آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی جائے کہ اور کے ۔۔۔

الی جایا کرے۔۔

ای طرح غروب آفتاب کے بعد جب شفق احمر غائب ہوجائے تو نمازعشاء پڑھ لی جایا کرے اوراگرا بیا ہو کہ شفقِ احمر بھی غروب نہیں ہوتی یہاں تک کہ شرقی جانب میں صبح کی روشنی نظر آجاتی ہوتو شفقِ احمر کے باقی رہتے ہوئے بھی نما زعشاء بنیت ادا پڑھ لی جائے۔

اس مئله کی بہت اچھی بحث صاحب روالحتار نے فاقد وقت عشاء کے تحت کی ہے اور بدیت اوا کورجے دی ہے اور

یہ قول اشبہ بالفقہ ہے ادراس کی مزید تا ئیدا حقر کی اگلی گفتگو ہے بھی ہو جائے گی ، پھر آفتا ب طلوع ہونے ہے پھے قبل نما زنجر پڑھ لی جایا کرے۔

اس طرح ۲۴ رگھنٹہ کی بانچوں نمازیں بعیت اوا پڑھ لی جایا کریں ، پیطریقۂ مل حضرت امام ابوحنیفہ کےخلاف نہ ہوگا،اس کی د ضاحت اگلی تقریر ہے بخو بی ہوجائے گی۔

ای طرح جب عصر کاوفت ندملنے کی وجہ ہے اورعشاء کاوفت ندملنے کی وجہ ہے اوپر لکھے ہوئے قاعدہ کے مطابق عصر وعشاء پڑھیں گے توقضاء کی نیت نہ کریں گے بلکہ اوا ہی کی نیت ہے پڑھیں گے۔

اس لیے کفرض نمازوں کے اوقات کی ابتداء وا نتہاء اور یہ تعین اوقات نمازوں کے فرض ہونے کی علت نہیں کہ ان کے منتقی ہونے ہے ان کے منتقی ہوجائے بلکہ اوقات کی بیابتداء وا نتہاء اور یہ بین صرف علامات وا سباب کے درجے کی چیزیں ہوتا، جیسا کہ" فتح القدیر' وغیرہ میں محمل بحث موجود ہے البتہ علت کے منتقی ہونے ہے معلول تکم منتقی ہوتا ہے۔

نمازی گاند کفرض ہونے کی اصل علت نصوص قرآنید مطلقہ ہیں مثلاً: ''اقیموا الصلاق'' (ا) وغیر ہااوراس کی شرح اس حدیث باک میں ہے: ''إن الله تعالیٰ فرض علی کل مسلم ومسلمة فی کل یوم ولیلة خمس صلوات'' (۲) اوراس حدیث جیسی اورا حادیث میں بھی ہے اور بیسب مشاہیرا حادیث روا قالصحاح میں ہے ہیں۔

اگراس مسئلہ کی پوری بحث تفصیل سے ساتھ و کھنا ہوتو ۱۹۸۳ء کے لندن سے سمینار سے موقع میں جو جناب عبداللہ مغرم مامور فی المملکة السعو دیہ کی نگرانی میں ہوا تھا ،اس کے تفصیلی جواب میں اس کی تفصیل بصیرت سے ساتھ ملے گی سیفصیلی جواب عبراس کی تفصیل بصیرت سے ساتھ ملے گی سیفصیلی جواب جواب وارالعلوم سے رسالہ الدراسة میں بھی شائع ہو چکا ہے اورا ردو جواب احقر سے باس سے غیر مطبوعہ ل سکتا ہے۔

ان احکام کی تا سُیرے دیث وجال ہے بھی ہوتی ہے، حدیث وجال صحاح میں مروی ہے، خاص کرمسلم شریف میں بہت تفصیل ہے مذکور ہے، حدیث بہت طویل ہے صرف بقد رضرورت یہا نقل کی جاتی ہے، وجال چالیس یوم تک رہے گا، اس کا پہلا دن جھے ماہ کاہو گا پھر کم ہوتے ہوتے مثل شررہ کے ہوجائے گا۔

ا- سوره بقره اساس\_

٢- "وفى أبى دائود: جاء رجل إلى رسول الله نَائِكُ وهو .....فاذا هو سأل عن الاسلام فقال رسول الله نَائِكُ : خمس صلوات فى اليوم والليلة "(ايوداو وا/٢٠ احديث تم را٩٣) تاب الصلاة).

"عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله على إيامه (أى أيام دجال) أربعون يوما إلى قوله واخر أيامه كالشررة يصبح أحدكم على باب المدينة، فلا يبلغ بابها الاخر حتى يمسى، فقيل له كيف نصلى يارسول الله في تلك الأيام القصار! قال: تقدرون الصلوة، كما تقدرون في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا، أو كما قال"

آپ کے فرمان'' تقدرون الصلوٰ ۃ الخ'' کامفہوم بیہ ہے کہ جس طرح چھ ماہ اور دوسر سے بڑے دنوں میں انداز ہے فرق کرکے بانچوں نمازیں پڑھوگے ،ای طرح چھوٹے چھوٹے دنوں میں بھی اندازہ سے فرق کر کے تمام نمازی ٹانہ پڑھتے رہنا۔

حاصل بیڈنکلا کہ جس طرح چھوٹے ہے چھوٹے دن میں دن کی سب نمازیں اندازہ کرکے پڑھنا خواہ تھوڑا ہی تھوڑا فصل دوقفہ کرکے ہو بلکہ اگر متصلا دن کی نمازیں اندازہ کرکے پڑھنی پڑیں تب بھی پڑھتے رہنا (ای طرح سے چھوٹی سے چھوٹی راتوں میں بھی رات کی سب نمازیں اندازہ کر کے بخواہ متصلا تینوں نمازیں رات کی پڑھنی پڑیں یا پچھ دقفہ کے ساتھ پڑیں پڑھتے رہنا)۔

اس میں نکتہ بیہے کہ ۲۴ رگھنٹہ میں اللہ تعالیٰ نے جو پانچ نمازیں فرض فر مائی ہیں ان کی تعمیل ہوتی رہے اور رشتہ عبو دیت الی المعبود سے مشحکم رہے ۔

نوٹ: ابتداءوتت عصر میں اور ابتداءوتت عشاء میں ایک قول امام اعظم ہے بھی صاحبین کے قول کے مطابق ملتا ہوا دراس پڑمل کرنے میں آفغہ رہ بھی نہیں ہوتا ہوا دراس پڑمل کرنے میں آفغہ روغیرہ بھی نہیں ہوتا ہوا ہوا اس پڑمل کرنے میں آفغہ روغیرہ بھی نہیں ہوتا ہو وہ ہاں اختلاف ہے محفوظ رہنے کی خاطر امام کے ہی قول پر فتوی ہوتا ہے باوجوداس کے اگر کوئی عذر شرعی کی وجہ سے صاحبین کے قول پڑمل کرتے وہ سکولہ میں مذکورہ حالات کے تحت اس مسئلہ سے کا لاتھی ۔

میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے کما لاتھی ۔

کیونکہ یہاں پر توامام کے قول کے مطابق ابتداء عصر اورا بتداء عشاء کا دفت ظاہر دمحسوں ہی نہیں ہوتا کہ فتی بداور غیر مفتی بہ قول کی بحث بیدا ہو سکے۔

ايكشبهاوراك كاازاله:

شبديد بي كبعض علاء متاخرين في مايا ب كه ص جكه عشاء كا وقت داخل بي نبيس بوتا بهويا مفقو در بهتا بهوماتا ندبهو

لہذا اب بیکسی کا کہنا کہ عصر کاوفت یا عشاء کا وفت نظر نہ آیا تو وہ نماز فرض ہی نہ رہی بداہة غلط ہوجائے گاجمہور متفد مین ائکہ مجتمدین کے نزویک یہی رائج ہے اورایام معتدلہ میں جہاں سورج کاطلوع وغروب معتدل رہتا ہووہاں یا نچوں نمازوں کے وفت کی ابتداء اورا نتہاءا مامت جرئیل والی حدیث میں بتلا دی گئی اور جہاں طلوع وغروب ۲۴رگھنٹہ میں یومیہ نہ ہوتا ہو بلکہ زائد مقدار تک طلوع یاغروب رہ جاتا ہو وہاں کے لیے حدیث وجال میں تھم بتلا دیا گیا۔

پھرتمام نماز کے اوقات کو تھوڑا تھوڑا کر کے حسب مصلحت و حکمت تربیت قرآن پاک کے مختلف مقامات میں بیان فرماویا گیا، چنانچہ دو ڈھائی سوآیات سے زیادہ آیات میں نماز ہے متعلق اوقات واحکام بیان فرمائے گئے اور نمازوں کی غرض وغایت' و اُقع الصلواۃ لذکوی" (۲) میں بیان فرمادی گئ کہ میری یا دکرنے اور یا در کھنے کے لیے اور مجھ سے رشتہ

۲- سورهٔ طه: ۱۳ ا

عبو دیت محکم واستوارر کھنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔

اس آیت کریمہ کے اشارہ سے بھی نیز حدیث دجال والی روایت سے بیتھم مستنبط ہوتا ہے کہایا م معتدلہ میں دو نمازوں کے درمیان جس انداز کافر ق و بعد ہوتا ہے ای انداز کافر ق و بعد طویل ایام میں قائم کر کے ۲۲ رگھنٹہ کی ایک مقد ار غروب اول سے شار کر کے نصف اول کوشب قرار دے کراس میں رات کی تینوں نمازوں مغرب، عشاءاور فجر کو جہر سے پڑھ لیا کریں اور نصف ڈانی کو بوم قرار دے کراس میں ون کی نمازیں ظہر اور عصر کو ہر أپڑھ لیا کریں تا کہ خالق کا نئات کے ساتھ درشتہ عبو دیت برابر قائم رہے۔

غرض ابتداء عصر وعشاء میا ابتداء فجر کا وقت الگ الگ اور جدا جار خاہر ندہونے کے باوجود فدکورہ بالا ولائل کے مطابق دونوں نما زیں عشاء مع الوتر اور فجر بدیت اوا پڑھنافرض رہے گا، یہیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ آفاب کا ۱۸ رورجہ وغیرہ زیرافق ہونا اواء نماز کے مسیح یا غیر صبح ہونے کے لیے مدار نہیں ہے، بلکہ ان بی ولائل سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تمام عبا واسیے محصنہ کی اوا میگی صحت کا مدار علوم اہل فلکیات اور علوم اہل ہندسہ کی تحقیقات اور ترقیقات پر نہیں ہے اور زندان کو اصل نصوص اور شرعی علامات واسباب پر فوقیت وی جاسمتی ہے، بلکہ اصل مدار اور فوقیت صرف اور صرف تصوص قر آئید اور حدیث پر ہے، بلکہ شرعی علامات واسباب بھی خانوی ورجہ کی چیزیں ہیں اور ماہرین فلکیات اور ماہرین ہندسیات کا صرف تا بعیت وفرعیت کے درجہ میں اظمینان قلب اور تسکین قلبی کے لیے لئا ظرین تو مضا لگہ نہیں اور یہ بھی صرف میدانی علاقوں کے ان خطوں میں جہاں طلوع وغروب وغیرہ متعاول و نشخم اور تدریجی ہوتے ہیں بشرطیکہ ان کا حساب وغیرہ نصوص وعلامات واسباب شرعیہ کے مطابق ہواور مروجہ نقشہ بھی ان اسباب وعلامات کے موافق ہونیز گھڑیاں بھی ان نقشوں کے مطابق ہوں ورندان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت ندہوگی اور ان کا شرعا کوئی اعتبار ندہوگا جیسا کہ آیت کریمہ:

"يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" () "ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً" (٢) كاشاره عن ثير عديث بإك: "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" أوكما قال عليه السلام" (٣).

اوراس جیسی دوسری احادیث صحاح ہے معلوم ہوتا ہے ، پس عرض البلد تنین ہے ، بلکہاس کے پچھیل ہی ہے جہاں

ا- سورهٔ بقره:۱۸۹\_

۲- سورهٔ ینی اسرائیل:۸۵\_

اس حدیث کی تخریج و تحقیق رویت بلال او را ختلاف مطالع کے جواب کے خمن میں گذریجی ہے) (مرتب)۔

سے طلوع وغروب کے او قات اعتدال اور تدریج کے ساتھ نہ ہوں بلکہ غیر معتدل یا غیر تدریجی ہوجا کیں وہاں اس حساب کو "لیط مئن قلبی "کے درجہ میں بھی علی الاطلاق اعتبار کرناضچے نہ ہوگا، جیسا کہ برطانبیا اور اس سے شال کی سمت کے اکثر ممالک و مقامات جن میں طلوع وغروب کے او قات تدریجی تفاوت اور اعتدال کے ساتھ نہ ہوں ایسے ممالک اور خطوں میں صرف نصوص اور شرعی علامات و اسباب مصوصہ پرصحت عبا دات و مضافی اور شرعی علامات و اسباب بھی ظاہر و محسوں نہ ہوں تو محض فصوص قر آئیہ و حدیثیہ پر مدار رکھ کرا نداز ہوتھ کی ہے کمل کرلینا کافی اور شیحے ہوجائے گا۔

۳-ندکورہ بالا دلائل ہے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ" إمساک عن الأکل و الشرب للصوم "میں بھی ۱۸ ر ۱۲ رورجہا فق ہے نیچآ قاب کا ہوناشر طنہیں ہوگا۔

اورا دائیگی صوم کی صحت کے لیے ان درجات سے نیچ آقاب کے ہونے پرمدا رنہ ہوگا، بلکہ شرقی علامات داسباب کاظہور جب تک سما دہ فطری اصول مشاہد ہوغیرہ سے ہوتا رہ کہ غروب کے بعدا فطارا در کھانے پینے ادر مغرب وعشاء در کی نماز اوا کر لینے کے ساتھ اگر سحری کھانے اور فجر کی نماز پڑھنے کا دفت ملتا رہ تو گھڑیاں رکھ کراس کے مطابق انتظام کر کے عمل کرتے رہنا درست وصحیح ہوگا اور جب ان شرقی علامات و اسباب کاظہور سا دہ فطری اصول ہے بھی دھوار دھنعند رہوجائے توضوص قر آنید واجا دیٹیہ پر مدارر کھکر کہ دہ اصل دمتوع اور علیت احکام ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہد آئے ہیں ان پر صحیح عمل کر لینا کہ وہ سارے عالم کے لیے مدار صحیت اعمال اور مدار نجات ہیں کافی اور درست رہے گا۔

پی ان اصوص واحا دیث کا جومفہوم قرون ثلثہ شہو دلہا الخیر میں لیا گیاہے اور جس کی تفصیل وتشریح جس طرح ائمہ اربعہ متقد مین ائمہ مدی نے گی ہے جن کے اہل حق ہونے پراجماع سلف ہو چکاہے، ای تفصیل وتشریح کے مطابق عمل کر لیما کا فی اور درست ہوگا ،اور عنداللہ مقبول ہوگا، جسیا کہ عرض البلد تین کے بعد جوں جوں شال کی جانب براھیں گے بہی اصول معمول بہا اور سمجے ہوگا، پس جب شرعی علامات و اسباب بالکل ظاہر نہ ہوں تو محض نصوص واحا دیث کے تھم کے مطابق محض اندازہ اور ترحی کر کے طلوع آفتاب سے پہلے ہمل کا انتظام کر کے اس پر عمل کر لیں۔

آپ کی تحریر کے مطابق تو آپ کے علاقہ اور خطے میں افطار وطعام نما زہر چیز سے فارغ ہو کرطلوع آفتاب سے سوا گفنشہ ل سے تکمیل صوم کاموقع نظر آتا ہے، پس ای کے مطابق عمل رکھناعند اللہ مقبول ہو گااور مدا رنجات کے لئے کافی ہوگا۔ کتی محمد قطام الدین اعظی مفتی وارا لعلوم ویوبند ہم ارنیور

# جن مقامات میں عشاء کا وقت نہیں ملتا وہاں نماز پڑھنے کا طریقہ؟

(الف) ونیا میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر بعض موسموں میں بائیس بھیس گھنٹہ کا دن ہوتا ہے ، ایک طرف سورج غروب ہوا کہ دوسری طرف سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد دن ہوجا تا ہے، وہاں پر مغرب تو پڑھ سکتے ہیں عشاء کا وقت نہیں ہوتا ،اور فجر پڑھیں گے یانہیں؟ نیز وہاں پر ظہر وعصر دن کے کون سے حصہ میں پڑھیں گے؟

نا رتھ شال میں سیوون ناروے اور دوسرے جزیرے ہیں، وہاں پرایک مسلمان بھائی خودرہا تھااوراس نے خود وہاں پر دیکھاہے، نیز وہاں پرتر کے مسلمانوں کی مسجدہاوروہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگرنہیں معلوم کہ کونسے وقت میں پڑھتے ہیں۔

(ب) نیز سر دیوں میں رات کمبی ہوتی ہے، ایک دد گھنٹہ کے لیے سورج طلوع ہوجا تا ہے اور غروب ہوجا تا ہے، وہاں پر بانچوں نمازیں کس وقت پڑھیں گے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

(الف) اگر چیدون ۲۲ سر ۱۳۷ گفتهٔ کا موتا ہے گر جب آفتاب کاطلوع وغروب روز ہوتا ہے توغروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیں اور طلوع ہونے سے پچھ پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں ۔ درمیان میں اگر چید عشاء کا وقت نظر نہیں آتا ، لیکن مغرب و فجر کے درمیان جب موقع ہوعشاء کی نماز بھی بلالحاظ جمع بین الصلو تین پڑھ لیما ضروری ہے، اگر چیدوقت کی تنگی وقلت سے سنن ونوافل کا موقع ووقت ند ملے مگرفرض ، وتر پڑھ لیما چاہئے ، مفتی بہ قول میں ایسانہیں ہے کہ عشاء کی نماز ساقط موجائے۔

(ب) ای طرح سر دیوں میں بھی جب تک آقاب روزان طلوع وغروب ہوتا رہا گرچہ گھنٹہ دو گھنٹہ ہی کے ۔ لیے توطلوع وغروب کی پوری مقدار کے صفِ ٹانی کے شروع ہوتے ہی ظہر پڑھ لیں اورغروب ہونے سے پچھ قبل عصر پڑھ ۔ لیں سنن ظہر کاوفت نہ ملے جب بھی فرض ضرور پڑھ لیا کریں ،اتن ہی مقدار کے بیلوگ مکلف ہیں ،اس سے پورے عابد شار ہوں گے۔۔

(ت) جہاں مسلسل کی دن یا کی ہفتہ یا ماہ آ فتاب غروب نہیں ہوتا یا طلوع نہیں ہوتا و ہاں بھی ۲۴ گھنٹہ کا ایک دورہ یومی ولیل ( دن رات کا ایک چکر ) متعین کر کے اس کے اجزاء میں یا نچوں نمازیں ادا کریں گے اور نما زوں کے درمیان فصل و فاصلہ کاوہی تناسب رکھیں گے جو یہاں معتدل ایام کے ملکوں میں ہوتا ہے (۱)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب صبح العبرمحمود غفرله ، سيداح على سعيد مفتى دا رأعلوم ديو بند

وه مقامات جهال شفق ابيض اسي طرح شفق احمر غائب نهيس هوتي و مال نماز وروزه كاحكم:

وہ علاقہ جہاں پر شفق ابیض غائب نہوئی ای طرح جہاں پر شفق احر بھی غائب نہیں ہوئی و ہاں کے لئے فقہاء نے کھا ہے کہ عثاءی نماز کے لئے تقدیر کر ہے جہیں کہ دروفتار میں ہے فیقد در لھُما اور فجر کے متعلق کھتے ہیں کہ فجر طلوع ہوئی ہے ، کہلغاد فان فیھا یطلع الفجو قبل غروب الشفق النج اسے معلوم ہوا کہ جہاں پرعشاء کا وقت نہیں ہوتا وہاں پر طلوع فجر ہوتی ہے اس میں حسب ذیل سوالات وارد ہوتے ہیں امید ہے کہان کو الرام مائیں گے۔

ا- قال الرملى في شرح المنهاج ويجرى ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة الخقال في امداد الفتاوى قلت وكذلك يقدر لجميع الاجال كالصوم والزكوة والحج والعدة واجال البيع والسلم والاجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فصل من الفصول الاربعة بحسب ما يكره كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتب الائمة الشافعية، ونحن نقول بمثله اذا صل التقدير مقول به اجماعا في الصلوة مثم المراسك السلوة (مرتب).

(الق)ور قارئ ارئ المرات من فيقدر لهما "علامة المرتام الكرائي الكرائي التقدير والذى الن كن و يكافر باللاو يرقياس كرع مل كرنا غير مح من يان يحد الكرائي الكلام في معنى التقدير والذى يظهر من عبارة الفيض أن المراد أنه يجب قضاء العشاء، بأن يقدر أنَّ الوقت أعنى الوجوب، قد وجد كما يقدر وجوده في أيام الدجال على ماياتي، لانه لايجب بدون السبب، فيكون قوله: ويقدر الوقت جوابا عن قوله في الأول لعدم السبب، وحاصله إنا لا نسلم لزوم وجوب السبب حقيقة، بل يكفى تقديره كما في أيام الدجال، ويحتمل أن المراد بالتقدير المذكور هو ما قاله الشافعية من أنه يكون في حقهم يقدرما يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم والمعنى الأول أظهر الخ (ا)-

لبذاعرض ب كه " ورمخار" كى عبارت ميں تقدير سے كيامراد ب؟

٢ طلوع فجرصادق تيل كاذب كابوما لازم ٢٠

سوطلوع فجر جہاں ہے کھانا بینا روزہ رکھنے والوں کے لئے حرام ہاور فجر کی نماز پڑھنا جائز ہو وطلوع فجر صاوت کے سے ساوت کے حصداوّل سے بیانتثار سے علامہ شامی لکھتے ہیں: "نعم فی کون العبرة بأول طلوعه أو استطارته إلى

مطلب في فاقد وقت العشاء كمّا ب الصلاة ٢ ٣٢ / ٢ وا راحياء التراث بيروت ..

۲- سورهٔ بقره: ۱۸۷\_

قوله إن الأول أحوط والثاني أو مسع" اس عبارت ميں بظاہر گنجائش معلوم ہوتی ہے كہ طلوع فجر كے بعد بھى تحرى دغير ہ كھائى جاستى ہے، لہذا والثانى اوسع اور عبارت مذكورہ كى ماليه و ماعليه مرا دكيا ہے، نيز اگراوسع سيح و مفتى بهہ ہے تواستطا روانتشار كا معيار كيا ہوگا۔

امیدہ کہذکورہ سوالات کو الفر ما کرممنون فر ما کیں گے بیاحقر برائے تشفی او رازیا وعلم کے لئے عرض خدمت کر رہا ہے الہذامدلل جواب مرحمت فر ما کیں گے اگر جرم ندہوو رندان ولائل کی طرف اشارہ کرویا جائے۔

یوسف(باٹلی یو کے الکلینڈ)

## الجواب وبالله التوفيق:

ان عبارات پر جواشکالات جناب نے ظاہر فر مائے ہیں بجاہیں ان سب کاحل احقر اپنی بصناعت کے مطابق عرض کرتا ہے خدا کرے مجے ہو،مذکورہ ہالامتن اوراس کی شرح (درمختار) پر علامہ شامی نے جودو تین صفحہ تک بےنظیر بحث

كتاب الصلاة اله ۲۳۲، دارا حیاء لتراث، بیروت.

فر مائی (۱) ہے، اس میں فقہاءکرام کے متضا ذخریات وتحقیقات منقول ہیں اور ظاہر ہے کہان سب سے اتفاق ممکن نہیں، بلکہ محض کسی ایک کی مطلقاً موافقت کا کوئی مرجج نہیں ہے۔

ال لئے كدؤ بين انسان كے ذبن ميں لامحالہ بہت سے اشكالات واروبول گے، جيسا كد جناب نے بھى متعدو اشكالات فرما كران كاحل طلب فرمايا ہے، احقر اپنے بے بيناعت و بے استعدادوكم فہم ہونے كے باوجودانہيں فقهائے كرام "صواباً فمن الله وان كان خطاً فمن تلقاء نفسى بل على الله التكلان وإليه المرجع والمالب ومنه اسئل التوفيق والسداد "برايك كاحل حسب نمبرسوال مذكور ہے۔

"الف" یہ جے ہے کہ اقر ب بلا د پر قیاس کرنا غیرضجے ہے اور فیض کی عبارت کا یہ مفہوم (۲) ہوسجے اور تسلیم ہے ، مگر
ایا م وجال پر قیاس کرنا یہ ہمدو جوہ مجھے نہیں ، بلکہ یہ قیاس قیاس مع الفارق ہے ، اس لئے کہ حدیث وجال میں آتا ہے کہ وہ
چالیس دن رہے گا (۳)، اوراس کا ایک دن چھ ۲ مہینہ کا ہو گا اور ایک دن چالیس دن کے ہرا ہر ہو گا اور سات کے دن ایک ہفتہ کا
ہو گا باقی اور ایا م ایسے ہی ہوں گے ۔۔ آجکل تو ظاہر ہے کہ ان ونوں میں جو آجکل کے مثل ہوتے ہیں ان سے تو اس تقدیر کا
تعلق نہیں ہے جود وانہیں ونوں سے ہے جن میں روز انہ کی طرح ، یعنی چوہیں گھنٹہ میں آفتا ہے فرو بہو کر طلوع نہوگا و ہاں کا
کیا تھی ہوگا (اندازہ کرکے نماز ہوئے رہنا)۔

اورصورت مجود شامن آفتاب چوبیس ۲۴ گفته میل غروب به وکرطلوع بوتا ہے، پس 'نیفلد لهما "کامفہوم ہیم گرنہیں بہوسکتا کہ مثل صدیث وجال کے وقت کا اندازہ کرے اس کے اندرنمازاوا کی جائے، بلکہ بیم فہوم بهوگا کہ غروب وفجر کے درمیان میں ایک وقت عشاء کا ضرور گذرتا ہے اورا گرچہوہ وقت نہایت وقتی وخفی ہونے کی وجہ نظر نہ آئے یا اس کا ادراک نہ ہوسکے اوراس کے اندرنماز نہ پڑھی جاسکے تو بھی اس وقت کومقدرا ورموجود مانکراس کے فتم ہوجانے اور گذرجانے کی وجہ سے عشاءور کی ووجہ سے اوراگذرجانے کی وجہ سے عشاءور کی دوسرے وقت میں قضاء کی جائے جس طرح اوقات ظاہر کے فتم ہوجانے اور گذرجانے پرقضا کی

ا- شامی ار ۲۷۲ تا ۲۷۸، مکتنه فیض القر آن و یوبند۔

۲- "أن المراد انه يجب قضاء العشاء بأن يقدر الوقت أعنى سبب الوجود قد وجد" (ثامى ٢٩١/١، كمتيه فيض القرآن ويوبند) (مرتب).

٣- روى انه نَالَجُلِيْ ذكر الدجال قلنا: مالبسه في الأرض قال: أربعون يوما يوم كسنته ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا: يا رسول الله فذالك اليوم الذي كسنته اتكفينا فيه صلواة يوم قال لا اقدر واله" (رواه ملم مثم أي ال ٢٦٤، كمتبه فيض القرآن) (مرتب).

جاتی ہے۔وہندا ظاہر اوراس گفتگو ہے جناب کا بیاشکال حل ہو گیا کہ تقتریر ہے کیامراد ہے، یعنی اس ہے وقت کا انداز ہ کر کے اس میں پڑھنامرا زنہیں ہے، بلکنفس وقت کے وجود کومقدراورتسلیم کرنامرادہاوربیرا لگ بات ہے کہ عشاء کا سارا وقت بااس كالبعض حصّه غيرمحسوس اورغير مدرك ہوتا ہے يا فجر كوفت كى ابتداء وشروع غيرمحسوس اورغير مدرك ہے اور باقی ھے میں اتناد فت مل جائے کہ نماز فجرا داکی جاسکے خواہ مختصر ہی مہی اور طلوع آفتاب کے پچھ ہی مہلے ہی تو بجائے قضاء کے ادا کر لی جائے ہاں اگراس میں بھی اتناوفت نہ ملے کہ نمازادا کی جاسکے تومثل عشاء کے اس کی بھی قضاء کی جائے ۔زیلعی کے کلام سے اس طرح اشارہ ملتاب (ا)، اور درمختار کا بیقول: "ولا ینوی القضاء النع" (۱)، متن کے بالکل متضاوب اورتسلیم ہیں ای طرح مقطوع الیدین رجلین پر قیاس تسلیم ہیں کیوں کہ یہاں محل تھم ہی مفقو دہےاور فاقد وقت میں ایسانہیں نیز اس شخص کے اصول پر قیاس کرنا بھی تسلیم نہیں جوطلوع آفتاب کے بعد اسلام قبول کرتا ہے اوراس پر اس ہے بل کی نمازوں کا وجوب نہیں ہوتا اس لئے کہ یہاں قبل اسلام کا و شخص خطاب ونصاب کا اہل نہیں رہتا کہ پیچکم متوجہ ہواوریہاں اہل رہتاہے ای طرح یہاں حائف وغیرہ کے علم پر بھی قیاس کر ماتسلیم ہیں اس لئے کہ یہاں وجوب کے معانی ا حادیث محج وصر ک ے ثابت بیں اور یہاں نہیں اس لئے بیسب قیاسات مع الفارق ہوں گے،اور کلام البی "حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجو "(٣) مين اسود التي كي سيابي مراد ليني يرجوا شكالات فرمايا به وه بهي غایت ذبانت ہے ہوراس کاحل بیہ کہ خطوق کلام الہی میں خیط اسودرات کی سیابی ہے مقصد بینہیں ہے بلکہ بدایک تعبیر ہے اور عام حالات واماکن کے اعتبار ہے ہے اور غلط نہیں ہے اور اگر کوئی قید اس منطوق "حتی یتبین لکم المحیط الابيض من الخيط الاسود من الفجر "(٣) مين "هيتو من الفجر "كي بوسكتي ب اوراس مراوبيب كه فجر طلوع ہوتے وقت جوایک سیابی ہوتی ہے، رات کے حصہ میں ہو یاشفق احریاا بیض کے حصہ میں ہواد رخواہ گہری سیابی ہویا مفصل سیاہی ہودہ سیاہی جب فجر کے بیاض ہے (جو چیکدار ہوتی ہے ) تبین ہوجائے تودہ تبین صائم کے لئے منتہائے اکل و شرب ہوگااور و بیں سے ابتداء فجر وسحرشروع ہوتی ہے، جبیا کہ فقہاء کی اس عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے: "وقت الصبح

۱- "ما اورده الزيلعى عليه من أنه يلزم من عدم نيته القضاء ان يكون اداء ضرورة" (شامى ٢٦٤١، كمتبه فيض القرآن) (مرتب).

۲- شامی ار ۲۲۷، مکتبه فیض افقر آن به

۳- سورهٔ بقره:۱۸۷\_

۴- سورهٔ بقره: ۱۸۷\_

من ابتداء طلوع الفجر الصادق وهو الذي يطلع عرضا منتشراً "(١)ـ

وهکدانی عامة کتب الفقہ اور پیمتیں وتمیزایک لمعد (چک) ہے ہوتا ہے کہ فجر صادق طلوع ہونے کو فت جہاں ہے آ قباب طلوع ہونے والا ہے وہاں ایک خاص قتم کی چک پیدا ہوتی ہے جوسا بق کے رنگ وحالات ہے جدااور متمیز ہوتی ہے جوروہی چک افق میں وائمیں ایک علی میں جیسے کے جوروہی چک و انتثار کی تعین میں فقہاء کا اختلاف ہوا ہے، جیسا کہ ططاوی علی المراتی (رص ۱۳۹) ہے جو (جواب ۳) میں آئے گی معلوم ہوتا ہے اور اصحاب متون نے احکام میں لمعہ کی ابتداء معتبر مانے کے بجائے اس کے استطار و انتثار کو حدیث ''مسلم و ترفدی'' کی مدوسے اختیار فر مایا ہے اور ربید لمعہ و پک اس خاص وقت میں ہر جگہ اور ہر ملک میں جہاں آ قباب طلوع ہونے والا ہوتا ہے ہوتی ہے، خواہ رات کی سیابی میں ہو یا شفق الحریا شفق البیش میں ہو ہر جگہ ہوتی ہے اور اپنے ماقبل کی حالت ہے تھی ہوتی ہے ۔خواہ اول وہلہ میں وقتی ٹی ہویا تھی کہ و یا سیابی متحل کی کہ والد میں ہوتی ہوئی اس کا مفہوم ہی ہے کہ اس میں سیابی مشوب و مختلط ہوتی ہے ،خواہ دہ سیابی شفق ہی ہو یا غیر شفق ہو بہی سیابی آئیت کر بہد میں ذکور ہے ، جس کا حاصل اس میں سیابی مشوب و مختلط ہوتی ہے ،خواہ دہ سیابی شفق ہی ہو یا غیر شفق ہو بہی سیابی آئیت کر بہد میں ذکور ہے ، جس کا حاصل محض رات کی سیابی مشوب و مختلط ہوتی ہے ، بکہ نفس سیابی ہے اور یہی سیابی منطوق نص میں مراد ہے اور راس سے طلوع فجر کی آخریف جو فتی واضح ہوگئی ۔

(۲) طلوع فجر صادق ہے قبل فجر کا ذب کا ہونا ہر جگہ لازم نہیں ہے، بلکہ انہیں مقامات میں ہوتا ہے جہاں شفق ابیض کے غروب کے بعد رات کامعتد بہ حصہ گذرتا ہے، جیسے ارض ہے قبل کے بعض حصے۔

(٣) ابتداء طلوع فجرصادق من فقهاء كروتول بين، جيبا كدان عبارت معلوم بوتا ب: "في مجمع الروايات ذكر الحلواني في شرحه للصوم أن العبرة الأول الطلوع، وبه قال بعضهم: فإذا بدت لمعة له أمسك عن المفطرات، وقال بعضهم: العبرة لاستطارته في الأفق، وهذا القول أبين وأوسع والأول أحوط وروى عن محمد أنه قال: اللمعة غير معتبر في الافق في حق الصوم و حق الصلوة، وإنما يعتبر الانتشار في الأفق قاله في الشرح" (٢).

مگرا صحاب متون نے عموماً قول ٹانی کولیا ہے اس لئے کہ اس کی تائید وتقویت مسلم شریف و ترمذی شریف کی

الراقي مع الطحطاوي ص ١٤٥، دا را لكتب العلمية ، بيروت ، ابينان -

۲- طحطاوئ على المراقى: ۴ كا، دا را لكتب العلميه بيروت ، لبنان، في اول كتاب الصلوة -

ردايت "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق"().

معلوم ہوتی ہے، لین اس فرق ہے ہے ہا ہے ہیں نگلتی کہ لمعہ نمودار ہونے کے بعد بھی سحری کھانے کی با قاعدہ اجازت دی جائے ، اس لئے لمعہ نمودار ہونے کے محض دو تین منٹ میں لمعہ کے دائیں اور بائیں ہر دوطرف چیکدار لہریں پیدا ہونی شروع ہوجاتی ہیں جیسیا کہ انا روانہ یا فوارہ میں دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لہریں اور انہیں چھوٹی لہر دوں کا دائیں بائیں نمودار ہونا استطار دانتثار کا معیارہ ، بس بہت ہے بہت اس فرق سے بیافا کہ واصل ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت محض ایک دوگھوٹ یانی پی لے یا پہلے سے حری کھائی رہا ہوا در لمعہ نمودار ہونے پر جلدی ختم کر کے منصصاف کر لے تو اس کے صوم کوغیر سے خیلی کہیں گیا در بس ۔

اور حدیث پاک میں جواجازت دی گئی ہے وہ صبح کا ذب کے بعد کھانے کی دی گئی ہے نہ کہ ظہور لمعہ کے بعد اور طلوع صبح صا دق کے مابین کا فی فصل ہوتا ہے، کم از کم اتنافصل ضرور ہوتا ہے کہ ایک خص اطمینان سے کھانی لے ادر حدیث یاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے۔ فافتر قا۔

ادر فقہاء کے اختلاف سے بیر فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ بحری کھانا نمودار ہونے سے قبل احتیاطاً بند کر دیا جائے ادر انتثار داستطار نمایاں ہونے سے قبل نماز فجر نہ پڑھی جائے اور بس اب امید کہ اس گفتگو سے انتثار داستطار ادر فجر مقطیر (صبح صادق) فجر مستطیل (صبح کاذب)سب کامعیار داضح ہوجائے گا۔فقط داللّٰداعلم بالصواب

كتر مجمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ٨١ ١ ١٨ ١٠ ١٥ ٥

# انگلینڈ کے بعض مقامات میں اوقات نماز کے تعین کاطریقہ:

ا - برطانیہا ورانگلینڈ دونوں چھوٹے ہے جزیرے ہیں ، یہاں پرسر دیوں میں ۱۱ رکھنے ۱۵ منٹ (سواسولہ گھنٹہ) کی راتیں ہوتی ہیں اور گرمیوں میں دن ۱۱ رگھنٹہ ۳۳ رمنٹ کا ہوتا ہے، اور سورج کی رفتار جنوب کی طرف ہے ہوتی ہے، نمازوں کے اوقات کی تعیین میں دفت ہوتی ہے، (ابتداءاوقات کیا ہیں اور آخری اوقات کیا ہیں)عموماً موسموں کی خرابی کی

۱- بذا حدیث متفق علی صحید افر جدمسلم (شرح البند ۲۷٬۰۰۳ حدیث ۴۳۳۵،مطبوعه المکتب الاسلامی، ترندی کتاب الصوم باب ماجاء فی بیان الفجر حدیث ۷۰۱۱) (مرتب) -

وجہ سے با دلوں کی وجہ سے سورج نظر نہیں آتا جصوصاً سر دیوں میں سورج کہیں کہیں نظر آتا ہے اور کہیں نظر نہیں آتا ،اس سلسلے میں تھم شرعی کیا ہے، ظہر کی نماز کاوفت دن کے گھنٹوں کے حساب سے شار کیا جائے ، یا سایہ کود کھے کر؟

۲ - سری نمازیں دن کے کتنے تھنے حصہ میں پڑھنی چاہئے اور سورج غروب ہونے سے کتنے تھنے پہلے پڑھنی چاہئے، سر دیوں میں دن ۸ رگھنٹہ اور گرمیوں میں ساڑھے سولہ گھنٹہ کا ہوتا ہے، مستحب اوقات کیا ہیں اور اوقات مکروہ جماعت کے لئے کون سے ہیں؟

(ب) ماہِ رمضان میں بیرا تنیں بہت چھوٹی ہوں گی، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے سے پہلے ہی صبح صادق ہوجائے گی، لہذاان سب حالات کومدِنظر رکھکر جواب عنایت فر مائیں، ورندرمضان المبارک میں وقت تنگ ہوجائے گا۔ مافظ محرمونی ایرائیم (انگلینڈ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

تمام سوالات پڑھنے کے بعد جوابات نمبروا ردرج ہیں،امید کہ باعثِ تشفی ہوں گے۔

ا - ہاں ظہر کی نماز کاوفت گھنٹوں ہے شار کیا جائے بظہر کاوفت زوالِ مُس یعن آفتاب ڈھلنے ہے شروع ہوتا ہے (۱)۔

اول وقت الظهر إذا زالت الشمس" (بداية اولين ١٨ كتاب العلوة) (مرتب) ـ

اور زوالِ بمسال وقت ہے ہوتا ہے جب پورے دن (طلوع بمس ہے غروب تک) کی مقد ارکا نصف اول ختم ہو کر نصف ٹانی شروع ہوتا ہے، پس جب پورے دن کا صفِ اول ختم ہو کر نصف ٹانی شروع ہوجائے تو زوال ہو گیا ، وقت ظہر شروع ہوگیا ، نما زظہر پڑھ سکتے ہیں ، سامیہ اصلی ظاہر ہو یا نہو ، سامیہ اصلی کا اعتبار شروع وقت ظہر میں نہیں ہوتا ، اگر ہو سکتا ہے تو ختم ظہر میں ہوسکتا ہے تو ختم طہر

غرض زوال وفت ظہر میں سایۂ اصلی کا پیتہ نہ چلنائعین وفت ظہر میں مفزنہیں ، آفتاب کے طلوع اورغروب ہونے کی درمیانی مقدار کے گھنٹوں کے اعتبار سے دو ہرا ہر جھے کر لیے جا کیں اور جب پہلا حصہ څتم ہو کر دوسرا حصہ شروع ہوجائے تو زوال کا وفت شروع ہوجائے گا ، اس میں ظہر پڑھنا بلا شبہ جائز رہے گا ، خواہ آفتا ب کی حرکت کسی رخ پراورکسی سمت اورکسی انداز ہے بھی ہوکوئی الرخہیں بڑے گا۔

لہٰذا آپ نے جس حساب سے ظہر کا وقت نکال کرنما زظہر پڑھنامتعین فر مایا ہے وہ سیجے ہے، سایہ اصلی کا اس وقت سوال ہی نہیں بلکہ ۸ رگھنٹہ ۲۳ رمنٹ پر ہوجائے گا۔

۲ مطلوع شمس سے غروب شمس تک کی پوری مقدار کا تقریباً اخیر حصد حنفیہ کے معمول میں عصر کاوفت شار ہوتا ہے، لکین اصفرار شمس اس مقدار کے آتے آتے ہوجا تا ہے اس سے قبل ( ربع آخر پوم میں ) بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اصفرار شمس کی کرا ہت سے بیچنے کے لیے ای وفت پڑھ لینا چاہیے، تفصیل کے لیے ما ہنامہ دار العلوم نومبر ۱۹۲۹ء ملاحظ فر مائے۔

س-(الف) شفق احرفتم ہونے ہے بیل کی امام کے زویک عشاء کا وقت نہیں ہوتا (۲)، البتہ جب رات صرف ڈیڑھ گفتہ کی ہوتی ہے اور ہر طرف دریا کے بیانی کی وجہ ہے پوری رات یا بہت دیر تک سرخی نظر آتی ہے تو وہ سب سرخی شفق "حراس سرخی کامام ہے جوآ فقاب کے افق مغرب میں ہونے کی وجہ ہے ہوا ورآ فقا ب افق میں رات کے آٹھویں حصہ ہا ہے زیا دہ عموماً نہیں رہتا، جہاں افق ہے باہر نکلامغرب کا وقت شم ہوکر عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے اور اس وجہ ہے رات کا صرف آٹھواں حصہ مغرب کا وقت شار ہوتا ہے۔

جس موسم میں جنتنی بڑی رات ہواس کا آٹھواں حصہ اس دن کامغرب کاوقت ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب رہتاہے ، اس

ا- "و آخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شئى مثليه سوى فئى الزوال" (عدايياولين ١٨ كتاب الصلوة) (مرتب) ـ
 ٢- "(و أول وقت المغرب منه أى غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به، وهو رواية عن الإمام

٣- "(واول وقت المعرب منه اى عروب الشمس إلى قبيل عروب الشفق الاحمر على المفتى به، وهو روايه عن الإمام وعليها الفتوى، وبها قالا لقول ابن عمرٌ: الشفق الحمرة وهو مروى عن أكابر الصحابة وعليه اطباق أهل اللسان" (المحطاوي على مراقى الفلاح، ص٩٥ كمّاب الصلوة) (مرتب) -

لیے غروب آفتاب سے ڈیڑھ گھنٹہ بعد عشاء کاوفت شروع ہوجاتا ہے، جیسا کہ صفرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا قول آپنے بھی ای محتای کے خور مایا ہے، آپ کے علاقہ میں افتی کی مقد اراس سے بھی کم ہوتی ہے بلکہ جوں جوں قطب کے تربیب والے تو درجہ بدرجہ اس سے بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں۔

غرض ہر جگہ کی رات کا تقریباً آٹھواں حصہ ہمامغرب کاوفت شار ہوکراس کے بعد کاوفت عشاء کا وقت شار ہوسکتا ہے، ماہر موسمیات کی تحدید کی رعایت کی ضرورت نہیں ، بلکہ بیر چیزیں علامت کے درجہ میں ہیں اصل علت نہیں ہیں؛ اس طرح پر وہاں غروب میں ہر بجکر ۲ سار منٹ ہونے پر بھی عشاء کا وقت شروع ہوسکتا ہے اور عشاء اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے شب بیراری عاملۂ وعادۃ وشوار ہوتو نماز میں قر اُت کے اندر پچھا خصار کرلیا جائے اس میں کوئی مضا لکھ نہیں ۔

(ب) تراوی میں اگر پورافر آن پڑھنے سے تگی وقت ہوتو کم پڑھا جائے ، حتی کہ "الم تو کیف" ہے پڑھ لیما کافی ہوگا(ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# برطانيه كفديم اوقات صلوة يرعمل كرنا:

برطانیہ میں قدیم تقویم ، مگراٹھارہ یا بارہ ۱۲ ڈگری وغیرہ حساب و کتا ب سے جوجنتری تیار ہوتی ہے اس پر اجماع عملی ہے جو مجملہ جمت شرعیہ سے احقر نے ابتداء وقت عصر کے متعلق گذشتہ سال مشاہدہ کیا اور اس کا غلط ہونا مشاہدہ سے ٹابت ہوااور تقریباً تمام مواضع میں اس کی اصلاح کرلی گئے ہے۔

| فزق   | صحح وقت عصر | وفتة عصر پرانی تقویم میں | تاريخ             |
|-------|-------------|--------------------------|-------------------|
| ۱۳    | 1-9         | r_a+                     | کیمجنوری          |
| IA    | 0_20        | 0_00                     | کیم اپری <u>ل</u> |
| ۲۲منٹ | 4_01        | 4_11                     | كيم جولائى        |
| ۲۲منٹ | 4-47        | ۵_9                      | كميماكتوبر        |

ا- "واختار بعضهم سورة الإخلاص في كل ركعة، وبعضهم سورة الفيل أي البدائة منها ثم يعيدها، والسنة الختم فيها موة " (شامي، ١/ ٧٥٥)، كتاب الصلوة) \_

ای طرح ابتداء فجروانتھائے شفق کے متعلق بھی بعض علماء دین نے محقیق کی توٹا بت ہوا کہ مروجہ وقت قدیم تقویم میں غلط ہیں بلکہ بیتو وافل فجر کاوفت ابتداء فجر نہیں اور تقریباً تمام علماءاس کے قائل ہیں ابسوال بیرقائم ہوتا ہے کہ جب قدیم اوقات صلوۃ کاغلط ہونا ٹابت ہوگیا مشاہدہ ہے، تو کیااس تعامل رحمل درست ہے؟

اجماع عمل کے جمت شرعیہ ہونے میں کس کوا نکار ہوسکتا ہے لیکن تعامل اگر غلط بنیا و پر ہواوراس کاواقعی طور پر غلط ہونا خامل کہ واجہ قبلہ میں تو اختلاف قامل ہرواشت ہے باعتبارا جماع عملی کے عرصر تکی انحراف ہوتواس کی اصلاح واجب ہے مفتی محمد شفتی فر ماتے ہیں۔

البتہ اگر کسی بلد کی عام مساحد کے متعلق قوی شبہ ہوجا تا ہے کہ وہ مت قبلہ سے اس درجہ منحرف ہیں کہ نمازیں درست نہوں گی توالیم صورت میں اس کا اتباع نہ کیا جائے (ا)۔

ای طرح یہاں بھی اب جب قطعی طور پر معلوم ہو گیا ہے کہ پرانے وقت میں اور تحقیق کے بعد کے وقت میں کا فی فرق ہے توعمل کس طرح اس تعامل پر درست ہے؟

دوسری بات قطع نظر درجات کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ برطانیہ میں بعض ایام ایسے ہیں جن میں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی و ہاں طلوع فجر ہوتی نہیں ہوتی و ہاں طلوع فجر ہوتی ہے۔ تہیں ہوتی ہے کہ برطانیہ میں طلوع نہیں ہوئی اور ۱۱ رشعبان ۲۰۰۱ کے فیصلہ کی بنیا داس پر ہے کہ طلوع فجر نہیں ہوتی اور ۱۷ رشعبان ۲۰۰۱ کے فیصلہ کی بنیا داس پر ہے کہ طلوع فجر نہیں ہوتی اس کو تسلیم کرنے کی صورت میں تمام فھاء کی تغلیط لازم آتی ہے جو کہ کی خورہے۔

نیز جب بیاض غروب نہیں ہوتی ، البتہ اندھیر اہوجا تا ہے کو یا طلوع مٹس تک بیاض رہتی ہے، البتہ غروب وقبل طلوع کے بیاض زیا وہ ہوتی ہے اور درمیان شب میں اغلب سیا ہی ہوتی ہے مگر جہت بدلتی ہے احقر نے ۲۵ رمضان کومشاہد ہ کیاجس سے یقین ہوگیا کہ بیاض نہارہے ۔اس طرح رمضان کی مختلف تا ریخوں میں مشاہدہ کیا۔

ادر میہ بات مسلم ہے کہ تعامل اگر نص کے خلاف ہو تو ججت نہیں ادر قدیم تقویم جومبنی ہے اصول ہیت پر کس طرح قامل عمل رہے گی ۔

اورجب وفت موجودہ پھر ۱۱ ررمضان کے فیصلہ کے مطابق تقدیر کس طرح جائز ہوگی۔ بہر حال عرض ہے ۱۷ رشعبان کے فیصلہ کی بنیا دجس کے آگے عرض ہے کہ جب شفق ابیض غائب نہیں ہوئی توابتداء

ا- جوام المفتد الر٢٥٣.

فجرنہیں اور جب ابتدا عُہیں توتقو یم جائز ہے، حالانکہ بیکی کا قول نہیں، بلکہ کتب احناف دشوا فع کی عبارات اس بات پر وال ہیں کہ با وجود عدم غیبو بت شفق طلوع فجر ہوتی ہیں اور تقدیر کل وقت کے فقد ان کی صورت میں جائز ہے نہ کہ جز اول کے اشتباہ کی صورت میں بیتمام مناقشات اس لئے عرض ہیں کہنچے تک پہنچ سکوں۔

مفتى يوسف (٧٦٨ برمس ول رووسوف ملي، ما تلي ٧٦٥ ج)

## الجواب وبالله التوفيق:

پوری تحریر با رہا راور بغور پڑھی ماشا ءاللہ بہت توجہ ومحنت ہے کھی گئی ہے، بہت علمی حقائق و نکات پرمشمل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم واخلاص میں ہر کت و بے قبولیت عطافر مائے ،اور فلاح دارین ہے نوازے۔

پہلی بات میر عرض ہے کہ ۱۲ رشعبان کے کل فیصلہ کی اور من وعن احقر نے تقسد این نہیں کی ہے، بلکہ اخیر مضمون کی جس میں نماز کے او قات کا اندازہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، بشرطیکہ دیاں کا تعارف اس کے خلاف اوراس کے مزاحم نہ ہواوربس۔

اس مسئلہ مجوشہ کی بایت کیاعرض کروں اپناعلم ہی کیا ہے محض انتظالاً للام جو کچھ وہن میں دیانۂ آرہا ہے عرض ہے مسئلہ مواجہت قبلہ فی الصلوۃ کی بنیا دبھی مشاہدہ ہی پر ہے ، مثلاً جب تک عین کعبہ آنکھوں کے سامنے اور مشاہد ہواس وقت تک عین کعبہ کی مواجہت فی الصلوۃ شرط ہے (۱)، ای دجہ ہے اگر کوئی شخص محض حطیم کی مواجہت اس طرح کرے کہ کعبۃ اللہ کی عین کعبہ کی مواجہت بالکل نہ ہوتو نما زنہ ہوگ (۱)، او رجب عین کعبۃ مشاہد نہ ہواور مسجد حرام مشاہد ہوتواس وقت عین مسجد حرام کی مواجہت شرط ہوتی ہے ، اس سے یہ مواجہت فی الصلوۃ شرط ہوتی ہے اورجب عین مسجد حرام بھی مشاہد نہ ہوتو جہت مسجد حرام کی مواجہت شرط ہوتی ہے ، اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ مواجہت شرط ہوتی ہے ، اس سے یہ بات واضح ہوگئ کہ مواجہت قبلہ کی بنیا وبھی مشاہدہ ہی یہ ہے او رجب مشاہدہ بالکل نہ ہو سکے تواس وقت مواجہت فی الجملہ کا

۱- "فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة اللكعبة فإلى عينها أى أى جهة كانت من جهات الكعبة حتى لوكان منحرفاً عنها غير متوجه الى شئ منها لم يجزيقوله تعالىٰ (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره) سورة اللقره الآية ١٣٣، وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها فيجب ذلك" (بدائع الصنائع المنائع المنائع).

۲- "ولو صلى مستقبلا لوجهه الى الحطيم لايجوز كذا فى الحيط" (الفتاوى البندية ار ٦٣ ، ما ب الشروط الصلاة - الفصل الثالث فى استقبال القبلة ، مكتبده الالكتاب ويوبند) (مرجب) -

تھم (ا)عا ئد ہوتا ہے اوراس پراجماع عملی منعقدہے اوراس اجماع پرعمل واجب ہے۔

باقی اس میں پیشرط بھی ضروری التسلیم ہے کہا گرکسی خطہ کی عام مساجد بھی جہت قبلہ ہے اس طرح منحرف ہوجا ئیں كهمواجهت فى الجمله بھى حاصل نه بواور جحت شرعيه سے بيانحراف ثابت و حقق بوجائے تواس وقت وہاں كے رائج اجماع كا تحكم ختم ہوكر شخقيق وا قعه كے مطابق تحكم شرعي ہوجا تاہے، پس يہي حال وتحكم مسئله زيرنظر ومجو نه كا بھي ہوگا كہ جس شخص كے زويك مشاہد ہ بیجہ شرعیہ ہے اجماع متعارف کاعمل غلط ہونا جمت شرعیہ ہے تابت ہوجائے اس شخص براس اجماع کا تھم متوجہ نہ ہوگا، بلکہا بینے مشاہد وصیحہ شرعیہ کے مطابق عمل کرنا ضروری رہے گا ،اوریہی تھم ان لو کوں کو بھی ہوتا ہے جن کے طلوع غروب اور طلوع فجرصا دق وغیرہ کے اوقات اس مشاہد وصیحہ شرعیہ کے مطابق ہوں اور ریدمطابقت حجت شرعیہ سے ٹابت ہو ہاتی تمام برطانیہ والوں کے لئے صرف اس خطہ کے ایک مشاہدہ صحیحہ شرعیہ کومعیار قر اردیکر تمام برطانیہ کے لئے معمول بہا بنالیا شرعاصحح نه ہوگا ،اس کئے تھوڑی تھوڑی مسافت پر طلوع وغروب اور طلوع فجر صادق کے اوقات میں تفاوت فاحش غیر معتدل وغیر منتظم ہوتا ہے، جبیبا کہ وہاں کے طلوع فجر صادق کے نقتوں کے دیکھنے ہے معلوم ہوتا ہے، ہاں اگر ہر خطہ دبلد کے طلوع وغروب و طلوع فجر صادق کے اوقات کا مشاہد ہ میحی شرعیہ کر کے ان اوقات کوسرف اس خطبہ کے لئے معیار قر اردیا جائے گاتوںہ ہوسکتا ہے اور پھراگر وہ معیارا جماع متعارف کے خلاف ہوں تووہاں والوں پراس اجماع متعارف کا تھم متوجہ نہ ہوگا، بلکہ اینے مشاہدہ کے مطابق عمل کرما شرعاً ضروری ہوجائے گا،اس لئے بیہ مشاہدہ صیحہ شرعیہ جمیت اجماع متعارف کے جمیت سے شرعاً قوی تروا قوی ہوگی ،البتہ چونکہ برطانیہ میں بہت ہے مقامات و خطے ایسے مشاہدہ میں آتے ہیں کہ وہاں سالہا سال فضامتغیم و یا صاف رہتی ہے، بسااد قات آفتا ب کیا آسان بھی نظر نہیں آتا ،ایسے مقامات وخطہ میں طلوع وغروب وغیر ہ کےاو قات کاسمجھ مشاہد ہ ہونا بے حدد موارد معند رہوتا ہے اس لئے وہاں کے لوگوں پر اجماع متعارف کا تھم متوجہ رہے گا،اورا سکے مطابق عمل کرما شرعاً لازم رہے گا، جت تک کہمشاہدہ شرعیہ صحیحہ ہے باان دلائل شرعیہ جو کہا جماع سے اقوی ہیں اجماع متعارف کے خلاف شرعاً ثابت نه ہوجائے اوروہی تھم حال اقر ب البلاد اقر ب الامام اعدل الامام وغیرہ کے ذریعہ سے طلوع وغروب وغیرہ کے اوقات کی تعین کا بھی ہوگاکسی ایک خطہ یا بلاد کے اوقات کے اعتبار سے ٹابت شدہ اوقات کو پورے برطانبیے کے

ا- "والفرض بغير المشاهد إصابة وجهتها أى الكعبة هو الصحيح، قال الطحطاوي تحت قوله (اصابة جهتها): فالمغرب قبلة لأهل المشرق وبالعكس والجنوب قبلة "لاهل الشمال وبالعكس فالجهة قبلة كالعين توسعة على الناس كما فى الفهستانى، حتى لوازيل المانع لايشتوط أن يقع استقباله على عين القبلة كما فى الحلبى وهو قول العامة وهو الصحيح؛ لأن التكليف بحسب الوسع" (طحطاو كالى مراق الفلاح الراء المراء إب شروط الصلاة، كمتباشر في ديوين (مرتب).

لئے معیار دمعمول بہانہیں بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے ہیں توصرف ای خطہ دمقام کے لئے کہ جہاں پر اسکا مشاہد ہ صحیحہ شرعیہ ہو عِلَے -هذا ماعندي من الشوع الشويف، فإن كان صحيحاً فمن عند الله وإن كان خطأ فمن نفسي وما أبوي نفس – فقط دالله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ١٨٠٧ م ١٣٠٠ هـ

# برطانيه مين صبح صادق كي تحقيق:

محكمة وسمات في شفق كي تين قسمين قراردي بين:

ا - سیول شفق ۲ ر درجه والی شفق ، اس کوشفق احمر ہے تعبیر کرتے ہیں ، اس وقت رات کے آثار کم ہوتے ہیں، چند بڑے تاریے ظرآتے ہیں۔

۲ – بحری شفق: ۱۲ درجه والی شفق، یعنی شفق ابیض کاابتد ائی اورمتو سط درجه به

س-سبت شفق: ١٨ درجه والى شفق ابيض كا آخرى درجه جس كے بعد تا ركى حصاحاتى ہے۔

جومما لک • ۵ ہے ۵۸عرض البلد ہے او برواقع ہیں وہاں شفق ویر سے غائب ہوتی ہے اور مبح صادق جلدی ہوتی ہے ہموسم گر ما کے بعض مہینوں میں غروب شفق اور صبح میں بہت کم فاصلہ رہتا ہے ،بطور مثال ۴۵ مع عرض البلد کے طلوع وغروب کانقشہ پیرے بطلوع آفتاب:۵سے ۱۳۵۰ غروب آفتاب ۱۷۰۱ ون کی مقدار ۱۲۷۱ اور صبح صادق ۱۳۵۵ ا ۲ مگی ہے ا ساجولائی تک بحری شفق غائب ہوتے ہی بوری رات شفق پر اجالا رہتاہ۔

سوال نمبر (1)

جومما لک ۵۵سے ۵۸ عرض البلدير ہيں وہاں شفق ابيض اور صبح صادق ميں بہت كم فاصلہ رہتاہے جب ان اوقات میں رمضان آتے ہیں تو تراوح وسحری وغیر ہ کے مسائل بھی بہت غورطلب ہوجاتے ہیں، یعنی جہاں شفق ابیض اور صبح صادق میں فاصلہ ہی نہیں ہوتا و ہاں بحری کب ختم کی جائے؟

سوال نمبر (۲)

" درمختار' میں ایک حساب لکھاہے: صبح صا دق کے وقت کے ہا رہے میں کہ جتنے گھنٹہ کی رات ہواس کا ساتواں

حصد صحیح صادق ہوگا ، کیا بید صاب صحیح ہے؟ نیز مولانا تھا نوی ؒ نے '' امدا دالفتادیٰ ' ہیں لکھا ہے کہ بیئت کے قاعدہ سے طلوع آفاب سے ڈیڑھ گھنڈ قبل تک سحری کھا سکتے ہیں ، تو کیاان اقوال کو مذاظر رکھتے ہوئے جن دنوں شفق ابیض غائب نہیں ہوتی ہے توضع صادق میں آفاب طلوع ہونے کا جو دفت ہے اس سے سوا گھنٹہ پہلے جسے صادق کا تصور کرنا صحیح ہے یا نہیں ؟ نیز جن ایا م میں سورج افق سے ۱۸ ردر ہے نیچے ہوتا ہے توضع صادق بہت آگے بڑھتی ہے مثلاً اگست کی پہلی تا ریخ میں ۱۳۱ – اہتو دوسری کی ۱۹ م اے اور یہاں علم بیئت دالے دوسری کی ۱۹ م اے اور یہاں علم بیئت دالے کے پیوڑ دفت یہی بتلاتے ہیں، تو کیااس پھل کرنا ضروری ہے ؟ تفصیل سے جواب عنایت فرما کئیں ۔ سوال نمبر (۳۳)

مثلین کے بعد غروب تک سر دیوں میں صرف پون گھنٹہ کافر ق رہتاہے، تو کیا حنقی المسلک مثل ثانی میں نماز عصر اوا کرسکتاہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

# تمہيد:

پہلی بات تو سیجھٹی چاہئے کردین اسلام و پر فیطرت ہے، کما ورد: "المدین الفطرة" اس کے احکام سا دہ اور دوری اللہ میں بات کہ ہرانسان خواہ دیم اتی ہو یا شہری عالم ہو یا جائل ، خواہ سمندری علاقہ کا ہوخواہ پہاڑی علاقہ کا ہو جو بھی ہواگر وہ احکام پر عمل کرنا چاہے اور اپنے معبو و تیقی ہے رابطہ قائم کرنا چاہے تو فطری اصول اور سادہ انداز ہے کرنے ، بقاعدہ: "المدین یسو" (ا) اور باشارہ نصوص" وللعالمین نذیو ا"(۱)، "وما أرسلناک إلا رحمة للعالمین نذیو ا"(۲)، اور ایک حدیث یاک میں ہے: "نحن أمة أمیة لا نکتب ولا نحسب" (۲)، ان سب آیات وروایات واحا ویث ہے احکام اسلام فلسفیانہ و شکل فیوں اور علوم بیئت کے دقائق پر وائر نہوں گے اور ان کامدار میہ چیزیں نہ ہوں گی، بلکہ اولهٔ اربعہ شرعیہ ہے جو تکم نکے گاوئی شرعاً معتبر ہوگا۔

ا- عن أني مريرة عن النبي ستانغي قال: "اللدين يسسو" بخاري مع الفتح ارسو-

۲- سور کفر قان: ا

٣- سوره انبياء: ١٠٠١

۳- مستج البؤاري ار۲۵۷\_

ا نہی وجوہ کی بنا پر ثبوت رویت ہلال میں ہوائی جہا زیرا ڑکر دیکھنے کایا دور بین ہے دیکھنے کااعتبار نہیں ہے،اور نہ اس پر مدا رثبوت ہے خاص کرصیام رمضان کے مسئلہ میں ،اس کواحقر اینے رسالہ '' ریڈ بواور ٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ ثبوت رویت ہلال کاشری تھم' میں بہت واضح طورے مدل وقصل بیان کر چکاہے ، اس کا مطالع فر مالیا جائے ، اس مختصر تمہید کے بعد عرض ہے کہ مسئلہ مجو ثة عنہا کا مداراشیاء مذکورہ فی السوال پرنہیں بلکہ نص قر آنی: "و کلوا واشر ہوا حتی یتبین لکم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" الخ(١)ير، ال آيت كريم ش بي بتلایا گیاہے کہ کھاتے بیتے رہویہاں تک کہ حیط ابیض ، حیط اسود ہے متعبین ہوجائے پھراس کے بعدرک جاؤ، اورروز ہرات آنے تک یورا کرمحض حیط ابیض کے وجود کومدا رئیس رکھا گیا ، بلکہ حیط ابیض کے تبین کومدار رکھا گیاہے ، ظاہر ہے کہ نفس حیط ا بیض کا وجو داول وہلیہ روشنی میں بھی ہوسکتا ہے، مگراس کومدار نہ رکھ کراس کے تبین کورکھا گیا ، دونوں ، یعنی نفسِ حیطا بیض اور اس کے تبین کافر ق احادیث یا ک اورائمہ مدیٰ کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے، جبیبا کہ سلم شریف اور تریذی شریف کی مديث ب: "عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله عَلَيْكُ: لايمنعكم من سحور كم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق" (٢) عديث بالا ميرصرف فجرنهين فرمايا كيا، بلكم تنظيل كي قید بروصادی گئی ہے جس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہاولیت حقیقیہ بیاض کی مراذبیں بلکہاں کااستطاروانتشارمراد ہے ،فقہاء کرام نے ای کوبیاض منظیر اورمنتشر ہے تعبیر کیا ہے اور ای کا عتبار کیاہے ، چنانچے "طحطاوی علی المراقی "میں حضرت امام محکر" ہے اس کی تصریح موجود ہے کم محض لمعہ بیاض کی اولیت حقیقیہ مراد نہیں ہے ، بلکہ اس کے انتشار کا اعتبار ہے جب بیاض میں انتثار بیدا ہوجائے تواس وقت سحری بند کرنا جائے ۔اب معلوم نہیں ماہر فلکیات ۱۸ رڈگری پرجس بیاض کا ذکر کرتے ہیں اس ے کیامرا دلیتے ہیں، ظاہریہی ہے کہاہنے فن کے قاعدہ کے مطابق بیاض کی اولیت حقیقیہ (لمعہ )مراد لیتے ہوں گے اورالیم مبهم بات بھی مدارتھم نہیں بن سکتی ،اس لیے بھی مدا ران چیز وں پرنہیں ، بلکہ مداز حیط ابیض کے تبین پر ہو گااوریہ تبین تمہید میں ضا بطے اور اصول کے مطابق کسی آلئہ رصد گاہی وغیرہ سے نہوگا، بلکہ عیا ناد کیھنے سے ہوگا۔

ا – خلاصہ بید نکلا کہ جن دنوں میں آسمان صاف رہے ان دنوں میں بکلی وغیرہ کے مقموں کی حد سے باہر جا کرخود مشاہدہ کیا جائے اور جس وقت بیاض (حیط ابیض) کا تبین وانتشا رمشاہدہ ہوجائے اس وقت کومنتہاء کہنا چاہئے اور ای وقت

<sup>-</sup> سورهٔ بقره: ۱۸۷\_

۲- ترزی شریف ا۸۸۸ کتاب الصوم ـ

ہےروزہ کی ابتداء کی جائے۔

اگراہیے یہاں اس مشاہدہ کاموقع نہآئے تواطراف کے کسی قریبی مقام ہے اس کا مشاہدہ کیا جائے اوراس کے مطابق عمل کیاجائے۔

۲-اگریہ بھی نہ ہو سے کہ وہاں کا بھی مطلع صاف نہیں رہتا تو پھر میدانی علاقہ کے منتہائے سحر کا اعتبار کیا جائے۔
میدانی علاقوں کے منتہائے سحر کا اندازہ اس ہے بھی ہوتا ہے کہا جادیث صحیحہ بٹس آتا ہے کہ سحری کھانے بٹس تا فیر کرنا افضل ہے،" کہما فی الصحاح عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: "قسحونا مع رسول الله علیہ فیمنا اللہ علیہ الله عنه قال: قدر خمسین اید "(ا)،اورا نہی اجاد فی بنیا دوں کی بنا پر فقہ کی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنه قال: قدر خمسین اید "(ا)،اورا نہی اجاد فی بنیا دوں کی بنا پر فقہ کی معتبر کہ بول مثلاً شامی وغیرہ بل کھا ہے کہ سری آخر کی جھے حصد بیں ) سحری کھانا افضل ہے، اس معتبر کہ بول مثلاً شامی وغیرہ بل کھا ہے کہ سری آخر کی جھے حصد تک صحیح صادق جو منتہائے سحر ہے، نہیں ہوتی اس کے اعد ہوتی ہے اور حصر تھانوی نورا للہ مرقدہ نے بھی اس کے قریب کھا ہے کہ کل رات کا ساتواں حصہ فیر کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس حضر ہے قانوی نورا للہ مرقدہ نے بھی اس کے قریب کھا ہے کہ کل رات کا ساتواں حصہ فیر کا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے قبل کا حصد رات اور سحری کھانے کا وقت شار ہوگا ممکن ہے کہ حضر ہے تھانوی نورا للہ مرقدہ نے جوفر ما با ہو وہ بال کی علاوہ کہ کھا اور سحی معلوہ میں اس کے علاوہ کہ کھا اور ت شار ہوگا میکن ہے کہ حضر ہے تھانوی نورا سندال کیا ہو بال کے علاوہ کہ کھا وہ کھی اس کو الدیمی صحیح وہا ہے۔ باتی 'دورہ نیا تھانوی ' بیس یہ چرنہیں کی ، البتہ روایت وورایت ہے اس کہ باتھ ہی اس کے علاوہ کہ کھی اس کو الدیمی صحیح وہا ہے۔ باتی 'دورہ نیا گئی ہے۔

الحاصل انهى اصولِ ثلاثة مذكوره كمطابق عمل كياجائ كهجب ابية علاقه من اوراس كاطراف كعلاقول من الحاصل انهى اصولِ ثلاثة مذكوره كمطابق على التحرك المتباركياجائ اوراى كا عتبارك كالما على التحرك المتباركياجائ اوراى كا عتبارك كالما المركم المناه والما فمن نفسى وما بندكياجائ "دهذا ما عندى من الشوع الشويف فإن كان حقا وصحيحا فمن الله، وإلا فمن نفسى وما أبرئ نفسى من الخطاء".

سار صورت میں آفتاب کی مکیداتن کمزوراور متغیر ہوجاتی ہے کہاں پر نگاہ پڑنے سے نگاہ گھبراتی نہیں ، بلکہ کئی رہتی ہے توالین صورت میں مثلِ اول میں بھی عصر کی نمازا داکر لینے میں بھی کوئی مضا لکتہ نہیں ہے۔

كتبه محمد فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

ا- ترفدي شريف ار٨٨، كتاب الصوم -

# تيزرفتار ہوائی جہازوں میں اوقات نماز وروزہ کا حکم:

تیزرفآر ہوائی جہازوں میں اوقات نمازاور سحروا فطار کے تعلق کس طرح وفت معلوم کر کے اواکریں؟

## الجوارج وبالله التوفيق:

ال استفتاء کے متعلق کچھ عرض کرنے ہے پہلے میہ عرض کردینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ احقر کا ایک مضمون مغربی ممالک میں نماز روز ہ کے خصوصی احکام پر مشتمل ما ہنامہ وارالعلوم کے 1919ء کے شارہ میں شائع ہو چکا ہے، غالبًا جنا ہے وہاں موجود ہو گا اس کو اگر نہ دیکھا ہو تو تنقیدی نگاہ ہے دیکھ لیس ، اگر سمجے ہو تو فمن اللہ اور غلط ہو تو فمن فعسی مطلع فر ما کیں شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس ہے جھے اپنے ہی مسمجے علم کا فائدہ ہوگا۔

پھراس کے بعد عرض ہیں ہے کہ آفتا ہی کی رفتار کی برا برتیز رفتار سواری ہے مغرب کی جانب سفر کیا جائے تو جود فت رواند ہونے کا ہے دبی وقت راستہ میں برابر قائم رہے گا بھٹا ظہر پڑھ کر رواند ہوا تو جہاں بھی پنچیں گے بھی وقت ملے گا، اس صورت میں توکوئی اشکال ہی نہیں ہوگا و بیل فہر کر پھر جواد فات نماز کے جس طرق بہاں ابتداءً آتے وہاں آئی گئی گے، نمازیں پڑھے تر بیں گے، اگرای رفتار کی سواری پر بجائے مغرب کے مشرق کی طرف چلیں تو پورے لیل و نہار کی گروش آفتاب جو چوہیں گھنٹہ میں پوری ہوتی تھی، صرف بارہ گھنٹہ میں طے ہوجائے گی اور حوفا صلد نمازوں میں سفر ہے پہلے تھا وہ فسف ہوجائے گا، مثلاً عصر ومغرب میں اگر دوگھنٹہ کا فاصلہ تھا تو وہ اب صرف ایک گھنٹہ کا اور پورے چوہیں گھنٹہ (لیل و نہار) میں جو پانچ نمازیں پڑھی جاتی تھیں اب وہ وی ہوجائے کی اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہ ہوگی، ای طرح اگر میسٹر بجانب مشرق کا فسل بھی ای مقدار رہ جو گھنٹہ میں ہوگا اور نمازوں کا فصل بھی ای مقدار سے کم ہوجائے گا، مثلاً عصر کی نمازی کوفعل اس صورت میں بجائے وہ گھنٹہ میں ہوگا اور نمازی کی تیز رفتار کی خواس میں الصل بھی ای مقدار سے کم ہوجائے گا، مثلاً عصر کی نمازی سالہ ہوگراس سے پڑھتے رہیں گے بہاں تک کہ سواری کی تیز رفتار کی طرض نمازیں بھی اور کے کا وقت نہ ملے تو وہ نمازیں سالہ ہوگراس کے بعد والی نمازی اوا نیکی متو جہ ہوجائے گی اور ان کی قداوا جب ہوگی جیسا کہ فاقد اوقات کے مقامات میں فقہاء کرا منم کے بعد والی نمازی اوا نیکی متو جہ ہوجائے گی اور ان کی قداوا جب ہوگی جیسا کہ فاقد اوقات کے مقامات میں فقہاء کرا منم کے بیں۔

البته زیا د هاشکال اس صورت میں ہوگا کہاس تیز رفتا رسوا ری پرجس کی تیز رفتاری آفتاب کی رفتار ہے مثلاً دوگنی ہو

البتہ جولوگ بغیر گھڑی وغیرہ و کیجے اور بغیر اوقات کے چلتے وقت لحاظ کئے ہوئے سفر کریں گوہ ہٹا ید فضا میں پہنچ کر سمتوں کا پیتہ نہ چلا سکیں گے اوران کے زویک پورب پچھم از دکھن پچھنمایاں وقمیز نہ ہوگا شایدان کو البحض پیش نہ آئے ، بید الگ بات ہوگی ۔ بہر حال اس وقت کے مسائل صوم وصلوۃ زیا دہ پیچید ہوکر نمایاں ہوں گے، احقر کی اس تحریر سے اجمالاً ہر شق ومثال کا جواب بھی نکل سکتا ہے ، کام کی کثرت اور فرصت میں نہ ہونے کے سبب اس موضوع پر پچھازیا دہ نہ کوش کر سکا جس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور حاضری ہے جمی معذور ہوں ۔

خلاصہ بیہ ہے کہان حالات میں بھی احقر کے زویک نصوصِ قر آنی اورا حادیث نبویہ کی روسے کوئی البھن یا خلجان نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ہوائی جہاز ،ٹرین اور پانی کے جہاز میں نمازا واکرنے کا حکم؟

ٹرین میں نماز پڑھنا درست ہے مانہیں؟ اگر درست ہے تو کیاا ستقبالِ قبلہ کالحاظر کھنا ضروری ہے۔ نیز ہوائی جہاز اور بانی کے جہاز میں بھی نماز اوا کرنا درست ہے مانہیں اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہاں ریل میں بھی نماز پڑھنے کا تھم ہے()، البتۃ اگریقین ہو کہ وقتِ نماز باقی رہتے ہوئے فلاں جگہ اتنی دیر تھہرے گی کہ اتنی دیر میں نماز پڑھ سکوں گاتواس وقت تک مؤخر کر دے ، ادراگر مسافر شرعی ہے تو کم از کم فرض دوتر پڑھ لیا کرے۔

ریل کے اندرہی اگر پڑھنا پڑے توتحریمہ باندھتے وقت قبلدرخ کا پنة لگالے، خواہ قطب نما کے ذریعہ یا کسی

<sup>(</sup>ريل شن أن اواكما جائز ب، ال لي كريل شل مريم وموسوع على الارض كيب -"وإن لم يكن طوف العجلة على الدابة جاز لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسويو (الدرالخارعلى هامش الرواكحة اراء ١٧١ كتاب الصلوة)قال الشامي تحت قوله: (لوواقفة) كذا قيده في شرح المنية، ولم أره لغيره، يعني إذا كانت العجلة على الأرض، ولم يكن شني منها على الدابة، وإنما لها حبل مثلاً تجرها الدابة به تصح الصلواة عليها، لأنها حينئذ كالسرير الموضوع على الأرض، ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت سائرة في هذه الحالة لا تصح الصلوة عليها بلا عذر، وفيه تأمل، لأن جرها بالحبل وهي على الأرض لا تخرج به عن كونها على الأرض، ويفيده عبارة التا تارخانية عن الحيط، وهي: لو صلى على العجلة، إن كان طرفها على الدابة جازت وهي تسير تجوز في حالة العذر لافي غيرها وإن لم يكن طرفها على بمنزلة الصلواة على السرير أه فقوله: وإن يكن الخيفيد ما قلنا؛ لأنه راجع إلى أصل المسئلة، وقد قيدها بقوله: "وهي تسير" ولو كان الجواز مقيدا بعدم السير تقيده به، فتأمل" (قراوي شام ١٠/١٥)، مطلب في الصلواة على الدامة) اكر جيزين من نمازير هن والے كويدا ميد موكرونت كم باقى رج موئ فيجاتز كرنمازير هسكتاب، جب بحى ريل من يردهنا جائز ہوگا، كيونك عذر نماز كابتدائے وقت يل معترب، اگر جيا خيروقت يل عذر كے زائل ہوجائے كاميد ہو:" بقى شنى لم أر من ذكر ٥، وهو أن المسافر إن عجز عن النزول عن الدابة لعذر من الأعذار المارة وكان على رجاء زوال العذر قبل خروج الوقت كالمسافر مع ركب الحاج الشريف، هل له أن يصلي العشاء مثلاً على الدابة أو الحمل في أول الوقت إذا خاف من النزول، أم يؤخر إلى وقت نزول الحجاج في نصف الليل لأجل الصلواة؟ والذي يظهر لي الأول، لأن المصلى إنما يكلف بالأركان والشروط عند إرادة الصلواة والشروع فيها، وليس لذلك وقت خاص، ولذا جاز له الصلاة بالتيمم أول الوقت وإن كان يرجو وجود الماء قبل خروجه، وعللوه، بأنه قد أداها بحسب قدرته الموجودة عند انعقاد سببها، وهو ما اتصل به الأداء اهـ. ومسئلتنا كذلك" (فأوزًا ثا مياء ١١٨ مطلب في الصلواة على الدابة) لين الي عالت من انظاركنا آخروت التحباب تكمستحب موكاة وندب لراجيه رجاء وين الماء ميل وإلا لا" (الدرالتي على ما من على حاز إن كان بينه وبين الماء ميل وإلا لا" (الدرالتي على هامش الشامي ١٦٢١، بإب الليم ) ينز الركه رب مهور يره هنا بهي كسي عذركي بنا برياممكن موتو بينه كريره هنا درست ب: "أو و جد لقيامه المها شديداً صلى قاعداً كيف شاءعلى المذهب، (الدر مختار باب صلاة المريض) صلى الفرض في فلك جار قاعدا بلاعذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لايصح إلا بعذر وهو الأظهر برهان" (الدرالمختار مع الشامي ١/١١٥ باب صلواة الريش)، اوراكركسي مجوري مثلا كثرت ا ژومام كى يناير بين كرركوع، بجوديهي مامكن موتو پيرامثاره سرم نمازيره عن "وإن تعذر أداها قاعداً ويجعل سجوده أخفض من ر تحوعه" (الدرالحقارمع الشامي الر ٥٠٩ باب صلَّو قالر يض )(مرتب).

مسلمان سے یو چھے لے۔پھر نماز شروع کروے اور پڑھ لے، کیونکہڑین جلدی جلدی اتنارخ نہیں بدلتی کہ واجہت فی الجملہ بھی فوت ہوجائے، ہاں جہاں ایسا ہوو ہاں و راتھ ہر کرشروع کرے۔ای طرح ہوائی جہاز میں اور بیانی کے جہاز میں بھی فدکورہ بالاطریقوں سے جہت قبلہ وغیر معلوم کر کے نمازا واکریں۔

ہوائی جہاز پر بھی نماز جائز ہوتی ہے جس طرح ریل وغیرہ کی سواری میں جائز ہوتی ہے، اس لیے کہ وضع الجہمة علی الارض میں ارض سے ارض میں ارض سے ارض میں ارض سے ارض ہیں ہیں، بلکہ بطور عموم جاز کے وہ چیز مراوہ جس پر بیٹانی تک سے ۔ اس عموم جاز کا ایک فر وسط ارض بھی ہے اور ایک فر دریل سجدہ و وغیرہ کی جگہ بھی ہے ہیں جس طرح چلتی ہوئی کشتی بیانی پر ہونے کے با وجو دسجدہ کی جگہ ایک ہوتی ہوئی کشتی بیانی پر بیٹانی رک جگہ ایک ہوتی ہے کہ اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، ای طرح ریل پر اور ہوائی جہاز پر جرجگہ ایک جگہ ہوتی ہے جس پر بیٹانی رک جاتی ہوئی سے خواہ بلا واسط بیجگہ ہوجیساز مین پر نماز پڑھ نے میں یا کشتی میں یا بانی کے جہاز میں اور ہوا میں پر داز کی حالت میں جب کہ سجدہ قبلہ تعین معلوم ہو سکے خواہ تو ی ہے یا سی معتمد کے بتانے ہے، نیز جہاز بھی با لواسط زمین قرار دیا جائے گا جس طرح سمندری جہاز کا ذمین پر ہونا با لواسط شار کر کے علاء نے اس پر جواز صلاۃ کا تھم دیا ہے ۔ ای طرح یہاں بھی صرف موائی جہاز ہی داسط زمین اور جہاز کے درمیان ہوا کا بڑھ جائے گا ، پس جودلائل اس جہاز پر جواز صلوۃ کے ہیں وہی ولائل یہاں بھی رہیں گے، کیونکہ ہوا جی مثل یانی کے ایک جسم تو می ہے صرف یانی کی طرح وکھائی نہیں دیتی ۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رښور الجواب سيح حبيب الرحلن خير آلما دى

> ہوائی جہاز میں نماز کے جواز کی تفصیلی بحث(): سمندری جہاز میں نماز ا داہونے کی تفصیل:

سمندری جہاز کشتی کے علم میں ہے،اور کشتی مثل وابد کے ہے یانہیں؟اس میں اختلاف ہے،صاحب ہدایدوغیرہ کے

ا- ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے نمازیں، یعنی فرائنس وواجبات اواکرنا جائز ہے یائیں؟اس مسلد میں اختلاف ہے، بعض حضرات عدم جوازی طرف کے ہیں، اوران کا مسدل بیہ کر سجدہ کے ہیں، اوران کا مسدل بیہ کر سجدہ کے ہیں :"وضع المجبھۃ علی الارض" یعنی سجدہ کے تقل کے لیے چہر سے کا زمین پر رکھنا شرطہ، اور بی قید ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی بنا پر فوت ہوجاتی ہے، لہندا اگر کسی نے ہوائی جہاز میں نماز اوا کی آووا جب الاعا وہ ہوگا، ان کے بالمقامل و مگر حضرات فر ماتے ہیں کہوائی جہاز میں نماز پڑھنا ورست ہے، اور علی الاً رض کی قید کوئی منصوص نہیں ہے کہ مسلد کی بنیا و بھی اس پر رکھوی جائے، بلکہ چونکہ سجدہ کی میں عام کیفیت ہوتی ہے، اس لیے میدہ تھی ایک فاص رکن ہے، ای طرح سجدہ تھی ایک فاص رکن ہے، ای طرح سجدہ تھی ایک فاص رکن ہے، اس لیے میدہ تھی ایک فاص رکن ہے، اس کے مسلد کی جائے ہوئی ہے۔

## بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کوشل وابد کے نہیں سیجھتے ،اوراس میں نماز بلاعذ رجائز ہے (۱)۔

ہے اوران کی اوائیگی کی صورتیں ہم مکان کے عتبار سے ملیحہ وہلیحہ وہوں گی، چونکہ سجد وعام طور پر زمین پر بی پییٹانی فیک کرکیاجا تا ہے، اس لیے ' الارش'' کالفظ استعال کیا گیا ہے۔

شربعت كالمل فشاءيہ كر سجده كرنے كے ليے كوئى الى چيز ہوجس پر پييٹائى كك سكے جس طرح كشتى ميں نمازا فاكرما جائزے، حالا تكدكشى اورزئن كے درميان بے بنا ه بائى كا فاصلہ ہوتا ہے، حاصل كلام بيہ كرزئين كى طرح ہوائى جہاز پر بھى نمازا واكرما ورست رہے گااورا عاده كى ضرورت ندہ و گى، چنانچيڭ عبدالرحلن جريئ نے ہوائى جہاز كو بائى كے جہاز كا تھم و باہے، موصوف فر ماتے ہيں: "و مثل السفينة القطر البخارية و الطائر ات الجوية و نحوه" (الفد على الراحة الاروجة الر ۲۰۲)۔

#### مزيد فقهي عبارات ملاحظه مون:

"قال العلامة القهستاني في شرح مختصر الوقاية: والسجود لغة الخضوع وشرعاً وضع الجبهة على الأرض وغيرها. انتهى. وفي البحر شرح الكنز تحت قوله: وكره بأحلهما أوبكور عمامة، والأصل أنه كما يجوز السجود على الأرض يجوز على ماهو بمعنى الأرض مماتجد جبهته حجمه وتستقرعليه، وتفسير وجدان الحجم أن الساجد لوبالغ لايتسفل رأسه أبلغ من ذالك، انتهى وفي الوقاية في اخر باب صفة، فإن سجد على كورعما مته أوفاضل ثوبه أو شئى يجد حجمه وتستقر عليه الجبهة جاز، وإن لم تستقر لا يجوز، انتهى فالمركب الهوائي وإن كان مركبامن اشياء صلبة بحيث تستقر عليه الجبهة ولا تنتقل بالتسفيل تجوز السجدة عليه والظاهر أنه ملحق بالدابة كالسفينة السائرة والموقوفة بالشط الغير المستقرة على الأرض، فإنها ملحق بالدابة كما يستفاد من "رد الحتار" قبيل سجدة التلاوة فالصلواة المكتوبة على المركب الهوائي لاتجوز بدون العذر كما هو حكم الصلواة على المابة والسفينة السائرة، وهل يلزم التوجه إلى القبلة ههنا كما في السفينة أو لا كما في الدابة؟ والظاهر أنه يلزم؛ لأن المركب الهوائي بمنزلة البيت كالسفينة، فإن لم يمكنه يمكث عن الصلواة إلاإذا خاف فوت الوقت لماتقرر من أن قبلة العاجز جهة قدرته".

ہوائی جہاز میں نمازا واکرنے میں تفصیل ہے کہ جب تک ہوائی جہاز زمین پر کھڑا ہے یا زمین پر چل رہا ہے اس وقت تک وہ رہا کے تھم میں ہے ، اس پر ہا لانقاق نماز جائز ہے ، لیکن جب وہ پر وازکر رہا ہوتواس حالت میں بھی عذر کی وجہ نے نماز جائز ہے ، اگر کھڑے ہوگئی جہاز میں بھی استقبال قبلہ خروری ہے ، اگر قبلہ کے رخ کاعلم نہ واورکوئی بتلا نے والا بھی نہ ہوتو تحری کر کے نماز اوا کرے ، اگر قبلہ کے رخ کاعلم نہ واورکوئی بتلا نے والا بھی نہ ہوتو تحری کر کے نماز اوا کرے ، اگر قبلہ کے رخ کاعلم نہ واورکوئی بتلا نے والا بھی نہ ہوتو تحری کر کے نماز اوا کرے ، اگر میان صلوق رخ پھر جائے تو اپنار خ بھی بدل لے (از طرف ) در میان صلوق رخ پھر جائے تو اپنار خ بھی بدل لے (از طرف ) (مرتب )۔

ا- ویگرعلاء نے تصریح کی ہے کہ وہ مثل دا ہد کے ہاو راس میں نما زبلا عذر جا ترخییں ، راج میں ہے کہ وہ مثل دا ہد کے ہے ۔ دوسراا ختلاف ہیہ ہے کہ اس کے امام ابوطنیفہ کشتی میں بلاعذر بیٹھ کر نماز ا دا کرنے کو ویست قرار دیتے ہیں اور صاحبین رخصما اللہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز ا دا کرنے کو میٹھ نہیں کہتے ، اس اختلاف میں صاحبین کامسلک راجے ہے۔

یکم جبہ ہے جب کشی چل رہی ہواو را گر کنارے پر ہندھی کھڑی ہوتواس وقت مثل ارض کے تھم ہوگا، نیزاس میں استقبال قبلہ بھی ضروری ہے ،اگر علم نہ ہوتو تھے کی کر کے نماز پڑھ سے بقلطی واقع ہونے کی صورت میں اعا دہ واجب ٹیس ہے۔

"ومن صلى في السفينة قاعداً من غير علة أجزأه عند أبى حنيفة "، والقيام أفضل وقالا: لايجزئه إلامن عذر، لأن القيام مقدور عليه، فلا يترك إلا لعلة، وله أن الغالب دوران الرأس وهو كا لمتحقق إلا أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة الخلاف،

مغرب کے وقت کی ابتداء وانتہاء:

غروب آفتاب ہے کتنی ویر بعد عشاء کی ا ذان ہونی چاہئے اور مغرب کی نماز کتنی ویر بعد تک اور رہتی ہے اور کتنی ویر بعد قضاء ہوجاتی ہے۔

مقصودهن (امام ني مسجد موضع بهجوي شلع مظفر محر)

#### الجواب وبالله التوفيق:

والخروج أفضل ما أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، والخلاف في غير المربوطة، والمربوطة كالشط هو الصحيح" (العداية مع فتح القدير الاسماب صلوق الريش) (مرتب).

"صلى الفرض في فلك جارقاعداً بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء، وقالا: لايصح الابعذر وهو الأظهر برهان. والمربوطة في الشط كالشط في الأصح والمربوطة بلجة البحر إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة وإلا فكالوا قفة، ويلزم استقبال القبلة عنداللفتتاح وكلما دارت. قال الشامي تحت قوله: (وأساء)أشار إلى أن القيام أفضل، لأنه أبعد عن شبهة المخلاف، والمخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه، بحروشرح المنية، (قوله وهو الأظهر) وفي الحلية بعد سوق الأدلة: والأظهر أن قولهما أشبه، فلاجرم أن مافي الحاوى القلمي: وبه نأخذ (قوله: والمربوطة في الشط كالشط) فلا تجوز الصلواة فيها قاعداً اتفاقاً. وظاهر مافي الهداية وغيرها الجواز قائما مطلقا: أي استقرت على الأرض أو لا، وصرح في الإيضاح بمنعه في الثاني حيث أمكنه الخروج إلحاقالها بالدابة نهر. (إلى قوله) وعلى هذا ينبغي أن لا تجوز الصلواة فيها سائرة مع إمكان الخروج إلى السفينة).

ندکورہ بالاعبارت سے چند مسائل اور معلیم ہوئے، کشتی اگر کنار ہے پر ہندھی کھڑی ہواور پرسکون حالت میں ہواور کھڑے ہوکر نمازا واکی جاسکتی ہو، یا پیہو کہ باہر نکل کر نمازا واکرسکتا ہے تو کشتی میں نماز ورست نہ ہوگی الا پیرکہ ماحل پر نکلیا ممکن نہ ہو، کشتی اگر چل رہی ہواور کھڑ ہے ہوکر نمازا وانہیں کی جاسکتی توبالانفاق بیٹے کر نمازا واکی جاسکتی ہے، نیز کھڑے ہوکر نمازا واکر نے کی بنا پر سرچکرا تا ہوتو بالانفاق بیٹے کر نمازا واکی جاسکتی ہے ۔استقبال قبلہ از اول تا استر ضروری ہے،اگر درمیان میں رخیدل جائے تو اپنارخ بھی بدل لے (مرتب)۔

چاند پرنمازاوراستقبال قبله کاحکم؟

حالات حاضرہ کود کیھتے ہوئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہآج کل لوگ چاند پراٹر کرریہے کی باتیں کرتے ہیں ، تو کیا میکن ہے؟

بفرض محال اگر آدمی چاند پرسکونت اختیار کرلے تو کیاوہاں پر نماز پڑھنا سیحے ہو گا اور کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر جگیل جائے تو جماعت بھی کرسکتے ہیں ورنہ تنہا تنہا پڑھ لیس قضاء نہ کریں۔ قبلہ نمار کھ کر قبلہ معلوم کرسکتے ہیں ورنتی کر کے سمت قبلہ تعین کرلیں۔ اگر تحری میں غلطی بھی واقع ہوجائے اور تحری کر کے سمت قبلہ تعین کرلیس تو نما زا واہو جائے گی ،" و أینما تو لوا فشم وجہ الله" (۱) پڑمل ہوجائے گا۔

سیٹ ہے علیحد ہ ہوکر کسی خالی جگہ میں قیام ورکوع وسجدہ کے ساتھ نہ پڑھی جائے توسیٹ ہی پر بیٹھے اشارہ سے رکوع وسجدہ کرکے پڑھ لیں ، پھرزمین پراتر کرفرض کا اعادہ کرلیں چا ند کیا زہرہ ومرت فخو غیرہ پر جامارہ ناممکن ہے، اس میں شرعاً کوئی مانع نہیں ہے اور وہاں نماز پڑھنا بھی صحیح ہوگا، بلکہ وہاں بھی نماز پڑھنے کا تھکم اور وجوب ای طرح ہا تی رہے گا اور نماز قبلہ رخ بی پڑھنی ہوگی ، قبلہ نما رکھ کریا کسی اور ذریعہ ہے ، ورز تیجری کر کے قبلہ متعین کریں گے اور جس طرح یہاں نماز فرض ہے ای طرح وہاں بھی فرض رہے گی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفخام الدين اعظى،مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښور الجواب صحيح محمود ففرلد؛ مفتى دا رامعلوم د يوبند،سيدا حريلي سعيد، دا رامعلوم د يوبند

# تعيين قبله كي صحيح شك:

ا - ہمارے موضع میں ایک قدیم مسجد ہے جس کی توسیع اور تغییر کا کام شروع کیا گیا تھا، دوران کام قبلدرخ کی جانچ کرنے کے لیے قبلہ نما آلہ سے جانچ کی گئی تھی جس کے لحاظ سے حالیہ مسجد ۹ رڈگری پر مسجد رہے، یہاں کے مقامی علماء کہتے

ا- سورهُ بقره: ۵ ۱۱\_

ہیں کہ بیدر کے لئے دیں ڈگری پر قبلہ ہونا چاہئے بعض فر ماتے ہیں کہ سات تا دیں ڈگری پر مسجد رہے تو نماز درست ہوسکتی ہے، لہٰذا آپ جواب قطعی تحریر فر مائیں۔

۲-نیزیه بھی معلوم کرنا ہے کہ حالیہ مبجد کارخ اگر غلط ہے تو آج تک اس میں پڑھی گئی نمازوں کا کیا حشر ہوگا آیا مسج ہوئی یانہیں؟مبجد کس ڈگری پر ہونی چاہئے مطلع فر ما کیں۔ بینواتو جمروا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

سوال کامیہ جملہ(۱)حالیہ مسجد ۹ رڈ گری پرہے۔

(۲) ضلع بیدر کے لیے ۱۰ ارڈگری پر قبلہ نماہے۔

اولاً توبالکلمبهم اورغیرواضح ہے، جب تک مسجد کی اتر دکھن کی لمبائی کی مقد ارمعلوم نہ ہوائی ترق ہے کسی مقد ار کا تعین نہیں ہوسکتا۔

ٹانیاچونکہ تھم شرقی کامداران حدید آلات وحسانی دقائق میں نہیں ہوتا ،اس لیے اس پر کوئی کلام بے سوداور بے نتیجہ ہوگا،اس لیے (۲) کے متعلق اس حیثیت ہے گفتگو بھی نظر انداز کر کے اس کے تھم شرقی کے متعلق کی گئی ہے۔

جواب استفتائي بيديندباتين مجه ليني جامكين:

دین اسلام دین فطرت ب: 'نحن أمة أمیة لانکتب ولا نحسب'' أو کما قال علیه السلام (۱)
اسلام کا حکام اس فطرت کے مطابق بالکل سید هے سادے ہوتے ہیں ، علم ریاضی وہندسہ کے حسابی وقائق پر موقوف نہیں
ہوتے اور ندان آلات جدیدہ قطب نما ، قبلہ نما پر احکام شرعیہ کا مدارہ وتا ہے ، مگریہ سب چیز یں محض تخمین و تسکین ومددگار کے
درجہ میں ہوتی ہیں اور یہ بداہ ﷺ بھی ظاہر ہے ، ان آلات کے علم ہونے سے قبل اسلام جزیرہ عرب سے نکل کرافر یقد وروم
وفاری وغیرہ تمام مما لک میں اس طرح پہنے گیا تھا ، تمام مساجد بھی بن چکی تھیں اور بغیران آلات کے بنیں اور آئ تک ای
طرح معتبر وقائم ہیں ۔

اب اس کے بعد جواب محکم شرعی لکھا جاتا ہے:

ا مسئلہ بیہ ہے کہ بیت الله شریف جب آنکھوں کے سامنے اورمعائن ہوتوعین کعبہ کی مواجهت شرط ہوتی ہے اور

ا- الصحيلة بحاري ار٢٥٧ \_

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

## سمة قبله كي بحث:

ا - کیاایک مسافرمہمان یا سیاح کے لئے جائز ہے کہ بلادعوت کسی تغییر شدہ مجد یا کسی مسلمان کے گھر میں قطب نما (قبلہ نما) کو ججت بنا کرقبلہ کی سمت کی تھیجے کر ہے۔

۲-کسی مقام اور کعبے کے درمیان جس رخ سے فاصل قریب ترین ہوائ ست قبلہ ہوگا عام طور سے بیسلیم کیاجا تا ہے مگر آئ جوآ دمی ایک مقام پر مجد تغیر کررہے ہیں اوراصول پر یعنی قریب ترین فاصلے کی طرف قبلہ مقرر کر کے حراب بناویں اگر آئ سے بیس سال بعد کچھ بٹے آلات سے بیدوریا فت کیا جائے کہا یک اورست سے جو کہ پہلے سے بر عکس تو نہیں ، لیکن اگر کہا مغرب تھی تو بیش مبل مغربی جنوب ہے مجد کا کعبہ سے فاصل قریب ترین ہے کیا اس صورت میں سابقہ محراب اور رخ قائم رکھا جائے یا تبدیل کرویا جائے۔

ابرائیم ہدانی (کیلی فورینا، بوہ ایس،اہ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا ایی صورت میں اس کوخود و ہاں کے ذمہ داروں ہے مشور ہ کئے بغیر کوئی تغیر و تبدیلی کر ڈالنا درست نہیں، بلکہ اس م شخص پر لازم ہے کہ پہلے بید و بکھے لے کہ سجد کاانحراف کتنا ہے صرف اتنا انحراف ہوجس ہے مواجہة فی الجملہ بھی حاصل ہو جاتی

ا- "فللمكى إصابة عينها ولغيره أي غير معاينها إصابة جهتها بأن يبقى شنى من سطح الوجه مسامتاً للكعبة أو لهوائها،
 بأن يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد، خط على زاوية قائمة إلى الأفق ماراً على الكعبة، وخط الحريقطعة على زاويتين قائمتين يمنة ويسرة" منح" (الدرالتي المحللة الله الشامى المملك المالية المحلوة) (مرتب) ـ

ہے جب توسکوت کرے۔ ہاں اگر اتنازیا وہ آخراف ہے جس ہے مواجہت مہجد ترام فی الجملہ بھی حاصل نہیں ہے تواس مجد کے ذمہ داردں اور سمجھ دا رمصلیوں ہے ذکر کرے چران کے مشورے ہے دہاں کے معتد علاء ہے فتو کی لیکراس کے مطابق جس تبدل وتغیر کی ضرورت ہوا تفاق و اتنحادہ کرے خود دا کی ہرگز نہ کرے ای طرح اگر کسی مسلمان نے اپنے گھر میں نماز پر صنے کے لئے کوئی جگہ متعین کرر کہی ہے اورا سکا قبلہ منحرف پائے تواس میں بھی بھی بھی کہی فہ کورہ بالا تفصیل ہے ،صرف فرق اتناہ کہ اس صورت میں عام نمازیوں سے مام مسلمانوں ہے مشورہ کی حاجت نہیں ، بلکہ اس گھر کے ذمہ داروں ہے مشورہ کے کہ اس صورت میں عام نمازیوں سے مان اتنا کے ساتھ جو کرنا ہو کرے ، ہاں مجد کے علادہ کسی اور جگہ خودا پی نماز پر سی بھی ہواں دو ہاں کوئی سے قبلہ رخ بتانے والانظر نہ آئے تو فقط اپنی تخری او راس تحری کی قطب نماوغیرہ کے مطابقت کے بعد نماز پر صاحب کا کاشمنی نمبر '' ب کیا ندر آگے آر ہا ہے۔

۲-جناب نے جو کچھ ککھااور سمجھا ہے تقریباً تسمجھ سمجھا اور لکھا ہے جواب نمبر ا کے اندر درج کی ہوئی تفصیل وقیودو شرائط کے مطابق اتحاد واتفاق کے ساتھ تبدل وتغیر کر دیا جائے گااس کی نظیر مسجد ذوبلتیں موجود ہے، البتہ خود رائی وغیر ہ کرما سمسی کے لئے بھی جائز نہ ہوگا (۲)۔

تمام حوالجات کے ساتھ مدلل وکمل جواب تفصیل ہے لکھنے کے لئے ایک رسالہ درکا رہے ادراس کی گنجائش ان اوراق استفتاء میں نہیں ہے اس لئے مختصر ،گراس انداز ہے کھدیا جاتا ہے کہ آسانی سے پوری بات بجھ میں آجائے ۔اس کے لئے پہلے چند باتوں کابطور تمہیدذ کر کردینا ضروری ہے۔

الف- مسئله شرعی مید به که جب تک کعبة الله شامداد رنگاموں کے سامنے ہوتو عین کعبہ کااستقبال ضروری ہوتا ہے اور جب عین کعبہ شامد ند ہو، کین مسجد حرام شامد ہوتو مسجد حرام کا استقبال ضروری ہوتا ہے (۳)، اور جب مسجد الحرام بھی شامد اور نگاموں کے سامنے ند ہوتو مسجد حرام کی ست کا رخ کرنا اور مواجبت کرلینا اور دہ بھی مواجبت فی الجمله کرلینا کافی ہوجا تا ہے،

ا- "وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى كذا في الهداية" (قاوي عالميريه ١٣٨١) -

۲- (ال لئ كرجه كعبى طرف رخ كما نمازك لئ شرطب، لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحوام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (يقره ١٣٣٠) ثير تحويل قبله عن تعلق حديث كا ثير شرب: فصلى رجل معه العصر ثم مو على قوم من الأنصار وهم ركوع فى صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله الله الله قل وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع (سنن الترمذي ابواب الصلاة باب ما جاء فى ابتداء القبلة حديث ٣٠٠) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;وفي التجنيس: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها وهو المختار "(البحرالرائق ١٩٥٨)(مرتب)\_

حتی کہ اگر صحیح سمت کا پہتا کی وجہ سے نہ جلے اور نہ کوئی صحیح بتانے والا ملے توستاروں وغیرہ سے اندازہ لگا کراور تحری کر کے با آلات وغیرہ سے مدولیکراور تحری کر ہے جس رخ وسمت پر ول قرار بائے اس رخ پر تحریمہ بائدھ کرنماز پڑھ لے ، کیونکہ ان سب صورتوں پر مواجہت فی الجملہ حاصل ہوجاتی ہے" وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فشم وجہ اللہ"(۱) جو اصلی تھم ہے اس پڑمل ہوجاتا ہے اور پیسب احکام تقریباً فدھب کی تمام ہی کتابوں میں درج ہے جومعتر ہیں (۲)۔

ب- کعبہ شریف کی لمبائی چوڑائی صرف ۲۲×۲۸ کے لگ بھگ ہادر مبحد قباء و مبحد نبوی کی لمبائی چوڑائی بھینا اس سے (۲۲×۲۸) سے زیا دہ ہے۔ نیز مبحد نبوی کے دائیں بائیں مدینہ طیبہ کی دیگر مساجد جود در رسالت میں تغییر ہوئیں۔ ان سب میں بھی تمام مقتدی ایک بی خط پر صف بستہ کھڑے ہوتے تھے ظاہر ہے کہ ان میں صرف بعض ہی مقتدی سے اس خط پر عین کعبہ کی مواجهت متصور نہیں ہو سکتی ، اس کے با دجود سب کے عین کعبہ کی مواجهت متصور نہیں ہو سکتی ، اس کے با دجود سب کے حق میں مواجهت کے باد جود سب کے حق میں مواجهت کو بہت کے باد جود سب کے حق میں مواجهت کو بہت کے باد جود سب کے حق میں مواجهت کو بہت کے بہت کی میں مواجهت قبلہ فی الجملہ کافی ہونے پر کھلی دلیل ہے۔

ی - پھر دورصحابہ و تا بعین میں بہت دور درا زمقامات تک صحابہ و تا بعین پہنچے، مثلاً فارس و ردم ، بلکہ افریقہ کے بڑے بڑے برئے ہے جنگلات کے آگے بی گئے اور تقریباً ہمر جگہ مجدیں بنا کیں اور ہر ہر کے علاقہ کی صرف ایک مجد کے سواجس کی جہت کعبہ غیبی آواز پر عین کعبہ کے ررخ پر بنائی باقی سب مجدیں یا تواہبے سامنے والی آبا دی کی مسجدیں جس رخ وسمت پر بنی تحقیم ای رخ وسمت پر بنا کیں یا پھر جہاں ہڑے برئے ریگتان یا غیر آبا د جنگلات یا سمندرو پہاڑ حاکل ہوئے و ہاں محض ستاروں کے انداز پر تخمین و تحری کر کے بااس دور کے آلات و حسابات کے اصول پر سمت قبلہ تعین کر کے بنا کیں ، بلکہ ایک مجدجس خط پر بنایا اس کے واکمیں با کیں سوسو بچاس بچاس میل کے فاصلے پر بھی ای خط پر سمت قبلہ تسلیم کر کے اور مجدیں بھی بنا کیں یہ بھی کھی ولیل ہے کہ صرف مواجهت قبلہ فی الجملہ شرعا مطلوب ہے۔

و- مواجهة فی الجمله کامفہوم لفظ مواجہ وجہ (چہرہ) سے ماخود ہے پیشانی کے اوپرا گے بال کی جڑ ہے تھوڑی کے نیجے تک کااور دونوں کانوں کے تربیب تک کا حصہ ہے یہ حصہ دائر ہنما ہوتا ہے جس میں ﷺ میں او بھارا درہر طرف ڈھلا وُاور

ا- سورهُ بقره: ۵ اا ـ

۲- "ومن كان خارجاً عن مكة فقبلته جهة الكعبة، وهو قول عامة المشائخ هو الصحيح، هكذا في التبيين، وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى الحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم فإن لم تكن فالسؤال من أهل ذلك الموضع، وأما في البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم، هكذا في فتاوى قاضى خان" (قاوي) عالميريه السرية (مرتب).

نیچا ہوتا ہے اور اسکی صورت مثلاً میہ ہوگی اگر اس طرح کھڑا ہوا جائے کہ اس وائر ہُ وجہ کے کسی بھی حصہ ہے اگر کوئی خط مستیقم آگے کو نکلے اور وہ سیدھا مجد حرام کے کسی بھی حصہ تک یا بیت اللہ کے اوپر جوعرش معلیٰ تک ہے اس کے کسی حصہ تک پہنچ جائے تومواجہت فی الجملہ حاصل ہوجائے گی اور "من حیث خوجت فول وجھ یک شطر المسجد المحرام" (۱)، کامفہوم صاوق آکر نمازی اوائی صحیح ہوجائے گی اور یہی مواجہة فی الجملہ شرعاً مطلوب ہے اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مجد کی اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مجد کی اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مجد کی اور یہی مواجہة فی الجملہ جس مسجد میں حاصل ہوجائے گی اس مجد کی اور یہی مواجہة میں حاصل ہوجائے گی اس مجد کی اس مجد کی اور یہی مواجہ کی اور یہ جس مواجہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہ کی اور یہ کی اور یہ کی اور یہی مواجہ کی اور یہی کی اور یہی مواج کی اور یہی کی اور یہی مواج کی اور یہی مواج کی اور یہ کی کی دور یہی کی دور یہ کی کی دور یہ کی دور یہ

ه- زمین مع یانی کردی بادراس میں ایک جگد کعبہ بہ سکو اللہ تعالی نے تمام عالم کا قبلد مرکز قر اردیا ب اور قبلہ سے مراد کعبہ کی بیٹمارت نہیں ہے بلکہ وہ حصد ہے جس پر بیٹمارت ہو ہ حصد اوراس کے مقابل جتنا حصہ تحت الشری تک ہو ہ اور قبل اس کے مقابل جتنا حصہ تحت الشری تک ہو ہ اور اور قبل اس کے مقابل جتنا حصہ تحت الشری کی طرف سارے عالم کا رخ چھیر دیا ہے اور بیٹمارت اس پرنتائی وعلامت ہے اوراس کے ساتھ ملصق ہاس لئے بیٹمی کی طرف سارے عالم کا رخ چھیر دیا ہے اور بیٹمارت اس پرنتائی وعلامت ہے اوراس کے ساتھ ملصق ہاس لئے بیٹمی محتر م اور واجب الاحتر ام ہے اور کعبہ کو کعبہ اس لئے ہم بیس کہ سب سے پہلے ای حصہ زمین کو یائی کے اور پر ظاہر کیا اور ابھا را پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قد رہ و حکمت سے جتنا چاہا پھیلا یا اور برا حمایا پھراک طرح جہاں جہاں اور جتنا حصہ زمین کا چاہا یائی کے او پر ابھا را اور پھیلا یا" کما اشار الیہ قولہ: إن أول بیت و ضع للناس للذی بیک قد مبارکا" (۳) بخرض یائی کے او پر ابھا را اور پھیلا یا" کما اشار الیہ قولہ: إن أول بیت و ضع للناس للذی بیک قد مبارکا آبیت کر یہ ومن حیث خوجت فول و جھک شطر المسجد الحرام و حیث ما کتنم فولو او جو ھکم شطرہ "(۳) میں واجہت فی الجملہ مراولیا ہے (۵)، جیسا کہ عادیث صورت میں کہ اور "فولو او جو ھکم "میں مواجہت فی الجملہ مراولیا ہے (۵)، جیسا کہ عادیث صورت میں کا دیث صورت سے اور "فولو و جھک شطرہ او جو ھکم "میں مواجہت فی الجملہ مراولیا ہے (۵)، جیسا کہ عادیث صورت میں کا دیث صورت میں کا دیث صورت میں کا دیث صورت میں کا دیث صورت کی دورت کو بیات کہ اور "فولو او جو ہمک "میں مواجہت فی الجملہ مراولیا ہے (۵)، جیسا کہ عادیث صورت میں کا دیث صورت کی دورت میں کا دیث صورت میں کا دیث صورت کی دورت میں کورت میں کورت کی دورت میں کی میں کہ کی دورت کی کورت کی کی دورت کی کا کہ کی دورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی کورت کی دورت کی کورت کیا کہ کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی دورت کی کورت کی کورت کیا کی کورت کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی ک

ا- سورهٔ بقره: ۱۳۹ ـ

٢- "لأن وجه الإنسان مقوس فمهما تأخر يميناً أو يساراً عن عين الكعبة يبقى شيء من جوانب وجهه مقابلا لها"
 (تقصيل كرائح و يحيئ: روالحتار على الدرالخار ٢٠١٢).

سورة آل عمران، "وبكة لغة في مكة عند الأكثرين،... وقيل: بكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من
 البك بمعنى الزحم.... وذهب أكثر أهل الأخبار أن الأرض دحيت من تحته "(تشير روح العالى ٩،٨/٣) (مرتب) ـ

٣- (سوره بقره: ١٥٠)، ثير "ولكل وجهة" كي تقيير على فرور ع: أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة يصلى إليها جنوبية أو شمالية أو شوقية أو غوبية (تقيير دوح المعالى تقيير جزءة في رض ٢١) (مرتب) -

٥- أى ليس المواد بالقبلة الكعبة التي هي البناء الموتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع آخر وصلى إليه لم
 يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها كما في الفتاوى الصوفية عن الجامع الصغير (روالحتارطي الدرالتحار ١١٣/٢).

بھی معلوم ہوتا ہے اور تعامل صحابہ ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور مزید وضاحت ذیل کے نقشے ہے ہوگی۔

و- زمین کے کردی ہونے کی وجہ سے کعبہ شریف سے خط متنقیم پورب جانب کوسطح ارض وسمندر پر جلے گا وہ جہتا پورب بڑھتا جائے گا کردی ہوتا جائےگا، ای طرح کعبہ شریف سے جوخط متنقیم سطح ارض وسمندر پر پچھنم جانب کو چلے گاوہ بھی کردی ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ بیدودنوں خط (خط غربی و شرقی) نصف دائر ہے ایک نقطہ پر آپس میں ملکرایک مکمل دائر ہ ہنا دیں گے۔

ای طرح کعبیشریف ہے جوخط متنقیم اترکی جانب سطح ارض وسمندر پر چلے گاو ہ بھی کروی ہوتا جائے گااور جوخط متنقیم کعبیشریف ہے وکھن کی جانب سطح ارض وسمندر پر چلے گاوہ بھی کروی ہوتا جائے گا یہاں تک کہ بیدونوں (جنوبی و شالی ) بھی نصف دائر ہ کے ایک نقطہ پر آپس میں ملکر دائر ہ بنا دیں گے ادر بیانقطہ بعینہ وہی نقطہ ہوگا جوخط غربی ویشر تی کو آپس میں ملاکرایک مکمل دائر ہ بناچکا ہے پس اس نقطہ پر چاروں سمت (پیچنم ، پورب، اتر ، وکھن ) ہے کعبیشریف کا فاصلہ بر ابر ہوگا اوراس نقطہ پر جوشص اس پر نماز پڑھ سکتا ہوتو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے مواجہة فی الجملہ حاصل ہوکراس کی نماز سے جو اوراس کی اوراس نقطہ پر جوشص اس پر نماز پڑھ سکتا ہوتو وہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھ لے مواجہة فی الجملہ حاصل ہوکراس کی نماز سے جو اوراس کی ۔

البتة ال جگہ ہے ذرا ہے جانے پر بیتھم ندرے گا۔ مثلاً ال جگہ ہے اگر خط غربی کی طرف ہے گا تواس کو پورب رخ نماز پڑھنالازم ہوجائے گااب اگر وہاں کوئی مسجد کسی وجہ ہے پیٹم رخ پر بنی ہوگی تواس کا قبلہ بدل کر پورب رخ بنالینا لازم ہوجائے گا، کیونکہ پیٹم رخ میں مواجہت فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور ویدہ و دانستہ پیٹم بی رخ نماز پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی ای کا کی طرف ہے گا تو اس کوئی مسجد کسی وجہ ہوگی ای کا کی طرف ہے گا تو اس کوئی مسجد کسی وجہ ہوگی اور وید درج بنی اور بارخ میں مواجہتہ فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور زنہ درج بنی ہوئی ہوتو اس کا قبلہ بدلکر پیٹم رخ کر لینا ضروری ہوگا کیونکہ پورب رخ میں مواجہتہ فی الجملہ بھی حاصل نہ ہوگی اور زنماز نہ ہوگی۔

ای طرح اس نصف دائر ہ کے مرکزی نقط سے اگر از بیٹے گا تو اس کو دکھن رخ قبلہ بنایا داجب ہوگا ادراگر دکھن سے بیٹے گا تو انز رخ قبلہ بنایا ضروری ہوجائے گا۔ او رخلاف ورزی کرنے میں نماز نہ ہوگی ای طرح جو مبحدیں یا جولوگ ان دونوں دائروں کے درمیان داقع ہوں گے انکوبھی مواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل کرنے میں انہی خمنی نمبروں میں ذکر کئے ہوئے احکام کے مطابق عمل کرنالازم ہوگا ، یعنی اس طرح نماز پڑھنا ہوگا یا مبحد بنایا ہوگا کہ جتنے خط مستنظم وجہ مصلی سے نکل کرسمت قبلہ کی طرف چلیں ان میں ہے کم از کم ایک خط مستنظم سیدھا مبحد حرام کے کسی حصد تک یا بیت اللہ کے او پرعرش معلیٰ تک بیت

الله كے محاذى جوفضا ہے اس كے كسى حصے تك پہنچ جائے اور يہى مفہوم ہے سوال كے اس جمله كا ( كه كسى مقام اور كعبہ ك ورميان جس رخ سے فاصل قريب ترين ہوا ك سمت قبله ہوگا)، كيونكه اس خط مستقم پراس مقام اور كعبہ كے درميان كا فاصله كمتر ہوگا اور بيت الله قريب تر ہوگا۔

ا تناتمجھ لینے کے بعداصل سوال کا جواب خود بخو دیکل آیا جس کاخلاصہ یہ ہے۔

خلاصة جواب: كسى خطه ومقام پر جب كوئى نئى مىجدىغىير كرما موتو پہلے بيد كيھيں كهاس خطه كے قديم مساحد كارخ كيا

ا- (سوره بقره: ١١٥)، ثير ورقار شرب: "والمعتبر في القبلة العرصة لا البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش"، ال ك تحت علامة ألى المحتبر في القبلة الكعبة التي هي البناء المرتفع على الأرض ولذا لو نقل البناء إلى موضع آخر وصلى إليه لم يجز بل تجب الصلاة إلى أرضها "(روائح المحل الدرالتح الاسرال) (مرتب).

۲- سورهٔ بقره:۲۸۷\_

 <sup>&</sup>quot; عن أبى هويرة عن النبى الله قال: إن اللين يسر ولن يشاد اللين أحد إلا غلبه، فسلدوا وقاربوا وبشروا واستعينوا بالغلوة والروحة وشيء من الللجة " (صحح يخاري مع فتح الباري ا/ ٩٣، مديث ٣٩) (مرتب).

ہے،اگران کے درخ ہے مواجبۃ فی الجملہ حاصل ہوتی ہے اسے اختلاف مذموم اور مخالفت ما درست ہوگی، بلکہ انہی مساجد کے درخ پر اس نئی مجد کا قبلہ دمحراب رکھیں، پہیں ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ کی تدیم مجد کا قبلہ نئے آلات ہے دریافت کے بعد بالکل برعکس و متضادتو نہیں ہے، بلکہ محض وائمیں بائمیں (شالا یا جنوباً) کچھ خرف ہے تو یہ دیکھ لیس کہ اگر اس اخراف کے باوجو دمواجبۃ القبلہ فی الجملہ حاصل ہے جب تو کوئی تبدل و تغیر اس سے محراب وقبلہ میں نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں عمل کی یک رقی محفوظ نہ دہے گی اور یک رقی صد شرع میں رہتے ہوئے قائم رکھنا عند اللہ مطلوب ومحدو دہے،اور مقصو دہے (ا)، بال اگر افرح انسان زیادہ ہو کہ مواجبۃ فی الجملہ بھی باقی نہ دہے تو اس کی اصلاح کرنا اور محراب وقبلہ بدل کرنہ کورہ طریقۃ پر سی سے محل کہ پر قائم کر دینا ضروری ہوجا بیگا دور درا زمقا مات پر مواجبۃ قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کا ایک طریقۃ کتا ہوں میں بیجی لکھا ہے کہ کہاں وغیرہ کسی آلہ کے ذریعہ سے عین کعبہ کی مواجبۃ معلوم کرنے کے بعد بید دیکھا جائے کہ جس خطہ میں جس خطہ بی نہ کہا نہ کہا ہو ہو جائے ہوں ہو اس ہونا ساہر وال ہوں کے کسی حصہ پر عین کعبہ ہے اگر ایک خطمت تقیم آکر ذاور بتیں قائمتیں بنا ویتا ہے تو اس پورے خطہ کا درائی جائی الجملہ حاصل ہونا تسلیم کرلیا جائے گااور راس کی صورت، مثلاً بیہوگ

### عين كعبه

## زاديتين قاممتين

(خطمتقیم جس پرلوگ نماز پڑھتے ہیں ہے۔ اوراس پرسب مصلی کومواجہۃ قبلہ فی الجملہ حاصل ہوگی)

اور بیضابطہ کعبہ شریف کے ہر جہارسمت میں یکساں و بےخطر جاری ہوگاہ ہ خطمتینیم جس کے کسی حصہ پرعین کعبہ سےخطمتنقیم آکرزادیتین قامتین بیدا کرتا ہے کعبہ کرمہ ہے جتنا دو رہوگا اتناہی زیا وہ طویل ہوگا اور جتنا قریب ہوگا ای قدر چھوٹا ہوگا، ای طرح جومما لک و جزائر کعبہ شریف ہے بہت ہی وورواقع ہیں ان مما لک میں مواجہۃ قبلہ فی الجملہ معلوم کرنے کے لئے فقہائے کرام نے کچھاور ضابطے بھی لکھے ہیں، مثلاً جومما لک عبہ شریف سے پورب بہت وورواقع ہیں، جیسے ہندوستان اورائے پورب بہت وورواقع ہیں، جیسے ہندوستان اورائے پورب منتہائے نصف وائر ہ تک تمام مما لک خواہ و ہ نصف وائر ہ امریکہ میں واقع ہوان کے لئے بیدو ضابطے بھی مواجہۃ قبلہ معلوم کرنے کے ہوسکتے ہیں۔

ا- "أى شرطه الله تعالى لاختبار المكلفين، لأن فطرة المكلف المعتقد استحالة الجهة عليه تعالى تقتضى عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة، فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون أولا كما في البحر" (روائحتار على الدرالخار ۱۰۸/۲)(مرتب).

صابطہ(۱) کیے کہ مجد پچھم رخ ہوادر قبلہ کی دیوا راس خط معتقیم پردا قع ہو جو قطب شالی ہے نکل کر قطب جنوبی پرجاتا ہے یا قطب جنوبی ہے نکل کرسید ھاقطب شالی پرجاتا ہو، بعینہ بھی ضابطہ دور دراز کے اور ممالک کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو کعبہ شریف ہے پچھم جانب واقع ہوں، جیسے الجیریا وغیرہ اوراسکے پچھم منتہائے نصف دائر ہ تک تمام ممالک، خواہ وہ نصف دائر ہامریکہ میں کیوں ندواقع ہواور مجد پورب رخ واقع ہوتوجس مجد کی قبلہ کی دیوا راس خط معتقیم پرواقع ہوگی جوقطب شالی ہے نکل کرسید ھاقطب جنوب پر پہنچتاہے یا بالعکس قطب جنوبی ہے نکل کرسید ھاقطب شالی پر پہنچتاہے۔

ضابطہ(۲) جومما لک کعبہ شریف ہے پورب بہت زیادہ دوری پردا قع ہیں ان کی مسجد پچھم رخ ہواد رقبلہ کی دیوار بین المغر بین واقع ہو، یعنی سب ہے بڑے دن میں جس نقطے پر آفتاب غروب ہوتا ہو، اس نقطے کے اور سب ہے چھو لے دن میں جس نقطہ پر آفتاب غروب ہوتا ہو، اس نقطے کے اور سب ہے چھو لے دن میں جس نقطہ پر آفتاب غروب ہواس نقطہ کے درمیان بغیر کسی انحراف کے قبلہ کی دیوار داقع ہوتوم واجہة قبلہ فی الجملہ حاصل تسلیم ہوگی۔

آفاب غروب ہونے کے انہیں دونوں نقطوں کو فقہاء مغربین کہتے ہیں بعینہ یہی ضابطہ دور دراز کے ان ممالک و جزار کے لئے بھی ہوسکتا ہے جو کعبہ شریف ہے چھٹے داقع ہوں، جیسے الجیریا وغیرہ اوراس کے پھٹے منتہائے نصف دائرے تک کہتمام ممالک، خواہ نصف دائر ہامریکہ پر کیوں ندوا قع ہوا در مجد پورب رخ ہوصر ف فرق بیہوگا کہ مجد کی قبلہ کی ویوار بین المغر بین واقع ہونے کے بجائے بین المشرقین واقع ہو، یعنی سب ہے بڑے دن میں جس نقطہ پر آفتا ہوتا ہوتا ہاس نقطہ کے اور سب سے چھوٹے دن میں آفتا ہوس نقطہ پر طلوع ہوتا ہاس نقطہ کے درمیان داقع ہوتو مواجهة قبلہ فی الجملہ عاصل ہوجائے گی۔

فقہائے کرام آفابطلوع ہونے کے ان دونوں نقطوں کو مشرقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ جولوگ کعبہ شریف سے وکھن جانب واقع ہیں وہ لوگ قطب شالی سے یا اور ستاروں سے اندازہ لگا کرمواجہۃ قبلہ فی الجملہ کا پیۃ لگا سکتے ہیں اور جب کعبہ سے ایخ دور دراز فاصلہ پر واقع ہوں جہاں سے قطب شالی نیچ پڑجانے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تو وہاں قطب جنو بی سے اندازہ لگا سکتے ہیں یا کمپیاس وغیرہ آلہ کے ذریعے سے عین کعبہ کی مواجہ معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر عین کعبہ سے اگر کوئی خطستیقم نکل کراس خط کے سی حصہ پر آکرزاویتین قامیمیں بنا ویتا ہے تو مواجہت فی الجملہ بلاشبہ حاصل ہوجائے گا۔ جولوگ کعبہ سے اثر جانب واقع ہیں وہ لوگ قطب شالی یا دوسر سے تاروں سے اندازہ لگا کرمواجھہ قبلہ فی الجملہ جولوگ کعبہ سے اثر جانب واقع ہیں وہ لوگ قطب شالی یا دوسر سے تاروں سے اندازہ لگا کرمواجھہ قبلہ فی الجملہ

معلوم کرسکتے ہیں یا کمپاس وغیرہ آلات ہے عین کعبہ کی مواجہت معلوم کرنے کے بعد دیکھیں کہا گرعین کعبہ ہے کوئی خط ستیقم نکل کراس خط کے سی حصہ پر آ کرزاویتین قائمتین بناویتاہے تومواجہتہ فی الجملہ بلا شبہ حاصل ہوجائے گی۔

یکی طریقدان لوکوں کے لئے مواجه قبلہ فی الجملہ معلوم و تعین کرنے کا ہے جولوگ شال مغرب یا شال مشرق کے کوشوں میں آبا و بیں ،خوا ہ کتنے بھی دور بہوں (۱)۔و ھذا آخو ما أرد نا بیانه ھھنا ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٠ م ١٨٠٠ هـ

# مغرب كرخ يربنائي كئ قديم مساحد كأحكم:

کیااکٹر دین صحفوں میں ہم نے پڑھااور دیکھاہے کہ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ ہمارے ملک ہندوستان کے مغرب میں واقع ہے رخ کی صریحاً تشریح مذکورہ کتب میں بیاں بنائی گئی ہاں جغرافیائی اور سائنس سے ٹھیک ٹابت ہوتا ہے کہ ہمارے جنوبی ہند کے ٹھیک ' شال مغرب' میں کعبہ واقع ہے اور آج کل کعبہ شریف کارخ پہچا نے کامصنوی آلہ آچکا ہے جس سے ٹھیک رخ پیچا جا تا ہے۔

غرض جنوبی ہند کے اکثر قدیم مساجد جوتقریباً سوسال قبل بھی تغییر کی گئی ہیں تھیکہ مغرب کے رخ پر بی بنائی گئی ہیں اور آئے بھی ای رخ پر نمازیں پڑھی جارہی ہیں اسلاف کے ہزرگوں اور دبنداروں کورخ کعبہ کاٹھیک پینہ نہ تھا اور انھوں نے اپنی کتب میں '' کعبہ ہند سے مغرب جانب میں واقع ہوتا ہے کے الفاظ پڑمل کیا ہے۔ اس لحاظ سے ساری مجدیں طرف مغرب پر تغییر کی گئی ہیں۔ مغرب پر تغییر کی گئی ہیں۔ مغرب پر تغییر کی گئی ہیں۔ مگر اب کے علاء مجدوں میں ٹیڑھی صفیں بنانے پر تزجے و کے رصفیں بالکل ٹیڑھی بی بناوی گئی ہیں۔ لہذا بھارے اسلاف جنہوں نے تغییر مجدیں کرائی ہیں اب ان کی بے حرمتی اور بدنا می کے علاوہ ہڑا عیب اور دھبہ لگا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں سوال ہیہے کہ سابق اور اسلاف کے نیک ہز رکوں اور بھاری نمازیں اب تک کی کیا ہو کئیں آخر اس کا حل کیا ہے ؟ اور قد یم مجدیں کہا گی جا کیں ؟ آج کل یہ نیا انقلاب فساد کے نمونہ پر پہنچاہے کیا کریں؟

احدسعيد فيءنيه

#### الجواب وبالله التوفيق:

جومبحدیں قدیم ٹھیک مغرب رخ پر بنائی گئی ہیں ان میں تمام نمازیں بلا شبہ ان سب مبحدوں میں درست ہے۔نہ صف ٹیڑھی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ مبحد کی مجارت گرانے یا بگاڑنے کی ضرورت ہے۔قبلہ کا رخ مغرب واقع ہونے کا شرق مفہوم ہیہے کہ ہندوستان کا قبلہ میں المغر بین ہے اور وہ ان تمام قدیم مساجد میں حاصل ہے۔ ہاں جس مبحد کا رخ بین المغر بین نہواس کا قبلہ درست کرلیا چاہے اور بین المغر بین واقع ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ سب سے بڑے دن میں مبحد کے جس رخ پر آفتاب غروب ہوتا ہواس محن میں آفتاب اور مبحد کے اور می کنارہ کے بچ میں ایک نقطہ پرنتان لگاویں پھرای طرح سب سے چھوٹے دن میں آفتاب مبحد کے جس رخ پر آفتاب کرچ میں ایک نقطہ پرنتان لگاویں پھرای طرح سب سے چھوٹے دن میں آفتاب مبحد کے جس رخ پر قول نیاں واور آفتاب کرچ میں ایک ساستے میں فاصلہ پر ایک نثا ن لگا یا تھا پھر دونوں نثا نوں کے درمیان ایک متقیم کھینچ ویں۔ پس اگر یہ خطاور مبحد کے مغر بی دیوار کا خطامتوازی ہوتو قبلہ بین المغر بین حاصل ہے اور نماز بلا شہورست ہے (ا)۔

است دوردرازملكول مين عين قبله كي مواجهة شرطنهين موتى بلكه جهت قبله كي مواجهت في الجملة بهي كافي موجاتي ب-لقولة تعالى "وحيث ما كنتم فولوا وجو هكم شطر المسجد المحوام "(٢)، فقط والله اعلم بالصواب كتر محدظام الدين اعظى مفتى دا رابطوم ديو بندسهار بور٢ ٢/١/١٢ ما ١٣٠١/١١ هـ

ا- "عن أبى هويوة قال: قال رسول الله المسالة علين المشوق والمغوب قبلة (سنن الترزى ١/١٥)، ايواب السلاة حديث المسوق والمغوب قبلة (سنن الترزى ١/١٥)، ايواب السلاة حديث بوجاتا المسلام ١٣٨٠) آب علينة في يا ألى ديث كان ما ياب، كونك مكرم، مدينة منوره سيجت جنوب من به الله حديث سواضح بوجاتا المسالة على المنافق عن الم

ا- سور ويقره: ١٥٠-

## بإب الاذ ان والا قامة

# ا- شيپ ديکار ڈر سے يا جوتے پہن کرا ذان وينا:

ٹیپر کارڈ رہے اذان ویٹا، لیعنی اذان ٹیپ کرلی جائے اور ہر نماز کے وقت اس کو بجادیا جائے ، تو بیا ذان معتبر ہے یانہیں ، نیز جوتے پہن کرا ذان دیٹا کیساہے؟۔

## ۲-مرتکب کبائر کااذان دینا:

نمبندی کرانے والے، ویڈیو،سنیما ویکھنےوالے اور واڑھی منڈانے والے یا ایک مشت ہے کم کرنے والے کا افاان دینا کیاہے؟

٣- ا ذان كے بعد ہاتھ اٹھا كر دعا ما نگنا:

ا ذان کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے مانہیں۔

## الجواب وبالله التوفيق:

ا - شیپ ریکارڈر سے ا ذان دینا جائز نہیں ،اور ما یاک جوتا پہنے ہوئے ا ذان دینا مکروہ ہے۔

۲ – اپنی رضاو خوش سے نسبند ی کرانے والے ، نیز اس کے بعد جن کا ذکر ہے ان کا مؤذن مقرر کریا ٹھیکنہیں ، اس لیے کہ یہ منصب عالی ہے اوران کے مؤذن مقر رکرنے کوفقہاء نے مکرو ہز مایا ہے ، البنۃ جب ان کی اذان بکرا ہت ادا ہو جائے گی توان کی اذان پر بنا کر کے جماعت کرلینا سمجے ہوجائے گا۔

٣- ذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنامستحب ماسنت نہیں اور نفس اباحت میں کلام نہیں ، جبکہ ضروری سمجھنے والوں

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

ے خلط نہ ہو (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محر نظام الدين اعظمي، مفتى دا رأهلوم ديو بندسها رنيورر ٧٢ / ١٣١١ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحن خبر آلبا دي، محمة طفير الدين مفتاحي، كفيل الرحن

## منفرد کے لئے اذان وا قامت:

اگرا کیلی سی جگه بوجنگل میدان میاسمندر میں بونماز کے دفت پرا ذان دیکر نماز پڑھاما ضروری ہے ما بغیرا ذان دیئے صرف اقامت که مرنماز پڑھ لینا کافی ہے بعض لوگ صرف مغرب کی نمازا ذان دیکر پڑھتے ہیں باقی نمازیں اذان دیئے بغیر صرف اقامت که مرنماز پڑھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟

عبدالستارا ساعيل (شرى توكرايس، بي، في جبيل الحيبر سعودي عرب)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرجنگل دمیدان وغیره کسی جگه میں اسلیے ہوں توا ذان دینا سنت ہے، اس لئے اذان دیکر نماز پڑھنا افضل ہے،

ہاتی اگر بغیر اذان دیئے محض اقامت پڑھکر نماز پڑھ لیں جب بھی نماز بلا کرا ہت اداہو جائے گی اس تھم میں نماز مغرب وغیر
مغرب سب برابر ہے ۔فقط داللہ علم بالصواب
کتر جمرنظام الدین اعظمی، مفتی دارالعلوم دیوبند سہار نیور

عورت پرا قامت نه ہونے کی وجہ: عورت پر تکبیرا قامت نہ ہونے کی کیاوجہہ؟

فع محر تشميري (بمقامها وبوره معلى باره مولد تشمير)

ا- "المسنون في هذا الدعاء أن لا توفع الأيدى؛ لأنه لم يثبت عن النبي غَالِبُ وفعها" (فيض الباري على شرح البخاري (مرتب)\_

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس لئے کہ عورت کے ذمہ نماز با جماعت نہیں، بلکہ تنہائی میں نمازیں پڑھنا بہتر ہوتا ہے اورا قامت جماعت کے لئے ہوتی ہے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريوره ١٠١٠٠٠ ١١٥ ه

# بوقت اذان قضاء حاجت كاحكم:

ا ذان ہوتے وقت بعض لوگ بپیثاب دپا کھانہ کی فراغت کے لئے منع کرتے ہیں اس کا کیا شرق حکم ہے؟ خادم مشاق احمد (محمد پورصدراعظم گڑھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب ا ذان شروع ہوجائے تو پییٹا ب پالمخانہ میں مشغول ہو مامنع ہے، بلکہ باہر ہی رک کراذان کا جواب دینا چاہئے (۲)، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٨٥ ١١١٠٠ ١٥ هـ

# ا-مؤذن كااذان كهنے كے بعد خود جماعت ميں شريك نه ہونا:

مؤذن اذان کے بعد وضو یاسنتوں یا اور کسی کام میں مشغول ہوجاتے ہیں حتی کہ نماز کھڑی ہوجاتی ہے اور جب امام سے مجبر ترجم یہ بائد ھیچکا ہوتا ہے، یا ایک رکھت ہوجاتی ہے تواب میہ مؤذن اس مجد میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ دوسری مجد میں جا کر تھبیراولی کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں ان کامیروزوانہ کامعمول ہے، بھی ظہر کی نماز میں دومنٹ باقی ہوتے ہیں، جبکہ ان کو نائم کا بھی علم ہوتا ہے، اس کے باوجود سنتوں کی نیت بائدھ لیتے ہیں، جب تک وہ سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں استے میں نماز

 <sup>- &</sup>quot;ويكره تحويماً جماعة النساء ولو في التواويح "(الدرالتّارمع روائحتار ٢٠٥/٣٠٥)(مرتب).

ا- "ولا ينبغى أن يتكلم السامع فى خلال الأذان والإقامة ولا يشتغل بقراء ة القرآن ولا بشينى من الأعمال سوى الإجابة" (قَاوَى عَالَكَيْرِيهِ الر ۵۷) اورا لَر آوى بيت الخلاء ش به تووه ا قان كا يجابة "وأجمعوا أن المتغوط لا يلزمه الرد فى الحال ولا بعده "(البحرالرائق ١٩٣٨) (مرتب).

کی دو نین رکعتیں نکل جاتی ہیں،اباس صورت میں بھی یہ نماز چھوڑ کر دوسری مسجد میں جا کر باجماعت نما زا داکرتے ہیں، نیز ظہر کی اور فجر کی سنتوں کو نماز ہے پہلے پڑھنا ضروری ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاس کے بعد ہوں گی ہی نہیں،لہذاان کا پیلم کہاں تک درست ہے اوران کے لئے کون می صورت بہتر ہے بیان فر مائیں۔

# ۲-ا قامت کون کیے؟

مؤذن صاحب مغرب کی اذان دے کر لوٹے ہیں تو تکبیر کوئی دوسرا مقتدی پڑھ دیتا ہے، یہ ردزانہ کامعمول ہے۔ موذن صاحب بعد میں خفاء ہوتے ہیں اور کہتے تکبیر مؤذن کاحل ہے آپ حضرات ایک دومنٹ انظار کرلیا کریں، لہذا شریعت کی ردشنی میں بیان فرما کیں کہ کیاواقعی بیمؤذن کاحل ہے اوراس کے لئے انظار کی گنجائش بھی ہے یانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا صورت مسئوله كاشرى علم يه به كه اگر جماعت كا وقت مقرر به اور جماعت اى وقت مقرره پر بوتى به مؤن ن صاحب كاسنتول مين مشغول ره كرجماعت چيور و يناجائز نبيل، بلكه مسئله ال طرح به كه اگر ظهر كى سنت به تواگر دومرى ركعت پورى بونى خير يك به وجائه ، اوراگر تين ركعت پر ه چكا دومرى ركعت پورى بونى خيري به وجائه ، اوراگر تين ركعت پر ه چكا به وجائه و يادول ركعت بجلت پورى كر كے جماعت مين شريك به وجائه ، ورنه سنتول كى نيت تو رُكر جماعت مين شريك به وجائه اور جماعت مين شريك به وجائه اور جماعت مين شريك به وجائه اور جماعت نه چيور كر محماعت مين شريك به وجائه اور جماعت نه چيور كر محماعت مين شريك به وجائه اور جماعت نه چيور كر محماعت مين شريك به وجائه اور جماعت نه يكور شريك به وجائه وقيله اولى النالئة ، أما إذا قام إليها و قيله المسجدة الموادر يضيف إليها و ابعة ويسلم، وان لم يقيلها بسجدة قال في الخانية : لم يذكر في النوادر و اختلف المشائخ فيه ، قيل : بتمها أربعا و يخفف القرأة " (۱) -

ای طرح اگر فجری سنتوں میں غالب گمان ہوکہ سنت پڑھ کر جماعت مل جائے گی جب تو سنت کھیں کنارے پر پڑھ کر فرض میں شریک ہوجائے ۔ پھر سنت ظہر فرض کے بعدادر سنت فجر کرفرض میں شریک ہوجائے ۔ پھر سنت ظہر فرض کے بعدادر سنت فجر آقاب طلوع ہونے کے بعد رائح قول میں پڑھے تو ترک کا گنا ہنہ ہوگا،" واذا خاف فوت رکعتی الفجر الماشتغالة بسنتھا ترکھا لکون الجماعة أکمل، وإلا بأن رجا ادرک رکعة فی ظاهر المذهب، وقیل:

ا- روالحتارا/۱۹۹۵\_

التشهد ....ولا يتركها، بل يصليها عندباب المسجد" (١) "وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى النروال كما في الدرر،قيل: هذا قريب من الاتفاق .....وقال: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به " (٢) ــ

پی مؤون کا سنت میں مشغول رہ کرجماعت چھوڑ وینااور دوسری مسجد میں چلاجانا کروہ تحریکی ہے اور سخت گناہ ہے، اور جس مجد میں اذان و ساس کوچھوڑ کروہ سری مسجد میں جا کرنما زیڑھنا فقہاء نے مکروہ تحریک کھا ہے اور اس پر سخت نگیر وارد ہوئی ہے، اور کیر کی صورت یہ بیان فر مائی گئی ہے کہ ایسی فیج حرکت ہے کہ جیسے کوئی لوگوں کو کھانے کی دعوت دیکر بلا ہے اور جب لوگ کھانا کھانے کے لئے آویں تو یہ دعوت و سیے والاغائب ہوجائے بیٹنداللہ شخت مبغوش اور ممنوع ہے، پس اگریہ صورت اذان ویر میں و سے بیش آگئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دفت ہے اتنا قبل و سے کہ مشتقل نمازی آگئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دفت ہے اتنا قبل و سے کہ مشتقل نمازی آگئی ہے تو اس پر لازم ہے کہ مقررہ دفت سے اتنا قبل و سے کہ مشتقل نمازی آگئی ہوئی دوسر سے نمازی اتنا و قت یا جا کیں گئو واجب العزل و ضوء سنوں روا تب پڑھ کرا طمینان سے تکمیر اولی یا لیس، جب دوسر سے نمازی اتنا و قت یا جا کیں گئو واجب العزل یا ہے گئی گئی گئی از ان میں ہوگئی ہے جب تو قابل رعایت ہوگا۔ ورنہ اس تاخیری عاوت کرے گاتو واجب العزل کو گئی ہوگا کہ دوسر استعدمؤؤن ن مقرر کر لینا چا ہے ، کونکہ اذان کی گڑ ہوئی کا و رعد میں پابندی دفت سے جماعت کا فلم بھی عند اللہ ماخوذ و جماعت منظم نہ ہوگی اور جماعت کا فلم برقر اروقائم رکھنا خرد ہوگا، ورنہ سارے بالی مخلہ گئیگارہوں گے۔

اورا گر جماعت کا دفت مقررہے ، مگرامام ہے دفت کی سیجے پابندی نہ ہوتی ہواورای عدم پابندی ہے مذکورہ بالا خرابیاں آسکتی ہیں توامام ہے بھی کہددیا جائے کہ پابندی اوقات کریں وہ بھی اگر نہمانیں توان کو بھی بدلا جاسکتا ہے۔

۲-مغرب کی نماز میں مؤون کے اوان خانہ ہے جماعت گاہ تک آنے میں اتنی ویر نہیں ہوتی کہوفت مکروہ آجائے بیال ہے نماز میں کراہت آجائے ،ال لئے مؤون کے پہنچنے اور تکبیر شروع کرنے کا انتظار کرنا چاہئے اور جب مؤون کو کئی دوسرے کی تکبیر پڑھنے ہے رغ ہوتا ہے تو پھر کسی کوموون پر سبقت کرنا ورست نہ ہوگا۔"من أذن فھو بقیم" (۳) کے قاعدے ہے تکبیر میں سبقت نہ کرنا چاہئے ۔مؤون کونا کواری نہ ہوتو مضا لکتہ نہیں، "أقام غیر من أذن

الدرالتقارض ۸۸ مهاب اوراک افر یعند -

۲- روالحتارا ۱۸۸۸\_

۳- اُخرجه احمد ۴۷ ما، فی مشدز با والصدائی ، وایو داؤ دار ۱۳۲ مدیث نمبر (۵۱۴)، ترندی ار ۸۳ (حدیث نمبر ۱۹۹۱)، این ماجه ار ۷۳۷، حدیث نمبر ۷۱۷) (مرتب) ب

كتاب الصلوة (باب الاذان والاقامة)

بغيبته أى المؤذن لا يكره مطلقا، وإن بحضوره كره أن لحقه وحشة" (۱) ، "(قوله: كره إن لحقه وحشة) أى لمؤذن لم يرض به .....الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم أى لحديث من أذن فهو يقم" (٢)، فقط والثّما علم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

## ا-ما تك سے اذان دينا:

کیاما تک سے اذان پڑھنا ہوئت ہے، نیز اس ہے اذان کافر یضہ اوانہیں ہوگا تشفی بخش جواب ہے نوازیں۔ ۲ – حدید آلات کا استعمال:

بعض مولوی حضرات کا (جو زمانه آدم ہے تعلق رکھنے والے ہیں )فتویٰ ہے کہ تمام جدید آلات کا استعال، مثلاً گھڑی ٹیلیفون وغیر ہ بدعت ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ا الل سائنس كي تحقيق كے مطابق لا وَوُسِيكرى آوازمتكم بى كى آواز بوتى ہے، البته اس ميں آوازبلند بوجاتى ہے اوراؤان ميں رفع صوت مطلوب بھى ہے، كما فى البحر: "يرفع للترغيب الوارد فى الحديث فى رفع صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا مدرالا شهد له يوم القيامة" (٣)، اس لئے كماس ميں اوان بلاكرا بہت جائز ہے۔

۲ – برجدید آلد کا استعال نا جائز اور بدعت نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ جو آلات ابولعب کے لئے موضوع ہیں ان کا استعال نا جائز ہے اور جو نہ اپولعب کے لئے موضوع ہوں اور نہ ہی ان کا استعال ابوولعب میں متعارف ہوگیا ہو، ان کا استعال جائز ہے بعز بدتفصیل (امدا والفتاوی اس ۸۴۰) پر ملاحظہ ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيورا ٧/ ١/ ١١١١ هـ

۲- روالحتارار۲۲۵\_

۳- البحرار۲۲۳ـ

ا ذان دینے کے لئے وضوضر وری نہیں: ا ذان دینے کے لئے وضوکر ماضر دری ہے یانہیں؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

ا ذان وینے کیلئے وضوء کرماضر وری نہیں البتہ ہمیشہ بلا وضوا ذان دینااچھانہیں ہے، فقط والٹداعلم بالصواب کتہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبندسہار نبور ۴۸ ر ۱۴۰۳ ھ

## ا-اندرون مسجدا ذان دينا:

" فآوئ قاضیخاں، تبیین الحقائق "اور" فآوئ عالمگیری "وغیرہ کتب فقه میں بیعبارت ہے: "وینبغی أن یوذن علی الممئذنة و خارج المسجد ولا یؤذن فی المسجد" (ا)۔ توکیا آج کل مجد کے برآمدہ کی یا مجد کے بغل ک کوٹھری میں اپنیکر سے جوافان ویتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے، جبکہ افان کا مقصد پوری طرح حاصل ہورہا ہے کیا اپنیکر سے عین مجد میں افان ویجائے تو مکروہ ہے؟ تمام جوابات مقصل مدل کتابوں کے حوالے سے ارقام کیا جائے ان مسائل میں یہاں ایک شخص نے آج کل ایک فقنے کھڑا کرویا ہے۔ بیصاحب اپنے آپ کوٹٹے الحدیث اور مفتی بھی بتاتے ہیں۔ سے حکے کی افران خانی کا صبحے محل :

ا - جمعہ کے روزا ذان ٹانی رسول اللہ علیائی کے عہد مبارک میں مسجد کے اندر منبر کے زو یک ہوتی تھی یا مسجد کے باہر دردا زے پر ہوتی تھی۔

۲- حضرت عثال کے زمانہ میں کہاں ہوتی تھی کیا ہے جے کہ شام بن عبدالملک سے پہلے تک ا ذان ٹانی مسجد کے بہر دردازے پر ہوتی تھی ادر ہشام بن عبدالملک نے اذان ٹانی کوم جد کے اندر منبر کے نز دیک منتقل کیا ، جیسا کہ ابن الحاج مالکی نے المدفل (ج۲ س ۲۱۲) میں کھا ہے اور مولا نا عبدالحی کھنوی نے حاشیہ دقایہ (ج۱ س ۲۰۲) میں اس کومجے تسلیم کیا ہے ، کیا ابن الحاج کیا یان صحیح ہے؟

سا- ہند دستان میں مولا ما احمد رضا دغیرہ کے اختلافات اٹھانے سے قبل تک ا ذان ٹانی کے سلسلہ میں تمام بلا و - فناوی قاضیجان کی ہامش العالمگیریہ ارم ۷۔

عرب وعجم میں مسلمانوں کاایک تعامل رہاہے۔

محماوريس (راجستهان)

#### الجوارج وبالله التوفيق:

۱-"وينبغى أن يوذن على المئذنة أو خارج المسجدولا يؤذن فى المسجد" كارتجم عربي شي بي المدينة أو خارج المسجدولا يؤذن ندباً فى المسجد" -

اردوتر جمہ بیہ کہ بہتر بیہ کہ کہا ذان میذنۃ پر یا خارج مسجد دی جائے مسجد کے اندرا ذان وینامندوب و بہتر نہیں ہے، بعنی یدنعی کامعنی ''سبجب' نہیں ہے اور نہ'' لا یوذن' کے معنی'' لا یجوز'' کے ہیں، ورنہ دورصحابیو تا بعین میں بھی کوئی ا ذان اندرون مسجد نہ دیجاتی، حالانکہ ا ذان خطبہ ہشام بن عبد الملک کے دور سے جودورتا بعی یقیناً اوردورصحابہ بھی فی معنی کہا جاسکتا ہے۔ برابر مسجد میں متوارث طور پر بلائکیر چلی آئی ہے (۱)۔

اور مجد ہے اور مجد ہے باہر میذندہ غیرہ پروینے کا اور مجد کے اندر نددینے کا استحباب اس وجہ ہے کہ اذان میں جہاں تک ہوسکے آواز بلند کرنا اور دور تک پہنچانے کی سخی کرنا اور زیادہ ہے نیادہ غائبین کو اعلام کرنا مطلوب شرعی ہے ، جیسا کہ ابووا و دشریف وغیرہ صحاح ستہ دغیرہ کی احادیث صحیحہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کمات اذان خواب میں عبداللہ بن زید کور شتہ نے بتلایا ، مگر مرکار دو جہاں ﷺ نے اذان حضرت بلال ہے '' إنه أندى صوتا منک '' (۲) کہہ کرد لوائی اور اس ارشا و نبوت کی وجہ ہے موذن کا جہرالصوت ہونا افضل کہا گیا اور کیوں اس لئے تا کہ دور تک آواز پہنچے اور اعلام کامل ہواور اس وجہ ہے جب حضرت عثان غی کے دور میں مسلمان کثیر ہوگئے تو حضرت عثان غی نے جواذان زائد کہلوائی تواس کو مقام زوراء جوایک بلند مقام تھا کہلوائی اور تمام صحابہ کرام نے اس کے جواز پر اجماع کرلیا ، پس معلوم ہوا کہ میڈ نہ وغیرہ تحصود بالذات نہیں ہوگا اور اور نہا ندرون مجد اذان کہنا ممنوع و ما جائز ہے ، بلکہ یہ محض اسوجہ ہے کہ میڈ نہ وغیرہ سے اعلام غائبین کامل ہوگا اور اندرون مجد اعلام غائبین ما قس ہوگا ، پس اب اس آلہ (لا کو ڈاپٹیکر ) کیوجہ سے بیا کمال و اجتمام بغیر میڈ نہ کے بھی ہوتا اندرون مجد سے اعلام غائبین ما قس ہوگا ، پس اب اس آلہ (لا کو ڈاپٹیکر ) کیوجہ سے بیا کمال و اجتمام بغیر میڈ نہ کے بھی ہوتا النہ کو دن النواز بین بدیدہ ای علی سبیل السنیہ '' (روافی ارکان الارالاقار ۱۳۸۳ و فی البحر : بذلک جوی التوارث (الحر الدی الدی الدین ۱۳۸۲ ) (مرب )۔

٢- سنن ابودا ودار۵ ۱۳ مرتب الصلاة بإب كيف الأ دان حديث ٩٩٩، حديث طويل بمتعلقه صديب : "فلما أصبحت أتيت رسول اللمن المنافظة فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فالق عليه ما رأيت فليؤذن فإنه أندى صوتاً منك...."الحديث (مرتب).

ہے اور اندرونِ مسجد سے بھی ہوتا ہے ، جبکہ ما تک اوپر منارہ وغیرہ پر رکھدیا جائے ، لہذا اب بیاعتراض کہ ما تک باہر رہتے ہوئے بھی اندرونِ مسجد ممنوع ہے یا مکروہ ہے جے نہ ہوگا، بلکہ جس شکل میں اعلام غائبین اچھی طرح ہوگا اور آوازوورور تک پنچے گی وہ اولی وافضل عندالشرع شارہوگی (۱)۔

ا۔منبر کے سامنے مسجد کے دردا زہ پر ہوتی تھی (۲)۔

۲و ۳۰ - حضرت عثان فی گیرون دورخلافت تک یکی طریقه رمه پیرجب لوگ زیا ده موگیتو حضرت عثان نے ایک اورا ذان کا (اعلام غائب کے لئے ) مقام زوراء پرشروع فر ما یا (۳) اور بیطریقه بشام بن عبدالملک تک چاتار ہا کہ بیہ اذان مقام زوراء پر موتی ربی پیر بشام بن عبدالملک نے اس اذان کو جوعندالخطبه باب مبحد پر و یجاتی تھی مغیر کے قریب شروع کراوی چونکہ بشام بن عبدالملک کا دورخیر القرون ہے (۳) ، اس لئے اس کو بدعت یا گمرابی یا خلاف شرع نہیں کہہ سکتے ، کیونکہ اس دورخیر القرون ہے اب تک بلاا ختلاف بیا ذان اندرون مبحد بین بدی الامام موتی چلی آربی سکتے ، کیونکہ اس دورخیر القرون ہے اب تک بلاا ختلاف بیا ذان اندرون مبحد بین بدی المهم بالم بالم میاتی ہوئی آربی میادر بیتواز عملی ہے مولوی احدر ضاخانسا حب برعائد ہوگئ (۵) ، فقط واللہ عملی جواجماعی درجہ بیل قریب بریکا تھا اس کی مخالفت کی قباحت خود مولوی احدر ضاخانسا حب پرعائد ہوگئ (۵) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- حالات كاغتبار ستيد بلي بوتى ربى ب، وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت: كان بيتى أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول اللغائل مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد، وقد رفع له شيئ فوق ظهره "(رواح الحي الدرالخ الرم ١٠٥) (مرب ) ـ

۲- الا واو وإب التداء لام الجمعه (حديث ۱۰۸۸، عن السائب بن يزيد قال: "كان يؤذن بين يدى رسول اللمن إلى إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبى بكر وعمر"، ثم ساق نحو حديث يونس"، اوروه حديث على ١٠٨٠ اب) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot; فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك " (ابوداؤ دهديث ٨٤ ١٠، يُرْجِح بخارى مع فتح البارى ١٢ سع ١٩٠٠ مديث ٩١٣) (مرتب) ـ

٣ - هشام بن عبدالملك كي و فات ١٢ ه ص ٢٠ ه من ما وروه ٥٠ اهين خليفه مقرر مواقحا (البداية والنهاييه ٣٩٩٨) (مرتب) -

٥- "أوإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدى المنبر بذلك جرى التوارث "(برايرا ١٥١/)(مرتب).

# ز وال ية بل جمعه كي اذان دسنت كي ا دا ئيگي:

یہاں سعودی میں جمعہ کے روز زوال ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جمعہ کی ا ذان جامع مسجد میں دے وی جاتی ہے،
اب اگر کوئی شخص زوال ہے پہلے جمعہ کی چاررکعت سنت پڑھے تو جائز ہے یا نہیں جبکہ زوال ہونے کے بعد فورا ہی خطیب خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے سنت پڑھنے کے لئے پہلے وقت ہی نہیں ماتا، جبکہ خطبہ جاری رہتا ہے اسکے بارے میں اگر زوال سے پہلے پڑھے تو جائز ہے یا نہیں؟ واضح فر ما کیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جمعہ کے دن بھی زوال سے پہلے کی افران معتر نہیں اس طرح زوال سے پہلے جمعہ کی سنت پڑھنا بھی میجے نہیں، جمعہ کی سنت بڑھنا بھی میجے نہیں، جمعہ کی سنت بھی زوال سے بعد پڑھے زوال سے بہلے جو سنت پڑھی جائے گی وہ کافی نہ ہوگی، زوال سے بعد پھر پڑھنی پڑے گی، کی سنت بھی زوال سے بعد کے دن زوال سے بہلے آجائے اور نماز پڑھنا چاہے نونشل کی نیت سے پڑھے، پھر جب زوال ہوجائے سنت جمعہ کی پڑھے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور مهر ١٧ سام ١٥٠ هـ

مسجد کے ماکک سے دنیا وی کامول کا علان کرنا درست ہے یا نہیں: مسجد کے ماکک ہے دنیا وی امور کے اعلانات دغیر ہ کرنا درست ہے یا نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جولاؤ ڈائپیکر یامائک ان دنیادی کاموں کے اعلان کے لئے استعال کیا جاتا ہے اگروہ آئپیکر یامائک متجد پروقف شدہ سے خریدا گیا ہے جب تواس آئپیکرو ما تک سے صرف متجد کے کام کا اعلان کرما درست رہے گا، چیسے اذان اوروعظ و تصیحت کا کام یا تی دنیاوی کئی کام میں اس کا استعال کرما کرا یہ گیر بھی جائز نہ ہوگا ،اوراگر یہ آئپیکراور ما تک وغیرہ متجد کے پیسے سے نہیں خریدا گیا ہے اوراس کے استعال میں متجد میں وقف شدہ پیڑی بھی استعال نہیں کی جاتی ، بلکہ ان سب کاموں میں خرچ کرنے کی نیت سے خریدے گئے ہیں کہ اس سے اذان بھی ہوگی اور یہ سب اعلامات بھی ہوں گے تواس صورت میں

ا پیکرو ما تک سب عین مسجد ہے الگ امام کے کمرہ میں یا کسی اور جگہ جومسجد ہے تصل ہو ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی ، مفتی واراحلوم دیو ہند ہم ارزار ۴/۸۸ میں ا

# ا ذان من كرمسجد نه جانے والا كيا كافر ہے؟

زیدنے نماز کی اذان کی نماز کے لئے جانے میں دوچارمنٹ کی دیر ہوگئی زیدنے بکرے کہا کہ میں تو کافر ہوگیا ہوں بکرنے کہا کہ کیوں زیدنے جواب دیا ،اس لئے کہ میں اذان سکرفو را نماز پڑھنے نہیں گیا دریافت ہیہ کہ زید کافر ہوایا کنہیں ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

لغو جملہ بول گیا جوہر گزنہ بولنا چاہئے 'لیکن کافرنہیں ہواہے آئندہ ایسے جملہ بولنے سے احتیاط واجب ہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٩ ار ٩ ٨٥ ١١١ ه

# يچ كے كان ميں اذان كا حكم:

یہاں دبئ میں اسپتال کے قانون کے مطابق بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ا ذان دینے کی ممانعت ہے ادر تنین چار روز کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تب ا ذان دی جاتی ہے ، کیااس میں کوئی حرج ہینواتو جروا

#### الجواب وبالله التوفيق:

بچه بیدا ہونے کے بعد نمازہ جُگانہ کی اوان کی طرح بلند آواز سے اوان وینا ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت بہ ہے کہ بچہ جب آلائش وگندگی ہے یا کرلیا جائے تواس کفر یب کر کے پہلے وایاں کان سامنے کر کے کلمات اوان صرف ایسی آواز ہے کہدیں کہ آواز بچہ کے کان تک بھن جائے، پھرای طرح بایاں کان سامنے کر کے اقامت کے کلمات ایسی آواز ہے کہد یں کہ آواز بچہ کے کان تک بھن جائے اور اس ۔ ''عن أبي رافع قال: رأیت رسول الله مُلْنِظِمُ أَوْن في أَوْن الحسن بن علی رضی الله عنه حین ولدته فاطمة بالصلواة ، رواه الترمذی وأبوداؤد، وقال الترمذی: هذا

كتاب الصلوة (باب الاذان والاقامة)

حليث حسن صحيح"(١)-

ادر بیصورت قانون مهیتال کےخلاف بھی نہ ہوگی اورسنت بھی اوا ہوجائے گی ، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبہ محمدظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بندسہار نبور

وفى شرح السنة عن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن فى اليمنى ويقيم فى اليسرى إذا ولد الصبى، قلت: وقد جاء فى مسند أبي يعلى الموصلى عن الحسين مرفوعاً: من ولد له ولد فأذن فى اذنه اليمنى وأقام فى اذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان.
 كذا فى الجامع الصغير للسيوطى (مرقاة شرح مشكلوة ٣١٠/٣١) (مرتب).

# بإب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكرو بإتها ومفسداتها

## ہررکعت میں دوسجد یےفرض ہیں:

عیدگاہ مبارک ثاہ شہید کور کھیور میں عید کی نماز میں سب ہے آخری صف والے بہت ہے مقتد یوں نے دوسری رکھت میں مکبرین کی آواز نہ سننے کی وجہ سے صرف ایک سجدہ کیا بعد نماز امام صاحب سے دریا فت کیا گیا تو موصوف نے فر مایا کہ جن مقتد یوں نے دوسری رکھت میں صرف ایک سجدہ کیا ان کی بھی نماز تبعاً للامام ہوگئ ہر رکھت میں دونوں سجدے فرض نہیں ، کیاا مام صاحب کافر مانا صحیح ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

تبعاً للامام مقترى كى نمازا ك عدتك صحيح موتى به بس عدتك مقترى بيش الطوفر الفن واركان اصليه ميس به كوئى چيز فوت ندموئى مو - اور غلطى محض اليى موجس كى تلافى كا نجبار فقط سجد كه سهو به مسكما به اوريها ل اييانبيس ب - اس كئى كه يهال سجده ثانية فوت موكيا به اور سجده ثانية بحى مثل سجده اول كفرض ب، كما فى البحر" والمواد من المسجود والمسجدة ان فأصله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع" (اراا۵) الطحطاوى " ويفتر ض السجود المواد منه المجنس أى السجدة ان "ل السجدة المواد المواد منه المجدة المواد منه المسجدة المواد منه المحادة المواد منه المحادة المواد منه المحادة المواد المواد منه المحادة المواد المواد منه المحادة المواد المواد

ائطرح نمازعيدين سے ايجاب سجده مهو كے سقوط پر بھى قياس نہيں كر سكتے ، اس لئے كه بيستوط از دوام كى وجه سے عام مصليوں كى نمازكونساد سے بچانے كے لئے ہے، "والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتأخرين عدمه في الوليين لدفع الفتنة" (٢) اوروه بھى اك حدتك جب تكمن الى غلطى

۲- ورمختارعلی ہامش روالحتارا / ۵۰۵۔

ہوجس کا انجبار سجدہ ہوسے ہوسکتا ہے، ورنہ اگر فرض فوت ہوجائے یا فساد صلوٰ ق کاخطرہ ہوتو تھم سقوط متو جہیں ہوتا ہے، جیسا کہ'' درمخنار، روالختار، بح'' وغیر ہائے نے بحث کر کے واضح کر دیا ہے، اس لئے امام موصوف کا بیفر مانا کہ نمازان کی بھی صحیح ہوگئی میچے نہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجير نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند سهار نيور • ار ١٧ م ١٣ ١١ ه

# بوری زندگی کی عافیت کی دعاء ما نگنا کیساہے؟

ایک شخص پی پوری زندی کی عافیت کی دعاء مانگها ہے تو آیا بیرجائز ہے یا حرام ہے، ایک عالم صاحب نے "ورمخهار" میں" کتاب الصلوق" کے حوالہ سے حرام قر ار دیا ہے جوار دو میں طبع شدہ ہے، اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ مع ولائل وضاحت مطلوب ہے؟ اللهم إنبي أسئلک العفو والعافية "کے تحت توجائز ہے؟

تحكيم وصى احمد (ما لك عليكر هدواخا نه كور كميور، يويي)

## الجواب وبالله التوفيق:

اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ جو چیزیں عادۃ مستحیل نہ ہوں ان کی دعاصرف ادلیا کوخر درت شرعی کے ماتحت مانگنا جائز ہے، جیسے ایسی بہت می دعا نمیں انبیاء بیہم السلام ادر بعض ادلیاء کرام سے مانگنامنقول و ثابت ہے، باقی عوام کوایسی دعاء مانگنا درست نہیں۔

اورجوچیزیں عقلاً باشرعاً محال ہوں یاممنوع بمص صرح ہوں ان کی دعاء ما نگنا جائز نہیں ، ای طرح جن چیزوں کا تحقق بقینی اور منصوص بعص صرح جن ان کے تحقق نہ ہونے کی دعاء ما نگنا جائز نہیں ہے، جیسے موت کا وقوع ، بل صراط سے گذرنے کا وقوع اور میدان محشر کی تختی اور حساب و کتا ب وغیر ہ کا وقوع ضروری ہے ، کوئی ایسی دعاء ما نگے کہ یا اللہ مجھ کوموت ہی نہ آئے با ہمیشہ میری بیزندگی باقی رہے ۔ اس تتم کی دعا کیں ما نگنا نا جائز وحرام ہے ، اور برای گنتا خی ہے۔

بیسب تفصیلات فقد کی اکثر کتابوں اوراحا ویث میں مروی اور منقول ہیں ، قبیل المطلب فی الدعاء المحرم (ورمختار علی م ہامش الشامی ار ۳۵۰) میں ''ویحرم سوال العافیة مدی المدھو' پھی ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ ابد آلابا وتک عافیت کااور خیر مستمرکی وعاء ما نگنا حرام ہے، اس لئے کہ اس میں موت و مابعد الموت کے واقعات کے وقوع کا عدم محقق ما نگنا ہے جو

ما جائز وحرام ہے۔

مرى الدهركم عنى ابدآلابا وكرمول كمتاكرةمام روايات مين انطباق حاصل موجائ نيز وهركم عنى بهت به آت بين، "قامون" مين: "المامد الحدود، أبد، الوسه" كم ندكور بين اورمفرا وات امام راغب مين ب: (وهر) "الدهر في الأصل اسم لمدة العالم من مبتدأ وجوده إلى انقضائه" (١) -

اورسوال میں ذکر کردہ دعاء (پوری زندگی کی عافیت کی دعاء) میں موت و مابعد الموت کے حالات کے پیش نہ آنے کی دعاء نہیں ہے، کیونکہ موت پہلے جنتی زندگی ہودہ عافیت کی دعاء نہیں ہے، کیونکہ موت سے پہلے جنتی زندگی ہودہ عافیت سے گذر سے اور بیدہ عاموا کرنے اور اس میں ای تتم کی تا ویلیں ہوں گی جومندر جہذیل احا دیث اور روایات میں ہیں:

ا-"اللهم إنى أسئلك من الخير كله ماعلمت منه وما لم أعلم" (۵)-

٢-"اللهم إنى أسئلك العفو والعافية في ديني و دنياى وأهلى و مالي" (٢) ـ

ا- مفروات للراغب \_

۲- نهایهلاین کشرا ۸ س

س- سورهٔ ویم: ا

۳- شای ۱۱٬۰۵۰

۵- حصن حصین ) بحواله مشداحما بن عنبل۔

۲- حصن حصين بحواليه ابوداؤد.

٣-"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شان كله" (١)-

٣-"اللهم أسئلك العافية من كل بلية واسئلك دوام العافية" (٢)\_

۵-"اللهم إني أسئلك العافية من جميع البلاء وأسئلك تمام العافية دوام العافية"(")\_

٢-"اللهم إني أسئلك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة "(٣)\_

لهذا ''ویحوم سوال العافیة مدی الدهو" کی عبارت کے تحت با ای تئم کی مخالفت کے تحت دعاء کی اور عبارتوں کے تحت داخل کر کے اس دعاء کوٹرام یا نا جائز کہنا صحیح نہ ہوگا ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وا راتعلوم ويوبند ،سها رنيور ١١٠ ١٧ م ١٣ ه

# موضع قد مین سے سجدہ گاہ کی بلندی س قدر درست ہے؟

قد مین ہے کی قد ربلندی پر سجدہ بلاعذر درست ہے یا نہیں؟ اگر سجدہ گاہ ایک بالشت یااس سے او نجائی میں کم ہوتو اس پر سجدہ بحالت عذر درست ہے یا نہیں، اگر سجدہ گا ہ ایک بالشت یااس سے زیادہ بلندی پر ہے تو مطلقاً جائز ہے یا نہیں؟ فقد کی عبارتوں میں ''بلا بز حمدہ'' کے تحت ایک ہی نماز میں ایک مصلی کا دوسر ہے مصلی کی پشت پر سجدہ کرنا درست قر اردیا گیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے مساجد میں خطیب کو مجمبر جوایک بالشت سے زیا دہ او نجائی پر داقع اور این این اور سخت ہوئے ہیں جن کا ہٹانا زحمت سے خالی نہیں تو کیااس پر سجدہ کرنا جائز ہے؟ جب کہ بعض فتاوی این سے موجود ہیں کہ این جائے ہوئے ہیں جن کا ہٹانا زحمت سے خالی نہیں تو کیااس پر سجدہ نہ کرنا چاہئے، تو پھر" اللا بز حمدہ'' ایسے موجود ہیں کہ این جود بھی توالے سے زیا دہ او نجائی پر ہے، اس کی تخصیص کیوں ہے؟ اور ''بالا بز حمدہ'' میں وہ منبر وغیرہ کون نہیں وافل ہیں؟

مفات الله اعظمي (بلا قي پوره مئو)

ا- مناجات مقبول بحواله حزب الأعظم -

٢- قربات عندالله بحواله حزب اعظم .

٣ - ما ثبت بالسنة وغيره وغيره -

#### البوارج وبالله التوفيق:

اعلی بات توبیہ کہ موضع سجود موضع قد مین ہی کے سطح پر ہود ضع قد مین سے پچھاد نچاہوجائے تو ایک بالشت تک کی اونچائی مع الکرا ہت جائز رہتی ہے، جس کا حاصل ہیہ ہے کہاں سے بھی جہاں تک ہوائتر از کیا جائے اور اگر موضع سجو دایک بالشت سے بھی زیا وہاد نچاہوجائے تو جائز نہیں (۱)۔

البته "إلا بزحمة" سے ایک بالشت کی او نجائی ہے کچھ ذاکد او نجائی کا استثناء کیا گیا ہے۔ کما فی الدر: "و إن سجد للزحام علی ظهر .....مصل صلوته التی هو فیها جاز للضوورة، و إن لم يصلها ..... لا" (٢)، اس استثناء میں دوقيد بیں، ایک تو زحمت اور زحمت کا مطلب بیہ ہے کہ صلی استخاریا وہوں کہ فیس اتی قریب کرنی پڑیں کہ پچھلے مصلیوں کو مصلی کو اگلے مصلی کی پیشت پر سجدہ کے بغیر چارہ نہ ہوادرصورت مسئولہ میں ایر انہیں اور زحمت و بھی زنبیں کہ پچھلے مصلیوں کو اگلے مصلیوں کی پیشت پر سجدہ کرنا لا زم ہور ہا ہو، یہاں صرف دومصلی جو منبر کے محافرات میں ہوں گے صرف ان کو سجدہ علی الارض کرنے کاموقع نہیں ملے گا، لہذا صورت مسئولہ کو زحمت پر قیاس کرے "اللا بزحمة" کے تحت واضل کرنا ورست نہ ہوگا، بلکہ جس طرح اسطوانہ وغیرہ حائل ہونے سے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے، جگہ چھوڑ نا ہوگا اور جس طرح حیاولۃ اسطوانہ سے انقطاع صف مصر نہیں ہوتا، ای طرح بیا نقطاع میں قادح فی الصلاق نہ ہوگا۔

دوسری چیزاس استنائی تھم میں علی ظهر مصلی صلوۃ ہو' فیہا''کی قید ہے۔اس قید کا احترازی ہونا اغلب ہے، جیسا کہ شامی کی تحقیق ہے متر شح ہوتا ہے، کیونکہ تمام متون اس قید کوذکرکرتے ہیں۔ صرف قہستانی نے اس قید کوذکر نہیں کیا، یا اطلاق کو اختیار کیا، مگر''عقو درسم المفتی'' میں قہستانی کو بیمر تبہ فقہاء محققین نے نہیں ویا ہے کہ ان کو اہل ترجے کا منصب ویا جائے، ای طرح ظہر مصل صلوتۂ کے علاوہ صورتوں میں ایک بالشت سے زیا وہ او نجائی پر جواز سجدہ کا تھم مشکل ہوگا، پس صورت مسئولہ میں اس ممبر کے حصہ پر سجدہ کرنے کی اجازت نہوگی۔

علاوہ ازیں اس صورت میں اوراتنی اونچائی میں سجدہ کاتحقق فی الجملہ اور حکمی سجدہ کاتحقق بھی مشتبہ ہوجائے گا، اور سجدۂ حقیقی یاحکمی میا فی الجملہ بہر حال رکن اصلیہ میں واخل ہوتا ہے اس لئے بھی اس کی گنجائش نہ دی جانی چاہئے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتي دا رالعلوم ويوبند، سهار شور

۲- الدرالمقارا/ ۳۳۸\_

نماز ، زکوۃ اور روزہ چھوڑنے والوں کے لئے شریعت میں کون تی سزاہے؟

شریعت اسلامیہ تارک نماز تارک زکوۃ اور تارک صوم کے لئے بالترتیب کون کون ک حدمقرر کرتی ہے بینی اگر اسلامی حکومت بروئے کار ہوتوفسق کے مذکور ہالا معاملات میں کیا تعزیری کارردائی کرے گی۔ فتو ی مع استشہاد کتا ب دسنت عنایت فرمایا جائے۔

احمد كمال معرفت حضرت مولانا انعام التي صاحب (جعفر آيا و، كوركيبور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

"في الدر المختار على هامش الشامي (٢٣٥/١) قبيل مطلب فيمايصير الكافر مسلما من الأفعال وتاركها عملاً مجانة ..... يجس حتى يصلي ..... وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم وعند الشافعي يقتل بصلاة واحدة حدّا وقيل كفراً وقبل ذلك باسطروالصوم كالصلوة على الصحيح، وتحته في الرد: قال أصحابنا: لا يقتل بل يعزر أو يحبس حتى يموت أويتوب (قوله وعند الشافعي يقتل) وكذا عند مالك واحمد، وفي رواية عن احمد: وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يقتل كفراً "()-

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ نمازاورروز ہودنوں کے تارک عما کا تھم ایک ہی ہے اوروہ حضرت امام ابوحنیفہ کے بزویہ ہوئے دیاتوں ہے کہ تا بہ ہوکر نمازی ہوجائے یام جائے اور بعض فقہاء نے تعزیر جسمانی کا تھم دیا ہے کہ ماراجائے یہاں تک کہ جسم سے خون بہ جائے اور حضرت امام مالک دشافعی واحمد حمہم اللہ کے زویک تا تک کیاجا ملک ہوئے میں اللہ حضرت امام احمد بن عنبل کا مسلک مختار تو بیلھا ہے کہ فقط ایک نماز کے تکاسلا ترک پرتل کیاجا سکتا ہے تارک ذکوۃ کے معاملہ میں تفصیل ہے اوروہ میہ کہ اموال ووطرح کے ہوتے ہیں۔(۱) اموال ظاہرہ (۲) اموال باطنہ ،اموال باطنہ سے مراد ہے سونا چاندی یا ان کا زیور یا نفتہ یا سامان تجارت جو گھر میں رہتا ہو ہاں جب کہیں باہر بھیجا جائے تووہ ہوال ظاہرہ میں شہر بھیجا جائے تووہ ہوال ظاہرہ میں شہر ہوجا تا ہے۔

"كما في ردالحتار (٣٣/٢) هي النقود وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر؛ لأنها

۱- شامی ار ۲۳۵ـ

بالإخواج تلتحق بالأموال الظاهره" - اموال ظاهره مين علم يدب كهاس كى زكوة سلطان يا نب سلطان كے جرألے لينے سے بھى ا داموجاتى ب() -

"والمفتى به التفصيل إن كان في الأموال الظاهرة يسقط الفرض؛ لأن للسلطان أو نائبه ولاية أخذها (إلى قوله)، وإن كان في الباطنة لا(٢)(رد الحتار ص ٢٥) وفي الدر على هامش الرد ص ٢٥ ج٢ وفي التجنيس المفتى به سقوطها في الأموال الظاهرة لا الباطنة (٣) (وفي ص ٢٣) أخد البغاة والسلاطين الجائر زكوة الأموال الظاهرة كالسوائم والعشر والخراج لا إعادة على أربابها إن صرف الماخوذ في محله اللهي ذكره، وإلا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله إعادة غير الخراج (٣) (والمراد من فيما بينهم وبين الله إعادة غير الخراج (٣)

فی الهدایلا (۱۲۲۱) بأن له مطالبا وهو الإمام فی السوائم ونائبه فی أموال التجارة وفیه فی (ص ۱۷۳) إذا أخذ الخوارج صدقة سوائم لا یثنی علیهم ..... إذا نوی بالدفع التصدق علیهم سقط عنه، و کذا ما دفع إلی کل جائر و تحته فی العنایة: و کذلک السلطان إذا صادر رجلا و أخذ منه أموالا فنوی صاحب المال الزکوة عند المدفع سقطت عنه الزکوة (۵)،ان عبارتوں سے بیجی معلوم ہوا کہ اموال ظاہر ہم وہ مال ہے جو گھر سے باہر ریل میں ڈاکن نہیں بینک وغیرہ میں رہتاہو، چاہے بشکل افقد ہو یا بشکل عروض وسامان ہو اور چاہمولی و بیداوارغلۃ وغیرہ ہو،سب اموال ظاہرہ ہیں،اوراس کی زکوۃ حکومت شریعیہ جر ألے سکتی ہے، لین یہ معلوم ہوگیا کہ اگر کوئی امیر ظامرا بھی لے لے اور وینے والا وینے کے وقت تقدق کی نیت کر لے تو دینے والا ہری الذمه موجائے گاور بی کا مراس کا المواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا – روالحتار على الدرالحقار ٢١٥/٣ ـ

۲- روالجتاريلي الدرالختار ۲۱۷ ـ

۳- الدرالخارمع روالجنار سهر ۲۱۷\_

س - الدرالخارمع روالحتار سر٢١٥\_

<sup>.</sup>ا- عنام على بامش فتح القدير ٢ر • ١٥\_

# نماز ميں رفع يدين كاشرى حكم:

حضور مقبول علی این وصال کے وقت آخری نماز اور حضرات خلفاء راشدین اور جمیع صحابہ کرام اور دسویں صدی کے ائمہ کرام کی سنت رفیع میدین اہل حدیث ثابت کررہے ہیں اور سنتِ موکدہ، بلکہ واجب کے امام کی کے نزویک بتا کر بلار فعیدین نماز کو باطل کہتے ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

واقعی جوحضرات ابل حدیث ہیں اور جن کوعلم حدیث پرعبور ہے اور مزاج میں عدل وانصاف رکھتے ہیں و ہالیی یا تنیں ہر گرنہیں کہ سکتے ، جواس میں مذکور ہیں۔

بعض لوکوں کواس روایت ہے وھو کہ لگ گیا ہے جس میں بیزیا و تیاں درج کر دی تھیں، حالا تکہ بیزیا و تیاں غلط عند المحدثین ہیں، پھراس مغالطہ کو یہاں پیش کر کے اتنا ہڑا وعوی کر دیا ہے اور بیر حقیقت اس کے خلاف ہے، جیسا کہ خود ہخاری و مسلم اور تمام کتب صحاح کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے اور حقیقت بیرہ کہ اوائل زمانہ میں قریب ہر خفص ورفع کے وقت لوگوں نے رفع یدین فرمایا ہے، پھر آ ہستہ آ ہستہ حسب ہدایت نبوی علیقی افتتاح صلوق کے وقت کے موقت کے موقت کے علاوہ تمام صوا میں متر وک ہوگیا اور ای بات پر تمام خلفاء راشدین اور تمام عشر وہشر واور جمہور صحابہ تیمبیرا فقتاح کے وقت کے علاوہ تمام انتقالات میں رفیع یدین نہیں کرتے تھے، ای مضمون کی روایات عام طور سے صحاح میں ملیں گی۔

اگراس مد می کواپنے دعوے میں اصرار ہے توضیح سند کے ساتھ صحاح کی کتابوں میں ہے کسی کتاب میں اس کے متضا دکوئی روایت ایسی پیش کر دے جوند کورہ بالامفہوم کے لئے ماسخ بن سکے۔

اگرنہیں پیش کرسکتے ہیں توالی غافلانہ جرائت کا کیاانجام ہوسکتا ہے،اس کوذراسوچ لیں اوراگرمز بدبھیرت کے لیے تفصیل دیھنی ہوتو'' آٹارسنن'' کی تعلیقات کا جوشوق نیموی مرحوم کی ہے، نیز'' اعلاءاسنن'' کامطالع فیر مالیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور

نماز ميں رفع يدين كاحكم:

#### الجواب وبالله التوفيق:

اصل مئلة مجھنے ہے بل چند ہاتیں مجھ لینا ضروری ہے:

پہلی بات ہے کہ جنتی سی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب صرف بخاری شریف میں مخصر نہیں ہیں ، اس کوخود حضرت امام بخاری نے فر مایا ہے ، بلکہ اور بہت کی حدیثیں میں اور وہ بخاری شریف میں نہیں ہیں اور وہ سب مدار مذہب ہیں ۔ چنانچہ حضرت امام بخاری گوخود تین لا کھی حدیثیں مع سندومتن کے زبانی یا دیسیں ان میں اپنی شرط کے تحت پہلے ایک لا کھی وچھا نا اور اپنی شرط کے مطابق صرف چھ ہزار بخاری شریف میں جمع فر مایا ، اس میں بھی مکر رات نکال ویں توصر ف ساڑھے چار ہزار بی حدیثیں بھی تاری ہیں بھی میں بھی میں بھی میں بھی تاری ہو ہے جا رہزار بی حدیثیں بھی ہیں ، اس لئے تمام سی حدیثوں کا انحصار محض بخاری شریف میں سمجھنا فن حدیث سے ما واقفیت سے ماشنا ک ہی حدیثیں بھی کہا موصوف نے اپنے علم کے مطابق بہت مختاط طریقہ اختیار فر مایا ہے ، اس لئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، البتہ چونکہ امام موصوف نے اپنے علم کے مطابق بہت مختاط طریقہ اختیار فر مایا ہے ، اس لئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ

ا بخاری کہا جاتا ہے اور انہیں احتیاطوں کے شرہ میں ہے وہ ٹمرہ بھی ہے جوآپ نے خواب کے سلسلہ میں بیان کیا ہے ، حالانکہ خواب کسی کے زدیک ججت شرعی نہیں۔

دوسری بات: میچی حدیث جہاں بھی ہے وہ خواہ بخاری شریف کےعلاوہ میں ہواس سے تھم شرقی ٹابت ہوجا تا ہے اور پیچیز تمام امت مسلمہ کے نز دیک مسلمہ ہے اس لئے بھی اس انحصار کا تخیل غلط ہے۔

تیسری بات بیہ کہ حضرت امام ابو صنیفہ حضرت امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد حضرت امام مجر اوران کے استاد حضرت امام مجر اوران کے استاد حضرت امام مجر اوران کے استاد حضرت امام میں اور حضرت امام مجر اوران کے استاد حضرت امام بخاری سے تیں ، استاد حضرت امام ابو حضیفہ بیں اور حضرت امام بخاری سے تیں اور حضرت امام ابو حضیفہ کے جتنے اساتذہ بیں ان میں سے ایک کے بارے میں بھی طعن وجرح کا شبہ کرما درست نہیں ، بخلاف حضرت امام بخاری کے بارے میں بھی طعن وجرح کا شبہ کرما درست نہیں ، بخلاف حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں بعض کے بارے میں ائمہ جرح وتعدیل نے طعن بھی کیاہے ، اس لئے جوحدیث حضرت امام ابو حضیفہ سے تابت ہوجائے و مبا تفاق محققین محد ثین احادیث بخاری سے افضل واعلی ہوتی ہے ۔

چوتھی بات: مصرت امام بخاری رحمہ اللہ بہت ثقداد ربہت مختاط اور ممتازیں بگرائمہار بعدامام مالک امام ابو حنیفہ ا امام ثنا فعی امام احمد بن عنبل سے فائق انکو محققین نے نہیں قر ار دیا ، بلکہ ائمہ مجتبدین (ائمہار بعہ) کو فائق و برتر قرار دیا ، اس لئے حضرت امام بخاری کو ائمہ اربعہ ہے افضل و فائق قرار دینے کی بنیا و پر کوئی فیصلہ کرما جمہورا مت کے نظریہ کے خلاف ہوگا۔

یانچویں بات سے کہ انکہ اربعہ امام مالک ،امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، امام احمد بن عنبل رحمہم اللہ نے کتاب وسنت کا جومطلب بیان فر ما یا ہے اس کوتمام امت نے حق اور سیح قر اردیا ہے اور ان کے جمہدات کو بھی برحق کہا ہے اور سیکو اہل حق میں شارکیا ہے اور اس لئے جوش خود جمہد نہ ہو ، اس پر ان حضرات کے بتلائے ہوئے معنی کی ا تباع کو لا زم قر اردیا ہے اور اس خود مائی کونا جائز وحرام کہا ہے ،اگر ایسا نہ کرے گا تو بہت کی معصیت میں اور بہت می حرام ہا توں میں مبتلا ہوجائے گا اور دین تماشا بنکر رہ حائے گا۔

چھٹی بات: بیہ جو خص خود مجتمد نہ ہوادران ائمہ میں ہے کسی امام کی انتاع کر رہاہے اس کے لئے لازم دضر دری ہے کہ تمام مسائل (اصولی دفر دعی ) میں صرف اس ایک امام ہے رجوع کرے ادرصرف اس کے بتائے ہوئے معنی پرعمل کرے، درنہ خبط عشواء کرے گا ادر بہت ہے معاملات میں حرام کے ارتکاب کامجرم ہوجائے گا ادر تلفیق بالمحرم میں مبتلا ہوکر ا بن بهت عبادات تك كوبر با وكر والله المناسل كالماد و بن اسطر ح كالماد المناشد بن جائ كا به مطر تا بني بي بات من كها كيا به "هكذا يؤخذ من البخارى كتاب المناسك تحت باب اذا حاضت الموأة بعد ما فاضت (۱) وايضاً يؤ خذ من شرحه فقح البارى "تحت هذا الحديث، وايضاً من رسالة ثمرات الأوراق أو غيرها".

ساتویں بات: ۔۔یہ ہے کہ ذکورہ تینوں باتوں میں ائمہ کے اندراختلافات صرف اولویت وافضلیت کا ہے ،کوئی امام دوسر ہے کے قول وفعل کونا جائزیا مکروہ نہیں کہتا، بلکہ صرف بیہ کہتا ہے کہ ہمار ہے زویک احادیث سیحے ہے اس کافضل ہونا اثابت ہے ،لہذا کسی کاان مسائل ذکورہ میں ہے کسی مسئلہ کوخروری سیجھنا اورنہ کرنے والوں پر نکیر کرنا یاطعن وتشنیج کرنا نا جائز و غلط ہوگا، ان ضروری گذارشات کے بعد آپ کے تینوں اشکالات کا الگ الگ ازالہ کیا جاتا ہے:

ا - پہلامسکا پھیسراو کی کےعلاوہ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کا ہے،اس سلسلہ میں " بخاری شریف''(ج اص ۱۰۲) میں صرف دو ۲ روایتیں منقول ہیں ۔

ایک روایت حفرت این عمر کی ہے اور دوسری ابو قلابی کی ہے، دونوں کا حاصل ایک بی ہے کہ ان روایات سے زیا وہ سے زیاوہ رفع یدین کاوجو وہ ماتا ہے ، مگراس پر دوام بھی گی نہیں ماتی ، اس لئے کہ امام بخاری نے خود جزء رفع یدین میں تعلیقاً روایت نقل فر مائی ہے کہ تعمیراولیا کے بعد رفع یدین نہیں ہے ، نیز این زبیر رضی اللہ عند ہے تھے سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک خض کو تعمیر اولی کے علاوہ رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کرتے و یکھا تو منع فر مایا اور کہا کہ بیم ل پہلے تھا بعد میں ترک ہوگیا اور خودا بن عمر ہے کہ کا اس کے برخلاف میچ سند کے ساتھ اور دوسری میچے حدیث موجود ہے کہ حضرت این عمر اولی ہوگی اور رائج ہو رفع یدین نہیں کرتے تھے، چونکر ترک شخص شکی سے بعد میں ہوتا ہے اس لئے ترک والی دوایا ہے بعد کی ہوگی اور رائج ہو جائے گی ، اور اس کو حضرت این زبیر شنع کرتے وقت یہی پیش نظر رکھ کر رفع یدین کرنے ہے منع فر مایا تھا اور اسی دوسری بہت کی میچ احداث تعمیراولی کے علاوہ اور موقعوں میں رفع یدین کرتے وقت کہی پیش نظر رکھ کر رفع یدین کرنے ہے منع فر مایا تھا اور اسی دوسری بہت کی میچ سندے ''ابو وا وُوشر یف، ترین میں دوسری بہت کی میچ سندے ''ابو وا وُوشر یف، ترین کی تا نبید میں وقع برین این مصعود اللہ میں بہت کی مصلات و سول اللہ منافی شریف '

ا- "عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرئة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: اذا قدمتم المدينة، فاستلوا فقدموا المدينة فسئلوا " (يَخاري / ٢٣٧) (مرتب) ـ

يرفع يديه إلا في أول مرة" (١)\_

ترجمہ: (بیہ کفر مایا ابن مسعود نے کہ کیا میں تم لوگوں کو صنور علیہ کے نماز پڑھ کرند دکھلا دوں اس کہنے کے بعد نماز پڑھی اور رفع یدین صرف تلبیراولی میں کیا بعد میں نہیں کیا) اس صدیث ہے بھی معلوم ہوا کہ رفع یدین صرف تلبیراولی کے دفت ہوگا بعد کے انقالی حالت میں نہ ہوگا اور مثلاً حضرت براء بن عازب کی صحیح سند ہے روایت ہے جس کے الفاظ مبار کہ یہ ہیں:

"أن رسول الله عُنْ الله عُنْ كان إذا افتتح الصلوة رفع يديه قريب من أذنيه ثم لايعود" (٢)\_

ترجمہ: (حضور علیہ جب نماز شروع کرتے ہوئے تکبیر کہتے توہاتھا ٹھاتے تھے پھر کسی وقت نہا ٹھاتے )ادر مثلاً مسلم شریف حضرت جاہر بن سمر ڈ سے مردی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

"خرج علينارسول اللهنائيلية، فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم، كأنها أذناب خيل شُمسُ اسكنوا في الصلوة" (٣).

ترجمہ:۔(حضرت جابر بن سمر افر ماتے ہیں (ہم لوگ نما زیڑھ رہے تھے کہا جا تک )ہم پر حضور اللہ تشریف لائے اور فر مایا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہیں تم لوگوں کو کجل گھوڑوں کی دم کی طرح (نما زیل ) ہاتھ اٹھاتے و کیتا ہوں ، نما زیل سکون ہے رہو ) اس روایت ہیں: 'نخو ج علینا" اور '' اسکنو افی الصلو ق'' کالفظ قرینہ ہے کہ اس سے دوروایت مرا و خبیں جو جماعت کی نماز کاسلام پھیرتے وقت مقتل یوں کوسلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے حضور اللہ فی نے ویکھا اور فر مایا کہ مالی اُد اکم اللہ "اسکنے کہ اس روایت میں نہو ہوئے ہاتھا تھاتے حضور اللہ فی الصلوق "ہے ، پھرائی طرح مسلمی اُد اکم اللہ "اسکنے کہ اس روایت میں نہو ہوئے ہوئے ہیں تاہوں کو بھی تعبیراولی کے علاوہ رفع یدین نہو ما مروی ہے ، خوض جب مختر سابن اور بہتر یہی تکبیراولی کے علاوہ اور کسی وقت رفع یدین نہ کرما ہی افسل میں نہ کرما ہی افسال میں نہ کرما ہی افسال ہے کہ تکبیراولی کے علاوہ اور کسی وقت رفع یدین نہ کرما ہی افسال ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار نيور ١٥ م ١٣٠١٠ ه

۲- ابودا وُوكتاب الصلوقة، حديث نمبر (۲۰۰) (۲۰۰۱)\_

۳- (باب الأمر بالسكون في الصلاة، كتاب الصلاة الر ۱۸۱ قد مي، روا ه الطحاوي في شرح معانى الآثار باب التكبير للركوع و التكبير للسجو و الر ۱۲۲،

سراور جهر کی حد:

سری نماز میں امام کو کتنی آواز ہے تر اُت کرنی چاہئے اور جہری میں کتنی؟ بعض کتا ہوں میں لکھاہے کہ سری میں استے زور سے پڑھے کہ خود کان میں آواز پہنچے، کیاصرف زبان ہلانے سے اور کخرج ٹکالنے سے نماز نہیں ہوگی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

امام کرخی کی تخریخ کے حمطابق محص تھے جمروف کے ساتھا دائیگی بھی کافی ہے، خواہ اس کی آواز کانوں تک نہ پہنچاور امام ہندوانی کی تخریخ کے مطابق اس طرح پڑھے کہ اگر کوئی مانع نہ ہوتو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے اور دونوں تخریجیں درست ہیں، البتہ زیا وہ علماءومشائخ ہندوانی کے ساتھ ہیں، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ اس طرح پڑھیں کہا گر کوئی امر مانع نہ ہوتو خود قاری کے کانوں تک آواز پہنچ سکے (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها ربيور

### بلندآ وازے مین کہنا:

دوسرا آمین کے بارے میں دیکھاد ہ بھی بخاری شریف جلداول کے صفحہ(۱۷۲)اور (۱۷۳)پر حدیثیں موجود ہیں ، حدیث نمبر ۷۳۷،اور ۸۳۸۔

امام کابلند آوازے آمین کہنااسپر بھی آمین بلند آوازے کہنے کی حدیثیں موجود ہیں، پھر ہم امام ابوحنیفیّروالوں کوزور ے آمین کہنے پر کیوں رو کا جاتا ہے؟ ۔

عامرتاج الدين وبير (جده معودي عربيه)

اشر في ديو بند،ايو دا وُد في كتاب الصلوة بإب من لم يذكرالرفع عندالركوع فحوه، التريذي في ايواب الصلاة ٤٧٤ عن ابن مسعود محوه) (مرتب) \_

الحيث العلم أنهم اختلفوا في حدوجود القرأة على ثلثة أقوال: فشرط الهندواني والفضلي لوجود ها: خروج صوت يصل إلى أذانه، وبه قال الشافعي، وشرط بشر المريسي وأحمد: خروج الصوت من الفم، وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعاً في الجملة، حتى لوأدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع، ولم يشترط الكرخي وأبوبكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف. واختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب الحيط والحلواني قول الهند واني، كذا في معراج الدراية إلى قوله وأن ماقاله الهندواني أصح وأرجح لاعتماد أكثر علمائنا عليه "(قاوئ ثا ى/٣٥٩ كتاب العلوة إبالتراة) (مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

آمین بالجهو کاجومئلہ ہال سلسلہ میں صرف ابوہ ریر اور رائن الزبیر کی روایت ہے حضرت ابوہ ریر است دوروایت ہے۔ ایک بیک کے توہم اوگ آمین دوروایت ہے ایک بیک کے حضور علیقہ نے فر مایا کہ جب امام ''غیر المغضوب علیهم ولاالضالین'' کے توہم لوگ آمین کہواس روایت ہے امام یا ماموم کا یا خود حضور علیقہ کا یا کسی کا آمین جہرا کہنا معلوم ہوتا ہے کہ ''ولا الضالین '' کے بعد آمین کہنے کاوفت ہے۔ الضالین '' کے بعد آمین کہنے کاوفت ہے۔

اس و فت امام آمین کہتا ہے اس و فت تم لوگ بھی آمین کہو،اس لئے کہاس و فت ملا تکہ بھی آمین کہتے ہیں، پس جسکی آمین ملا تکہ کی آمین کے مطابق ہوجائے گی اُسکی خطا ئیں معاف ہوجا ئیں گی۔

<sup>-</sup> سورهُ اعراف:۵۵ \_

نماز مین آمین آسته پابلند آواز ہے کہنا:

یہاں بعض لوگ نماز میں المحد کی سورت کے آخرنماز میں آمین زورے بلند آوازے کہتے ہیں، ان ہے جب کہا جا تا ہے کہ آمین آہتہ ہے کہوتا کہ کی کو تکلیف نہ ہو توحدیث کی کتاب "ابو واؤ دشریف" کا حوالہ وے کر کہتے ہیں کہ آخضرت علیقی آمین بلند آوازے کہتے تھے اور مجد نبوی کوئی المحقق تھی ۔اور بہی تھم ہے، آمین آہتہ کہنے کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اگر ہوتو دکھلاؤ، تو ہرائے مہر بانی صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے آمین آہتہ کہنے کے جواز میں چند حدیثیں کھوا کر بھیجئے!

#### الجواب وبالله التوفيق:

جس طرح صحاح ستہ میں جس ورجہ کی حدیث آمین زور ہے کہنے کی مروی ہے، ای طرح ای ورجہ کی حدیث آہتہ کہنے کی مروی ہے۔

ایک کے راوی شعبہ ہیں تو دوسر ہے کے راوی سفیان ہیں، دونوں ایک درجہ کے متند ہیں، ای طرح جس درجہ کے مدیثہ میں کہنے گی مروی ہے کہ عورتوں کی صف تک حدیث میں گئی جائی گئی ہوجو دے کہا لیے آہتہ کہتے تھے کہ صرف قریب کی صف کا، بلکہ اواز پہوچی تھی، بالکل ای درجہ کی دوسر کی حدیث تھی کہا ہے آہتہ کہتے تھے کہ صرف قریب کی صف کا، بلکہ بعض مرتبہ صرف قریب کا آدمی محسوس کرتا تھا کہ آپ نے آئین فر مایا، صحاح کی ان احادیث میں ہے کسی ایک کو دسر کی پرترجی وینااور محض ایک کولازم پکڑلیا سخت وشوار ہے اورادھ قرآئن یاک میں وارد ہے: "ادعوا دب کم تضوعاً وخفید" (ا) ہے معلوم ہوتا ہے کہا للہ سے تضرع کے ساتھا ورخفیہ طور پر دعا کرو، آئین بھی دعاء ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل تو آئین آہتہ ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل تو آئین آہتہ ہے، اس لیے کہنا پڑے گا کہ اصل تو آئین آہتہ ہے، اس لیے کہنا پڑے۔

ادر حضور علی تعلیماً للامة ان مختلف طریقوں ہے بھی بھی کرلیا کرتے تھے، نہ کہان مذکورہ طریقوں میں ہے مخض ایک طریقہ ہے بمیشہ بلند آوا زہے یا مدصوت کے ساتھ بمیشہ ہی کہا کرتے تھے۔

یمی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے بہھی بلند آوا زے آمین نہیں کہی ،ای طرح تمام بڑے صحابہ میں ہے کسی نے حضور علیہ ہے کے بعد ہمیشہ بلند آوا زے آمین نہیں کہی ۔

ان بڑے صحابہ کے ہمیشہ آمین آہتہ کہنے ہے معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم علیہ کاان مذکورہ اور مختلف انداز ہے

ا- سورهٔ اعراف: ۵۲ ـ

کہنامحض تعلیماً للامۃ تھااوراصل طریقہ قرآن یاک میں بیان کردہ تھم کے مطابق آہتہ ہی ہے، اس لیے حفیہ ای آہتہ ملے طریقے سے کہنے کور جے ویتے ہیں، ورندا حادیث شریفہ میں تضا وگرا وَما ننا پڑ کا ، حالا نکہ احادیث سب سیحے ہیں اور من اللہ وحی غیر ملو ہیں، ان میں تضاووا ختلاف کی تروید کی وی غیر ملو ہیں، ان میں تضاووا ختلاف کی تروید کی اطلاع موجود ہے قرمایا گیاہے:''ولو کان من عند غیر اللہ لوجد و افیہ اختلافاً کٹیراً'(ا)، اس لیے اختلاف کو جوبی اس احتلافاً کٹیراً' (ا)، اس لیے اختلاف کو جوبی اس احتلافاً کٹیراً میں آئے گااور حفیہ کا مسلک ہوبی ایک مطابق ہے۔ فقط واللہ الم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# قنوت نازله فجر کی نماز میں پڑھنے کا حکم:

ما حكم القنوت في صلواة الصبح عند المذاهب الأربعة، وهل يجوز للحنفي المذهب إذا صلى إماماً أن يقنت وما حكم إذا صلى الحنفي مأموماً وقنت الإمام".

مح شفيق الرحمان خال (مسجد زيد بن تأبت شارع كيدا داري الشريخ الصناعية دولة الكويت)

#### الجواب وبالله التوفيق:

حضرت امام ابوحنیفهٔ کے نز ویک دعائے قنوت دو اماصرف نماز دتر میں ہے ، نماز فجر میں نہیں ہے ، اگر فجر میں ہے تو و ہ قنوتِ ما زلد کی دعاہے جوصرف ما زلد کے وقت پڑھی جاتی ہیں نہ کہ ہمیشہ (۲)۔

- سورونيا ء:۸۲

٢- "ولا يقنت لغيره إلا لنازلة فيقنت الإمام في الجهر، وقيل: في الكل، قال الشامي: يوافقه مافي البحر والشرنبلالية عن شرح النقاية عن الغاية: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر، وهو قول الغرري وأحمد رحمهما الله إلى قوله: شرعية االقنوت في النوازل مستمرة، وهو مجمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه السلام، وهو مذهبنا وعليه الجمهور، قال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لايقنت عند نافي صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية، فلا بأس به، فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم، وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي. (فتاوى شامي باب الوتر والنوافل، ٢/١٥١).

"أن النبي غَالِبُ كان لايقنت إلا إذا دعي على قوم أو دعي لقوم" (نصب الراية باب صلوة الوتر والنوافل ١٣/٢)، حنيفه كي ايك اوردليل مفرت الوما لك المجعى كي روايت بو فرماتے بين: ای وجہ سے حفیہ کے نز دیک نماز فجر میں ہمیشہ دعا ہتنوت پڑھنا ٹابت نہیں ہے، اس لیے حنی امام کونماز فجر میں وعا ہتنوت نہ پڑھنا ٹابت نہیں ہے، اس لیے حنی امام کونماز فجر میں دعا ہتنوت نہ پڑھنا چاہئے ، ہاں اگر مقتد ہوں میں حضرات شوافع یا ایسے لوگ ہوں جو دعا ہتنوت پڑھتے ہوں توالیے دفت میں اس امام کو درست ہے کہ قومہ میں قومہ کی دعا کمیں جن کا عام طور سے قومہ میں پڑھنا ما ثور ہے، اس طرح سست رفتاری سے کہ توقف اور نظر کی خرابی بھی نماز میں نہ آئے اور اس درمیان میں بید حضرات اپنی دعا ہتنوت بھی پڑھ لیس اور جب حنی السے امام کے بیچھے نماز پڑھے جواس میں دعا ہتنوت پڑھنے کا قائل ہوتو خاموش کھڑار ہے اور رکوع وغیرہ سارے ارکان امام کے ساتھا واکر تارہے (ر) فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

### فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا:

صبح کوفچر کی نماز جودعا قِنوت ما زله پراهی جاتی ہے اس کاپڑ هنا کیسا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جودعاء پڑھی جاتی ہے وہ عام بلیات ومصائب کواپنے رب العزت کی مدوسے دفع کرنے کی نیت ہے پڑھنا جائز ہے (۲)۔

كتيم نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ٢٦ م ١٥ مس ه ه التيم د نظام الدين العلوم ديو بند

<sup>&</sup>quot;قلت: لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان: وعلي بن أبي طالب ههنا بالكوفة نحواً من خمسين سنة أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني أعجني "محلث" (تصب الراية ١/٩ كياب ڤي ترك القوت) (مرتب).

ا- "ويأتي الإمام بقنوت الوتر لا الفجر، لأنه منسوخ، قال الشامي: فصاركما لو كبر خمساً في الجنازة حيث لايتابعه في الخامسة بل يقف ساكتاً مرسلا يديه قال الشامي وقيل: يقعله وقيل: يطيل الركوع، وقيل يسجد إلى أن يدركه في شرنبلاليه (فتاوئ شامي ١٩٣١، باب الوتر والنوافل) ،هكذا في كتب المعتبرة للفتاوئ عند الأحناف كالرد، والدرر والبحر وغيرهما"(مرتب).

 <sup>&</sup>quot;وقال الحافظ أبوجعفر الطحاويّ: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية، فلا

## بارش یا تاریکی کی وجہ ہے دونماز وں کوایک ساتھ پڑھنا:

وهل يجوز للحنفي ان يجمع بين الصلواتين جماعة للمطر أو الغيم أو الظلم أرجو الإفادة التامة للسوال المذكور ولكم جزيل الشكر منا والسلام

محم شفق الرحمان خال (مسجد زيد بن تابت مثارع كيدا داري الشرح الصناعية دولة الكويت)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جمع حقیقی بین الصلوتین حفیہ کے زویک صرف دوموقعوں پر جائز ہے: ایک موقع عرفات کا ہے کہ نویں وی المحجہ کو خات میں امام الج کی معیت میں جماعت سے پڑھے توعمر کی نماز کومقدم کر کے ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لے ادرامام الج بیاامیر الج کے ساتھ نہ پڑھے تو بخواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے، جمع نہ کرے بلکہ دونوں نمازوں کی وضاحت ظہرا درعصر کوا ہے: ایک معین جماعت بی میں پڑھے، خواہ جماعت اپنے دفت ہی بیڑھے، دوسرا موقع مز دلفہ کا ہے، مز دلفہ میں مغرب کومؤخر کر کے عشاء کے دفت میں پڑھے ،خواہ جماعت سے پڑھے یا تنہا ،ہر حال میں جمع کرے۔

ان دوموقعوں کے علاوہ اور کسی بھی موقعہ میں جمع حقیقی نہ کرے، اس لیے کہ جمع کرنا آیتِ کریمہ: ''إن الصلواة کانت علی المو منین کتاباً موقو تا''(ا) کے خلاف ہاور جنتی حدیثیں ان دونوں موقعوں کے علاوہ مطروعیم وغیرہ میں جمع کی بیں سب اخبار آ حاویا غیر متواترہ بیں اور اخبار غیر متواترہ سے تغیر و تبدل کتا ب اللہ پر جائز نہیں اور اس وجہ سے ان دونوں موقعوں کے علاوہ تمام موقعوں میں جمع سے محض جمع صوری مراو لے کرجمع بین الروایات کرتے ہیں، اس لئے صرف ان دونوں موقعوں میں احتاف جمع حقیق کے قائل ہوگئے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه محمانظام الدين اعظمي مفتي دارالعلوم ويوبندسها رثيور

بأس به فعله رسول الله فالبين " (روالتما على الدرالخيار ٣٣٩/٢)\_

ا- سورهُ نباء؛ ١٠٠٠ -

٢- الم ممتلك متعلق دوايات ورئ ويل بين: عن إبن عباس قال: قال رسول الله عليه عنه جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر "(ترمذى شريف ٣٩٣/١ كتاب الصلواة باب الجمع بين الصلواتين).

### فسادات كے موقع يرقنوت نازلداور آيت كريمه يره صنا:

المن الخريم من جوقنوت الله آئ كل پر هاجار با اورعشاء كى نماز كے بعد آيت كريمه پر هكرسب لوگ ايك عبد آيت كريمه پر هكرسب لوگ ايك عبد آيت كريمه پر هكرسب لوگ ايك عبد آيت الله عبد آيت كريمه برا من مسائل عبد آيت الله الله إلله إلله إلله أنت سبحانك إنى كنت من الظلمين " تك پر هي جائيا: "فاستجبنا له و نجينه من الغم، و كذلك ننجى المئومنين " (۱) تك پر هي جائے ۔

د ہلی وغیر ہ بطوراشتہار کے بہت ی وعا کیں حصب کرنثا کع ہورہی ہیں کہموجودہ دور میں ان کو پڑھیں ۔لہذا آپ بھی تحریر فر ما دیں کہس وعاء کاور دکیا جائے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ سبطریقے بھی میچے ہیں۔ صرف کی رہے کہ ان باتوں کے ساتھ اپنے گنا ہوں ہے توبہ شریعت کے مطابق نہیں کرتے ،آیت کریمہ مین: "إنبی کنت من الظلمین" تک بھی میچے توبہ کے ساتھ پڑھنا کافی ہے۔

نیز آج کل کثرت ہے درودشریف کا ورداوراس دعاء''اللّهم اِنا نجعلک فی نحورهم، و نعوذبک من شرورهم" کاوردکثرت ہے چلتے پھرتے رکھیں۔اتنا بھی بہت کافی ہے۔فقط داللّداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٥١٨ ١١١١ ه

# مختلف قسم کے مصلوں کا شرعی حکم:

(۱) آ بکی خدمت میں کاغذ کا مصلی پیش کیا جا رہاہے ، اس طرح کے مصلے کاغذ پر چھیتے ہیں اور معلوم ہوا کہ کسی مقام پر مسلمان اس کودستر خوان کی جگداستعال کر کے کوڑا کرکٹ کے ڈیے وغیر ومیں پھینک دیتے ہیں۔

(٢) كير كى چاوروں كى صورت ميں چھيتے ہيں اوركى مقام پرمسجد كے متنظمين مسجد كى صفول ميں بچھاتے ہيں

<sup>&</sup>quot;قال محمد: بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه كتب في الأمان فيها هم أن يجمعوا بين الصلوتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في السفر والمطر بين الصلاتين في السفر والمطر بين الصلاتين في السفر والمطر ما صلى رسول الله بغير ميقاتها) (مرتب).

ا- سورهانمياء: ۸۸–۸۸\_

جن پرلوکوں کے یا وک لامحالہ پڑتے رہتے ہیں اورلوگ ان پر بیٹھ بھی جاتے ہیں اورچور مجھی رکھتے ہیں۔

(۳) مخمل کے کیڑے کی صورت میں ہے ہوئے ہوتے ہیں جو عام طور پرمسلمان اپنی اپنی انفرادی نما زوں کے وقت گھروں میں اور مسلمان اپنی انفرادی نما زوں کے بیت وقت گھروں میں اور مساجد میں امام کی امامت کی جگہا ستعال کرتے ہیں اور مید کہاں پر بہنبست کاغذ اور چاوروں کے بیت اللّٰه شریف کی تصویر زیادہ نمایاں ہے۔

(۳) یعنی مصلی کی چا دریں تیار کرنے والے صاحب نے بتایا ہے کہ ان کوسعو دی تجارے جوآ رڈر ملتے ہیں تووہ تاکید کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی تصویر والاعکس واہنی جا نب ہواور رہے کہ وہ خود بھی بیجھتے ہیں کہ وہ بیت اللہ کی تصویر والی چا دریں بنارہے ہیں اور کہتے ہیں کہ با کی جانب والی تصویر گنبر خضراء کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جماعت کہتی ہے کہ ایسے مصلے باپ وا والیعنی عرصہ وراز سے استعال ہوتے آئے ہیں اور کئی ہزرگان وین کو بھی استعال کرتے و یکھا گیاہے، جبکہ دوسری جماعت ولائل کی بناء پراس کے استعال کو کروہ وہ ما جائز بتاتی ہے اور بعض تو شرک وحرام تک بتا ویتے ہیں، ہراہ کرم تفصیل سے اس کا جواب مع حوالہ جات سے حریر ماکیں۔

(۵) اگر کسی متجد کے منتظمین اپنے امام کو استعال کرنے پر مجبور کریں اور ضد کریں تو اس امام کو کیا کرنا چائے اور سے کہ ایسی صورت میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت کیا حیثیت کیا مقام رہے گا اور سے کہا یسے ضدی منتظمین کے بارے میں شرق کیا تھم ہوگا، ہر اہ کرم سے بھی بتا کیں کہ اسلام میں ایسے مصلوں کی کیا حقیقت ہے کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔

بندهائرا بيم بإوا

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال مصلی کوبغور دیکھا آجکل جو کعبۃ اللہ شریف کی یا گنبہ خصرا کی جوصورت ہے وہ ال مصلی میں نہیں ، لہذا اس اعتبار سے اس پرنما زکاعدم جوازیا کرا بہت کی گفتگو ہی ختم ہوگئ (۱) ، رہ گیا نماز میں شاغل ہو بیامراضا فی ہے ، بعض کے اعتبار سے ایک چیز شاغل بنی ہے اور بعض کے اعتبار سے نہیں بنی مثلاً ایک دیہاتی غریب جس نے بھی منقش کیڑے نہ و کھے ہوں اس کے لئے معمولی خوبصورت کیڑا چک وغیرہ بھی شاغل بن جائے گا اور ایک شخص جو برابر منقش کیڑوں میں رہتا ہے یا اس کے لئے معمولی خوبصورت کا تھم یہ ہوگا کہ جس کے لئے شاغل بنے وہ

ا - "أو لغير ذي روح لا يكره "(الدرالتخارمع روالحتار ١٨/٢)(مرتب).

استعال نہ کرےاورجس کے لئے نثاغل نہ بنے اس کواستعال کی اجازت ہوگی ،اس لئے سب کے لئے یکساں اور کلی تھم اس صورت میں نہ ہو گااور نہ افرا دیے مجموعہ پر بیتھم آنا ضروری ہوگا ، بلکہ بیتھم ہر ہر فر دیے لئے الگ الگ اس کے خصوصی مصلی اورا حوال کے اعتبار سے ہوگا (1)۔

جناب نبی کریم علی کے نگاہ مبارک ایسے موقعہ میں شفقہ علی الامۃ مسائل واحکام کی تبلیغ کی مصلحت سے غریبوں محتاجوں کمزوروں بیاروں کی جانب منجانب اللہ چینچی تھی ورند آئی کی ذات مقدی اس ہے کہیں زیا وہ اعلی وارفع ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی نگاہ غیر اللہ میں مشغول ہوبا تی چونکہ احکام و مسائل کی تبلیغ وتحریض مطلوب شرعی اور آپکا منصب تھا ،اس لئے بھی ہروفت سے حکمت پیش نظر رہتی تھی ، چنانچہ اس کی مثالیں بہت ہیں ،مثلاً مسکلہ بیہے کہ۔

(مثال - ۱) جب ایک خص تنها نماز پڑھے تواس کواپنے نثاط وانبساط کے مطابق ارکان صلا جمبتنا طویل کرسکے طویل کرنا ہی بہتر واولی ہے اور جب وہی خص امامت کرتے تھے میں ہے کہ کمزوروں بیاروں ضرور تمندوں کی رعایت مقدم کرے اور ہلکی نماز پڑھے چنا نچر بخاری و مسلم میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے سیح روایت مروی ہے:" اِذا صلی أحد کم للناس فلیخفف، فان فیھم السقیم و الضعیف و الکبیر و إذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء "(۲) عالا نکداس میں نگاہ تیم وضعیف و کیر کی طرف ہوئی ہے اور تیم ضعیف و کبیر ریسب غیرالہ ہیں ، مگر چونکہ بیچیز شرعام طلوب ہے ، اس لئے محدود ہے اس کا انتظال کمال عبدیت کا ظہار ہے آپ کا تمل مبارک بھی اس تکم کے مطابق تھا آپ تنجد کی نماز پڑھتے تھے تو بہت طویل اور بہت حسین پڑھتے تھے اور" ابو واؤ و شریف" میں حضرت عائش کی طویل حدیث میں "لا تعسال عن جسنین وطولهن "(۲) ہے ای کی طرف اشارہ ہے اور جب آپ امامت فرمات قرماتے تھے تواس کے بارے میں صفرت انس ا

ا- "عن عائشة رضى الله عنها أن النبى الله على فى خميصة لها أعلام، وقال: شغلتنى أعلام هذه، فاذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بانبجانيه "( صحيح مسلم كاب المساجد حديث الا)، حافظ المن محريث كاشر من الله عنه بالخميصة إلى أبى جهم فلا يلزم منه أن يستعملها فى الصلوة .... ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: "كل فإنى أناجى من لا تناجى" ( فح المارى شرح صحيح بخارى الا ١٨٨٣)، فيزام أووكن ال كاشر من الله المحت على حضور القلب فى الصلوة و تدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد و حائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات "(شرح أووى ٣٢٨٥) (مرتب) \_

۷- صبحے بخاری مع فتح الباری ۱۹۹/۷ کتاب الأ ذان باب إ ذاصلی لعف فلیطول ماشاء حدیث ۷۰۱ بعض نسخوں میں فان فیہم کے بجائے فان مہم ہے، نیز روایت میں لفظ ضعیف، تقیم پر مقدم ہے، نیز صبح مسلم میں سیجھا لفاظ کے فرق سے مروی ہے (دیکھئے: حدیث ۱۸۲،۱۸۵،۸۴) (مرتب)۔

سنن ابوداؤو٧/٠٨ ابواب قيام اليل باب في صلاة الليل حديث ١٣٨١، عن أبي سلمة بن عبد الوحمن أنه أخبره أنه مسأل عائشة

بناءالمساحد حديث ۴۴۹) (مرتب).

ے (خادم خاص) "بخاری ومسلم" میں روایت ہے فر ماتے ہیں: "ما صلیت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبى مَنْ الله الله كان يسمع بكاء الصبى، فيخفف مخافة أن تفتن أمه" (١)، الى روايت ميں بھى كروروں اورضعفوں كى طرف و بن كيا اوران كى رعايت كوقدم فر ما يا اور مثلاً:

(مثال نمبر ۲) مساجد کومز خرف کرمانقش و نگار ہے مزین کرما قرب قیامت کی علامت ہے(۲)،اور فقہاء نے مسئلہ کھا ہے کہ وقف کے پیسے سے نقش نگار بناما ما جائز ہے اور اپنے ذاتی پیسے سے بناما غیر مستحسن اور مالیندیدہ فی الشرع ہے اور قبلہ کی دیوار میں تواہیے پیسے ہے بھی ایسانقش ونگار بناما ممنوع ومکروہ ہے (۳)۔

ال علت مطر ده کے تحت سے تھم خود بخو دبھی نکل آیا کہ جو تفیں مساجد میں بچھائی جاتی ہیں ان کا سا دہ اور غیر منقش ہونا کم مطلوب شرعی ضرور ہوگا اور خلاف کرنا مکر وہ ہوگا۔ پھرائی تھم میں بھی او پر کی ذکر کر دہ مصالح پیش نظر ہو سکتی ہیں کہ مساجد میں ہر مسلمان شریک جماعت ہو سکتا ہے اور عام مسلمانوں میں اکثر و بیشتر غریب و مسکمین ہوتے ہیں اور ان مزخر فات کا ان کے لئے شاغل بننا قرین قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ کا ان کے لئے شاغل بننا قرین قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ ایک میں میں مکر وہ وہ منوع ہوں جس طرح و بوار قبلہ کا تقش و نگار کر وہ ہے (۴)، اور غرباء و مساکمین کی رعایت مقدم ہو، پس شخصین و ذمہ دار مساجد پر اس تھم کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہوگا۔

اگرکسی مجد کے متعظمین اس کالحاظ نہ کریں تو ان کورمی وہدری کے ساتھ مسائل ہے واقف کرما اور سمجھانا چاہئے اگر سمجھ جا کیں اوراصلاح فر مالیں اورلحاظ رکھنے گئیں تو فہوالم اور دخت شدہ زبر دی نہیں کرنی چاہئے نزاع وجدال اختیا رئیں کرما زوج النبی نائیے: کیف کانت صلاة رسول اللمنائیے فی رمضان؟ فقالت: ما کان رسول اللمنائیے: یزید فی رمضان ولا فی غیره علی احدی عشرة رکعة یصلی أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلی علی احدی عشرة رکعة یصلی أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم یصلی الاثاً قالت عائشة ان عینی تنامان ولا ینام قلبی (مرتب).

السم معلی الله عنها فقلت: یا رسول الله اتنام قبل أن تو تو؟ قال یا عائشة ان عینی تنامان ولا ینام قلبی (مرتب).

السم معلی الله عنها فقلت: وان کان یسمع بکاء الصبی، فیخفف مخافة أن تفتن أمه، نیز مجے مسلم حدیث ۱۹۲ میتاه) (مرتب)۔

السم نانس أن النبی نائے قال: لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس فی المساجد (سنن ایوواؤوا/ ۱۲۳ کتاب الصلاة آب أن

"ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في الحراب أو التزيين مع ترك الصلوات (فتح القدير ١٩٨١)، قال المصنف في الكافي: وهذا إذا فعل من مال نفسه، أما المتولى فإنما يفعل من مال الوقف ما يحكم البناء دون النقش فلو فعل ضمن حينئذ لما فيه من تضييع المال "(الجرالرائق ١٥/٢)(مرتب).

"ويكر ١٥ التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصاً في جدار القبلة "(الدرالخارمع روالحار٢ ٣٣١/١) (مرتب).

چاہئے، بلکہ ہمدردی کے لہجہ میں مسئلہ بتا کرخاموش ہوجانا چاہئے مسئلہ صاف صاف اوراخلاص سے بتا کراختلاف وشقاق و نزاع وجدال سے بیخے اور بیچانے کے لئے خموش ہوجائے انثاءاللہ عنداللہ براءت ذمہ ہوجائے گی پھر جومواخذ ہ مطالبہ وغیرہ منجانب اللہ ہوگاوہ صرف منتظمین و ذمہ واروں تک محدو ورہےگا (۱)۔

ره گیاائمه کاایسے موقعه پر کیاردیہ ہونا چاہئے انکاردیہ بھی یہی ہونا چاہئے جوابھی ذکر ہور ہاہے، ره گئیان کی نمازاگر وہ اپنے مصلی کوشاغل و بیصتے ہوں تو اس کواس طرح بھی حل کر سکتے ہیں کہ اپنا ساوہ رد مال اپنے مصلی پر ڈال کر اپنے کو بچالیں۔فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وا رالعلوم ويوبندسها ربيور ١٢/١/٠٠ ١٥ ه

نوٹ:۔جوردایات جناب نے نقل فر مائی ہیں و ہاد لاتواز قبیل فضائل ہیں فضائل پراحکام دمسائل کی بنانہیں ہوتی، بلکہ اس سے مقصداد لی ترغیب وتحریض ہوتی ہے تا کیمل کرنے کا شوق پیدا ہو کرعمل کرنا پہل اور آسان ہوجائے اور نسبتِ احسان پیدا کرنے کی استعدا دو صلاحیت حاصل ہوجائے۔

ٹانیا:الیں روایات اکثر ہابتر بیت اور اصلاح ہے متعلق ہوتی ہیں،ای کی وجہ ہے مشاکح وصلحین الیں روایت لاکر رذائل باطنہ ومکا نکر خفیہ کی اصلاح فر ماتے ہیں جس سے سالک باطن کی تربیت باحسن وجوہ ہوتی ہے، نیزیہ حالات تقوی کے اعلی مراتب پر فائز ہونے کے بعد اکثر ظہور بذیر ہوتے ہیں۔

ال لئے بھی ان چیزوں کوعام وکلی تھم نہیں قر اردیا جائے گا۔

امید ہے کہ ان مختصر جملوں ہے ان روایات کے مفاہیم ومحامل اور مصادیق بھی واضح ہوجا کیں گے جوبا عث طمانیت قلب بھی بنیں گے۔فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

ا- "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين "(سورة أقل ١٢٥٠)-

### ا - فاتحه اورسورت كے درميان وقفه كى حد:

امام صاحب کے فتم سورہ فاتحہاد رضم سورہ کے درمیان کتنی دیر تک دقفہاد رسکوت رہنے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ ۲- حنفی امام کے لئے دوسر سے ائم کہ کے مسائل کا انتباع کرنا:

کوئی حنفی عالم دیگرائمہ ثلثہ کے مسائل کے تالع بن کرامامت کرتے و بہترے اختلاف مسائل حنفیہ کے کتنے مواقع اورمسائل میں نماز فاسد ہوجاتی ہے ،اس مسئلے میں دلیل ضرور چاہیے،ورنہ یہاں نا قابل مسموع ہوگا خاص کرحنی امام شافعی مسائل کے تابع بن کرنمازا واکرسکتا ہے بانہیں۔

مولوي شبيرا حمميرتهي

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - بعد فاتخه آمین کہنے اورضم سورہ کے پہلے ہم اللہ الرحمٰ الرحیم کہنے اوراظمینان سے سانس لینے اوراظمینان کرنے کے بفتہ روقفہ وسکوت ووقفہ کرنا مذموم ہے بھی کے بفتہ روقفہ وسکوت ووقفہ کرنا مذموم ہے بھی کے بفتہ روقفہ وسکوت ووقفہ کرنا مذموم ہے بھی مکروہ بھی موجب سجدہ سہوم وگا۔ ان سب مسائل کی تفصیل اردو کتب فقہ مثلاً ''علم الفقہ ، بہتی ثمر و بہتی زیور وتعلیم الاسلام مصنفہ حضرت مفتی کفات اللہ' میں موجود ہے ، ان کتابوں کا مطالعہ کریں (۱)۔

۲ - خفی امام کو دوسرے ائمہ کے مقلدین کے مسائل کا اتباع کرنا تو درست نہیں البتہ اما مت و طہارت وغیرہ کے مسائل میں حفی رہتے ہوئے اس طرح عمل کرے کہ دیگرائمہ کے مسلک و مسئلہ کے مطابق بھی عمل ہوجائے اور اختلافات ائمہ سے بھی محفوظ رہیں اور نماز میں ہر مسلک کے لوگوں کی رعایت ہوجائے مثلا سورہ فاتخہ ہے قبل آہتہ ہے ہر نماز میں ہم اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ کا پڑھنا اور سورہ فاتخہ کے بعد آہتہ ہے آہتہ ہے ہی اللہ الرحمٰ اللہ الرحمٰ کا پڑھنا اور سورہ فاتخہ کے بعد آہتہ ہے آئین اور ضم سورہ سے پہلے آہتہ ہے ہم اللہ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ الرحمٰ کی رہو ہو لیا جس سے وہ لوگ جو خلف الامام سورہ فاتخہ پڑھنا چاہتے ہوں سورہ فاتخہ جلدی پڑھ لیں ۔ یا مثلاً نما زنجرکی دوسری رکھت کے رکوع کے بعد قومہ میں سمیح اور تجمید کے علاوہ قومہ کی اور جو دعا نمیں احادیث میں وارد ہیں ۔ یا مثلاً نما زنجرکی دوسری رکھت کے رکوع کے بعد قومہ میں سمیح اور تجمید کے علاوہ قومہ کی اور جو دعا نمیں احادیث میں ان کو بھی پڑھ لیں ، تا کہ وہ مقتدی جو اس میں قنوت ما زلہ پڑھنا چاہتے ہوں پڑھ لیں تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ، بلکہ ہیں ان کو بھی پڑھ لیں ، تا کہ وہ مقتدی جو اس میں قنوت ما زلہ پڑھنا چاہتے ہوں پڑھ لیں تو اس میں کوئی مضا کھنہیں ، بلکہ

ا- "وإنه يجبأن لا يؤخر السورة عن قرائة الفاتحة.... وقيده في فتح القدير، بأن يكون مقدار ما يتأدى به ركن عن قرائة الفاتحة "(البحرالرائق ١٩٦٢)، ثير و كيئ بهثق (يورسجده بهوكابيان مسئله ٩، وبهثق ثمر / ٨٤) (مرتب) ـ

ایسے حنفی امام کوجن کے بیچھے دیگرائمہ کرام کے مقلدین بھی شریک ہوں رعایت کرنا چاہئے (۱)، باقی تمام ایسے مسائل کی تفصیل فتوی سے حل ومعلوم نہیں ہوسکتی ان مسائل کی تفصیل دیکھنا ہوتو اردد زبان کی غاینۃ الاوطار ترجمہ در مختاریا ردالحتار، البحرالرائق کاباب الامامہ مطالعہ کریں، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه مجر نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ويو بندسها رنيور ٨٠٢٣ • ١٣١٠ هـ

## بچوں کا گھٹنا کھول کرنمازیرہ صنا:

ہمارے بڑے لڑے کی عمر ساڑھے آٹھ برس اسے چھوٹے کا سات برس ہوا میں ان لوکوں کو مسجد میں ہر روز لے جاتا ہوں۔ وہ لوگ گھٹنوں کے اوپر پائجامہ پہن کر جاتے ہیں ،نمازی لوگ ان کا ران ویکھنے سے گنہگار ہوں گے؟ کئ مولوی صاحب مجھے کہا بچہہے ان کے لئے کوئی تھم نہیں ہے ،نابالغ ہے۔

محماسواق، تفاتى لينذ

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا- "فى التاتار خانية عن الحجة: ينبغى للإمام أن يحترز عن ملامسة النساء ومواضع الاختلاف ما استطاع "(روالحتار على الدرالتجار ٢/ ٣٢٠) (مرس).

۲- سورهٔ امراف: اسل

 <sup>&</sup>quot;فإن ماحوم لبسه وشوبه حوم إلباسه وإشوابه" (الدرالخارمع روالحار ۱۹/۲۵) (مرتب).

## نماز فجر میں مقتدی کالحاظ کرتے ہوئے چھوٹی سورت پڑھنا: صبح کی نماز میں آج کل مے مقتدیوں کے لحاظ ہے چھوٹی سورتیں پڑھنا کیاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

فیحری نماز میں طوال مفصل جس کی مقدار تخیینا چالیس آیت سے لے کرساٹھ آیت تک ہادراس کی مقداررات کے چھوٹے بڑے ہونے ، نیز مصلیوں کے نثاط و رغبت و کثرت اشتغال کے اعتبار سے کم وہیش ہوتی ہے او رہیم مقدار طوال مفصل کی مسنون ہے ، کسی مقد کی کے خاط ہے اتنا کم نہ کر دے کہ سنت ترک ہوجاوے کم ہے کم مقدار سنت کی بیہ ہے کہ دونوں رکعتوں کی قر اُت ملاکر چالیس آیت ہوجا کیں ، بلاضر ورت صحیحہ اس سے کم نہ کرے کہ خلاف سنت ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيمجد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديوبندسهار نيور٢٦م ١٥ م ٣٠٠ هـ الجواب مجع : سيداح على سعيد محموع في عند مفتى دارالعلوم ديوبند

### نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ یا ندھنا:

ناف کے پنچے ہاتھ ہا ندھ کرنماز پڑھنے کا تھم کونی حدیث میں ہے،حضور طبیعی ناف کے پنچے ہاتھ نہیں باندھے۔اور ہے تو کون کی حدیث ہے سراحت سیجے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تحت السره ہاتھ ہا ندھ کرنماز پڑھنے کی حدیث ابو داؤ دُسخہ ابن عربی میں موجود ہے ، بہتر ہے کہ'' بذل المجہود شرح ابو داؤ دُمطبوعہ کتب خانۃ بحیوی سہار نبور''میں دیکھ لیا جائے ، نیز مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ میں بھی موجود ہے ، ابو داؤد کی ردایت

ا- "وسنتها في الحضر أن يقرأ في الفجر في الركعتين بأربعين أو خمسين آية سوى فاتحة الكتاب" (قاوي عالى عالى المريم الكريم الك

کامتن حسب ویل ہے: "عن أبی وائل عن أبی هریوة أخذ الكف عن الكف فی الصلوة تحت السوة" (۱)، اكل حرح الوبكرابن الى شيبه كى عبارت حسب ویل ہے: "ليضع يمينه على شماله فى الصلوة تحت السوة"، اك طرح الووا وَومين اس مسئله معلق مندرجه ویل روایت بھی موجووہ ہے: "عن جویو الظبی عن أبیه قال رأیت علیاً يمسك شماله بيمينه على الوسغ فوق السوة" (۲)، اس حضرت على كى روایت مين أوق مرا واتصالاً على أوق يمسك شماله بيمينه على الوسغ فوق السوة" (۲)، اس حضرت على كى روایت مين أوق معن الله وجعل فيها السرة ہے نه ك فوق رأسى خبزاً " (۳)" وجعل فيها رواسي من فوقها " (۳) ميں ہے، فقط والله المعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنبور ۲ ۱۲ م ۲ م ۱۳۰۰ ه

### دوران نماز دنيوي ضرورتون كاخيال آجانا:

ایک آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہواورای اثنامیں اس کو دنیوی کاموں اور ضرورتوں میں ہے کوئی اس کے ذہن نشین ہوجادے مثلا ہیوی ہے اور اس کے علاوہ دویگرامور خارجہ کام تواس کا کیا تھم ہے آیا اس کی نماز کھمل طور ہے ہوگی یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حالت نماز میں دنیادی کام اور ضروتوں کے ذہن نشین ہوجانے سے نماز تو ہوجاتی ہے، لیکن نمازیوں کو چاہئے کہ ایسے خیالات بذات خود ذہن میں نہ لائے ہاں اگر خود بخو و آجا کیں توصحت صلاۃ کے منافی نہیں ہے (۵)، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

كتر مجمد نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديو بندسها ريثور الجواب سيح سيداح على سعيدما بمب مفتى دارالعلوم ديو بند ٨ شعبان ٨٥ ١٣٠ هـ

ا- بذل البجهود ۲۲/۲۷۔

۲- بذل۲۳/۲۰

س- سورهٔ لوسف:۳۳ **ـ** 

٣ - سورةهم السجده: ١٠

۵- "فى الفتاوى: ولو تفكر فى صلاته فتذكر حليثاً أو شعراً أو خطبة أو مسئلة يكره ولا تفسد صلاته هكذا فى السراج الوهاج" (قَاوَى عَالَكُيريه ا/١٠٠) (مرتب).

### نماز میں لاؤ ڈاسپیکر کااستعال:

ایک مبحد میں یہاں امات کراتا ہوں اور نماز میں لاؤ ڈائپیکر استعال نہیں کررہا ہوں اور حضرت والانے بھی ہرطانبیہ کے سفر میں ویکھاہوگا کہ انکہ مساجداس کونمازوں میں استعال کررہے ہیں، اور دلیل میں اس بات کو پیش کررہے ہیں کہاں کے استعال کے اندر جوعقا ندمفتی محمد شفیج نے اپنی کتاب آلات جدیدہ "میں لکھے ہیں وہ یہاں مفقو وہیں، مثلاً بجلی کا چلا جانا قریب قریب مساجد کا ہونا وغیرہ صرف خشوع وضوع اور سلف صالح کی سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجووآپ خلا جانا قریب قریب مساجد میں استعال ویکھاہوگا نیز ایک عالم صاحب کہدرہے ہیں کہ آلدُ مکبر الصوت سے آواز کا فیکھی جھو وعیدین میں مساجد میں اس کا استعال ویکھاہوگا نیز ایک عالم صاحب کہدرہے ہیں کہ آلدُ مکبر الصوت سے آواز کا بلند ہونا اور دور تک پہنچانا بنا مجراب و بناء گنبدے زیادہ آسان ہے اور بنا مجراب و بناء گنبد بلائکیر مدت مدیدہ سے رائج ہے اور اس سے بھی رفع صوت امام مقصود ہے وحضرت والا سے گذارش ہے کہان با تون کا دلائل سے جواب ویں۔

ایس اے بوٹیات کا دلائل سے جواب ویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اعلی بات تو یہی ہے نمازفرض بلالا وُ ڈائپیکر کے بالکل سادہ طریقہ پراواکی جائے،اس لئے کہ امام کی قر اُت کاستا ہم مقدی کے حق میں واجبات صلوۃ میں ہے نہیں ہے، بلکہ استماع وانصات واجب ہے اوروہ بغیراس آلہ کے بھی حاصل ہے، نیزاس لئے کہ خشوع وخضوع جونماز کی روح ہے وہ بھی اس صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوتی ہے اوراس کے تحصیل کی ترغیب بلکہ فی الجملہ تا کید بھی ہے اور آلے مکبر الصوت میں بکی نہ بھاگئے کی صورت میں عموماً فوں شوں گھڑ گھڑ گھڑ وغیرہ کی آوازیں نکل آئی ہیں جوخشوع خصوع میں یا کم از کم یکسوئی اور توجہ الی الصلوۃ میں مخل خرور رہوجاتی ہیں جن سے بچنایا بہنے کی تدبیر کرنا بلاشبہ مقاصد بھیل صلوۃ میں سے ہے رہ گئی ہے بات کہ آلہ مکبر الصوت نماز میں استعال کرلیا جائے تو نماز ہوجائے گی یا شہیں ؟۔

توابتداء میں اپنے اکابر نے نماز نہ ہونے کافتوی ویا جیسا کہ حضرت تھانویؒ کے ابتدائی فقاد کی اور حضرت مفتی محمد شفع صاحب کے رسالہ' التحقیق الفرید فی تقریب الصوت البعید''اوراس کے قبل کے فقاد کی ہے معلوم ہوتا ہے پھراس کے بعد جب اپنے اکابر میں بھی دورا کیں نظر آنے لگیں اور نماز جائز کہنے والے حضرات کے اس فر مانے سے کہ لاؤ ڈائپیکر کے انبوبوں سے نظنوالی آواز بعینہ متکلم کی ہی آواز ہوتی ہے جوبڑھ کرنگلتی ہے۔ صدائے بازگشت وغیر ہنیں ہے اورالی صورت میں نماز جائز ہوجانا چاہئے تو مانعین جواز کے زویک بھی اپنی رائے میں تر دو پیدا ہو گیا اور حضرت تھا نوگی ہی کے آخر زمانہ میں نماز جائز ہوجانا چاہئے تو مانعین جواز کے خرار کے کھی اپنی رائے میں آلد کے ماہرین سے تحقیق کرلی جائے جو آوازیں اس نے گئتی ہیں بعینہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جوبلند ہو کرنگلتی ہے تو جواز صلوۃ کا فتوی دے دیا جائے ، جیسا کہ" رسالد التحقیق الفرید"کے بعد فقادی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے اور حضرت تھا نوگی کی بھی بھی رائے ہے، چنا نچواس تحقیق میں تین ماہرین میں سے دوگی تحقیق میں میں ماہری رائے اس کے خلاف میہ ہوئی کہ بعینہ متکلم کی آواز ہوتی ہے جوبلند ہو کرنگلتی ہے صدائے بازگشت وغیر ہنیں ہوتی ماہری رائے اس کے خلاف ہوئی گران دو ماہرین میں سے ایک غیر مسلم تھا ، اس لئے متنفق علیہ فیصلہ جواز کا نہ ہو سکا پھر حضرت تھا نوگی کا وصال ہوگیا بعد میں میہ چیج ختق ہوگئی کہ اس میں جو آواز نگلتی ہو دہدائے بازگشت وغیر ہنیں ہوتی ، بلکہ متکلم ہی کی آواز ہوتی ہے جوبلند ہو کر گلتی ہو۔

توصفرت مولا ناطقر احمصاحب تھانوی اور حضرت مولا ناسیّد حسین احمصاحب مدی اور حضرت مولا نامفتی محمد شکی اور حضرت مولا ناسیّد حسین احمصاحب مدی اور خیر جم تمام اکابرین کے دویک متفقہ طور پر بلا کرا ہت اس سے جواز نماز کافتوی ہوگیا شیخی الاسلام نمبر میں بھی حضرت مدی کا فتوی جواز کا شاکع ہو چکا ہے اور بیالگ بات ہے کہ بلا خرورت اس کا استعمال مستحسن نہیں ہے باتی اگر کوئی استعمال کرتے و نماز بلا کرا ہت اوا ہوگی البتہ اس کا کا ظاخروری رہے گا کہ لاؤڈ انٹیکر بہت عمد ہتم کا ہوتا کہ اس میں سے بموقعہ فون شون کر بہہ آواز ند نکلے تا کہ شوع خضوع و غیرہ فوت ند ہوور نمایں کا استعمال مکروہ ہوگا اس طرح اگر بجلی بھاگ جانے کا یا آلہ کے خراب ہوجانے کا ایک آلہ کے خراب ہوجانے کا ایک آلہ کے خراب ہوجانے کا ایک ہوتا کہ اور ویونکہ زمانہ سلف میں اس آلہ کا وجود ہی نہ تھا اس لئے انکی سنت کی مخالفت و موافقت کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا اور محراب و ممبر بنانے سے رفع صوت امام مقصود نہیں ، بلکہ محراب سے امام کے جائے قیام کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے اور ماں کا نمایاں کرنامقصود ہوتا ہے اور میارہ سے اور میارہ سے مورت ہوتا ہے اور ماں کا نمایاں کرنامقصود ہوتا ہے اور میارہ بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور٨ ١٢ م ١٣٠٠ ه

### حلساستراحت كأحكم:

نماز پڑھتے وقت طاق رکعت یعنی پہلی رکعت ہونے پراورتیسری رکعت کے دونوں سجدہ کر کے با قاعدہ طور پر بیٹھ کر اٹھنا چاہئے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی بخاری شریف کی جلد اول میں صفحہ (۱۸۲ پر حدیث ۱۸۷ اور ۱۸۹ کیہ دونوں اٹھنا چاہئے یا نہیں۔ جن میں طاق رکعت میں بیٹھنے کا تھم ملا ہے، لیکن میسید ھے کھڑے ہوجاتے ہیں اورایسے ہی دوسر ہے بہت سے مسئلے ہیں جنکا تفصیل ہے کھمنا مجھ چیسے ما واقف کے لئے مشکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری نماز کھمل طور پر سمجے ہو، اس میں کوئی بات کی اوائی میں کی نہ ہواور رسول اللہ علیا تھی کہرسنت پڑھمل کرما چاہتا ہوں ، اس لئے آپ سے مشورہ لیما چاہتا ہوں کہ میں ان میں ہے کونیا طریقہ اپناؤں بخاری شریف والایا آج تک جس امام کی تقلید کرتے آیا ہوں۔

عامرتاج الدين دبير (جده سعودي الربيه)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی اور تیسری رکعت میں سجدہ قائیہ کے بعد پہلے بیڑھ جائے پھراٹھے، یعنی جلئے استراحت کرنے کاہے، اس سلسلہ میں بخاری شریف میں صرف ایک روایت حضرت مالک بن الحویرث کی ہے کہ حضور علیہ فی مازی طاق رکعتوں میں ووسرے سجدہ کے بعد سید ہے بیڑھ جاتے پھر کھڑے ہوتے بیروایت پوری نہیں ہے پوری روایت میں ''لما تباد رونی فانی قد بدنت " بھی موجود ہے، جبیا کہ امام ابن العیم نے ''زاوالمعاو' میں اس زیاوتی کوفقل کر کے فر مایا ہے کہ جلسہ اصلی تھم نہیں، بلکہ بوجہ ضعف بیری آپ نے ایسا کیا ہے چنانچہ امام ابن قیم فر ماتے ہیں:

"يلل على أن تلك كانت لعلة، لأن ذلك الجلسة للاستراحة، والصلوة غير موضوعة لتلك" (١)-

اور یکی فد جب امام مالک واحمد کا بھی ہے کہ پیر حضرات جلسے استراحت نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ امام ترفدی فیڈ سند نے ''ترفدی شریف'' میں حضرت ابو ہریر ٹائے ہے جے سند کے ساتھ حضور طیعی تھے گاہمیشہ کا معمول'' سکان النبی مائیل فی علیٰ صدور قدمیدہ'' نقل کرنے کے بعد فر ماتے ہیں کہ اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے، لہذا حفیہ بھی بہی فر ماتے ہیں کہ جلائے استراحت حضور علیقے کا ہمیشہ کامعمول یا مقصور فی الصلو قانہیں تھا، بلکہ بوڑھا بے وغیرہ عارض کی وجہ ہے اتفاقی تھا اور

ا- رواه الترمذي في جامعه إيواب الصلوة ما بكيف العهوض من التجو وا ١٨ ساقد يمي -

اگر کوئی آج بھی کسی علت پاضعف کی وجہ ہے کرتے ومکروہ نہ ہوگا، باقی عادِ ۃ افضل یہی رہے گا کہ بلاعذ رجلسے استراحت نہ کیاجائے امید کہاتنی گفتگو ہے آپ کی تسلی ہوجائے گی ، فقط داللہ اعلم ہالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ١٥ ١٣٠٣ ٥ ١٥ هـ

ا-صلوة بإجماعت كے بعد ہاتھا ٹھا كراجتا عي دعاء كاحكم:

صلوٰۃ کتوبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعاء ما نگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ، کیا اس کو بدعت كهناصحح بي ولائل واضحه كى روشني مين حل فر ماديجيّ ؟

## ٢-سور كيسين ختم كرنے كامعمول بنانا:

اگر کسی دینی ادارہ میں علم عمل اورامور مدرسه کی ترقی ہے پیش نظر اوقات مدرسه کےعلاوہ سورہ یسین شریف ختم كرانے كامعمول رہے تو كيا يمل بدعت ميں ثامل ہوگا يا كارحسنہ ميں، واضح فر ماد يہجئے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - "عن أنس رضى الله عنه أن النبي عُنْ إلى الله عنه أن النبي عُنْ الله عنه الله عنه الله عنه أن النبي عُنْ الله عنه الله عنه أن النبي عُنْ الله عنه أن النبي عُنْ الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أن النبي عُنْ الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه يقول: اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وإله جبرئيل وميكائيل وإسرافيل أسئلك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني، فإني مبتلي وتنالني برحمتك، فإني مذنب وتنفي عن الفقر، فإني متمسكين إلا كان حقا على الله أن لا يرد يديه خائبتين (عمل اليوم والليلة)" (١)، ردایت مذکورہ ہے معلوم ہوا کفرض نماز کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعاء ما نگنامشر دع دمسنون ہے، بدعت کہنا تھے نہیں ہے۔

٢ - سوره يليين شريف قلب قر آن م، "عن أنس قال: قال رسول الله مَنْكِيَّهُ: إن لكل شي قلبا وقلب القوآن یسن"(۲)اس کا پڑھنا بطورمعمول اور وظیفہ حصولِ مقصد کے لئے معین ہے، لہٰدایہ ممل بدعت نہیں، بلکہ بہتر

عمل اليوم والليلة لا ين السنى مكتبه وا مالبيان ٧٢/، حديث تمبر ١٣٨، عن أنس بن هالك عن النبي عليه أنه قال: هامن عبد....الخ(مرثب)۔

مشكوة المصابيح مع شرح لطبيي ۴/ ۲۵، كتاب فضائل القرآن، رواه التريذي، والداري حديث نمبر (۲۱۴۷) (مرتب).

نتخبات نظام الفتاوی - جلداول اینان

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

ہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب سے مقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيورا ٧١ ١٨ ١١١١ هـ

### بعدنمازفرض جهری وعا:

یہاں مختلف قتم کی غیر مشروع رسموں میں ہے چند چیزیں ایسی ہیں جن کی میں نے لوگوں کو یہاں نصرف پابندی کے ساتھ پیروی کرتے ویکھا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں اور مختلف قتم کے جوازاس کے عذر میں پیش کرتے ہیں جوخو وہی قابل مذمت ہیں ہگر یہاں چونکہ صاحب علم لوگ یا تونہیں یا ہیں تو پھر لائق اعتاد نہیں (مختلف و جو ہائے کی بنا پر علم اور علم اور عمل میں ایک دوسرے کے متضا داور سنت رسول سے بیزاری کاعملاً اظہار) انہیں و جو ہائے کی بنا پر میں آئ آپ سے مجوع مور ہا ہوں اور امید ہے کہ آپ ان سوالوں کا جواب قر آن حدیث رسول وفقہ وغیرہ کی معتبر ردایتوں سے بیان فر مائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجماع معطافر مائے (آئین)۔

سوال: \_ یہاں ہرفرض نما زادر نما زجمعہ کے فوراً بعد اور سنتوں ہے قبل امام اور مقتدی بہت ہی بلند آوا ز کے ساتھ وکر میں مجموع طور پر مشغول ہوجاتے ہیں جس کی وجہ ہے جو حضرات سنتوں کے لئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ان کی نما زوں میں بہت خلل بیدا ہوجاتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ فرض نما زوں کے بعد آیۃ الکری سجان اللہ الحمد للہ اور اللہ اکبر پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے ۔ مجھاس ہے فررہ برابر بھی انکار نہیں ، لیکن میں نے جہاں تک سمجھا ہے وہ بہے کہاں فرض نمازوں میں جن کے بعد سنتیں نہوں ان او کار میں مشغول ہوں اور سنتیں پڑھ کر غالبًا میں نے درمخار میں نماز کے بیان میں بیاشا رہ پڑھا تھا اور جہاں تک بلند آواز اور لا وُ ڈائیکی پر مجموع طور پر ان کا او کارکا پڑھنا کہی بھی صورت ہے جے نہیں معلوم ہوتا ۔

(۲) نمازعید نے بل عیدگاہ (اگر چہ یہاں کوئی مستقل عیدگانہیں ہے کسی بڑے ہال میں انتظام کیا جاتا ہے) میں لاؤ ڈائپیکر پر مجموعی طور پر تکبیرات پڑھی جاتی ہیں دونوں عیدوں کے موقع پر براہ کرم اس کے متعلق حدیث وفقہ ہے مع اختلاف مذا ہب حنی ،شافعی وغیرہ مطلع فر مائیے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) آپ کا خیال میچے ہےان فرض نمازوں کے بعد جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں سجان اللہ، الحمد للداوراللہ اکبر کا پڑھنا

ٹابت ہاوروہ بھی جہراً نہیں، بلکہراً۔ ہرفرض نماز کے اور نماز جمعہ کے بعد جہراً اس کاالتزام بدعت اور "من أحدث فی أمونا هذا ما لیس منه فهو رد أو محماقال "(۱) میں واخل ہاور حسن تدبیر سے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ (۲) مذکورہ فی السوال طریقہ سے جہراً نماز عیدین سے قبل تکبیرات پڑھنا ٹابت نہیں اس کا بھی تھم وہی ہے جونمبرا کا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محر نظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ديو بندسها رنبور ١٣٠٠ ه

### بعد نمازاجها عي طورير باتهدا ملاكر دعاكرنا:

ا- يخاري المراسم المعام ال

مروجہ قرون متاخرہ کا تعامل تو ہوسکتا ہے، مگر قرون ثلثہ کا تعامل ہر گرنہیں ہوسکتا ،لہذااس دور کےعلاءا گر دعامیں ہاتھا ٹھاتے ہیں توبیا نکااپناذاتی فعل ہے جو کہ سنزہیں ہے۔ تعامل سلف جمت تعامل خلف جمت نہیں ہے۔

نورالا بیناح اورمراقی الفلاح میں جواس کومسنون کہاہاس کی نہ کوئی سندہ نہ دلیل نہ کسی جمہتد ہے منقول محض ایک رائے ہے جوقائل عمل سندنہیں ہے امام تیمیداس با رے میں فرماتے ہیں: ''دعاء المامام والمامومین جمیعا عقیب الصلواۃ فھو بدعۃ لم یکن علی عہد النبی مَالَ اللّٰ اللّٰهِ وَلا اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَد (رَص ١٣٨) میں کہتے ہیں:

"وأما ما يفعله بعض الإمام من رفع اليدين في الدعاء عند دعاء جماعة من أئمة الشافعية والحنفية بعد الصلاة فلا وجه له"، نيز مولانا انورشاه كثميرى (فيض البارى ١٦٤/٢) يمل لكست بين: "واعلم أن الأدعية بهذه الهيئة الكذائية لم يثبت عن النبي النبي النبي ولم يثبت عنه رفع الأيدى دبر الصلاة في الدعوات" (٢)، نيز مولانا محمد يوسف بنورى ني وامع ترذى كي شرح (جامع المنن ١٩٠٣م) يمن فرمات بين:

شہروں میں یہ بات رائے ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کرا جہا کی طور سے دعاء مانگتے ہیں حالانکہ استخفرت علی ہے۔ کہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کرا جہا گیا۔ ہمیشہ ایسا کرلیا، ہاں البعة فر النفل کے بعد تواز کے ساتھ بہت کی دعا کیں ٹابت ہیں مگر وہاں نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ بیئت اجتماعیہ لا ہور کے مشہور عالم علامہ ابوالقاسم رفیق دلور کیا ہما والدین سے ۲۹ پر لکھتے ہیں الغرض فرض نماز کے سلام کے بعد امام اور اس کے مقتد یوں کامل کر دعاما مگنا بھر یقہ جو فی زماننام وج ہے۔ کامل کر دعاما مگنا بھر یقہ جو فی زماننام وج ہے کہ بعد سلام رفع یہ بن کے ساتھ دعاما مگنا اور مقتد کی آمین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا یہ سب دلیل اور علماء کہ بعد سلام رفع یہ بن کے ساتھ دعاما مگنا اور مقتد کی آمین کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھا یہ سب دلیل اور علماء

۱- فتأوى اين تيمييه الر١٨٨٠-

۲- "إلا أقل قليل ومع ذلك ورد فيه ترغيبات قولية والأمر في مثله أن لا يحكم عليه بالبدعة فهذه الأدعية في زماننا ليست بسنة بمعنى ثبوتها عن النبي المنطب وليست ببدعة بمعنى عدم أصلها في المدين" (فيض الباري على مح البخاري ١١٧٧) يوفيض الباري كل يوري عبارت ب، شم كولانا فيض الله صاحب كايرايهام كرمولانا أنورتا وشميري بحى ال كابدعت كوتاكل بين وربوجاتا به والبحث في يوري عبارت مولانا في المتزم أحد منا المدعاء بعد الصلاة بوفع البد فقد عمل بما رغب فيه (المنطب وإن لم يكثره بنفسه فاعلم ذلك. اه (فيض الباري على مح البخاري ١١٧٧/٢).

٣- (٢٣٨/١) ببسلسلة حقيق محمل عديث تُوبانُّ: ولا يؤم قوما فيغص نفسه بدعوة دونهم ...الحديث (سنن ترندي عديث: ٣٥٧)\_

امت کے اقوال کوفقل کر کے مولانا فیفن اللہ نے ملک میں انتظاری صورت پیدا کردی ہے امت مسلمہ گردہ درگردہ ہوگئے اختلاف کی خلیج دسیج سے وسیج تر ہوتی جارہی ہے، لہذا سوال بید کہ اکابرامت عامة المسلمین نیز علاء حرمین شریفین اجتماعی حثیبت سے بعد فر اکفن نما زہاتھا گھا کردعا کرتے ہیں اور عام طریقہ سے مساجد کے انکہ بھی کررہے ہیں کو یا اجماع امت کی کیفیت اور حالت پائی جاتی ہوتا ورست ہم دو اور بدعت سیئہ ہے؟ جیسا کہ مولانا فیض اللہ کا قول ہے یا درست ہے جیسا کہ علاما فیض اللہ کا قول ہے یا درست ہے جیسا کہ علاء امت کا عمل ہے، مولانا تھا نوی نے اس خاص مسئلہ پر ایک رسالہ استحباب الدعوات کی تالیف فر مائی ہے امید کہ بغور سوال ملاحظہ فر ماکر تصیل ہے آگاہ فر مائیس گے ، تا کہ رفع شر ہو سکے ، نیز ہم لوگ "اتبعوا السواد الأعظم" اور "لا تجتمع اُمتی علی الضلالة" (۱) اور تعال حرین شریفین ، نیز اجماع امت ہونے کی دجہ سے ہم سب عمل کرتے رہیں یا تحتمع اُمتی علی الضلالة" (۱) اور تعال حرین شریفین ، نیز اجماع امت ہونے کی دجہ سے ہم سب عمل کرتے رہیں یا مولانا موصوف کے مطابق دعاء میں ہاتھا گھانے کوڑک کردیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

یعد نماز نمناجات میں ہاتھ اٹھانے کو برعت کہنا یا یہ کہنا کہ کی حدیث ہے ہاتھ اٹھانا ٹا بت نہیں غلط ہے ، جھے نہیں ہے ، اس لئے کہ ابن ماجہ کے استاذا بن السنی نے جو بہت بڑے کدٹ ہیں انھوں نے اپنی کتاب دعمل الیوم واللیلہ ''(ص کا ۱۳۲۲) مختلف حدیث میں روایت کی ہیں ، مثلا ایک حدیث میہ جو حضرت انس ہم وی ہے کہ حضور علیہ نے فر مایا کہ نہیں ہے کوئی بندہ کہ جس نے ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہا تھ خدا کے سامنے پھیلا کر رہے کہا: "اللهم الهی والله ابر اهیم والسہ اسحق و یعقوب والله جبر ائیل و میکائیل و اسرافیل علیهم السلام اسئلک اُن تستجیب دعوتی، فانی مضطر و تعصمنی فی دینی، فإنی مبتلی و تنالنی برحمتک، فانی مذنب و تنفی عن الفقر، فانی منصمکن" ( جُوش ہاتھ اٹھاکی ایٹے او پرضرور کرفر مالیے متصمنی نے کہ تاریخ و رکفر مالیے متابع کے دونوں ہاتھوں کو خانم و خامر و نامرا دو ایس نہ کریں (۲)، پس جب روایت سے بیات تابت ہوگی تواب بی

رواه التر مذي ، ابن ماجه ، مشكوة مع شرح أتيبي الر ٣٣٨ ، كتاب الإيمان حديث نمبر ٣٤١م ٣١٤ (مرجب) ...

۲- عمل اليوم والليله لا بن السنى مكتبة وارالبيان / 2 حديث ۱۳ ا، ابتدائه حديث الطرح ب: "عن أنس بن مالك عن النبى الله عن النبى الله عن عند بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول: اللهم .... فإنى متمسكن إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبين".

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

كهنا كه ثابت نهيس به يايه كهنا كه بدعت به يااس كے مقابله پر" بذل المجهود يا فيض البارى" وغيره سے كوئى عبارت نقل كرما غير مفيد و بے كل ہوگا، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

بعدنماز دعا آ ہتہ یابلند آ واز ہے مانگی جائے؟

جماعت كىفرض نماز كے بعد دعا ما تكى جاتى ہے وہ دعا بگوا زما تكنا چاہئے يا آہته ما تكنا چاہئے كيونكەقر آن كى آيت

-4

"ادعواربكم تضرعاً و خفية النخ" (۱) (لوكو! البيخ پروردگارے عاجزى اور چيكے چيكے دعامانگا كرو)اس آيت كريمه كي تحت دعاما تكى جائے يا آوازے مانگى جائے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ووسری آیت کریمه میں خفیدوون الجمر بھی وارو ہاور بعض آیت کابیان ہوتی ہاں لئے آیت کریم گوله میں وعا محض سرا ہی کے اندر محصور نہ ہوگی بلکہ وعاء کی اصل مین الجہو والمخافة واروہ ہوگی اور اختیار وونوں کا ہوگا جیسا کہ'' ورفتار علی حامش الثامی'' میں تضرح ہے: ''المدعا یکون بین الجہو والمخافة کذا اعتمدہ الباجی فی کنز العفاق''، باتی بیات الگ ہے کہ نفس وعامی افضل کیا ہاں میں تنصیل ہاوراس کے بیان کی نہیماں ضرورت ہے نہ گاجائش ہم ہاں فرض یا جماعت کے بعد وعاء کا افضل طریقہ لکھودیا جاتا ہے کہ امام کو افضل تو یہی ہے کہ آہت وعاما نے اور مقتلی بھی آہت ہم آہت ہو عاما نے اور مقتلی بھی آہت ہم تضرعا و خفید "(۱) کین اگر سامعین کومتو جہر کھنے یا وعاء کے کسی بعض جزء کی اہمیت کا ہم رہے گاہر کرنے کے لئے کچھ جمرے ساتھ بھی کل وعایا بعض وعاجرے مانگ کی جائے تو خلاف سنت اور قابل اعتراض بات نہ کوگی۔ "اِذا دعا بالمدعاء الماثور جھو اً ومعہ القوم أیضا لیتعلموا الدعاء للبائس به "(۳)۔

ا- سورهُ اعراف: ۵۲ـ

۲- سورهٔ اعراف:۵۵ ب

الفتاوى البندية ١٨/٥ س.

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

(حنبیه)اگر پوری خفیق دیمهنی مطلوب بهوتو'' رساله استحباب الدعوات عقیب الصلوٰت' اردد مطالعه کریں ، فقط دالله اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا را هلوم د يو بندسها رښور ار ۸۵ ۸۸ ۱۱۱ هـ الجواب صحيح سيدا حمو على سعيد , محمود على عند

# ا-قبول دعاء كافضل طريقه كياي؟

الله تعالیٰ ہے جودعاء ما تکی جائے توضعور سیدما دمولا ما احمیتی محمصطفیٰ علیہ کے سطفیل ہے ما تکی جائے ، کیونکہ ہم شفی الاعتقاد او کوں کا میدیفتین کامل ہے کہ مطفیل حضور علیہ ہے وعاء می مقبولیت یا ایصال ثواب ہے جو بلاطفیل حضور علیہ وعاء ما تکی جائے یا ایصال ثواب پہنچایا جائے فرق ہے جو طریقہ افضل دبہتر ہے اس کی ہدایت کی جائے۔

### ۲-سجدہ توبہ کا کیاطریقہ ہے؟

سربسجودہوکردرگاہ خداوندی بے نیا زمیں گنا ہوں ہے تو بہ کرمااور معافی مانگنااور دعاء مانگنااز روئے قر آن وحدیث کوئی نقص تونہیں ہے،ان دونوں با توں ہے مطمئن فر ماویں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جی ہاں سیح ہے سرورعالم علیات کے وسلیہ اور طفیل سے دعاء زیا دہ قبول ہوتی ہے اور دعاء کا یہی طریقہ افضل اور بہتر ہے (۱)۔

۲- جائز توبیہ بھی ہے، لیکن بہتر طریقہ بیہ کہ پہلے دو رکعت نقل بدنیت صلوۃ توبہ نہایت حضور ول سے پڑھے، پھر بعد سلام بیٹھے بیٹھے بجڑ و نیاز کے ساتھا ہے گناہوں کی معافی مائے مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب صحيح محمود في عنه دارالعلوم ويوبند

 <sup>&</sup>quot;ويحسن التوسل بالنبى الى ربه" (روائحتار٥٢٩/٥٦٩، مكتبه ذكر يا ويوبند) (مرتب).

## ا- نماز باجماعت كے بعداجماعی فاتحه برا صنے كاحكم:

ساؤتھ افریقہ میں عام طریقہ رائے ہے کہ نما زبا جماعت کی تکمیل کے بعد امام جماعت سے فاتحہ پڑھا یا کرتا ہے،
اس سوال پر فقہاء، چاروں اماموں اور علماء کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا ہیہ وہا چاہئے کہ فقہاء اس طرح باجماعت فاتحہ پڑھنے کی
اجازت نہیں ویتے ہیں اور اگر جماعت کی اکثریت اس طرح کے پڑھنے کی خواہش رکھتی ہے تو کیا فقہی قانون پڑھنے کو
روار کھے گا،اکثریت کی رائے کولمحوظ رکھتے ہوئے اس طرح فاتحہ پڑھنے کوروار کھے گا؟

# ۲-اسلام میں جوچیزیں ممنوع نہیں وہ جائز ہیں، کیابیاصول سیجے ہے؟

مسلمانوں کا ایک طبقہ اس اصول میں یقین رکھتا ہے کہ جو چیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں ہے وہ جائز ہے، دوسر ہے طبقہ کاعقید ہے کہ جو چیز بھی قرآن یا ک اورسنت کے احکام سے نابت نہیں ہے وہ بدعت ہے، پیر طبقہ بیعقیدہ رکھتا ہے کہ ہم لوگوں کوعبا دت کے صرف ان طریقوں اور فر ریعوں پر بھر وسم کرنا چاہئے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول (علیقیہ ) نے سکھائے ہیں، ہم کوان کے اندوقطع و ہرید کی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم ان میں کوئی اضافہ کرسکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کی کتا ب اور رسول اللہ علیقیہ کی سنت کے علاوہ کوئی اور فر ریعی نہیں رکھتے، جس ہے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں، اور اللہ سے تعلق حاصل کریں، اور اللہ تعلق میں جو بھی تبدیہ کی وہ بدعت ہے اور ہر ایک بدعت صلالت ہوگی ۔ اس طبقہ کا بیہ بھی عقیدہ ہے کہ بیہ بات اس معاملہ میں جو بھی بات ممنوع نہیں ہے اس کو لے لیا جائے اور اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کے نظر یقد اختیار بایے ایک و کے دیو کی سے کہ بی بی کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ بی بات بیا وی طور پر غلا ہے کہ جو بھی بات ممنوع نہیں ہے اس کو لے لیا جائے اور اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کے خطر یقد اختیار بایے ایک و کئے داکھ واکم کے داکھ واکم کے داکھ واکم کیں۔

# سا-عبادت میں جہاں آپ علیہ نے سکوت فر مایا اس کودین سمجھنا کیساہے؟

کیا قر آن باک الی شہا دوں ہے جرا پڑا ہے کہ اللہ اوراس کے رسول عقیقے نے پچھا ہم معاملات میں سکوت فرمایا ہے، خصوصاً عبا دات کے میدان میں؟

آخری عرض آنکداگر جمیں اجازت حاصل ہو کہ وہاں ہم اپنے طور پر بڑھاتے جائیں جہاں ہمارے نبی علیہ نے نے سے سوت فر مایا ہے تو کیا میمکن نہیں ہے کہ ہم بڑھاتے ہی جلے جائیں یہاں تک ہم اس طرح پر اسلام کی روح کو بربا و کر بیٹے یں ، سکوت فر مایا ہے تو کیا میمکن نہیں ہے کہ ہم بڑھاتے ہیں ، اور یہ تمیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ ہمارے لئے اچھا کیا ہے؟ اور گنا ہ آلود کیا ہے؟ کوئک درسول اکرم علیہ ہے کوئی آئی تھی اور ہمیں نہیں آئی ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا اگر جماعت فاتخدے فاتخد مروجہ مرا دہتے و بدعت ہے اورا گرنفس اجتماعی دعاء ٹانی مراوہے تواس میں مضا کقد نہیں ، لیکن اس کولازم وضروری قر اردینا ،اس کا رواج وینا ،اہتمام کرنا کہ جوشر یک ندہواس پرنکیر کرنا ،طعن وتشنیج کرنا نا جائز ہے ،اگرا یہا ہے تو پیطریقنہ والتزام واجب الترک ہوگا ،اور بدعت شار ہوگا۔

۲- دین میں اور بالحضوص عبادات میں بیاصول کہ (جو چیز بھی اسلام میں ممنوع نہیں و ہجائز ہے ) سیحے نہیں، بیہ ایک مغالطہ ہے، صرح اور شیحے صدیث: "من أحدث في أمو نا ماليس منه فهو رد، وفي رواية، فهو مردود" (۱) كتت بدعت ہے اور خود بیاصول بھی مستحد ث ہے اور دوسر سے طبقہ كاعقید ہمچے اور مطابق فر مان رسول علیہ ہے۔

۳- ہاں قرآن پاک ایسی شہا دتوں ہے بھرا پڑا ہے ، کین اس کا میہ مطلب نہیں ہوسکتا کہ دین میں اور عبادات کے میدان میں محض اپنی سمجھ ہے کوئی ایسی چیز برڑھا دی جائے جس کے بارے میں ہمارے نبی ﷺ نے سکوت فر مایا ہو، بیطریقہ دین میں زیا دتی اور بالی کی گئی ہوگا اور بارگارو شریعت اور بارگاہ عز اسمہ میں خطرناک قتم کی گئی ان موگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ۲۲/ ۱۲/ ۹۰ ۱۳ هـ

حفی مقتدی کافجر کی دوسری رکعت میں دعا پڑھنا:

امام فجر کی فرض نماز کی دوسری رکعت میں بھی رکوع کے بعد کھڑے ہوکر دعاما نیکتے ہیں حنفی مسلک کے مقتذی کو دعا مانگنا کیساہے؟

شفيع احمدالاعظمي

#### الجواب وبالله التوفيق:

فجر کی نماز میں جب امام رکوع کے بعد (قومہ میں) کھڑے ہو کر دعاماً نگیں تو حنفی مقتدی بھی ان کی اقتداء میں خموش

ا- مشكوة المصاشح مر ٧٤\_

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

کھڑے رہیں اوراگر کی پڑھنے کا بہت چا ہتاہے تو آہتہ آہتہ ول میں آمین کہتے رہیں باقی زبان سے پچھنہ کہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## نماز کے بعد کی دعا کیاجز ءنمازہے؟

نماز کے بعد کی متصل دعا کیا نماز ہی کا ایک جز ہے اورامام کے ساتھ دعامائے بغیر نماز کمل نہیں ہوتی ہے۔ بعض امام عصراور میں ملام پھیرنے کے بعد مصلی پر کافی دیر تک بیٹھے دظیفہ پڑھتے رہتے ہیں بھی بھی آ دھ گھٹے ہے زیادہ بیٹھنے کے بعد دعاشر دع کرتے ہیں ایس حالت میں پھیمقتدی تنگ آ کر تنہا دعاما نگ کر چلے جاتے ہیں جسے امام موصوف قطعی با جائز اور نماز کی فرانی کابا عث بتاتے ہیں آپ کے نز دیک کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق

نماز فجراورعصر کے بعد انفراف الی المصلین یا وابیخ یا با کیں کر کے امام بیٹھ جائے اور سیحان اللہ اور الحمد للہ ک
تسبیحات نیئنٹیں ۱۳۳۳ نیئنٹیں ۱۳۳۳ میں موسور کے بعد انفر زماطویل وعاما نے ایسا کرنا سنت ہے، لیکن بیسب امور نماز کاجز نہیں کہان
کے چھوڑ دینے سے نماز بی نہویانفس نماز میں کوئی غلل واقع ہوجائے امام موسوف کا اس نماز کوقطعی ناجائز وغیرہ کہنا صحیح نہیں
ہے (۲) اور امام کا اس مقد ارمسنون مذکور سے اتنی تطویل کرنا کے مقتدی آگا جا کیں مکروہ ہے، اس طریقہ کوڑک کرنا چاہئے (۳)۔
کتر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بند سہار نور

ا- "ويأتى المأموم بقنوت الوتر ولو بشافعي يقنت بعد الركوع، لأنه مجتهد فيه لا الفجر؛ لأنه منسوخ بل يقف ساكناً على الأظهر مرسلاً يديه "(الدرالقارمع روالحتار٣٣١/٢)(مرتب).

۲- "عن أبى سعيد قال قال رسول اللمظالية: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقوأ بالحمد وسورة فى فويضة أو غيرها" ("شن الترثدي ٢٣٨، كتاب الصلاقباب ماجاء فى تحريم الصلاقة و كلياب احديث (مرتب) ـ
 ٣- "تنبيه لو زاد على العدد: قبل يكره، لأنه سوء أدب" (روائختار على الدرالختار ٢٢/ ٢٣٧) (مرتب) ـ

کن نمازوں میں گھوم کر دعاماتگنی ہے اور کن نمازوں میں نہیں:

ا فجراورعصر کی نماز کے بعد جوگھوم کر دعاما نگی جاتی ہے اس کی وضاحت فر ماویں۔

۷۔ ظہر دمغر باد رعشاء و جمعہ کے بعد کیوں گھوم کر دعاء ما تگی نہیں جاتی ہےاس کی بھی وضاحت کریں ۔

سل ظهر ومغرب او رعشاءاو رجعه کی نماز کے بعد گھوم کر دعاء ما تگنا جائزے یا کہ بیں؟

۱۹ مربی کے جوری نماز پڑھائی اور گہوم کروعاء مانگی بکرنے اعتراض کیا کہ سوائے دو دفت کے اور دفت میں گھوم کر دعاء مانگی جا سے بہتر نماز کے بعد دعاء مانگی جا سے بہارے پاس ثبوت ہے کہ کہ تا ہم بتلا یا مربم کو کتا ہو کا نام بیل یا وزبیل ہے اس کے بعد عمر و نے ایک فتوی کی شکل میں پیش کیا جس میں بیداد پر سوال کھا ہے کہ فقد کی کتا ہوں میں بھی بید ہوں نہ بھر سے اور جواب شروع بی میں بیکھا ہے کہ امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو قطعاً سنت نہیں ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام بقبلہ رد جی میں بیکھا ہے کہ امام کا بعد سلام قبلہ سے انحراف تو قطعاً سنت نہیں ہے اور اس کا ترک یعنی بعد سلام بقبلہ رد جی جا اور اس کا ترک یعنی بعد سلام بقبلہ رد جی جا گرا ہمائے جا کہ بھی تحریب کہ دفقہ کی کتا ہو وغیرہ سب نمازیں اس تھم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعاء و مناجات بھی بالا جمائے جا کڑے ہی بھی تحریب کہ دفقہ کی کتا ہو میں پہیں کہ جس نمازیں اس تھم میں برابر ہیں اور بعد سلام دعاء و مناجات بھی بالا جمائے جا کڑے ہیں ہیں بہیں کہ جس نمازے کے بعد سنت ہے اس کے بعد امام کو قبلہ سے بھر نا بی منع ہے ، بال فصل طویل کونا پیند فر ماتے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) فجراورعصر کی جماعت کے سلام کے بعدامام کاوائیں یا بائیں طرف ہے مصلیوں کی طرف گھوم جانا اور پھر پچھ ویرت بیجات وغیرہ پڑھکر وعاءما نگناسنت ہے (۲و ساو ۴) فجر وعصر کے علاوہ اور نما زوں میں حضور علیاتہ ہے قابت نہیں بلکہ سلام کے بعد فوراً قبلہ رخ ہی بیٹھے بیٹھے بلکی وعاءما نگ کرسنتوں میں مشغول ہوجانا حضور علیاتہ کا کثر معمول شریف تھا (۱)۔

اور یہی ان نما زوں میں سنت ہے اس کے خلاف سنت نبوی کا خلاف ہوگا ، ہاں چونکہ سنت مؤکرہ نہیں ہے ، اس لئے اگر بھی اتفاق سے کوئی گھوم جائے تو نا جائز کا مرتکب نہیں کہا جائے گا ، مگر اس کی عادت نہیں ڈالنا چاہئے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رأهلوم ديو بندسها رنپور • ار ۹۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عند

ا- ويكفئ روالحتار ۲۳۷ / ۱۰ ، باب صفة الصلاة مكتبدز كريا -

## چشمہ لگا کرنماز اوا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

چشمدلگا کرنما زا دا کرما درست ہے مانہیں؟ جب کہ بہت ہے لوگوں ادرعلاء کرام تک کوچشمدلگائے ہوئے نمازا دا کرتے دیکھاہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ورست ہے، بشرطیکہ سجدہ وغیر ہ کرتے وقت ڈھیلا ہونے سے ندالیجھے، ورندا تا ردینا چاہئے (۱)، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب سيح حبيب الرحلن خير آبادى مفتى دا رالعلوم ديو بند

## نمازی کے آگے سے بٹنے کا حکم؟

اگر میں کسی نمازی کے بالکل آگے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ نمازی نماز میں مشغول ہے، تواگر میں اپنی جگہ ہے ہٹ کر کسی اور جگہ جانا چاہوں تو کیا ہٹ سکتا ہوں؟ کیا بیٹھے رہنا اور نمازی کے نماز ختم کرنے کا انتظار کرنا اولی ہے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

ہاں بیٹے رہنااور ختم نماز کاانظار کرنا اولی ہے، اورجٹ جانا بھی درست ہے، البتۃ اگر نمازی وائیں جانب کچھ ہٹا ہواہے تواس کے ہائیں جانب سے بیٹے اور اگر ہائیں جانب کچھ ہٹا ہواہے تواس کے دائیں جانب سے بیٹے اور اگر ہالکل ہی محافرات میں ہوتو ہر طرف ہے ہٹ سکتے ہیں ، فقط واللہ اعلم ہالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم والوبندسها رنيور

<sup>۔</sup> قی نفسہ مینک لگانا جائز ہے، لیکن فعل عبث ہونے کی بنا پر نماز میں کمروہ ہے ، البنتہ جولوگ بینا تی کمزورہونے یا کسی عارض کی بنا پر مینک (نمبری)لگانے کے عادی ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں نہ پی فعل عبث ہو گااور نہ محروہ ہوگا ، اس لیے کرایسے عادی لوگوں کو بغیر مینک سکون واطمیتان حاصل حمیل ہوتا ، اورفقہ کا پیر ضابطۂ بھی مسلم ہے: "المضوور ات تبیع الحمضور ات" (الاشباہ والنظائر ۱۰۸) (مرجب)۔

### ا-نمازی کے آگے سے گذرنے کی صد:

نمازی کے آگے کتنا فاصلہ رکھ کر گذرا جاسکتا ہے؟

### ۲- پانگ پرنمازا دا کرنا:

۲ - پلنگ پرفریصنهٔ نمازی اوائیگی نه ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسافولڈنگ پلنگ ہوجس پر پلاسٹک یا سوت کی نواڑے تو کیا اس پرفر یضه کی اوائیگی ہوسکتی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -ميدان ين اوربرا ي مجدين جوتقريا ۱۰ باته چوژي اور ۱۰ باته بي به توتين صف ك يعد عملى ك آگ الله بين اوربرا ي مجدين به توتقريا ۱۰ باته ي ومرور مارفي الصحراء أوفي مسجد كبير بموضع سجوده في الأصح" (۱)، "و حجه في النهاية والفتح أنه قدر مايقع بصره على المار لوصلي بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده سجوده في مسجد صغير) هو أقل من مستبن ذراعا وقيل أربعين وهو المختار " (۱) -

۲ - پلنگ اتنا ڈھیلا نہ ہو کہ رکوع سجدہ دغیر ہانقالات صلوتیہ میں پریشانی ہوتواس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطیکہ چار یائی یا ک ہو یااس پریاک کپڑا ہو۔

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# دوسرے کی زمین پر بنائی گئی مسجد میں نماز:

ایک مبجد با ہمی جھڑ ہے اورخاص طور پر امام کے ساتھ ذاتی اختلا فات کی بنا پر بنائی گئی جب کہ پہلے سے یہاں مبجد موجودتھی اور سارے گاؤں کے لوگ اس میں نماز پڑھتے جلے آرہے تھے۔ جہاں دوسری مبجد بنائی گئی ہے وہ آ دھی زمین

ا- الدرالخيار

۲- روامحتارار۲۲۸ـ

ایک دوسر شخص کی ہے جو سجد بنانے کے صرف اس لئے حق میں نہیں تھا کہ یہ تفریق بین المؤمنین کا سبب ہے گی مگر بنانے والوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور بید کہا کہ میں مسئلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم مجد بنا کرچھوڑیں گے چنا نچے مسجد بن گی اور جسکی زمین دبائی گئی تھی و واب بھی نا راض ہی ہے، ایسی صورت میں اس نوفقیر مسجد میں نماز پڑھنا کیا ہے، جبکہ اس کے بغنے سے گروہ بندی ہوئی ہے اگر کبھی پورا گاؤں آپس میں میل جول کرلے با ہمی جھڑ ہے تم ہوجا کیں تب اس مجد میں نماز پڑھنا ورست ہوگا یا نہیں یا پھر بھی زمین والے کی رضامندی ضروری ہوگی، براہ کرم اس مسئلے کا شافی جواب مرحمت فرما کمیں بعنداللہ ماجور ہوں گے۔

عبدالسلام (ننديرا، راجستهان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد جھڑ ہےاور ذاتی اختلاف کی بنا پر بنانا نا جائز فعل ہو گااور سخت گنا ہ کا کام ہوگا، ای طرح دوسرے کی زمین پر اس کی اجازت ومرضی ہے بنالینا بھی نا جائز اور حرام فعل کاار تکاب ہوگا۔

البنة جب مجد بن گئی اور اینے اور غیروں نے سب نے اس کو مجد مجھ لیا اور مجد کہدیا تو اس میں شعار ًاللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئی اس کو اب گرانا اور مساروم نہدم کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ اب ضروری ہے کہ جھگڑ اختم کر کے، دونوں مجدوں کو آبا وکرنے کی کوشش کی جائے (۱)، اور جس کی زمین پر بغیراس کی اجازت ومرضی کے مجد بنالیا ہے اس سے اجازت حاصل کیا جائے اور اجازت چاہے مفت و بیا قیمت لے کروے جس طرح و بے اجازت لیا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے اور اس شخص بر بھی ضروری ہے کہ اجازت و بدید ہے، خوا ہ معاوضہ لے کر ہویا بلا معاوضہ لئے ہو(۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ديو بندسهار نيور ١٧٠٩/١٣٠ ه

ا- "وفى شرح المنية للحلبي: بنى مسجدا فى أرض غصب لا بأس بالصلاة فيه" (روالحرائل الدرالقار ٣٣/٢).
 ٢- "وله ضاق المسجد على الناس و بحنيه أرض لرجارته خذ أرضه بالقيمة كرها، كذا في فتاوى قاضير خان"

۲- "ولو ضاق المسجد على الناس وبجنبه أرض لرجل توخذ أرضه بالقيمة كرها، كذا في فتاوى قاضى خان "(فأول عالميريه ٢٠/٣٥٧)\_.

ا-نماز فجر پڑھنے کے بعد وقت کے ختم ہوجانے کاعلم ہوتو کیا کیا جائے؟

صبح کی جماعت کے بعد علم ہوا کہ نماز کا وفت نہیں تھا، ا**ب آیا** نماز کا اعادہ کیا جاوے یا ای نماز پر اکتفاء کرلیا

عائے۔

٢- نماز فجرير من كاطلوع موجانا:

ابریا و فت کی لاعلمی ہے مجے کی نماز پڑھنے کے دوران سورج طلوع ہوگیا ہے، الیم حالت میں کیا کیا جائے۔

سو- نمازعصر کے بعد قضا یانفل نماز پڑھنا:

عصر کی نماز کے بعد مغرب ہے پہلے قضاء نماز یانفل نما زا داکر سکتے ہیں یا کنہیں ۔ بہتی زیور میں عصر کے بعد قضاء نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔

۴-فوت شده نماز کی اوائیگی ہے بل وقتیہ نماز پڑھنا:

زید پانچوں وقت نماز پڑھتا ہے ایک روز کسی وجہ ہے اس کی دووقت کی نماز قضا ہوگئی ،مثلاظ پر کی باعصر کی اب وہ ان دوقضاء نماز کوادا کرنے سے پہلے مغرب پڑھ سکتا ہے، جب کہ اس کے سامنے مغرب کی جماعت کھڑی ہور ہی ہے بااس کو پہلے قضاء نماز اداکر نی ہوگی۔

۵- جماعت موجانے کے بعد آنے والے افر ادکس طرح نماز پڑھیں:

مسجد میں عشاء کی نما زہو چکی ہے جماعت کے بعد سات آ دمی ایک گھنٹہ بعد جمع ہوتے ہیں اب بیہ چند افر ا دالگ الگ نماز پڑھیں ، یا جماعت بنا کربہتر کیاہوگا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) اس صورت میں اعادہ نماز کاواجب ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں ہوئی ہے (۱)۔

۱- "عن عقبة بن عامر الجهنى قال: ثلاث ساعات كان رسول اللمن الله المنافظة بنهانا أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" ("نن الترثدي ١٠٣٠ كتاب البمائز، بإب ما جاء في كرابية اصلوة على البمائز، عن طلوع الشمس عديث: ١٠٣٠)، " فإن كانت الصلاة فوضاً أو واجبة فهى غير صحيحة "(الجحرالرائق ١٧٣٣١).

(۲)اعاده ضروری ہے(۱)۔

(٣) بېڅتى زيور مين محيح لکھا ہے قضاءنماز پڑھ سکتے ہيں فلنہيں پڑھ سکتے ہيں (٢)۔

(۴)اگروہ صاحب ترتیب ہے تو پہلے اس کوقضا ءنمازیں پڑھنی ضروری ہے (۳)،اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو مغرب کی نماز میں شریک ہوجائے ، پھرقضاء نمازیں پڑھے (۴)۔

(۵)مىجدىيى جماعت ثانىيە كى اجازت نېيى (بشرطىكدو ەمىجدىثا رغ نەبو )الىي صورت ميں مىجدىيے متصل سەدرى يا كوئى جگەبەوتو دېال جماعت كرليى، ورنەتنېا تنهايز هيىن (۵)، فقط داللەاعلم بالصواب

كتبه محرفظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

### فجر کی جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد سنت پڑھنا:

صبح کی نمازفرض کی جماعت شروع ہوگئی اس کے بعد پیچو ہے ہوئے نمازی دخو سے فارغ ہوکر دو رکعت سنتیں ضرور پڑھتے ہیں اس با رے میں شریعت کا کیا تھم ہے ضرور پڑھتے ہیں اس با رے میں شریعت کا کیا تھم ہے ایک عالم کہتا ہے کہ جماعت کی نماز کی تکبیر شروع ہونے کے بعد سنتوں کو پڑھنا نا جائز ہے وقت نہیں رہتا ہے جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔

ا- "لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد" (رواكتا رعلى الدرالخار ٢٣ س)-

٢- "واعلم أن الأوقات المكروهة نوعان: الأول الشروق والاستواء والغروب، والثاني: ما بين الفجر والشمس، وما بين صلاة العصر إلى الاصفرار .... والنوع الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة" (روائح الثاني ينعقد فيه جميع الصلوات التي ذكرناها من غير كراهة" (روائح الثاني الدرالخار ٣٣/٢)\_

 <sup>&</sup>quot;الترتيب بين الفائنة والوقعية وبين الفوائت مستحق، كذا في الكافي، حتى لا يجوز أداء الوقعية قبل قضاء الفائنة
 كذا في محيط السرخسي" (قُرُّونَ عَالْكُير به ١٢١/).

 <sup>&</sup>quot;ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت، وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي، وحد الكثرة أن تصير الفوائت
 ستاً بخروج وقت الصلاة السادسة "(قُرُول) عالميريه ا/ ١٢٣٠، ثير روا كتار ٥٢١/٢).

٥- "ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة، لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن" (الدر الخارمع روائخار٢٨٨/٢)، "عن أبي يوسف أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره وإلا تكره، وهو الصحيح، وبالعدول عن الحراب تختلف الهيئة، كذا في البزازية "(روائخار٢٨٩/٢)(مرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

مفتی یہ قول یہی ہے کہ جب تک نماز فجر کے تشہد ملنے کاظن غالب ہو سنتیں پڑھ کرشریک جماعت ہوالبتہ جس جگہ جماعت ہور بتی ہے وہاں نہ پڑھے بلکہ کہیں کنا رہے پیچھے الگ ہٹ کر پڑھ لے مثلا کوئی سہ دری ہویا حوض کے پیچھے یا باب مجد کے کسی کوشہ میں یا باہر مسجد ہے کئی جگہ ہود ہاں پڑھ کرشریک جماعت ہو(۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رنيور ۲۲ /۷۷ ساه هد الجواب محيم محمود عفى عند مفتى دا رالعلوم ديو بند

۱- دستیاب شده کپڑے میں نماز:
دستیاب شده کپڑے میں نماز:
۲- چوری والے کپڑے میں نماز:
چوری والے کپڑے میں نماز:
چوری کئے ہوئے لباس میں نماز پڑھناجائز ہے یانہیں۔
۳-عشاء کی فرض نماز تنہا پڑھنے والے کے لئے وتر با جماعت پڑھنا:

جس شخص نے عشا فرض جماعت کے ساتھا دانہیں کی اب وہ درتر باجماعت پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱- دمنتیاب شده کیڑے ہے کیامرا دہے،اگر مرا د جائز طریقہ ہے ہوتا ہے تو جائز ہے، درنہ جیسادیساتھم مال (۲)۔ ۲- نا جائز ہے اوراگریز ھے لی جائے گی تو بکرا ہت اوا ہوگی (۳)۔

ا- "وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل، وإلا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر
 المذهب وقيل: التشهد... لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا وإلا تركها" (الدرالخ أرمع روالحار٢/ ٥١٠)\_

٢- "المتيمم في السفر اذا وجد من الماء قدر مايكفي يغسل اعضاء الفريضة مرة مرة ولوغسل على وجه السنة لايكفيه انتقض تيممه هو المختار كذا في الخلاصة "(بنديه ا/ ٣٠٠م إب التيم، مكتبه الالكاب) (مرتب).

الوتركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع كويل ش طحاوي ش يون ع: قضيته التعليل في المسئلة السابقة

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

سا این فرض پڑھ لینے کے بعد مقتدی بھی شریک ہوسکتا ہے ، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبے شرط اللہ بن اعظمی مفتی دا رابعلوم دیو بند سہار نپور۲/۱۲/۲ مارے

نمازے فارغ ہوکرمصافحہ کرنا کیساہے؟

عام طور پرید دیکھا جارہاہے کہلوگ نمازوں سے فارغ ہوکرخصوصاً صلوٰۃ عیدین سے متجد میں امام صاحب سے اورخود مقتدیان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں ہی کس حد تک درست ہے؟

محم مظهر مايثا (حيدرآبا دوكن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مطلقاً نما زکے بعد بالالتزام مصافحہ یا معانقہ کرنا شرعاً درست نہیں ہے(ا)،اس لئے حتی الامکان اس عمل ہے بیخنا ضروری ہے،لیکن ابتدائی ملاقات کسی نما ز کے بعد فو رأہورہی ہوتواس صورت میں گنجائش ہے کہ مصافحہ یا معانقہ کیا جاسکتا ہے۔'' سکما قال علیه السلام: ما من مسلمین یلتقیان فتصافحا إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا" (۲)،والله اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

نماز میں سورہ فاتحہ دوبار پڑھنے سے سحبرہ سہو:

بھول کرنماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورۂ فاتحہ کوئی شخص دو بار پڑھدے یا تشا یہ کلنے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کی دو تین

بقولهم لانها تبع ان يصلى الوتر بجماعة في هذه الصورة لانه ليس تبع للتراويح ولا العشاء عند الامام انتهى حلبي (الطحاوي على الدرا/ ٢٩٤، المكتبه العربية كالمي رو دُكورُه) (مرتب).

ا- "ونقل في تبيين الحارم عن الملتقط: أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلواة ولأنها من سنن الروافض" (شائل ٣٣٦/١) مرتب).

۲- (ابوداؤد نے ان الفاظ ش اس حدیث کوردایت کی ہے: "هاهن هسلمین یلتقیان فیتصافحان إلا غفرلهما قبل أن یفترقا"
 (بحوالہ جمع الفوائد ٣٩٧ / ١٦ برالاً وب) (مرتب)۔

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

آیتوں کوچند بار پڑھ دے تو کیااس ہے نماز میں کوئی خرابی لازم آئے گی اور کیاسجدہ ہو کرما ہوگا۔

محماوريس (راجستهان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

بال سحيرة سهو كرما لا زم هوجائے گا (١) وفقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم وايوبندسها رثيور

### حالت سفر مين قصر:

زیدایک دبندار شخص ہے جوعالم نہیں مگر کثرت مطالعہ کے باعث وسیع تر دین معلومات رکھتا ہے وہ اس بات کا قائل ہے کہ مسافر بحالت سفرنما زمیں قصر کا بابند نہیں ہے بلکہ بیاسکی مرضی واختیار پرموقوف ہے اور دلیل میں آیت کریمہ۔

"فلیس علیکم جناح أن تقصر وا من الصلوة إن خفتم أن یفتنکم الذین کفر وا "(۲) کوپیش کرتا ہے۔اولا"لاجناح علیکم "کاصیغہ و جوب کے لئے نہیں ہے دوسرےان شختم کی قیر بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ قصر صلوة موقوف بالشرطہ، کیا زید کا پیمقید موقمل درست ہے، اہل سنة والجماعت میں ایسا بھی کوئی مذہب ہے؟

محماقر وزعالم

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات توہیہ کہ آیت کریمہ "لا جناح علیکم "ہیں ہے بلکہ" لیس علیکم جناح النے "ہے، سورہ ناء کی آیت ہے ملاحظ فر مالیجئے۔ دوسری بات ہیہ کہ آیت کریمہ طلق نہیں ہے جب کہ زیدنے مطلق مجھ کرمفہوم بیان کیا، بلکہ بی آیت مقید ہے بغیر سفر کے بھی بوفت خوف قصر کرنا درست ہونا چاہیے، بلکہ بغیر سفر شرع بھی ایک محلّہ ہے دوسرے محلّہ میں جانے سے قصر ہونا چاہیے ای طرح دورکعت والی نماز بھی قصر کرکے صرف ایک رکعت پڑھنے کا جواز نکلنا چاہیے، حالانکہ ان

ا- "فلو قرأها في ركعة من الأوليين موتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة ،كما في الذخيرة وغيرها، وكذا لو قرأ أكثرها ثم أعادها كما في الظهيرية" (روالحما الله المخار ٢/ ٥٢/ قرأ وكما الكيريه ا/ ١١) (مرتب).

۱- سورهٔ نساء:۱۰۱

كتبه محمانظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور

مسلم شریف از ۲۴۴، کتاب صلوة المسافرین وقصر با مطبع رشمیه دیوبند...

٢- فع القدير الر٩٥ ٣ دارعالم الكتب السعودية –الروالحتارمع الدر٢ / ٢٠٣ ، مكتبه ذكريا ويوبند \_

كتاب الصلوة (باب اركان الصلوة وواجباتها وسننها ومكروهاتها ومفسداتها)

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

### بإبالامامة

ریڈیو، ٹیپر یکارڈ، ٹیلیویر نااور ٹیلیفون کے ذریعہ اقتداء اوران سے تنگ گئ آیت سجدہ سے سجدہ کے وجوب کا حکم شری:

بذرىية ليفون بليوين ميليوين ويارقاور ريدي كورى درىياقد اءكرنا محج موكا؟

عبدالقيوم ميرتهي (متعلم دا رالافناءدا رأهلوم ديوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

شیپ ریکار ڈو گراموفون وغیرہ جن میں متعلم کی آواز بعینہ نہیں آتی، بلکہ متعلم کی آواز کی نقل آتی ہے،صدائے باز گشت کی طرح توان ہے آیت سجدہ سننے کی بنا پرنہ سجدہ تلاوت واجب ہو گااور نہ بی ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا سجے ہوگا()۔ البتہ ٹیلیفون میں متعلم کی آواز بعینہ آسکتی ہے، مثلاً ایسا ٹیلیفون ہو کہ جس میں بولنے والے کی صورت بھی نظر آتی ہو اور و داولتا ہوانظر آتا ہوتواس کی آیت سجدہ کی تلاوت پرسجدہ تلاوت کریاضروری ہوجائے گا۔

ای طرح اس آلہ کے توسط ہے بھی یقین ہو کہ بیہ آوا زبولنے والے کی آواز بی ہے، جب بھی سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہوجائے گا ،ورندواجب ندرہے گا۔

ره گیاریڈیو،اس میں اکثر بیان کرنے والے کی تقریر و آواز ٹیپ کرلی جاتی ہے اور پھرای کؤشر کرایا جاتا ہے، پس اگر ایسا ہونے کاظن غالب ہوتواس کی آواز پر سجد ہُ تلاوت کرنا لازم ندرہے گا۔

ا- "ويؤيده قوله: ولا تجب إذا سمعها من طير هو المختار، وإن سمعها من الصدى لا تجب عليه، كذا في الخلاصة " (فأول عالكيرى الر ١٨) "لا تجب بسماعه من الصدى والطير " (الدرالخار على الثامى الر ١٥١٤، باب سجود التلاوة) اور جب مجرة تلاوت بحى وا جبيس بوگاتواس كي اقتراش نماز ير هنا بدرجدً اولى ورست نيس بوگا (مرتب).

پاں جب بو لنے والا بغیر ان وسائل کے خود بول رہا ہے اور آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو اس کی آیت سجدہ کی تلاوت کرنے پر سجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ "یجب بسبب تلاوۃ آیۃ (الیٰ قوله) بشوط سماعها فالسبب التلاوۃ وإن لم یو جد السماع، کتلاوۃ الأصم، والسماع شوط فی حق غیر التالی أوبشوط الائتمام أي التلاوۃ وإن لم یو جد السماع، کتلاوۃ الأصم، والسماع شوط فی حق غیر التالی أوبشوط الائتمام أي الاقتداء بمن تلاها، فإنه سبب لو جو بها أیضاً" (۱)،اورریڈیویس متکلم کی بعینم آوازاور ٹیپ کی آوازیس وقعاستعال کا فرق ملل طور پر ہوجاتا ہے،ای کے اعتبارے مل کرے،اوریکی تفصیل و تدقیق ٹیلی ویژن سے آوازسنائی و یے میں ہاور ایک تفصیل کے مطابق تحقیق کرے مل کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

# ا-امام كس كوبنا ياجائے؟

ہمارے یہاں دومولوی صاحب ہیں ایک نے توکسی لؤکی کو بھاگا کرنٹا دی کی ہے پھر طلاق دے دی اور دافی نکاح بھی کرلیا ایسی لؤکی ہے جس کوصد جاری ہو تکتی ہے۔ اور دوسر مے مولوی صاحب ہیں جنکے حق میں کسی فتم کی بدنا می نہیں ہے، لہذا ان دونوں میں کسی کی اما مت افضل ہے، یعنی نماز پڑھنا ہی چھے اول کو ٹانی کے سلف پر اور ٹانی کو اول کے سلف پر جائز ہے، دونوں مولوی صاحب کی موجودگی میں مطلقا لڑکی بھاگا کرنٹا دی کرنے والی سلف پر نماز پڑھنا جائز ہے میانہیں اور اکثر فقہاء کس طرف کئے ہیں جواب قرآن وا حادیث دفقہ ہے دیں اور خدا ہزرگ ہے فتمت دارین حاصل کریں۔

### ۲-مسجد میں امامت کاحق کس کوہے؟

ہمارے یہاں ایک مجدد تف کی ہوئی ہے۔ وقف کرنے والے کے اولا دمیں سے ایک مولوی صاحب ہیں جوامام کے قامل بھی نہیں ہیں ہیں ہوامام کے قامل بھی نہیں ہیں، ہرا ہرایک اور مولوی صاحب کا عتبار ہے، لیکن وقف کرنے والے کے لڑکے مولوی صاحب یوں کہتے ہیں کہ چونکہ مجدمیر سے باپ واوا کی وقف کی ہوئی ہے، اس لئے اما مت کاحق مجھے ہے کسی کی ملکیت میں مجد بنایا تو اس مجد میں نماز پراھنا کیا ہے؟ جائز یا نا جائز۔

بشيراحمه

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - دوسر امولوی جس کے بارے میں کوئی بدنا می نہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے (۱)۔

۲ – وقف کرنے کے بعد چیز وقف کرنے والے کی ملک سے نکل جاتی ہے او رخاص اللہ کی ملک شارہوتی ہے پھر اللہ کے علم کے مطابق جو شخص اما مت کا زیادہ مستحق ہو گااوراس کوامامت کاحق زیا وہ ہو گا۔واقف کی اولا داگر ایسی نہ ہوتواس کے بجائے دوسر اُخض جوامامت کا اہل ہواس کورجے ہوگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظى مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور١٢/١٢ سا٠١٠ ه

# امام ثافعی ہواورمقتدی حنفی ہو یااس کے برعکس ہوتو نماز کس طرح پڑھیں؟

ا - ہم یہاں دی میں ہند دیا کے مسلمان حنی ہیں اور یہاں عرب مما لک میں اکثریت شافعی لوگوں کی ہے، اس لیے نماز وغیر ہ میں زیاد ہر شافعی مسلک کے طریقہ پڑ عمل کیا جاتا ہے، اس وقت یہاں غروب چھ بچے ہوتا ہے اور حنی وقت نماز عصر ساڑھے چار بچے ہوتا ہے، لیکن شوافع کی اکثریت کی وجہ سے عصر کا وقت پونے چار بچے ہوتا ہے، لیعنی غروب سے سوا دو سے قبل ہوتا ہے۔ وقت ہے۔ وقت ہے۔

اس صورت میں حنی کی اقتداء شافعی امام کے بیچھے وقت پر ہوسکتی ہے یانہیں؟

۲ – اکثر مساحد میں امام حنفی ہیں وہ بھی شافعی وقت پر نمازعصر کی امامت کراتے ہیں ،ان کے بیچھے شافعی اور حنفی مقتد یوں کی نماز صحیح ہوسکتی ہے؟

سوحنی شخص شافعی وقت پراذان س کرفوراً منفر ونما زا واکرسکتا ہے؟ اذان غروب سے ڈھائی گھنٹہ آل ہوتی ہے۔ سم –اگر اس طریقنہ پر نماز نہیں ہوتی توشفی لوگ کیا کریں ، کیونکہ اگر شفی وقت پر نماز با جماعت ہونے گے اور تمام حنفی لوگ جو تعداد میں وطنی شافعی لوگوں سے زیادہ ہیں ، اپنی الگ جماعت کریں تو فقنہ کا اند بیشہ ہے ، ایسے ماحول میں کیا کیا جائے؟

۵-اگر شافعی وفت پر حفی کی عصر ہوسکتی ہے تو اگر کسی حفی کی ظہر باقی ہے تو کیااس سے پہلے اوا کرسکتا ہے؟ ہم نے معتبر حفی علماء سے دریا فت کیا۔ معتبر حفی نے ہم سے زبانی صاف اٹکار کیا تھا کہاس طرح نماز سے نہوگی۔

 <sup>&</sup>quot;قلت وسيذكو الشارح عند المؤيد بالجواز لوغيره أصلح" (ردالختار على الدر٧١ / ١٨٨٣، كتبذكريا) (مرتب).

ہاں اگر نفل کی نیت ہے عصر کے فرض میں شامل ہوں گے تونفل ہوجائے گی اور حنفی وقت پر نماز عصرا واکر مالازی ہے۔ دوسرے مولا ماصاحب نے بتلا ما کہ میں خود شافعی وقت پرا واکر تا ہوں اس کی گنجائش لگلتی ہے آپ فیصل فر ما کیں۔

۲ – نماز فجر میں رکعت میں عرب حضرات قنوتِ ما زلہ پڑھتے ہیں، بعض امام بعید قراءت اور بعض قومہ میں ، اس کے بارے میں حنی امام دمقندی کیا کریں ؟

۷ - جهری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد شافعی امام تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں، اس وقفہ میں مقتدی الحمد شریف پڑھتے ہیں اس وقت حنفی مقتدی کیا کرے؟ کیا حنفی امام شافعی مقتدیوں کی رعایت کرسکتا ہے اور اتنا خاموش رہ سکتا ہے، کیونکہ اگرامام چھوٹی سورت پڑھتا ہے تومقتدی الحمدیوری نہیں پڑھ سکتے۔

۸ - تراوح میں نہایت مختفر قعدہ اخیرہ کیا جاتا ہے، جس میں مقتدی درد دشریف دوعانہیں پڑھ سکتے اورامام کے سلام پھیر کے سلام پھیر کے سلام پھیر کے سلام پھیر کیا مقتدی اپنے طور سے درد دشریف دعا کے بعد سلام پھیر کرامام کی نماز میں تھوڑی تا خیر ہے مثلاً الحمد کے تم تک شامل ہوسکتا ہے؟

9 – رمضان المبارك ميں شافعی حضرات وتر باجماعت ادا كرتے ہيں اور دو ركعت ايك سلام سے اور ايك ركعت دوسرے سلام ہے ، تو كياان كى اقتد احنى كرسكتے ہيں؟

۱۰ عیدین کی نماز کی نیت ہے پیۃ چلتا ہے کہ ثافعی حضرات سنت کی نیت کرتے ہیں اور ہم حنفی واجب کی ،اس طرح ہماری نماز صحیح ہوگی یانہیں؟

اا -جعد کے خطبہ ٹانی اورعیدین میں اہتمام ہے مقتدی ہاتھا ٹھا کرآمین کہتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

نوك: يهلفقهي عبارتيس پيش كي جاتي بين پراصل جواب نقل بهوگا:

١-"وقت الظهر من زواله أى ميل ذكاء عن كبد السماء: إلى بلوغ الظل مثليه وعن مثله وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة رحمهم الله، قال الإمام الطحاوى: وبه ناخذ. وفي غرر الأفكار وهو الماخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر، لبيان جبرئيل، وهو نص في الباب وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يفتى" (١).

الدرالخارعلى هامش الشامى الر ۲۴۰ كتاب الصلوة -

٢-"قال الشامى تحت قوله: وعليه عمل الناس اليوم: أى في كثير من البلاد، والأحسن مافي السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لايؤخر الظهر إلى المثل، وأن لايصلي العصر حتى يبلغ المثلين إلى قوله وانظر هل إذا ألزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا والظاهر هو الأول، بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل، ثم إلى قوله: لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض" (١)-

#### جواب سوال:

ا احناف کے مفتی برقول وقت ہے پہلے مفتی کا اقتدا کرمامفتی برقول کے خلاف ہوگا ، بحوالہ عبارت (۲)۔

۲-عبات (۱-۲) ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو خفی اس میں حضرت امام طحادیؒ کی اتباع کرتا ہواد ران کے قول کے مطابق صاحبین کے قول کو کہ وہ بھی امام ابو حنیفہ ہی کا ایک قول ہے، راج سمجھتا ہو، جبیبا کہ صاحب''غررا لا فکار وہر ہان وفیض''نے سمجھتا ہو، جبیبا کہ صاحب''غررا لا فکار وہر ہان وفیض''نے سمجھا ہے، و واگر امامت کرے یا اقتدا کرتے وکیرنہیں کی جاسکتی ۔

اور باقی احناف جوامام کے ظاہر قول کواور جمہوراحناف کے مفتی بہقول کو لیتے ہیں اس کا تھم آگے آتا ہے۔ سونہیں اواکرسکتا (۲)۔

۴ - اگر فتنه کااندیشه ہوتونفل کی نیت ہے ان کے ساتھ شریک ہوجا کیں پھر بعد میں اگر جماعت کرسکیں توجماعت سے پڑھلیں ،ورنہ منفر دأپڑھلیں۔

۵- پہلے ظہر پڑھے پھرعمر پڑھے جس جگہ جماعت عصر ہورہی ہودہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ گھر میں یا جہاں مناسب ہو پڑھیں ۔اور رفع فتنہ کے لیےان کی جماعت میں شریک ہوسکتے ہیں ۔

۲ -اگرامام حنی ہے توقر اُت کے بعد نہ پڑھیں، بلکہ قومہ میں پڑھیں (۳)۔ اور حنی مقتدی آہتہ آہیں کہتے

الشامى ار ۲۴۰ كتاب الصلوة ـ

٢- "فتحصل أن الإقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، وإلافالاقتداء بالموافق أفضل" (قَاوِئُ ثَا مي الرحم على العلوق).

٣- (وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره، والذي يظهرلي أن المقتدى يتابع امامه، إلا إذا جهر، فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع للقبله، بدليل ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر، وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علمائنا على القنوت للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده، واستظهر الحموى أنه قبله والأظهر ماقلناه، (ثائي ا/ ٢٥١) إب الور والتوافل (مرتب).

ر ہیں اورا گرامام شافعی ہوتو جوقومہ میں پڑھے تو حنفی مقتدی بھی آہتہ آہتہ آہتہ آبین کہتے رہیں اورا گر بعد قر اُت پڑھے تو حنفی مقتدی خاموش کھڑے رہیں۔

۷- ''الف'' خفی مقتدی خاموش کھڑے رہیں۔

" ب " حنفی امام ال صورت میں بسم اللہ الرحلن الرحیم اطمینان سے پڑھ کرختم سورت کرےادر شوا فع حضرات سورہ فاتحہ پڑھیں ،اگر پچھ سورہ فاتحہ باقی رہ جائے توختم سورت سے قبل قبل پوری کرلیں۔

۸ - حنفی امام کوبھی تراوی کے قعد ہ اخیر ہ میں التحیات کے ساتھ درو دشریف پڑھ لینا چاہئے ، درو دشریف پڑھنا بھی اہم ہے ، اگر کوئی امام جلدی سلام پھیر دے ، لیکن مقتدی کو درو دشریف پڑھ کر رکعت مل جانے کا ظین غالب ہوتو درو دشریف پوری کر کے سلام پھیر ما چاہئے ۔

9 - حفی حضرات اپنی جماعت دیر بعد میں جہاں مناسب ہوعلیحدہ کریں اگر ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہونا ہی پڑتے ودور کھت نفل کی نیت کر کے شریک ہوں اور دوسری رکھت کے سلام پراپنی بینماز ختم کر دیں اور پھر مستنقل دور کھت نفل کی نیت کر کے شریک جماعت ہوجا کیں اور جب امام سلام پھیر ہے تواپنی ایک رکھت مشلِ مسبوق کے پوری کرلیں۔ ۱۰ ایسی صورت میں بھی حنفہ کی افتد اکر لینا صحیح ہے (۱)۔

اا -اس طرح دعا كرما اس موقع يرثابت نبيس ہے، لہذا نه كريں ۔فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا گرشافعی و خفی میں مسائل سے زیادہ واقف حفی ہے، تواس کی امامت اولی وافضل ہے:

ایک مسجد ہے جس میں مصلی تمام کے تمام شافعی المسلک ہیں جن میں نہ کوئی عالم ہے اور نہ سنوں کے یابند ہیں اور نہ کوئی واڑھی رکھتا ہے اور نہ بی قر آن کریم پڑھتا ہے، نہ خارج کا پند نہ دقف کا بالکل غلط قر آن پڑھتے ہیں ،ایک حرف بھی صحح

المواعدة في المحر المحر إن يتقن المراعاة لم يكره أوعلمها لم يصح، وإن شك كره، قال الشامي: أى المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في تلك الصلواة وإن لم يراع في الوجبات والسنن كما هو ظاهر سياق كلام البحر، وظاهر كلام شرح المنية أيضاً حيث قال: وأما الاقتداء بالمخالف في القروع كالشافعي، فيجوز مالم يعلم منه مايفسد الصلواة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع إنما اختلف في الكراهة فقيد بالمفسد دون غيره كما ترى، وفي رسالة الاهتداء في الاقتداء لملا علي قاري ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا" (١٤ كال المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف، وإلا فلا المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع المحاوز المحاوز إذا كان يحتاط في موضع المحاوز إلى في الكراد المحاوز إلى المحاوز إلى في الكرد المحاوز إلى في المحاوز إلى المحاوز إلى في المحاوز إلى المحاوز إلى المحاوز إلى المحاوز إلى المحاوز إلى المحاوز إلى في المحاوز إلى المحاو

ا دانہیں ہوتا ۔

ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ فقی المسلک ہے، مسائل تجوید وغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہے اور تمام کے تمام شافعی مسلی اس حنی کے بیچے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا حنی شخص امامت کرسکتا ہے؟ اگر ان شافعیوں میں سے کوئی شخص نماز پڑھا ئے تو نماز فاسد وباطل ہوسکتی ہے قتر آن وغیرہ کے فلط ہونے کی وجہ سے، مثال کے طور پر ضاوہ ظ، میں کوئی فرق نہیں، پڑھا الف، ع، ع، میں کوئی فرق نہیں، ت، ٹ، میں کوئی فرق نہیں، س، ش، ص، میں کوئی فرق نہیں، ت، ٹ، میں کوئی فرق نہیں، س، ش، ص، میں کوئی فرق نہیں، ہ، ح، میں کوئی فرق نہیں، س، ش، ص، میں کوئی فرق نہیں ہے، مدل تھر یرفر مائیں۔

بى «ايس موكى بمعرفت، مولوي شفيق الرحلن (مععلم دا رالافناء دا رأهلوم ديوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں شافعی المسلک حضرات اس حنفی محض کی اقتد اکر سکتے ہیں ، بلکہ موجودہ حالت میں یہی بہتر ہے ، لیکن اس حنفی محض کوطہارت ادر نماز کے مسائل میں خلافیات کی حدو دمیں رہتے ہوئے رعایت کرنی چاہئے (۱)۔

"ولو شك شافعى: فى اتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسيناً للظن به توقى الخلاف" (٢) فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# حنفی کاشافعی کیا مامت کرنا:

ایک حنقی مسلک کاعالم شافعی مسجد کاامام ہے جو کہ مسلک شافعی کی رو سے ارکان صلو ۃ اوا کرنے کے بعد دوبارہ حنقی مسلک کی روشنی میں تنہا نماز پڑھتا ہے ایسا کرما جائز ہے یانہیں؟ پھرایسے امام کے بارے میں شریعت مطہر ہ کا کیا تھم ہے؟

ا- "فتحصل أن الاقتداء بالمخالف المراعي في الفرائض أفضل من الإنفراد إذا لم يجد غيره، وإلا فالاقتداء بالموافق أولي. وإذا لم يجد غير المخالف فلا كراهة في الاقتداء به أو الاقتداء به اولي من الإنفراد "(عافية الطحاوى على مراقى القلاح كتاب الصلوة الازارة).
 الصلوة (۲۲۱/۱) (مرتب).

۲- تخة المنهاج شرح لحاج لا بن هجر ار۲۲۱ (مرتب) -

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرسب مقتدی شافعی ہوں اور صرف امام حنی ہوں تواہیے اندال میں جو حنی مذہب میں نماز کے اندر منا جائز ہیں ان میں مو حنی مذہب میں ان کے بغیر ان کی نماز خراب ہوجاتی میں رعایت جائز نہیں اور جوا تھالی نماز میں حنی مذہب میں ان کے بغیر ان کی نماز خراب ہوجاتی ہے ان سے تو رعایت ضروری ہے اور جن اعمال کے بغیر شوا فع حضرات کی نماز خراب نہیں ہوتی اور حنی مذہب میں و ہا جائز نہیں ہے ان اعمال میں ان کی رعایت نہ کرما افضل و اولی ہے اور رعایت کر لینے کی ہی گنجائش ہان ان صول کے مطابق عمل کرتے و امام پر کوئی و زرنہیں ہے ، و رنہ جیسا عمل ہوگا و تی فرض ایک بار پڑھ لینے کے بعد و و بارہ تنہا بھی پڑھنا جائز نہیں ، فقط و اللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

### حنی، شافعی کی امامت کرسکتا ہے یانہیں:

ایک مبحد جس میں مصلی تمام کے تمام شافعی المسلک ہیں جس میں نہ کوئی عالم ہا درنہ کوئی مولوی ، نہ سنت کا پابند ہا درنہ کوئی داڑی رکھتا ہے اور نہ بی تر آن سیحے پڑھتا ہے ، نہ خارج کا پیند نہ دقف کابالکل غلاقر آن پڑھتے ہیں ایک حرف مسحے ادائیس ہوتا ایسے لوگوں میں ایک آدمی ہے جو کہ فئی مسلک پر ہے مسئلہ مسائل و تجوید وغیرہ سے تھوڑا بہت واقف ہا درتمام کے تمام شافعی مصلی اس حفی کے بیجھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں کیا حفی شافعی کی امامت کر سکتے ہیں باوجود کہ شافعی المسلک میں سے کوئی شخص نماز پڑھا تا ہے تونماز فاسد وباطل ہو سکتی ہے قر آن وغیرہ کی غلطی ہونے کیوجہ سے مثال کے طور پرض ، ظمیں کوئی فرت نہیں من میں کوئی فرق نہیں سی میں کوئی فرق نہیں ہے ، القب ، عیس کوئی فرق نہیں ہے ہی ہے کہ قرق نہیں ہے ۔ طمیں ذریس ان تمام میں کوئی فرق نہیں من الدلائل تحریر فرما کیں۔

معرفت مولوي شفيق الرحلن (وا رالعلوم ويوبند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئوله ميں شافعی المسلک حضرات اس حنق شخص کی اقتد اءکر سکتے ہیں بلکہ موجودہ حالات میں یہی پہتر ہے لیکن ان حنفی صاحب کوطہارت ونما زیے مسائل میں خلافیات کی حدد دشرع میں رہتے ہوئے اما مت کرنی چاہئے ، "فتح صل أن الاقتداء بالمخالف المراعى في الفرائض أفضل من الانفراد إذا لم يجد غيره، والا فالاقتداء بالموافق أولى "(ا)"وإذا لم يجد غير المخالف، فلا كراهة في الاقتداء به والاقتداء به، أولى من الإنفراد (٢)، ولو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن في توقى الخلاف" (٣)، فقط والتمام بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ١٧٢٧٢٠٠٠ ه

### ا-غيرمتشرع حافظ كي اقتذاء:

ایک حافظ غیر متشرع کی افتداءنما زر واح میں کرنا افضل ہے؟ یا ایک پابند شرع غیر حافظ کی افتداء میں نماز راوح کا افضل ہے؟۔

# ۲-جس کی بیوی پر دہ نه کرتی ہواس کی امامت:

اگرامام کی بیوی شوہر کی تنبیہ کے باوجود غیر مروے بے پر دہ ہوکر گفتگو کرتی ہے، نیزعوام الناس سے پر دہ کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہے تو ایسے امام کی اقتداء میں ازروئے شرع محمد کی علیقی سی تسم کی کراہیت وغیرہ تونہیں اگر ہے تو آپ کراہیت کوبالبسط تحریر فرمائیں۔

# س- امام کے ذمہ ایسا کام سپر دکرناجس سے اس کی تحقیر ہو:

آج کل کے اس دور پرخطر میں مقتد بیان حضرات امام مساجد کواس شرط پررکھتے ہیں کہاں ہے مبجد کی مگرانی مسجد میں جھاڑو ویٹا اور بیانی گرم کرنا، نیز مسافروں کی ویکھ بھال کرنا وغیر ہوغیر لازم کرویتے ہیں اوراگر کبھی ان امور میں سہواور تسہیل امام نے برتا توائل محلّہ ان امام پر حاکمانہ کھم کرتے ہیں توایسے امام کی اقتداء میں نما زکے اندرکوئی کرا ہیت تونہیں ؟اگر ہے وائنفصیل جواب سے نوازیں۔

ففق احمد (مسجد انصار مان قصبه اسوره مفازی آباده یویی)

ا- روالحتا على الدرالخار ٢/ ٣٠٣ وفيه فالماقتداء بالموافق أفضل" بدل "أولى" -

٢- حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، الطبعة الثالثة بالمطبعة الكبرى الاميرية بيولاق ١٠٠٧-

۳- تخة الحتاج شرح المعها ځلاین هجر ۲۲۱ س

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - غیر متشرع کی تشریح کے بعد اس نمبر کا جواب منفح ہوسکے گا۔

۲ - شوہر کی تنبیدادرممانعت کے باوجوداگر بیوی بے پروہ رہتی ہےتواس سے اس امام کی امامت میں فتو روخلل ما کراہت واقع ندہوگی (۱)۔

> نسبندی کرنے والے کی امامت: جو شخص جان ہو جھ کرنسبندی کرائے اس کی امامت کیاہے حرام یا مکروہ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جان ہو جھ کراییا کراناممنوع وحرام ہے ۔ایسے خص کی امامت مکروہ تحریمی ہوتی ہے ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیو بند سہار نیور

ا- "نعن أبى هويوة قال: قال رسول اللمن السلامة المحتوبة واجبة خلف كل مسلم بوا كان أو فاجواً وإن عمل الكبائو "(سنن الوواؤوا ١٩٢/ كتاب الصلاة إب المدة البروالفاج ديث ٥٩٣) ثيز سميداور في الوسعيوى كي حركت بركير سوه الميخ في ليفه سلم الكبائو "وأن الرواؤول المؤلمة المواؤة فاسقة لا تنزجو بالزجو لا يجب تطليقها كذا في القنية" (فأوى عالميريه ٣٤٢/٥) (مرتب).

٢- "إن الأصل أن بناء الإمامة على الفضيلة والكمال "(البحرالرائق ٢٠٢١)\_

## آیت سجده نه کرنے والے امام کی اقتداء:

غالبان حضرات کے نز دیک ( یعنی عمانی ) سجدہ تلاوت سنت ہے، ادرائکہ مساجد نماز کی تلاوت میں آیت سجدہ بھی پڑھتے ہیں توہم حنفی ان کی اقتداء کرتے ہیں، ایسی حالت میں کیاان کی اقتداء درست ہے ادرہم گنہگار نہیں ہوں گے؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

جب وہ لوگ آیت سجدہ نماز میں تلاوت کر سے سجدہ نہ کرتے ہوں توحنفی مقدی کو چاہئے کہ فو راای وقت سجدہ نہ کریں ، بلکہ جب وہ نماز تھ کر سے سلام پھیریں توحنفی اپنا سجدہ تلاوت کر سے سلام پھیریں ، اور جنتنی آیات سجدہ انہوں نے اس نماز میں تلاوت کی ہیں اور ان کے ساتھ بی سلام نہ پھیریں ، ورنہ نماز توہوجائے گیا قی سجدہ تلاوت نہ کرنے کا گنا ہ بھی ہوگا۔فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ديو بندسهار نيور ۱۴۰۲/۴۷ ه

# رسول الله عليه الله عليه كل المامت:

توہدین رسول اللہ علی کے والے کے بیچھے نماز درست ہے بانہیں، خوا دد ہ اہانت کسی تشم کی ہو؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

توہدین رسول علیقہ تو نعوذ باللہ کفر ہے مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا سوال ہے اور کون مسلمان اس کی جرائت کرسکتا ہے؟

اوریہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر وجہ شرق کے کسی مسلمان کی طرف بینست معمولی گنا ہ نہیں ہے،اگر بیر بھی تہو ہوئی تو وہ تو بین لوٹ کرائ متہم کرنے والے پر آئے گی اور وہ ہی اس جرم کامور دبن جائے گا جس کووہ دوسروں پر تھو پنا چا ہتا تھا۔ ایسی با تنیں کہنا بڑے خطرے کامقام ہے، تہم کرنے والے کو بھی اپنی خیر منانی چاہیے، فقط والٹداعلم بالصواب کتہ مجمد نظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم ویوبند ہمار نیور

### قرآن صاف ندير فض والے حافظ كے يجھے راور كوشبينه:

ا۔زیدتر اور کی میں قر آن کریم سنا تا ہے،لیکن اس طرح پڑھتا ہے کہ حروف کٹ جاتے ہیں مقتد یوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہےاورزید کے مقابلہ میں دوسرا جا فظالیا پڑھتا ہے کہ سمجھ میں آتا ہےاور حروف نہیں کٹتے ہیں۔

صورت مسئولہ میں زید کافر آن شریف سنانا مقتدیوں کے لئے تراوی میں جائز ہے یا کہ نہیں سوال ہیہ کہ مقتدی ابزیہ کافر آن شریف سنانا مقتدی اب کے سانتا ہیں دوسرے حافظ صاحب کا سنیں جس کے حروف نہیں کٹتے ہیں۔

۲۔اییا شبینہ سننا جس میں قر آن کریم کے حروف کٹتے ہوں اور سمجھ میں بھی نہ آتا ہوتو کیا جائز ہے کیا ایسا شبینہ پڑھنا باعث ثواب ہے اور جائز ہے کیا ایسا شبینہ پڑھنا باعث ثواب ہے اور جائز ہے یا نا جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - زید کے مقابلہ میں دوسرا حافظ جو سیح وصاف پڑھتا ہے اس کا سنیں ۔ ۲۔ ایسا شبینہ جس میں قرآن یا کے صاف و صیحے نہ پڑھا جاوے، جائز نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر مجھ نظام الدین اعظمی مفتی فارالعلوم دیو بند سہار نیور ۸۵/۸/۸ ساھ

### بغیر ڈا ڑھی والے کی امامت:

سال رمضان ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جوجا فظ صاحب تراوی پڑھارہے ہیں ان کے پیچھے تراوی پڑھان جرام ہے، کیونکہ ان کو واڑھی مونچھ نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی تراوی کاعلیحہ وانظام کیا، الم ترکیف ہے پڑھنا شروع کیا نتیجہ یہ کہ پچھلوگ قرآن چھوڑ کران کے پیچھے پڑھنا شروع کرویا۔ یہاں زیاوہ تعداو بغیر واڑھی والوں کی ہے، بعض وفعہ فرض جماعت پڑھانے کے لئے بغیر واڑھی والافرض پڑھا ویتا ہے، اس لئے آپ قرآن وحدیث کی روشن میں فقہ خفی، شافعی جنبلی کے تحت ارسال فرما دیں، کیونکہ میر سے ساتھیوں میں تینوں مسلک کے لوگ ہیں۔ سوال میہ کیابغیر واڑھی والے کی امامت میں فرض نمازیا تراوی پڑھنا جائز ہے؟

محمار نفاع خان شروانی (پوسٹ بکس ۴۲ اوہران سعودی فربیہ )

#### الجواب وبالله التوفيق:

بِشَارا حاديث محجه من وُارُهِي ركھناورمونچھ كتانے بلكہ چھوٹی ہے چھوٹی ركھنے كى بہت بخت تاكيديں وارد ہيں او راس كفلاف پر مذتيں وارد ہيں يہاں پر بطور نمونه محض چند حديثين نقل كى جاتی ہيں ، مثلا بعض روايات صحاح سته ميں ہے: ''أو فروا للحى واحفوا الشوارب'' بعض ميں ہے: ''أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى''اور بعض ميں ہے: ''فقوا الشوارب واعفوا اللحى''اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: ''و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: ''و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ: ''و خالفوا المشركين' اور بعض ميں ان كلمات كے ساتھ اللہ عاجم '' بھى ہے (ا)۔

چنانچ بجمیوں اور شرکوں میں عموماً ان کا ذہبی شعار و یکھاجا تا ہے۔ ڈاڑھی منڈانے کا اور مونچھ بڑھانے کا اور اک ا اعتبارے مونچھ کٹانے اور منڈانے کو اور ڈاڑھی بڑھانے کو اسلامی شعار قرار دیا گیا ہے، بعض روایات میں "عشو من الفطرة" اور بعض میں "خصص من الفطرة" (۲) فر مایا گیا، اور ان سب میں ڈاڑھی بڑھانے کو خرور شار کیا گیا ہے، اور فطرہ کے معنی جبلہ سلیمہ کے ہیں یعنی میچے فطرت انسانی کا بھی تقاضا یہ ہے، کہ مونچھیں شم کی جا کیس یا کٹائی جا کیس اور ڈاڑھی بڑھائی جائے، نیز بعض روایات صحاح میں ای خصلت (مونچھ چھوٹی سے چھوٹی رکھنا یا بالکل کٹا وینا اور ڈاڑھی بڑھانا) کو فطرۃ انبیاء بتایا گیا (۳)۔ جس کے معنی میہ ہیں کہ میہ خصلت تمام انبیاء کیس اسلام کی سنت اور طریقہ مسلوکہ ہے، جو یقینا محبوب عندر ب العالمین کی شکل ہے۔

انہی ردایات کی بناء پر تمام فرق اسلامیہ کاسوائے بعض روافض وبعض خوارج کے بیاجماعی مسئلہ ہے کہ بیصورت

ا- قارض اورمونيه سيمتعلق اعاديث صحاح سترين ان الفاظ من واردين : ا- "خالفوا المشركين، ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب، ٢- انهكوا الشوارب واعفوا اللحى" (صحح بخاري مع فح الباري ج واحديث ٥٨٩٢، ٥٨٩٣)، ٣- "خالفوا المشركين، الشوارب، ١- انهكوا الشوارب واعفوا اللحى، خالفوا الجوس" (صحح مسلم حديث ٢٥٩/٥٥،٥٥)، ٥- "احفوا احفوا الشوارب وأوفوا اللحى، ٣- جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا الجوس" (صحح مسلم حديث ٢٥٩/٥٥،٥٥)، ٥- "احفوا الشوارب واعفوا اللحى» (صحح مسلم حديث ٢٥٩/٥٥،٥١)، ٥- "احفوا الشوارب واعفوا اللحى» (صحح مسلم حديث ٢٥٩/٥١)، ١٥ من المر ٢٥٩،٥١ من المر ١٩٥٤، النارب واعفاء الحيد حديث ٢٤/١٥، احقاء الكوي الشارب ومنداح من المر ١٩/١، "خالفوا ذى الأعاجم" كالفاظ من كونى حديث ٢٤/١٥) والتارب واعفاء الكوي حديث من المركون عديث المركون المركون عديث المركون المركون عديث المركون عديث المركون عديث المركون عديث المركون المركون المركون عديث المركون عديث المركون عديث المركون المر

۲- سیحے بخاری مع فتح الباری ۱۰ (۳ سام میح مسلم کتاب الطهارة حدیث ۳۵ م ۵۷ ما بافظ شمن الفطرة اوراس میں ڈاڑھی کا ذکرتیس ہے،
 نیز صحیح مسلم کتاب الطهارة حدیث ۲۵ / ۲۱ / ۱ ابو داؤد، کتاب الطهارة باب السواک من الفطرة حدیث ۵۳ بافظ شمن الفطرة اوراس میں اعفاء اللحید کا بھی ڈکر ہے (مرتب )۔

۳- الى كى مراحت صحاح ستريش مجمع نيل كى ، البنة حافظ ا ين مجرّ في البارى من لكها ب: "نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة فى حديث عائشة عند أبى عوانة فى رواية ..... "اور بيفاو كى كا قول نقل كيا ب: "هى السنة القديمة التى اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع " (في البارى ٣٣٩/١٠) (مرتب) ـ

(مونچھکٹی بااس طرح صاف ہو کہ جلد (چیڑا) نما یاں ہواور ڈا ڑھی بڑھی ہوئی ہواسلامی ومذہبی شعارشارہے اور بیا لگ بات ہے کہ ڈا ڑھی کم ہے کم کتنی کمبی ادر برای ہواس میں آپس میں پھھنی اختلاف ہے، مگر ڈا ڑھی رکھناوا جب سب کے نز ویک بالاجماع ہے بعض اصحاب ظواہر ظاہرنص کے اعتبارے کوانے کی قطعاً جا زینہیں دیتے ہیں بالکل چھوڑے دکھنے کوخروری قر اردیتے ہیں ایک قول حضرت امام احما بن عنبل کا بھی یہی ہے دوسر اقول دیگرائمہ کی طرح سیجھ توسع کا ہے او راس میں توسع کی بناان روایات پرہے،صحابۂ کرام رضوان الٹھلیہم اجمعین ہے مروی ہے کہ وہ اطراف لحیہ ہے پچھ کٹوا کرلحیہ کومرضع وجمیل بنا لیتے تھے۔اورحضوراکرم ﷺ کی لحیہ مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہ آپ کی ڈاڑھی کھ( گھنی) (ا)اورمستر سلہ (لنگلی ہوئی)اس طرح پرتھی کہ پیچھے ہے بھی نظر آتی تھی اس کے معنی میہ ہیں کہ آپ کی ڈا ڑھی کے بال کٹکر بالکل جھوٹے جلد ہے لگے ہوئے مامحض کھونٹی کی طرح ہوں ایسے نہیں تھے، بلکہ مسترسل (لٹکے ہوئے ) تھے اس طرح پر کہ پیچھے ہے بھی نظر آتے تھے (۲)،اوراس کے معنی میر ہیں کہ کان کے نیچ بھی ڈاڑھی کے بال اتنے بڑے اور لٹکے ہوئے تھے، کہ ثانة مبارک کے اوپر ہے بھی لئے ہوئے معلوم ہوتے تھے جاہے دوانگل ہو یا تین انگل ہو یا چارانگل مگر لئے ہوئے ضرور ہوتے تھے کم وبیش ای کے اندرتمام ائمہ کا قول دائر ہے، جڑھے کٹا دینے کاکسی کامذہب نہیں ہے۔اور پورےڈاڑھ ( یعنی نیچے کاجبڑ اجس ک ہٹری پر نچلے دانت گلے ہوتے ہیں) پر جوبال ہوں و اسب ڈا ڑھی میں شارہے ۔اوراس پورےبالوں کا بہی تھم ہے کیونکہ حدیث یاک و اعفوا اللحی وغیره بین مراد ہی و ہال ہیں جو تسیمین پر اُگے ہوئے ہوں ان ہی روایات کی بناء حضرت امام ابوحنیفہ کا مذہب بیہ ہے کہ پورے تحسیتین میں کہیں چارانگلی ہے کم مقد اربالوں کی نہ ہواوراس کی تا سُیرحضرت ابن عمر ﴿ کاس الر اور روایت ہے ہوتی ہے جس کوفقہاء کرام ان لفظوں میں نقل کرتے ہیں: "صبح عن ابن عمر راوی هذا الحليث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة (إلى قوله) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك أي القبضه كما يفعله المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد" (٣)، اورموند الا في اعاجم ومشركين من واقل بوكر قرام ب-اور ڈاڑھی مونچھ دونوں کے صفایا سے تخفین کے مشابہ ہو کر مزیدحرمت کا سبب اورباعث مذمت و باعث غضب خداوندی

ا- چانچة "كث اللحية" كت ماعلى قاركي تح الومائل في شرح الشمائل من لكت بين: "كث اللحية" بتشديد المثلثة أى غليظها و في رواية كان كثيف اللحية و في أخرى عظيم اللحية ذكره ميرك" (ص ٣٥٠) (مرتب).

٢- "عن أبى معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول اللمثلي يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم قلنا بم كتم تعوفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته "(صحح البخاري مع فتح الباري ٢/ ٢٣٢، كتاب الأؤان، باب رفع البحر إلى الوام في الصلاة حديث ٢٠٠٤) (مرتب)
 ٣- روالحتار ٢/ ١١٣ مطبوع مكتب ذكريا.

اور بغاوت عن قول الرسول عليه السلام كم مشابه ب، اور در مختار شن فتح القدير في القدير في المحلق المحلق المحلف المح

"من أحى سنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد أو كما قال"(٣)اور "من أحيا سنة من سنتى قد أميت بعدى، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شياً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها ولا ينقص من

۱- ورمختار شع روالحتار سر ۳۹۸۔

۲- "ویکوه تقدیم العبد.... والفاسق، لأنه لا بهتم لأمو دینه..... وإن تقدموا جاز لقوله علیه السلام: صلوا حلف كل بو وفاجو" (بدایه ارا ۱۰ ا، نصب الرایه ۲۲/۲)، ش اس كی روایت كودا قطنی كی طرف منسوب كیاب اوراس پر كلام بحی نقل كیاب، نیز الودا كودكی ایک روایت كا حاله دیاب جوسن ش ان الفاظ ش شد كورب: "والصلاة واجبة علیكم خلف كل مسلم بوا كان أو فاجوا وإن عمل الكبائو... "الحدیث (الودا كودكتاب الجها دیاب فی الغزوم محمد الجورحدیث نمبر ۲۵۳۳، نیز و یکھئے: البحر الرائق ار ۱۱۰) (مرتب)۔

أوزارهم شيئاً رواه الترمذي وابن ماجة ' (۱) (مشكوة ص ۳۰) كامصداق بن گا،اوران عديثو ل كى فضيلت سے كامران وبامراد ہوگا۔فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار نيور ١٨٠٠ ار٠٠ ١٨٥ ه

### کیاغیرروز ہ دار،روزہ دار کی ا مامت کرسکتا ہے؟

ا ایک شخص جومسجد میں چھگانہ نماز کی امامت کرتا ہے وہ بوجہ بیاری رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے کیا وہ روزے دارنمازیوں کی امامت کرسکتا ہے یا کہنیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرامام ایسے مرض کامریض ہے کہ شرعاً بھی اس کوروزہ ندرکھنا جائز ہے اوراس مرض کی وجہ ہے نماز میں کوئی فتور نہیں واقع ہوتا تواس کی امامت جائز ہے (۲)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ٢٢٧ مر ١٥٨ ١١١ ه

### شا دی شده عورت کا نکاح پر هانے والے کی امامت:

کوئی شخص جو کہ پیش امام بھی ہواد راہیا تکاح پڑھادے جس کی طلاق نہوئی ہواد رمدت عدت بھی پوری نہوئی ہو اور ایبا تکاح وانستہ طور پرامام صاحب پڑھادیں تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اور اس کی امامت شرعاً جائز ہے؟

ا – سنن این ماجه ار۷۷ مقدمه باب من أحیاسنة قد اُمعیت حدیث ۲۱۰ اورسنن ترندی ۳۵/۵ کتاب اَعلم باب ما جاء فی الأخذ بالسنة حدیث ۲۱۰ ورسنن ترندی ۳۵/۵ کتاب اِعلم باب ما جاء فی الأخذ بالسنة مشکوة میں ۲۷۷۷، دونوں کے الفا ظاطر ملط بین ، البسته مشکوة میں دونوں کے الفا ظاطر ملط بین ، البسته مشکوة میں دونوں کے الفا ظاطر ملط بین ، البسته مشکوة میں دونوں کے الفا ظاطر مرتب )۔

٢- "فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ..." (سوره يقره: ١٨٥)، العدر كاوجه الريش كالطاق ثين بوگا.

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرامام نے دیدہ دانستہ بالقصداییا نکاح پڑھایا ہے توکیرہ گناہ کاار تکاب کیا،امام کوفوراً توبہکرنا چاہیے اور جب
تک تا نب نہ وجائے اور اس کے حالات ہے لوگوں کواطمینان نہ ہوجاوے اس کوامام بنانا مکروہ تحریجی ہوگا۔اورا گرامام واقعہ
نہیں جانتا تھااس کودھوکہ دیا گیا تھا تواس کا کوئی قصور نہیں ہے اور نہاس کے پیچھے نما زمکروہ ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب
کتبہ محمدظام الدین اعظی مفتی وارابعلوم ویوبند ہمار نیور
الجواب محجے : سیدا حملی سعید

# امردنیج کی زاوج میں امامت کا تھم:

میر فے زند حافظ محد آصف خان سلمہ کی محریبیدرہ سال ہے کیادہ نما زنراوت کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔ سم از کم کتنے سال کی محریبی نما زنراوت کی جماعت پڑھا سکتا ہے۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

لڑے کی عمر جب بیندرہ سال پوری ہوجائے تو خواہ اور کوئی علامت بلوغت کی ظاہر نہ ہو جب بھی شریعت کے نز دیک بالغ تسلیم کیاجا تا ہے (۲) او را مامت کرسکتا ہے ، ہاں اگر لڑکا امر صبیح اور زیادہ سین ہے یا دیکھنے میں کم سن معلوم ہوتا ہو (۳) اور مصلیوں میں کوئی دوسرا آ دمی امامت کا زیادہ اہل موجود ہوتواس کی امامت افضل ہے (۴) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر میں اور مصلیوں میں کوئی دوسرا آ دمی امامت کا زیادہ اہل موجود ہوتواس کی امامت افضل ہے (۴) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وارالعلوم دیو ہند سہار نیور

٢- "فإن لم يوجد فيهماشيني فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى" (الدرالتارمع رواكتار ٩/ ٢٢٥) ـ

 <sup>&</sup>quot;وكذا تكره خلف أمرد الظاهر أنها تنزيهية أيضا، والظاهر أيضاً كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه لأنه محل الفتنة" (روالحتا على الدرالخار ٢٠/١ ٥٠١) (مرتب).

٣- "هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كواهة "(الدراقة ارمع روالحتار ٢٠١/٢).

### ڈاڑھی کتروانے والے کی امامت:

ڈاڑھی کتروانے والے امام کے پیچھے کیا نماز مکروہ ہوتی ہے کیاوہ فاسق کہلاتا ہے۔ شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ بحوالہ کتب جواب سے نوازیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جُوْض ڈاڑھی منڈ اتا ہے یا کتر واکرایک مشت ہے کم رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز بکرا ہیت اوا ہوجاتی ہے ''لانه فی اللدر ویکرہ امامة عبد و فاسق" (۱)،اور ڈاڑھی کا مسئلہ بہت اہم ہے، ڈاڑھی رکھنا سنت انبیا ء ہے اور شعار اسلام میں وافل ہے،حدیث شریف میں جو سیجین میں ہے۔

"احفوا الشوارب واعفو اللحئ" نيز ملم شريف من به: "جزو الشواب واعفو اللحى وخالفوا الجوس" (ئام ١٥٥/٢) (٢).

اوربیسب عم صیغها مرکے ساتھ ہے جو وجوب کے لئے ہوتا ہے اور در مختار علی الثامی (ص ۱۵۵) میں ہے: ''و أما الأخذ منها و هي دون ذلک (اى القبضة) كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال، فلم يبحه أحد و أخذ كلها فعل يهود الهند و مجوس الأعاجم'' (٣)، ان سب عبارتوں كا مفاوكم ازكم اتنا ضرور فكلے گا كماس كے مرتكب كے بيجے نما زيكرا مهت ادا ہو۔ فقط و الله اعلم بالصواب

كتبه مجر نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ديو بندسها رنيور ۲۵ ۱۲ م ۱۳۰۳ ه

ڈاڑھی منڈ انے کا حکم: داڑھی کامنڈ ھانا کتنا گناہ ہے؟

مفتى هن انصاري مقام گذهی سلم پور، مراوآآبا و

I - البدعة فمسة أقسام بإب الامامة الر٣٤٦ واراحياءالتراث، بيروت وكذا في الهداية، كتاب الصلاقة بإب الامامة الر١٢٢، رشيديه، ويوبند

۲- مطلب في الاخذ من اللحية ، بإب ما يفسد الصوم ۲ ر ۱۱۳ ، ثيز روامات كي تخر تي جيم صفحات قبل كذر چكي ہے (مرتب ) ـ

# ڈاڑھی کی شرعی حیثیت اوراس سے متعلق چند مسائل:

ا - غیر شرق دا ڑھی دالے حافظ قر آن جونماز کے باہر مخنہ سے ینچے بتلون بھی اکثر لٹکائے رہتا ہے، سینما بھی دیکھتا ہے ،فو ٹو بھی مستورات کی مجلسوں تک میں جا کرا تارتا ہو ،نماز جماعت بھی اکثر چھوڑتا رہتا ہو ، کا امام بن کرنماز فرض اور نماز سنت تر ادتے پڑھانا کیسا ہے برائے کرم قر آن وحدیث کی ردشنی میں مع حوالہ جات کے تفصیلی جوابتے ریفر مادیں جواشاعت بھی کیا جانے دالا ہو۔

۲ – ڈاڑھی کی شرق حیثیت کیا ہے؟ ۲ – ڈاڑھی شرق مقدار سے کم دبیش رکھنا کیسا ہے؟ ۵ – اورا پسے لوگوں کے بارے میں شرق تھم کیا ہے؟ ۲ – غیر شرق ڈاڑھی رکھنے والے کے بیچھے نما زفرض ، نماز سنت تراوح کا واکر ماکیسا ہے، جبکہ شرق ڈاڑھی والاشخص موجو دہو؟

کے -غیرشرعی ڈاڑھی والے کی ا ذان و تکبیر کہنا ، نکاح پڑھوا نا کواہی دینا کیسا ہے ، جبکہ شرعی ڈاڑھی والے (خصوصاً ا ذان و تکبیر کہنےوالے )موجو دہوں؟

ابرابيم يوسف بإوارنكون

#### الجواب وبالله التوفيق:

نوٹ: ہرنمبر کاجواب دیے ہے پہلے بطورتمہید کے چند ہا تیں معروض ہیں اس سے مذکورہ نمبروں کاجواب آسانی ہے ذہن میں آسکے گا۔

تمہید: بے شاراحادیث میحد میں ڈاڑھی رکھنے کی اور مونچھ کٹانے کی بلکہ چھوٹی سے چھوٹی کرلینے کی بہت زیادہ تاکیدیں وارد ہیں بال بلورنمونہ محض چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، تاکیدیں وارد ہیں یہاں بطورنمونہ محض چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، مثلاً بعض ردایات صحاح میں ہیں: "او فروا اللحی واحفوا الشوارب" (۱) بعض میں ہے: "أنه کوا الشوارب

واعفوا اللحی" (۱)،ان دونوں صدیثوں کامفہوم ہیہ کہ ڈا ڑھی بڑھا واور مونچھوں کواس طرح چھوٹی کرا و کہ جلد کھل کر صاف ہوجائے بعض روایات میں ''قصوا الشوارب واعفوا اللحی "(۲)اور بعض روایات میں ان کلمات کے ساتھ: "وخالفوا الممشر کین" (۳)اور بعض میں ''خالفوا زی المعاجم " (۴)اور بعض میں ''خالفوا زی المجوس " ہے ، ان روایتوں کامفہوم یہ ہے کہ شرکوں اور غیر مسلم عجمیوں کی مشابہت نداختیا رکرو، بلکہ اس کی خالفت کرو۔

چنانچ جمیوں اور مشرکوں میں عموماً ان کا ذہبی شعار دیکھاجا تا ہے، ڈاڑھی مونڈ انے اور مونچھ بڑھانے کا اور اک اعتبارے مونچھ کٹانے اور مٹانے کو اور ڈاڑھی بڑھانے کو اسلامی شعار قرار دیا گیاہ (۵) بعض روایات میں "عشرة من الفطرة" (۲) اور بعض میں "خصص من الفطرة" (2) اور بعض میں "من خصال الأنبیاء" اور تقریباسب میں ڈاڑھی بڑھانے کو ضرور شار کیاہے ، اور "فطرہ کے معنی جبلة سلیمہ (۸) کے ہیں، یعنی مجھے فطرت انبانی کا تقاضا بھی بہی ہے کہ مونچھیں مثم کی جا کمیں، یا کٹائی جا کمیں اور ڈاڑھی بڑھائی جائے، نیز بعض روایات صحاح میں ای خصلت (مونچھ چھوٹی ہے چھوٹی لے جھوٹی رکھنا یا بالکل کٹا و بینا اور ڈاڑھی بڑھانا) کو فطرت انبیاء تا یا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ خصلت تمام انبیاء کیم السلام کی

ا- حاله مذكور

۲- ندکوره حواله جات۔

٣- معكاة كتاب اللباس بإب الترجل ١٨ ٢٣٧٠

٣- قارش اورمونچه سے متعلق احادیث صحاح سته میں ان الفاظ میں وارد بیں: "خالفوا الممشرکین ووفروا اللحی واحفوا المشوارب" (مشکوة حالم نذکور (مرتب)۔

٥- "وقص اللحية من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالافرنج والهنود ومن لا خلاق له في الدين
 من الطائفة القلندرية" (مرقاة الفاتح شر صحكا قالمائح ٣/٢).

٢- عن عائشة قال: قال رسول الله عَلَيْكِ "عشرة من الطفرة: قص الشارب، واعضاء اللحية، والسواك، والاستنشاق بالماء، وقص الاظفار وغسل البراجم و نتف الإبط وخلق العانة وانتقاص الماء" (ويكئ "سنن الرفطي كماب الطهارة ١٩٥/١٥، موسوم اطراف الحديث ١٩٥/٥).

<sup>2-</sup> عن أبي هويوة قال: «محمس من الفطوة "النج (و يكيئ! أوجز المها لك إب ماجاء في النطرة ، ١٣ ار ٢٢٣، مع كا قامع شرح الطبي كتاب اللياس ٢٣٢/٨ ١/ ابو وا وُدعد بيث نمبر ٣١٩٨، كتاب الترجل ٨٣/٨) .

٨- "كل مولود يولد على الفطرة ... والمعنى أنه يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهى بقبول الدين، عشر من الفطرة أى من السنة، يعنى سنن الأنبياء عليهم السلام التي أمونا أن نقتدى بهم "(النهاية فى غريب الحديث والأثر ٣٨ ١٥٥٨ إب الفاء مع الطاء، ثير و يكفئ مرقاة المفاتح ثر صحكاة المما يح ٣٨٠) (مرتب).

سنت اورطریقة مسلوکہ ہے جویقینا محبوب عند رب العالمین شکل بھی ہے۔ انہی ردایات کی بنا پرتمام فرق اسلامیہ کا سوائے بعض ردافض وبعض خوارج کے سب کا بیاجماعی مسئلہ ہے کہ بیصورت (مونچھ) کٹی یا اس طرح صاف ہو کہ جلد (چڑا) نمایاں ہواور ڈارھی بڑھی ہوئی ہواور بیصورت اسلامی اور ندہبی شعار میں شارہے۔

یدالگ بات ہے کہ ڈاڑھی کم ہے کم کتنی کبی اور بڑی ہواوراس میں آپس میں پھی ختی اختلاف ہے، گر ڈاڑھی رکھنا واجب سب کے نزویک بالا جماع ہے، بعض اصحاب ظواہر ظاہر نص کے اعتبار سے کٹوانے کی قطعاً اجازت نہیں ویے بالکل چھوڑے رکھنے کو ضرور کے قرور کا رویے ہیں ، ایک قول حضر سام احمد بن عنبل کا بھی یہی ہے، دوسر اقول دوسر سام کہ کی طرح کے پھوڑے رکھنے کو ضرور کی برنان روایات پر ہے جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین سے مروی ہے کہ دہ واطراف کید ہے کچھ کٹواکر لئے کو مرصح اور جمیل بنا لیتے تھے، اور حضوراکرم علیہ کے کہ کہ مبار کہ کے بارے میں صحاح میں حوالہ جات ہے کہ آپ علیہ کی ڈاڑھی کھر گھنی ) اور مستر سلد (لنگی ہوئی ) اس طرح پرتھی کہ وہ بیچھے ہی نظر آتی تھی ، اور ماس کے معنی کہ آپ علیہ ہوئے ، یا محض کھوٹی کی طرح ہوں ، ایسے مہیں کہ آپ علیہ ہوئے کی ڈاڑھی مبارک کے بال کٹ کر بالکل چھوٹے جلد سے لگے ہوئے ، یا محض کھوٹی کی طرح ہوں ، ایسے نہیں مروی ہے کہ کٹا کرایک قبضہ (چارانگل کی مقدار ) ہے کم کرالیے وقت میں صحابی نے بھی جارئی ہیں قرار دیا ہے ۔ کما فی روائحت کا راکھی جارئی ہیں کہ آپ کہ کہ کہ ایک کہ کہ ایک کئی جارئی ہیں کہ ایک کے کہ کٹا کرالیک قبضہ (مشت ) مقدار ) ہے کم کرالیتے ہیں اس کو کسی جارئی ہیں کہا ہے ۔

اور حضور علی ایک کیے مبارکہ کے بارے میں صحاح میں ہے کہ آپ کی لیے مبارکہ ( ڈاڑھی مبارک ) کھ ( گھنی ) اور مسترسلہ ( دراز لکلی ہوئی ) (۲) اس طرح پرتھی کہ بیچھے ہے بھی نظر آتی تھی ، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ڈاڑھی کے بال کٹ کر بالکل چھوٹے جلد ہے گئے ہوئے یا محض کھوٹی کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ مسترسل لٹکے ہوئے تھے اور بیچھے ہے بھی نظر آتے تھے ادراس کے معنی میہ ہوئے کہ کان کے بیچ بھی ڈاڑھی کے بال استے بڑے اور کہے ہوئے کہ کان کے بیچ بھی ڈاڑھی کے بال استے بڑے اور کہے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے اور پرے بھی لٹکے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے تھے کہ تا نہ مبارک کے اوپ ہوئے اور دراز ضرور ہوتے تھے کہ تا دران کے دوانگل ہو یا تین انگل ہو یا چارانگل ہو، مگر لٹکے ہوئے اور دراز ضرور ہوتے

ا- "وأما الاخذ منها و هي دون ذلك (اي القبضة) كما يفعله المغاربة و مختفة الرجال فلم يبحه أحد" (الدرالخارمع رو ا اكتار٣٩٨/٣)(مرت)\_

۲- بیلفظ کی حدیث مین تیس ملاء البته بخاری کی اس حدیث سے اس پر ولالت ہوتی ہے: "عن أبی معموقال: قلنا لخباب أكان رسول الله فلالية على الله فلالية على الله فلالية فلائد فلائلية فلائد ف

تے۔ اورای کے اندراندرتمام ائمہ کا قول وائر ہے، جڑ ہے ڈاڑھی کٹا دینے کا یا مونڈا دینے کا کسی کا ندھبنہیں ہے، اور
پورے ڈاڑھ پر ( بینی نیچے کا جڑ اجس کی ہڈی پر نیچلے وانت گے ہوتے ہیں ) اس پر جوبال ہوں وہ سب ڈاڑھی ہیں شار ہیں
اوراس پورے بالوں کا بہی تھم ہے، جوابھی مذکورہ ہوا، کیونکہ حدیث باک ہیں صیغہ امر کے ساتھ: "واعفوا اللحی،
ادخوا اللحی "وغیرہ حدیثیں وارد ہیں اور صیغہ امر وجوب کے لئے ہونا مسلم ہے اوراس سے مرا دوہی بال ہیں جو سینیں
پرا گے ہوتے ہیں (ا)۔

انبی روایات کی بناء پر حضرت امام ابو صنیفه کا فد جب بیرے کہ پورے کے سینین میں کہیں چارانگل ہے کم مقدار بالوں کی کٹا کرنہ ہو، اوراس کی تائیر مزید حضرت ابن عمر کے اس اثر ہے بھی ہوتی ہے جس کوفقہاء کرام ان افظوں میں نقل کرتے ہیں، "وصع عن ابن عمر راوی هذا الحدیث أنه کان یا خذ الفاضل عن القبضة (فقط إلى قوله، وأما الأخذ منها وهي دون ذلک (أی القبضة) کما یفعله المغاربة و مخنثة الرجال فلم یبحه أحد" (۲)۔

غرض وارهی موندانا زی اعاجم ومشرکین میں وافل موکر حرام بنی ، جیسا کہ او پر مذکور موااور وارهی اورمو نچھ دونوں کے صفایا سے مختین کے مشابہ موکر من بیحر مت کا سبب اور باعث مدمت وباعث فضب خداوندی اور بغاوت عن قول الرسول علیہ السلام کے مشابہ موگا، جیسا کہ شخ احمر نفر اوی مالکی کی عبارت ہے بھی معلوم ہوتا ہے جسکو وہ فقہ مالکی سے نقل کرتے ہوئے فر ماتے ہیں: ''فما علیہ الجند فی زماننا من أمر الحدم بحلق لحاهم دون شوار بھم لاشک فی حرمته عند جمیع الأئمة لمخالفة لسنة المصطفی مُنْ الله فی ولموافقته لفعل الأعاجم والجوس''(۳)۔

غرض زمانہ رسات علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے لے کر برابر ڈاڑھی کے معاملہ میں ای پروجوباعمل ہوتا چلاآ رہاتھا اور کتاب وسنت ہے بھی بہی صورت متعین ہوکر اسلامی شعار متعارف ہے، مگر مسلمانوں کے اسباب زوال میں ایک سبب کہئے جوابیخ نحوست اعمال ہے بیدا ہوئے کہ مغربی تہذیب ہے متاکر ہوکر بعض خطہ کے لوگوں نے ڈاڑھی مونڈ انا شروع کر ویا، پھر بعض علام متشرقین نے تہذیب مغرب زوگ ہے متاثر ہوکر ڈاڑھی کی شرعی حیثیت ہی کومتبدل ومتغیر کرنا شروع کر دیا، اور ڈاڑھی بالکل غیر شرعی چیز، بلکہ محض طبعی شئی قرار و بے گے، اور اس معاملہ میں مکمل چھوٹ و بے گے، یہاں تک کہ بہت

 <sup>&</sup>quot;اللحية السم لجميع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" (مجمع بحارا الأوار ٣٨٨/٣) (مرتب).

٢- الدرالخارمع روالحتار ١٣٨٣ س

۳- دُارْهی او رانبیا عکی سنتیں مصنفه مولانا مفتی سعیدا حمد بالنیو ری ۲۷۸۔

ے پڑھے کھے ذی ہوت و و کی علم حضر اساور بہت سے خطباء او رائم مساجد بھی متائع ہونے گے۔الامان والحفظ - پھر بیوبا الثیاء میں غالبًا سب سے پہلے مصر میں آئی پھر بیوبا بلا بن کراس قد رعام ہوگئی کہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی عام طور سے پھیل گئی اور ایک سنت رسول علیہ السلام جوشعار کا ورجہ رکھتی تھی وہ مروہ ہونے گئی اور حدیث باک "من توک سنتی لم ینل شفاعتی" (۱) او کما قال علیہ السلام بین مسلمانوں کواس وبانے جٹلا کروبا اور ترک سنت رسول علیہ السلام کا وبال وزیا اور آخرت وونوں جگہ ذات ورسوائی ونا مراوی ونا کامیابی ہے، جسیا کہ اس حدیث باک سے معلوم ہوتا ہے: "أبغض الناس إلی الله ثلاثة ملحد فی الحوم و مبتغ فی الإسلام سنة الجاهلية و مطلب دم اموئ مسلم بغیر حق"، رواہ البخاری (۲)، بلکہ ترک سنت گرائی کے شہر کا ورواز ہے، حدیث شریف میں ہے، موطاامام ما لک میں مروی ہے، "قال رسول الله علیہ توکت فیکم أموین لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب الله وسنة رسوله" (۳)۔

ترجمہ: یعنی نبی کریم علی نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دوچیزیں چھوڑ کرجا رہا ہوں جب تک تم لوگ ان دونوں کے مطابق عمل کرتے رہوگے گراہ نہ ہوسکو گے، ایک کتاب اللہ دوسرے سنت رسول اللہ، ظاہر ہے کہ جب سنت رسول علیہ السلام چھوڑ کرانیان گراہی کے شہر میں داخل ہوجائے گاتو پھر جنتی بھی گراہی و ذلت و کلبت آوے کم ہے، الملھم احفظنا من شرور أنفسنا و من سئیات أعمالنا آمین۔

ال تمهيد كے بعداب استفتاء كے اندرمندرجه سوالوں كاجواب نمبروار مذكور ب:

(۱) ڈاڑھی شرعی ومذھبی شعارہے اس کی حفاظت کرنا اوراسکونمایاں رکھنا شرعاواجب ہے۔

(۲و۳) ڈاڑھی کی شرعی مقدار کم ہے کم ایک قبضہ (مشت) ہے جو کم وبیش چارانگل ہوتی ہے اوراس کو برقر ارر کھنا

واجب ہے۔

(۳) ایسے لوگ واجب کے تارک او راسلامی و مذھبی شعار کو پا مال کرنے والے اور مٹانے والوں کے مشابہ ہوتے ہیں جوعنداللہ نہایت مبغوض ہیں اورانہی وجوہ ہے ایسے لوگ عنداللہ فاسق شار ہوتے ہیں ، او رای وجہ ہے ان کے پیچھے ایسے

۱- روالحتار على الدرالخيار ۱/ ۲۲۰، كتب حديث مين ان الفاظ مين كوئى حديث نيل كى، البية جعزت ابن عبال سے منقول ايك حديث مين به الفاظ مذكور بين: "و من نكث ذمتى لمه بينل شفاعتى ولم يو د على الحوض" (مجمع الزوائد ۱/ ۱۷۲) (مرتب).

۲- صحیح بخاری مع فتح الباری ۲۱۸ ۲۱۰، حدیث ۲۸۸۷،... بغیر حق لیمریق دمه (مشکوة برص ۲۷) (مرتب) ـ

سوطاامام ما لك مع شرحة تنويرالحوا لك للسيوطى سار ٩٣ (مرتب).

لوگوں کی نما زمکر و ہوتی ہے جوشر می شکل وصورت رکھنے کے ساتھ ساتھ امامت کے بھی اہل ہوں۔

(۵) جب شرق ڈاڑھی رکھنے والے امامت کے اہل موجود ہوں لیعنی تر آن پاکسی پڑھتے ہوں اور طہارت و نماز کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہوں اور مختاط بھی ہوں توالیٹے خص کے موجود ہوتے ہوئے غیر شرق ڈاڑھی رکھنے والے کو امام نہیں بنانا چاہئے ۔ ورنہ سب کی نماز بکرا ہت ا واہوگی ، اور کرا ہت کے اندر غلظت وشدت میں تفاوت ہوتو بیا لگ بات ہوگی ، مثلاً ایک خص ڈاڑھی مونڈ انے کاعاوی ہاور قصد اُمونڈ اٹارہتا ہاں کے پیچھے نماز پڑھنے ہے کرا ہت تحر کی ہوگی اور اس کرا ہت میں غلظت وشدت با عتبار اس خص کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیا وہ ہوگی جومونڈ اٹانہیں ، بلکہ وہ کٹا کر چھوٹی اور اس کرا ہت میں غلظت وشدت با عتبار اس خص کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیا وہ ہوگی جومونڈ اٹانہیں ، بلکہ وہ کٹا کر چھوٹی اور غیر شرق رکھنے کا عاوی ہے اور قصد اُلیا کرتا رہتا ہے پھر اس خص کی افتد اء کرنے میں کرا ہت کے اندر غلظت و شدت زیا دہ ہوگی با عتبار اس خص کی افتد اء کے جوالیا کرنے کا عاوی نہیں ، بلکہ بھی بھی بعض اتفاق سے اس سے ایسا ہوجا تا ہے ، البتہ ایسے خصوں کو بھی مشتقل عہدہ امامت و بینا اور مستقل امام مقرر کریا درست نہیں ۔

اورا گرشری ڈاڑھی رکھنے والا اورا مامت کا ہل موجو دہی نہ ہوتواس وفت انہی میں ہے جوزیا وہ دیندا راور تبیع سنت ہوای کوا مام بنا کرنماز باجماعت پڑھ لیس جماعت ہر گزیز ک نہ کریں ، یہی تھم فرض ویز او تک سب کے بارے میں ہے۔

اگرکسی متجد کامقررشدہ امام غیر شرعی ہو، گراییا فاسدالعقیدہ ہونامعلوم نہ ہوجس کے پیچھے نماز نہ ہوتی ہوادراس کا نصب وعزل بھی اپنے اختیار واستطاعت میں نہ ہو، یا کسی اجنبی جگہ پہنچ جائیں جہاں کا امام ای قتم کا ہواور نصب وعزل اپنے اختیار میں نہ ہوتو صبر کریں اور حدیث یا ک: ''صلوا خلف سحل ہو و فاجو او کما قال علیہ السلام''(۱) کے تکم کے مطابق اس کے پیچھے پڑھلیں جماعت ترک نہ کریں۔

اوراگراصلات كرما چابي اوراصلات كى توقع بهوجب بھى: "اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى" (٢) كے اصول كو اور: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن "(٣) كے ضا بطے كو بميشه سامنے ركيس اور بھى اس كونہ چھوڑي اور بھى ايباطريقة اختيارنه كريں جو آپس كے نفاق وشقاق يا اختلاف ونزاع كا باعث بيشه "لست عليهم بمصيطر "(٣) كو بھى پيش نظر

ا- سنن الدارقطني بإب مهة من تجوزالصلوة مع والصلوة عليه ٢ / ٥٤ (مرتب ) -

۲- سورهٔ طه: ۳۳ م

۳- سورهکل :۱۲۵ـ

٣٧ - سورۇغاشە: ٢٢\_

تھیں۔

(۲) ایسے خص کوموذن مکبر اور قاضی نکاح مقرر کرنا مذموم ومکروہ ہے باتی متنشرے آدمی کے موجود رہتے ہوئے بھی ان کی دی ہوئی اذان و تکبیر سے جونماز پڑھی جائے گی وہ بلا کرا ہت ادا ہو جائے گی (۱)،ای طرح ایسے قاضی نکاح کا پڑھا یا ہوا نکاح بھی بلاکرا ہت صحیح و مافذ ہو جائے گا۔

البتہ کوائی کے مسئلے میں پی تفصیل ہے کہ جس کوائی میں محض تخل شہا دے کا فی ہوتا ہے اس میں ان کا کواہ بنا معتبر ومفید ہوگا، جیسے عقد نکاح کہاں میں ان کا شاہد بنا نامعتبر اور کا فی ہے۔ کیونکہ یہ کوائی محض عقد نکاح منعقد ہونے کے لئے ہوتی ہے اور محض تخل شہا دہ کے درجہ کی چیز ہوتی ہے اور رانعقا دنکاح کے بعد صحت نکاح کے نفاذ یا بقاء کے لئے پھر ان شاہدوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی ، بلکہ شہرت عامد دنتا مع وغیرہ کافی ہوجاتی ہے ، باقی بیا لگ بات ہے کہ اس میں بھی و بیند ار لوگوں کا کوا دینا نا اعلی وافضل بات ہے (۱) ، باقی جن معاملات میں تخل شہادت کے ساتھ ساتھ اوائے شہادت بھی ضروری ہوتی ہی مجتور ویں ہوتی ہیں تواس میں عادل ہونا یا کم ان کم مستور الحال ہونا ضروری ہوتا ہے۔

عادل شریعت کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی صلاح زیا وہ ہواس کے فسادے اور صواب غالب ہو خطا سے اور سلیم القلب ہو کہا تھیں الہندیہ (۲۰/۱ میں الہندیہ (۲۰/۱ میں الہندیہ کی سلاحہ اکثر من فسادہ و صوابہ اُغلب من الخطا و یکون سلیم القلب یکون عدلاً تقبل شہادته" (۳) قاضیخاں محض صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب ترجیح ہی نہیں ہیں بلکہ صاحب ترجیح وی ہے۔

چِنانچِفِر ماتے ہیں:"وعن أبي يوسف إن كان الفاسق وجيهاً ذا مروة جازت شهادته؛ لأن مثله لا يكذب"(٣)-

اویکره أذان الفاسق ولا یعاد هکذا فی الذخیرة "(قاوی عالگیریه ۱/۵۴)(مرتب).

٢- "وشرط فى الشاهد أربعة أمور الحرية والعقل والبلوغ والإسلام... ويصح (أى النكاح) بشهادة الفاسقين والأعميين "(قاوى عالكيريه ال ٢ ٢ كا بالكاح)، "الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا فينعقد النكاح بحضرته، وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب "(قاوى قاضي النامي بأمش قاوى عالكيريه ٢/ ٣١٠) (مرتب).

٣- فأوى قاضخان على بامش فأوى عائليريه ٣٢٠/٢، 'لأن غير المعصوم لا يخلو عن قليل ذنب فيعتبر فيه الغالب وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى ..... لأن مثله لا يكذب " (مرتب)\_

۴ - فتأو**ي قا**ضى خان يحواله بإلا بـ

اس کا حاصل میہ کہ اگر کوئی شخص شرق ضابطہ کے مطابق عادل و مستورالحال نہ ہو الیکن ایبا او جا ہت اور ذک منصب و ذک مروۃ ہوکہ جھوٹ ہو لئے کو اپنے منصب کے خلاف اور اپنی تو ہین سجھتا ہوا وروا قعداییا ہی ہوکہ اس سے کذب صاور نہ ہوتا تو اس کی بھی شہا دے مقبر ہوگی ، ای طرح اگر مالی معاملات میں اتنا دیا نت واروصاف مشہور ہوکہ اپنے مالی نقصان کے باوجود بھی جھوٹ نہ ہولتا ہوتو لا یکذب کی علت کے اطراد سے اسکی بھی شہادت مقبول و معتبر ہوگی۔ تصویر کشمی کی اشرعی حیثیت اور ترک جماعت پروعید:

(2) اس نمبر کاظم شرگ بھی بعین نمبر ۵ کاظم ہے، اور شرق ڈاڈھی رکھنا اسلامی و فدھی شعار ہونے کے ساتھ ساتھ واجب ہے، اس کو ہمیشہ مونڈ انے یا کٹا کرغیر شرق بنانے یا بنوانے والاتر ک واجب پر اصرار کرنے والا اور سنت انبیاءاور سنت جناب مصطفیٰ علیہ کا مخالف ہوگا جونہایت خطرناک معصیت ہوگی، پا جامہ یا پتلون یا تہد قصداً مخنہ سے بنچ رکھنا احادیث پاک میں جمحی متکبروں کی خصلت فر مایا گیا ہے (ا) اور حدیث پاک میں فر مایا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے واند کی وال کے برابر بھی کبرہوگا وہ جنت میں واضلہ تو در کنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اور جنت کی خوشبو ایک ماہ کی مسافت تک پہنچتی ہے اس کا مطلب سے ہوا کہ جس کے قلب میں ذرا بھی کبرکا شائیہ ہوگا وہ بھی جنت سے ایک ماہ کی مسافت کے فاصلہ ہے بھی دوررکھا جائے گا(۲)۔

فوٹو خواہ دی بنا ہوا ہو یا مشین یا کسی آلہ یا تگیٹیو وغیرہ کسی بھی ذریعہ ہے بنا ہوسب کے اعتبارے مطلقافر مایا گیا ہے: ''اشد الناس عذابا یوم القیمة المصورون'' او کما قال علیہ السلام (۳) اور ایک حدیث میں ہے کہ تصویر بنانے والے ہے آخرت میں کہاجائے گا کہ تصویر تو بنائی اب اس میں روح بھی ڈال دو وہ روح نہیں ڈال سکے گاگرزگرزما را جائے گا اور اس یہ بمیشہ بمیشہ بہی عذاب ہوتا رہے گا (۲)، فالأمان و المحفیظ ان وعیدوں سے فوٹو اتارنے کے گناہ و

٢- "عن عبد الله عن النبي تَالَيْكُ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خودل من كبر، ولا يدخل النار من
 كان في قلبه مثقال خودلة من إيمان" ("شن ابوداؤو٣/٥٩/ كتاب اللباس، بإب ماجاء في الكبر، حديث ٩١٠) (مرتب).

س- صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث ۹۸ ور ۲۱۰۹ <u>-</u>

٣- "عن ابن عمر" أن رسول اللمن قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" (صحح مسلم كتاب اللباس ٢٠- ٢١٠٨)" وفي رواية: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ" (صحح مسلم عديث ١١٠٠/١٠).

معصیت کا اندا زہ ہوتا ہے اوراس کے مرتکب کی حیثیت شنیعہ بھی مفہوم ہوتی ہے اور ترک جماعت بلاعذر شرقی کرنے والوں پر جو وعید وعذا ہے ہو ہ بھی ہے انتہا شدید ہے، اس میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ بھے احادیث میں وار دہ کہ ہر کا روو عالم حقیقی نے نفر مایا کہ جی میں آتا ہے کہ نوجوانوں کو تکم کروں کہ وہ جنگل ہے لکڑیاں کاٹ کرلائیں اور ترک جماعت کرنے والوں کے گھروں کو ان لکڑیوں سے گھر کر آگ لگا دوں کہ وہ سب ای میں جل کر خاک ہوجا کیں، مگر عورتوں بچوں پر رقم آجانے سے جھوڑ دیتا ہوں (۱) یہ معمولی اظہار غصہ جنا ب نبی کریم علیقی کا نہیں ہے، اس لئے ان فیجے عا وات پر مشمل انسان کی امامت کا اونی تھم وہ وہ وگا جو نبیر ۵ میں بتلایا گیاہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريوره ١١١٠٠ ١١٠ ه

### ڈاڑھی کی شرعی حیثیت:

ا ۔ ڈا ڑھی رکھناواجب ہے یامتحب ہے ڈا ڑھی منڈانے والااور کترانے والااد راس پراصرا رکرنے والاشرعاً کیا تھم رکھتا ہے ڈا ڑھی کتر وانے والے کی شہاوت شرعاً جائز ہے یا کنہیں؟

'ا۔رسول عَلَيْ اور صحابہ اور تا بعین کا کیا عمل رہا ہے، کیاان کاعمل ہمارے واسطے موجب عمل ہے یا کیا ہے؟

سا۔ کیا رسول اللہ عَلَیْ کیا اور صحابہ کاعمل ہمارے واسطے موجب اتباع ہے، جبکہ ڈاڑھی رکھنے کے متعلق آپ نے فر مایا ہے ایک مقدار پر ڈاڑھی رکھنا واجب ہے یا کنہیں اس ہے کم ڈاڑھی رکھنے وارسے مقبول ہے یا کنہیں فقہاء کامقدار قبضہ کو تعین کرمااور اس ہے کم ڈاڑھی والے کومروو والشہا وت کہنا یہ فقہاء کاقول امر منظر ما قابل ہے یا کیا، اور ڈاڑھی والے کومروو والشہا وت کہنا یہ فقہاء کاقول امر منظر ما قابل ہے یا کیا، اور ڈاڑھی والے کے متعلق یہ کہنا کہ بیہ ہے ایمان ہیں جائز ہے یا کنہیں یا کہنا حرام ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

وُارُهُى اسلامى شعارين سايك شعاري، حضوراكرم عليه او رصحاب وتا بعين او رتمام اصحاب ثير القرون مين اسلامى شعاري شعاري معلى المنافظة قال: والذى نفسى بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلوة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذى نفسى بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً مسميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " ( مح بخارى مع في البارى ١٢٥/٢ عديث ٢٣٣ )، عافظا ين جرّ في المعالم في رواية المقبرى: لو لا ما في البيوت من النساء والذرية، يدل على أنهم لم يكونوا كفاراً " ( في البارى ١٢٤/٢) ).

ہے کئی ڈاڑھی رکھنامخض عادت کے طور پر یامخض طبعی نہیں تھا، بلکہ شرعی تھم ہونے کی حیثیت سے تھا اس پر ہنسنا یا اسکا مذاق اڑا نا ہڑی بی خطریا ک بات ہے، یہ سب یورپ کی بیدا وارہے، احادیث سیحے کثیر ہے اس کاوجوب قابت ہے اور محض امت مسلمہ بی کا شعار نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء سابقین علی میناعلیہم الصلو قوالسلام کا شعاراو راان سب کی سنت ہے بیا علماء کی من گڑھت بات یا اختراع نہیں ہے۔

ڈاڑھی منڈ انا یا چارانگلی کی مقد ارہے کم رکھنااوراس پراصر ارکر مافسق ہے، اس ہے آدمی اللہ اور رسول کے نزویک فاسق مرود والشہاد قاہوجا تا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنصما کا قول ہے کہ ڈاڑھی ایک قبضہ ہے کم نہ رکھنا چاہئے، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی بہم اجمعین کا اس مقد ارکی سنت پر اجماع ہے اور اجماع صحابہ خود بھی ایک جمت شرعی ہے، ڈاڑھی نہ ہبی شعار کے ساتھ ساتھ ایک میچے فطر قانسانی بھی ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب سيح محمود على عند

### ڈاڑھی منڈ انے کوجائز سمجھنا:

یہاں مسلمان ڈاڑھی منڈا نا جائز بیجھتے ہیں یہاں تک کہ بڑی بڑی مساجد کے امام وخطیب بھی واڑھی منڈاتے ہیں جب اور ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیضروری ہیں ہا یک سنت ہاور پہلے فرائفن کی بابندی ضروری ہاور اللہ تعالی صورتوں کوئیس نیتوں کو دیکھتا ہے اگر ول میں رسول اور اللہ کی محبت ہاور فرائفن کی بابندی کرتے ہیں تو بس ہے براہ کرم اس پر بھی تفصیلی روشنی ڈالئے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

قطعا وارهی منڈانا قطعانا جائزہ، بہت ی میں اس کے رکھنے کا تھم وجوب کے صیغہ کے ساتھ ہے، مثلافر مایا گیاہے: "جزوالشوار بواعفوا اللحی" (۲) یعنی مونچھوں کو پڑھے کا ٹواور وارشی کو بڑھاؤ کہ تھم رسول اللہ

ا ۔ ڈاڑھی کی جوب سے تعلق روایات و آٹا رچند صفحات قبل تیخر بے و تحقیق کے ساتھ گذر کیے ہیں ، وہاں ملاحظہ کرلیاجائے (مرتب)۔

۲- ال حديث كي تخريج كذر چكى ب (مرتب) ـ

علی اوراس کا منتال واجب اورضروری ہے، باطن کے ساتھ ظاہر کی بھی اصلاح اوراس کا مطابق شرع کے ہونا ضروری ہے ، پھر جب بیالوگ بھی سنت بیجھتے ہیں تو ترک سنت پر جووعید ہے اس کو بھی انہیں سامنے رکھنا چاہئے ،حدیث باک میں ہے: "من توک سنتی لم ینل شفاعتی" أو سکما قال (۱) یعنی سنت ترک کرنے والا شفاعت ہے محروم رہے گا اور بیا محرومی معمولی محرومی نہوگی ۔ اللہ تعالی سب کو اتباع سنت کی تو فیق مرحمت فرمائیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر میں مقتل وارالعلوم ویو بند سہار بنور

صفول میں بھی ہوتوامام کامصلی کہاں ہو: میں سصحے مدسے سے میں قیری کیریا ہیں اور میں مدصحے مدیری یہ مصام

مسجد کے صحن میں بھی اکثر آجاتی ہے با ئیں طرف بڑھ جاتا ہے اس صورت میں صحن میں جماعت ہوتو مصلی محراب کے سامنے بچھایا جائے یا کہ جہاں جماعت کا ﷺ ہو۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

مسجد کے میں بھی آجانے کے سبب سے باہر جماعت کرنے کے دفت مسجد کا اندرونی محراب وسط صف میں نہیں آ آتا ہے توامام محن میں ای جگہ کھڑا ہو جہاں پہلی باہری صف کاوسط واقع ہو (۲) ، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر مجمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وارا معلوم ویو بندہ ہار نیور ار ۲۸۸۸ م

# امام كومصلى برامامت كے ليے كب كھرا ہونا چاہئے؟

ا - ہمارے یہاں ایک جماعت اقامت میں جی علی الصلوۃ پر کھڑی ہوتی ہے اور پچھلوگ اس کونا جائز سمجھ کرشختی ہے مخالفت کرتے ہیں حتی کہ مخالفین نے اشتہار چھیوا کرتقتیم بھی کئے ہیں۔

۲- "وينبغى للإمام ان يقف بازاء الوسط فان وقف في ميمنة الوسط او في ميسرته فقد اساء لمخالفته السنة (عالمكيرى ا/ ٨٠) مكتيدشيديه بإكتان ) (مرتب)ـ

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس مسئلہ کا ثبوت احادیث کریمہ یا شرح احادیث یا کتب فقہ ہے بھی ہے یا نہیں؟

مسئله حی علی الصلوة کے عاملین مشکلوة شریف وشرح مرقات واضعة اللمعات اور فآوی عالمگیری وشرح وقامیہ کی عبارت حتی کہام ابو صنیفیّه کا فد ہب حوالہ میں پیش کرتے ہیں، آیا ان کتب معتبر ہ کے حوالہ جات سمجے ہیں یانہیں؟ اگر صحیح ہیں تو اس کونا جائز سمجھنے والے اورامام ابو صنیفیّه کافد ہب نہ مانے والے ازروئے شرع وہ حضرات کیا تھم رکھتے ہیں؟

۲- مخالفین فرماتے ہیں کہ علما فیر نگی محل کے زویک اقامت میں جی علی الصلوۃ پر کھڑا ہوما جائز نہیں ہے ، کیا واقعی ان کا قول سمجے ہے؟ اگر سمجے ہے تو حضرت مولا ما عبد الحق فر نگی محلی کا شرح وقایہ جلد اول میں حاشیہ پراس کے جواز پر دلیل لکھنا اور عدم جواز کو کروہ جاننا کیا معنی رکھتاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب امام اورسب مقتدی مصلے پر پہلے ہے اس طرح موجود ہوں کہ یا توصف بھی سیدھی کر بچکے ہوں یا صف سیدھی کرنے میں دیر نہ لگے گی اور تکبیر تحریمہ کی فضیلت فوت نہ ہوگی توادب سیہ کہ لوگ جی علی الصلوۃ پر کھڑے ہوں،قد قامت الصلوۃ پر یا اس کے بعد معانماز کاتحریمہ بندھ جائے۔

> ا دب کا مطلب بیہ ہے کہاں کے پہلے اگر کھڑے ہوجا کیں تو مکردہ ماہرانہ ہو، مستحق عمّاب دنگیرنہ ہوگا۔ فقہاء نے اس مسئلہ کواک ادب کے موقع میں کھاہے۔

چنانچ صاحب "تويرالابصار" اورال كى شرح "ورمخار" ملى الطرح ب: "والآداب تركه لايوجب إساءة ولا عتاباً كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل، نظره إلى موضع سجود م حال قيامه، إلى قوله والقيام لإمام وموتم حين قيل: حى على الفلاح إن كان الإمام بقرب الحراب وإلا فيقوم كل صفي ينتهي إليه الإمام على الأظهر، وإن دخل من قدام قاموا حين وقع بصرهم عليه" ()-

اى عبارت كايد جمله: "إن كان الإمام بقوب الحواب" مفهوم بالاكالوراية ويتاب،اس كاحاصل يدمواكه

ا- الدرالحقارار۴۴۲،و،۴۴۷ كتاب الصلوة ـ

صرف جوا زمیں کلام نہیں، لیکن اس کووا جب او رضر وری قر ار دینا کہ جو پہلے کھڑا ہوجائے اس پر نکیریا طعن وتشنع کی جائے جیسا کہاس پراصرارکرنے والے کرتے ہیں، بینا جائز ہے۔

ادراگرامام قربی محراب موجود ند بروادر نماز پڑھانے کے لیے پیچھے سے آئے توجس صف میں آئے اس صف کے لوگ کھڑے بہوتے جائیں ادراگر سامنے سے آئے توجس وقت لوگوں کی نظر امام پر پڑے ادر سمجھ لیس کہ جماعت کرانے آرہے ہیں توامام پر نظر پڑتے ہی سب لوگ کھڑے بوجائیں، جیسا کہ عبارت بالا کے اس جملہ "والما فیقوم کل صف النے "سے معلوم ہوتا ہے۔

اوراس میں حکمت بیہ ہے کہ فوراً کھڑے ہوجانے میں امام کے مصلے پر پہنچنے تک صفیں سیدھی ہوکر تکبیراولی میں امام کی معیت بھی مل جائے گی، اور یہی طریقہ جوفقہ کی فہ کورہ بالاعبارت میں فہ کورہ جناب سرکار دو جہاں علیہ ہوئے کے تعلیمات اور صحابہ کرام گی کے عمل میں ماتا ہے، کتب صحاح حدیث اور غیر صحاح جیسے سلم شریف، ابو داؤ دشریف، اور مصنف عبدالرذاق وغیر ہا میں ایسا ہی معمول ماتا ہے، جبیما کہ بذل المجہود (جلد ا، ص ۲۰۰۷) میں دفیع تعارض بین الروایات کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ويجمع بأن بلالا كان يراقب خروج النبي المنطقة فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا فلا يقوم في مكانه حتى تعتدل صفوفهم.

قلت: ويشهد له مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب: إن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن: الله أكبر، يقومون للصلواة، فلا يأتي النبي النبي المؤذن: الله أكبر، يقومون للصلواة، فلا يأتي النبي

ان بی اعا دیث دردایات ہے ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال معضور علیا ہے کہ نظر دمرا قب رہے تھے اور سے جی بی فحر و مبارک ہے پر دہا شااد را ندا زہ ہوا کہ جماعت کرانے تشریف لا رہے ہیں فورا تکبیر شروع فر مادیے تھے ادر لوگ بھی کھڑے ہو کرصف سیدھی کرنے میں مصروف ہوجاتے یہ بیس ہوتا تھا کہ آپ علیا ہے جرو مبارک نے نکل کرآ کر مصلے پر بیٹھ جا کیں ، اس کے بعد ممکر تکبیر شروع کرے ادر پھراس کے بعد آپ علیا ہے اور دوسر بے لوگ کھڑے ہوں جیسا کہ آج کل کے بدعتی لوگ کرتے ہیں بیان کامن گھڑے طریقہ او رفلاف سنت ہے۔

ہاں پیضرور ہے کہ جب تک سر کار دو جہاں علیقہ جماعت کرانے کے لئے نہ نگلتے اس وقت تک لوگ بیٹھے رہا کرتے اورا نظارفر ماتے۔ شروع زمانه میں بعض مرتبہ لوگ پہلے ہی ہے کھڑے ہو کرانظار کرنے گے تواس سے روکا گیا، جیسا کہ ابو داؤ و شریف کی روایت:'' إذا أقیمت الصلواۃ فلا تقوموا حتیٰ توونی" (۱) سے معلوم ہوتا ہے، یعنی'' فلا تقوموا منتظرین للصلواۃ "(۲)۔

اور پہیں ہے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور ابھی جماعت میں پچھودیر ہے یا امام ابھی نہیں آیا ہے یا مکبر نے بغیر امام کی موجودگی کے تکبیر شروع کر دی ہے تو کھڑے کھڑے انظار نہ کرے کہ بیغیل مکروہ ہے بیٹھ جائے اور بیٹھ کرمنتظرِ صلوٰ چہواورای کومولا ماعبد الحی صاحب فرگام محلی علیہ الرحمۃ نے یا عالمگیری وغیرہ نے لکھا ہے۔

ال تفهيم وتشری کے بعد تمام روايات فقهميه وحديثيه آپس ميں منطبق اوراحناف کا سيح مسلک واضح ہوجا تاہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# محراب كي تعيين اور درمسجد كأحكم:

محراب سے مرا دکیا ہے؟ کیام بحد کی ہر در میں جومحراب کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے ہیں محراب کی آخریف میں آتا ہے؟ یا صرف بچھی دیوار کے درمیان منبر کے قریب جومحراب بنی رہتی ہے صرف وہی محراب ہے دضاحت فر ما نمیں اور پیجھی واضح کریں کہ نبر کے قریب کی محراب کے علاوہ مجد کی دوسری در میں اگر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہواس کے صحن میں مقتدی کھڑے ہوں تواس میں شرعاً کوئی مما نعت تونہیں ہے۔

فادم مشاق احمد (محمد يورصدراعظم كره)

#### الجواب وبالله التوفيق:

قبلہ کی دیوار میں بالکل پیچوڑ میں جومحراب نما بنایا جاتا ہے وہ مرا دہے تا کہامام کے دونوں طرف صفوں کی مقدار برابر رہے ،پس اس محراب کوچھوڑ کراور جگہ یا کسی اور درمیں کھڑے ہونے سے اگرامام کے دونوں جانب کی شفیس برابر نہر ہیں

ا- الوواؤوا/•٨-

۲- شرحابو داؤدشریف۔

کم دبیش ہوجا کمیں تو کرا ہت تحریمی کا ارتکاب لازم آئے گا(۱)ای طرح اگر کسی در (محراب نما) کے اندرامام کھڑا ہوا ورسب مقتدی باہر یاضحن میں کھڑے ہوں تو اگر چیدتعاول طرفین حاصل ہو مگراساءت ہوگی اور کرا ہت کونچر ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہ ہوگا(۲)، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسهار نيور ٨٥ سر١٠٠ ١٨٠ ه

### امام كاتنهامحراب مين كھڑ اہونا:

بہت ی مساجد کا تغیراس طرح ہوتی ہے کہ پہلی صف کے اندر ہی و بیار قبلہ ہے متصل ممبر ہوتا ہے اور دیوار قبلہ سے محراب کامد ورحصہ دیوار قبلہ سے تین چار بالشت آگے باہر کو نکلا ہوا ہوتا ہے عام طور پر مصلی مذکورہ پہلی صف میں بچھا یا جاتا ہے اور جماعت کے وقت مقتد یوں کی صف اول اس کے بعد ہوتی ہے جو در حقیقت و یوار قبلہ سے صف ٹانی ہوتی ہے، مگر عموماً جعہ ،عید بن بارش وغیرہ کے وقت نمازیوں کے از دہام و کثر ت اور جماعت خانہ میں جگہ کی قلت کی بنا پر امام کا مصلی و را آگ کو کھراب کے اندر کر دیا جاتا ہے بایں طور کہا مام تو جماعت کے وقت خارج محراب کھڑا رہتا ہے، لیکن اس کا سجدہ محراب کے اندر دواقع رہتا ہے اور مقتد کی دیوار قبلہ ہے متصل ممبر والی صف اول میں امام سے ڈھائی تین بالشت بیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں اندر دواقع رہتا ہے اور مقتد کی دیوار قبلہ سے متصل ممبر والی صف اول میں امام سے ڈھائی تین بالشت بیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں ۔

ایک صاحب جودین جماعت کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بید سئلہ بتایا کہ دیوار قبلہ سے متصل ممبر دالی صفِ اول مذکور میں جماعت کے سنت نفل کوئی صفِ اول مذکور میں جماعت کے ساتھ نیز بغیر جماعت کے انفرادی طور پر دونوں صورتوں میں فرض، داجب، سنت نفل کوئی بھی نماز پڑھنا قطعاً ما جائزاد رحرام ہے جس سے احتیا ہے کی بھی ضروری ہے ان کی بیدبات موجوب نزاع بنی ہوئی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۲- "وقیام الإمام فی الحواب لا مسجوده فیه" (الدرالخارمع روالحزار ۱۳۸۲) اُی کرهاس مسئله میں فتح القدیر ار ۳۵۹ کی بحث بھی ویکھی جائنتی ہے (مرجب)۔ قطعی دصری کامطالبہ ہوگا اگر و ہیش نہ کرسکے تواس کی بات قابل اعتنادالتفات بھی نہ ہوگی، اس لیے کہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح حرام قطعی کہنے دالا خص کہتا ہے، بلکہ مسئلہ اس طرح ہے کہ امام تنہا بالکل محراب کے اندر کھڑا ہوا در مقتد ہوں میں ہے کوئی اس امام کے ساتھ محراب کے اندر نہ ہو تو بلا ضرورت اس طرح کھڑا ہونا مکروہ ہا دراگرا مام کا نصف قدم بھی محراب کے باہر ہو تو اگر چے ہے جدہ دفیرہ سب محراب کے اندر ہو تو قطعاً مکروہ نہیں ہے، بلکہ بلا کرا ہمت جائز ہے اور بید مسئلہ فقلہ کی کتب معتبرہ میں عام طور سے مذکورہے (۱)۔

اور یہاں بہی صورت ہے کہ امام محراب سے باہر کھڑا ہوجاتا ہے، لہذا مید کھڑا ہونا بلاکرا ہت ورست رہے گا۔

یہ شبہ نہ کیا جائے کہ محراب کامدور حصہ قبلہ کی اور دیواروں کے اعتبار سے تین چار بالشت آگے باہر کو ڈکلا ہوا ہے، لہذا
وہ تمام حصہ مجد سے خارج ہوگیا اور امام دمقتری کا مکان الگ الگ اور مختلف ہونے کی وجہ سے اقتدا درست نہیں ہوگی ، اس
لیے کہ یہ شبہ دار ذہیں ہوتا ، کیونکہ فقہا محققین نے تصریح کی ہے کہ محراب کا یہ حصہ بھی جیزم جداور داخل مسجد ہی شار ہوتا ہے ،
مجد سے خارج شار نہیں ہوتا ، لہذا اختلاف مکان امام و ماموم کا وہم بھی غلط ہوگیا۔

ابربهمقد يون كاصفِ اول مين امام عصرف وُها أَن تين بالشت يَحِي كُمُر ابونا ، يمُل چونكم مُهُن ازيون ك ازدهام وكثرت اورجماعت فانه مين جگدى قلت كا وجه عبوتا ب ال لئے يصورت بهى بلاكرا بهت جائز رہے گا ، مثلاً محوله عبارت مين بهى آ گے جاكر تعرق كي : "و إضافة المكان فلاكرا هذه و في المد المختار على الطحطاوى " (ص ٣٣): "و هذا كله عند عدم العذر كجمعة ، وعيد، فلو قاموا على الوقوف والإمام على الأرض أو في الحواب لضيق المكان لم يكره ، لوكان معه بعض القوم في الأصح، وبه جرت العادة في جوامع المسلمين "() -

علاوہ ازیں فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ از دحام وغیر ہ کے دفت میں سجدہ بجائے راہوں پر کرنے کے اگلی صف کے مصلیوں کی پشت پر کرما بلا کراہت جائز ہے، بلکہ خودا پنی ران پر بھی اپنا سجدہ کر لیما ایسی بھیٹر میں بلا کراہت جائز ہے،

ا- "وكره قيام الإمام في الحراب لاسجوده فيه وقدماه خارجه، لأن العبرة للقدم مطلقاً، "قال الشامي": وكذا سواء كان الحراب من المسجد كما هو العادة المستمرة أولا كما في البحر" (قاوي شائي كاب العلوة الم٣٣٨) "ويكره قيام الإمام في المحراب للقيامه خارجه وسجوده فيه" (عافية الطحاوي على مراقى الفلاح كاب العلوة ١٣٩٣) (مرتب).

٧- درمخيّاركمّا بالصلا قباب مله نسدالصلا ة و ما يكره فيها ٢/ ١ ١٣، طبع وا رالكتب العلمية بيروت (مرتب ) \_

جیسا کہ درمخنا ر(۱) وشا می وغیرہ میں ہے، حالانکہ ان صورتوں میں سجدہ کی بعض سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، مگرچونکہ جماعت کی فضیلت اتنی زیا وہ ہے اور جماعت اتنی اہم چیز ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے اس کی تحصیل کے لیے اتنی چھوٹ ویدی پھر سوال میں ذکر کر دہ صورت میں توان سنتوں کامڑ کے بھی لازم نہیں آتا ہے، اس لیے بیصورت بدرجہ اولی اور بلا کرا ہت جائز رہے گی۔

رہ گیا بیشبہ کہذکورہ صورت میں امام کے بائیں جانب اگر چیر پہلی صف میں بھی کہیں انقطاع تووا قع نہو الین امام کے وائیں جانب کم از کم پہلی صف میں ممبر کے حائل ہونے کی وجہ سے انقطاع صف لا زم ہے اور بید انقطاع بھی باعث کرا ہت ہوسکتا ہے بیشبہ نہ کیا جائے ،اس لیے کہ (شامی اس سم سم میں تضرح موجود ہے کہ میر کی حیاولت انقطاع صف شار نہیں کیا جاتا ہے ،''کھما قال: و یعلم منہ باللولیٰ أن مثل مقصورة دمشق إلى قوله، فلا ینقطع الصف''۔ عربی کی یوری عیارت بوج بطوالت ورج نہیں کی قارئین حضرات خودو کی لیس (۱)۔

(۲) صف اول کی جگہ میں بھی جماعت کے وقت کے علاوہ فرض ، واجب سنن ونوافل وغیرہ سب نمازیں بلا کرا بہت جائز ہیں ، اس لیے کہ میں بھا کہ احادیث صحیحہ جائز ہیں ، اس لیے جائی ہی اس لیے جائی ہے کہ اس میں نماز وغیرہ عبا واستے مقصودہ کی جائیں ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے ، پس مسلمان جس جگہ چاہے میجد کے اندرنمازاوا کرسکتا ہے اس کوروکنا جائز نہیں ہوگا، ''المالعاد ضِ" ، مثلاً جماعت کا میں منہو سے توکہا جماعت کا کم نہوسکے توکہا جائے گا کہ بھائی یہاں مت پڑھودہاں جا کر پڑھاوہ میجد کے اندرنماز پڑھنے سے روکنا خطرناک وعید کی زدیش آتا ہے ، ، قال جائے گا کہ بھائی یہاں مت پڑھودہاں جاکر پڑھاوہ میجد کے اندرنماز پڑھنے سے روکنا خطرناک وعید کی زدیش آتا ہے ، ، قال

ا- "وإن سجد للزحام على ظهر مصل صلاته التي هو فيها جاز للضرورة إلى قوله بل على غير الظهر كالفخذين للعذر" (الدرالتّخارعلي الثا ي كمّاب الصلوة الـ ٣٣٨) (مرتب).

٢- پوري عارت ال طرح ب: "فعلى هذا اختلف في الصف الأول، هل هو ما يلى الإمام من داخلها، أم مايلى المقصورة من خارجها؟ فأخذا لفقيه بالثانى توسعة على العامة كيلا تفوتهم الفضيلة، ويعلم منه بالأولى أن مثل مقصورة دمشق التي هي في وسط المسجد خارج الحائط القبلي يكون الصف الأول مايلى الإمام في داخلها وما اتصل به من طرفيها خارجا عنها من أول الجدار إلى آخره، فلا ينقطع الصف ببنائها، كما لاينقطع بالمنبر الذي هو داخلها فيما يظهر "(كتاب العلوة، شائل الامس).
(مرتب).

تعالیٰ: "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن یذکو فیها اسمه" (۱) ،غرض صفِ اول میں بھی اگر جماعت کاوفت ابھی نہ ہوا ہو بیا ہو چکاہو، گراس طرح پڑھ رہا ہے کہاں کی وجہ ہے جماعت میں تنگی وغیر ہ کوئی خلل واقع نہ ہوگا تو بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو پڑھنے کو حرام قطعی کہنا ، بلکہ مسجد کے کسی حصہ میں نماز پڑھنے کو حرام قطعی کہنا سخت اور خطر ماک قتم کی جرائت ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

### امام کامحراب کے اندر کھڑ اہونا:

امام صاحب عصر اورمغرب کی نمازمبجد کے برآمدہ میں اواکرتے ہیں اور امام محراب کے اس قد را ندر ہوتے ہیں کہ بالکل نظر نہیں آتے بعض مقتدی کہتے ہیں ،اس صورت میں امام صاحب کا اندر کھڑا ہونا ،جبکہ باہر جگہ بھی ہے مکروہ ہے،امام صاحب کہتے ہیں کہاس میں کوئی کراہت نہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

برآمدہ میں جماعت ہونے کی صورت میں کم از کم امام کا آدھاقدم برآمدہ کے حصہ میں ہونا چاہئے، تا کہاختلاف فقہاء سے بچارہے، ورنداسائت وکرا بہت سے خالی نہ ہوگا،اورا صلاح لا زم رہے گی، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمدظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم ویو بند سہار نیور

### ا-مقتدى كافرض ياواجب حجبوث جانا:

اگرمقتدی کا کوئی واجب یافرض جماعت میں غلبہ نوم ہے یا ضعف بصارت ہے ترک ہوجاوے تو کیااس مقتدی کو نماز کااعاد ہ کریا ہوگا۔

### ۲-ا مام کا دوباره نماز پژهناا ورمقتدی کونع کرنا:

اگرعصر کی نمازکسی وجہ ہےامام صاحب دو بارہ پڑھیں تواس جماعت کے کسی بھی مقتدی کواعادہ کی ضرورت نہیں

<sup>–</sup> سورهٔ بقره: ۱۱۳-

ہے، بلکہ اور لوگ شامل ہوں بیمسکلہ کچھ بھی نہیں آتا ہے، ایک امام نے جب دد بارہ نماز پڑھی تو ان نمازیوں میں ہے کسی کو بھی شامل نہ کیا گیا، البتداور آنے والے لوگوں کومقتدی بنا کرجماعت ہوئی۔ آخر بیمسکلہ س طرح ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ہاں مقتدی کواعادہ کرما ہوگا(۱)۔

۲-بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مقتدی کی نماز ہوجاتی ہے اورامام کی نہیں ہوتی ممکن ہے یہی صورت رہی ہواگر امام عالم بالمسائل اور متدین ہوتواعم و کیاجاوے ورنہ پھرخوداس ہے معلوم کرلیا جاوے، پریشان ہونے کی کیابات ہے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## مبوق كتبيرتح يمه كهدكر بيضي تبل امام في سلام يهيرويا:

اگرکوئی شخص مجدیل آکروضوکر کے امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھااور امام صاحب قعد وَاخیر ہیں تھے جب و ہ شخص آیا اور نیت ابھی بائد ھہی چکاتھا کہ امام نے سلام پھیر دیا ، تو آیا اب پیرنیت تو ڈکر دوبا رہ تکبیر تحریمہ کہ کرنماز پڑھے گایا ای پہلی تکبیر تحریمہ ہی پرنماز کی بناء کرے گااور میشخص قعد ہیں امام کے ساتھ شریک نہوسکا تھا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حرم صلوة من واخلة بمرتم يمد من وتا من القوله عليه السلام: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم أو كما قال عليه السلام" (٣)، وكما قال في شوح التنوير: "قال في الحلية عند قول المنية: ولا دخول

۱- "إن المؤتم لو قام ساهياً في القعدة الأولى يعود ويقعد، لأن القعود فرض عليه بحكم المتابعة حتى قال في البحر ظاهره أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك القرض "(روالح الخار ۲/۱۲۱)(مرتب).

٧- تقصيل كے لئے و كيھئے: روالحتارعلى الد رالحقار ٢٠ / ٣٠٠-٣-

۳- اسنن للتريزي ار ۳۲\_

فی الصلواة إلا بتكبیرة الافتتاح" (۱) جباس نتحریمه نمازالله اكبركه كربانده ایا توحرم صلوة میں وافل بهوگیا اوراس كا تحریمه منعقد بهوگیا ،اوراس كو بحكم، "لا تبطلوا أعمالكم" باطل نهكر ساورنتو ژساوراى پراپنی نماز پورى كر ســــــ

گفتگوجو پچھے صحت اقد اء میں ہے ، صحت اقد اء کے لیے مجملہ اور شرا نظرے مشارکۃ فی الرکن بھی ہے ، درمختار باب الامامۃ میں شرائطِ اقد اء گناتے ہوئے کہتے ہیں: "ومشارکته فی الأرکان" (۲)، اور بیمسلم ہے کہتر کہ یا تگبیر تحریمہ رکن صلوۃ نہیں ہے ، بلکہ صرف شرط ہے ، جمض اتصال بالا رکان کی وجہ ہے تمام شرا نظر ارکان کی وظہ وتے ہیں۔ پی محض تحریمہ باندھنے ہے ابھی مشارکۃ رکن تحقق نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سلام پھیر دیا، توصیتِ اقتداء کی شرائط کہاں بائی گئیں کہ صحت اقتداء کا تشرائط کہاں بائی گئیں کہ صحت اقتداء کا تشم بھی ہوجائے اور رکن سے مراور کن اصلی ہے ، چنانچہائی متن کے تحت علامہ شامی فرماتے ہیں: "أی فی اصل فعلھا أعم من أن یاتی بھا معہ أو بعدہ لا قبلہ إلا إذا أدر کہ إمامه فیھا (الی قوله ) فیصح لوجود المتابعة التی ھی حقیقة الاقتداء "(۳)۔

۱- روانختارا/ ۳۳۷۔

۲- الدرمخارمع الشامي ار ۲- سواب الامامه...

۳- فأوى ثا ى ۱/۲۷۰، باب الامامة -

۳- ځای ۱۲۱۲\_

۵- شامی ۱۱/ ۱۳۱۷\_

نز دیک (جو محض سلام اول سے خروج مانتے ہیں )،اگر کوئی شخص السلام کے بعد ''علیم'' سے قبل بھی امام کو پائے تواقید اعظی نہیں ہوتی ،اورصلوٰ قامام کو پانے والانہیں مانتے۔

بعض علاء کےزو یک (جودونوں سلام سے خروج عن الصلوق مانتے ہیں )اگر کوئی سلام اول کے بعد سلام ٹانی سے قبل امام کو بائے ، ایسی قعدہ میں بیٹھ جانے سے امام کو بانے والا مان لیتے ہیں، ''سکما اشار إليه لفظ أدر که فی عبادته" (ا)۔

"قوله مرتین النے هو الأصح وقیل: الثانیة سنة کما في الفتح، ثم الخروج عن الصلواة بسلام واحد عند العامة، وقیل: لهما کما في مجمع الأنهر، فلو اقتدیٰ به بعد لفظ السلام الأول قبل علیكم لایصح عند العامة، وقیل: إن أدر که بعد التسلیمة الأولیٰ قبل الثانیة فقد أدر که مع الصلواة النح "-اور کیمیل یعیٰ" قبل الثانیة فقد أدر که مع الصلواة النح "-اور کیمیل یعیٰ" قبل الثانیة نقد أدر که مع الصلواة النح "میل یعیٰ" قبل الثانیة نقد أدر که معاوم ہوا کہ جب سلام ثانی بھی پھیر وے اور کوئی امام کو پائے توکسی کے نزویک اقد اعظم میں ہوگی، اور یہاں بھی صورت ہے، جیا کہ سوال کی خط کشیدہ عبارت معلوم ہوتا ہے۔

لہذاصورت مسئولہ میں کسی کے زویک افتد اعظی خہیں ہوگی ، بخلاف اس کے کداگر کوئی شخص امام کے سلام اول کے علیم اول کے سلام اول کے علیم کے میں میں تعلیم کے میں میں تعلیم کے میں میں تعلیم کے میں میں تعلیم کے میں میں میں تعلیم کے ہوگئی۔ نزویک میں میں میں تعلیم کے ہوگئی۔

ادرثمرهٔ اختلاف بیه نظی گا کهاختلافی صورتوں میں اگر کوئی شخص بناءکرےاورا فتداء کے طور پر نماز پڑھ لے تو وجوب اعادہ کا تھکم نہ ہوگا، مگر عبادت ِمفروضہ کا بیہ معاملہ ہے، اس لیے احتیاط اولی ہے، تا کہا وائیگی فرض بالقطع والیقین ہوجائے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب صحيح سيداحرعلي سعيد مفتى دارالعلوم ويوبند

# بإب الوتر والتر اويح والسنن

### وترمين شافعي امام كي اقتداء:

ا - میرے کیمپ کی مجدمیں شافعی مسلک کے امام نماز پڑھاتے ہیں پچھ مقدی حنی مسلک کے بھی ہیں رمضان کے مہیدنہ میں امام کے بیچھے نمازور پڑھنا کیسا ہے، جبکہ نمازور میں دوبا رامام نیت بائد ھتے ہیں دورکعات پڑھنے کے بعد سلام بھیرتے ہیں ۔ پھرایک رکعت کی نیت بائد ھتے ہیں، تیسری رکعت کے رکوع کے بعد کھڑے ہوکر دعا بھی مانگتے ہیں ۔ اگرامام کے بیچھے نمازور پڑھنا جائز ہے توحنی مقد مین دورکعات پوری کرنے پر سلام بھیریں گے کہنیں اور تیسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑ ابھوکر دعاما کے کہنیں اور تیسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑ ابھوکر دعاما کے کہنیں؟

شفيع احمداعظمي

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - شافعی مسلک کے امام صاحب ظاہر و متباور یہی ہے کہ باب طہارت میں ضفی مسلک کی رعایت فر ماتے ہوں گے، کیونکہ ائمہار ابعہ کے زویک جمع علیہ ترجے یہی ہے، اس لئے ایسے امام شافعی مسلک کے ہوں جب بھی ان کی اقتداء میں نماز تراوح و نماز فرض دونوں بلا کرا ہیت درست ہوگی ۔ البتہ وتر میں یہ تفصیل ہے کہ اگر دو رکعت پر سلام قطع بھیمر کر پھرصرف ایک رکعت کی نیت کرتے ہوں تو وتر کی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ، بلکہ اپنی وتر الگ ،خوا وا کیلے ہی پڑھنی پڑھ سکتے ، بلکہ اپنی وتر الگ ،خوا وا کیلے ہی پڑھنی پڑھ نے الگ ہی پڑھیں ، اس لئے کہ حفیہ کے زویک کوئی نماز محض ایک رکعت نہیں اور حدیث شریف میں محض ایک رکعت پڑھنے ہے منع فر مایا ہے ۔

اوراگروہ امام صاحب بھی تین رکعت وتر کی یہ یک سلام پڑھیں تو وتر بھی ان کے پیچھے پڑھ لیمنا بہتر ہوگا۔اور تین رکعت وتر بیک سلام پڑھنا بھی ان کے نز ویک جائز ہے،اس لئے مطلقا مخالفت نہیں ہے، بلکہ ممانعت ان کے اس عمل کے كتاب الصلوة (باب الوتروالتراويح والسنن)

منتخبات نظام الفتاوي - حلداول

تا لع ہے جب وہ وہ تر مذکورہ فی السوال صورت سے پر مصیں (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی ، مفتی دارالعلوم ویو بندسہار نیور

> ور کی ایک رکعت ندہونے کی وجہ: ور کی تنہاایک رکعت ندہونے کیاوجہہے؟

فتح محرسميري (بمقامة و پوره معاره موليه شمير)

### الجواب وبالله التوفيق:

احا دیث میں ای طرح وارد ہے اور تین رکعت والی روایت زیا دہ قابل ترجیح ووثوق ہے (۲)، فقط واللّٰداعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٠١٠ ١١١٠ هـ ١١ه

### بيں رکعات تراوح کا ثبوت:

دومسکوں میں بعض حنفی مسلک رکھنے والے شکوک و پریشانی میں مبتلا ہیں، جواب احادیث کے ساتھ مرحمت ر مایئے!

حضور مرور کا نئات علیہ نے نمازتر اور کا کمکٹنی رکھتیں پڑھی اور پڑھائی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کہ حضور رمضان وغیر رمضان میں الررکھت مع وتر کے پڑھتے تھے۔

اں حدیث کے تحت اہل حدیث حضرات آٹھ رکعت تراوی کو حضور علیات کی سنت تسلیم کر کے ۲۰ ار رکعات

ا- "وصح الاقتداء فيه (الوتر) ففي غيره أولى إن لم يتحقق منه ما يفسدها في اعتقاده في الأصح كما بسطه في البحر بشافعي مثلاً لم يفصله بسلام لا إن فصله على الأصح فيهما (الدر المختار) على الأصح فيهما أى في جواز أصل الاقتداء فيه بشافعي وفي إشتراط عدم فصله "(روالحتار على الدرالختار ٢ ٣٣٣/ ١٤٠ (مرتب) ـ

۲- تفصیل کے لئے دیکھئے: (مرقا ۃ المفاتیح شرح معرکا ۃ المصابیح سہر ۲۰ اوما بعد ہاب الورز) (مرتب)۔

پڑھنے والوں کوتا رکے سنت اور بدعتی کہتے ہیں ،اور دلیل میہ کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے جب تراوح کی جماعت قائم فر مائی اور حضرت ابی این کعب گوامام مقرر فر ما یا تھا تو انہوں نے ااررکعت پڑھائی ہے۔

حنی مسلک والے حضرات امام ابو حنیفه کی روایت پر جو ۲۰ اررکعت پڑھتے ہیں، وہ خود حنی اکابرِ علماء دیو بند کے بزری صفیف ہے، حوالہ میں بحر العلوم استاذ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللّٰد کاارشا فقل کیاہے، عبارت بیہے:

"وأما النبي صلى الله عليه وسلم ،فصح عنه ثمان ركعاتٍ، وأما عشرون ركعة، فهو عنه بسندضعيفٍ وعلىٰضعفهِ اتفاق''(العرف الفدي)۔

اورشیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب کاندهلوگ نے اپنی کتاب''اوجزالمسالک''(۱۷۷۱) میں لکھاہے کہ ہیں رکعات تراوح جوحفزت ابن عباس سے مروی ہیں و محندالمحدثین مجروح اورضعیف ہے۔ براہ کرم واضح مدل جوابات مرحمت فر ماکرتشنگی کودورفر مادیں ، تا کہ انتشارختم ہوجائے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

نماز تراوح اس خاص نماز کا ما م ہے جس کوسر ورِ کا نئات علیہ ہے ایک سال رمضان المبارک میں صرف ۳رراتوں میں ماغہ دے دے کر پرمصاہے۔

پہلی با ررات کے ابتدائی حصہ میں صرف تہائی رات تک پڑھا، پھر ماغہ وے کرایک رات میں آوھی رات پڑھا، پھر ماغہ وے کرایک رات میں قریب قریب ساری رات پڑھا۔

پھر جب صحابہ کرام گوعام طور سے علم ہوا تو بہت سے صحابہ جمع ہو گئے اور ساری رات مسجد میں حضور علیہ ہی کا انتظار فر مایا ۔ مگر حضور علیہ تشریف نہیں لائے اور بعد میں فر مایا کہتم لوگوں کے جمع ہونے کا جھے علم تھا، مگر جھے خطرہ ہو گیا کہ کہیں سے نماز فرض نہ ہوجائے اور آنے والی امت پر ہارنہ ہے ،اس لیے تمہارے مجتمع ہونے کے ہا وجود میں نہیں آیا۔

یہاں تک بیوا قعم مفق علیہ عندالکل ہے، اس کا کوئی مکرنہیں ہے،الہذااس خاص نماز کاتعلق حضرت عائشہ صدیقہ گلی کی روایت ہے الکل نہیں ہے۔ الکل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے الکرنہیں ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ معمول تھا اس کو بیان فر ماتی ہیں، اور وہ بھی اپنا دیکھا ہوا بیان فر مار ہی ہیں، نہ کہ آپ علیہ اللہ سنت کا جوروزم وہ کا اور عام معمول تھا اس کو بیان فر ماتی ہیں، اور وہ بھی اپنا دیکھا ہوا بیان فر مار ہی ہیں، نہ کہ آپ علیہ سے تمام معمولات کا استقصا فر مار ہی ہیں۔

اس لئے عائشہ صدیقہ گی مرادنہ تو آٹھ رکعات میں تحدید کرنے کی ہوسکتی ہے اور نہاس ہے کم اور زیا وہ کی نفی کرنی ہوسکتی ہے۔

ال روایت ہے • ۲ ررکعات تراوح کی نفی پراستدلال کرنا ہے کل اور ماوا قفیت کی علامت ہوگی ۔غرض جب فرض ہوجانے کا خطرہ ختم ہو گیا توصحابہ کرام رضوان اللہ بھم اجمعین اپنے اپنے طور پر اور اپنی ذاتی معلومات کے مطابق پورے رمضان میں مختلف رکعات پڑھتے تھے۔

لہٰذاان حضرات کے مختلف رکعات پڑھنے ہے بھی • ۲ ررکعات تر اوس کے مدعا میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، کیونکہ اس اختلاف کامداران کی اپنی اپنی ذاتی رائے پرہے، نہ کہ سی بنیا دی وحتی تھم پرہے۔

پھر جب آپ کے وصال کے بعد فرض غیر فرض سے اور داجب غیر داجب سے خوب متمیز ہوگیا اور خلط داختلاط کا اند بیشہ جاتا رہا تو حضرت عمر فارد نی نے اس خواہش رسول علیہ کہ جو خاص ان سارراتوں میں پڑھنے کا باعث بی تھی رائج فر ماکرالگ پڑھنے والوں کو بیس رکعات میں جواصل تعدا دتھی منضبط کر کے سب کوایک نما نے باجماعت میں منسلک کر دیا اور حضرت ابی بن کعب کوان کی امامت کے لیے مقر رکر دیا اور حضرت ابی ابن کعب ۲۰ ار کعات تر اور کی پڑھانے گئے ، پھر ای یہ تمام حضرات صحابہ کا اجماع ہوگیا۔

یمی نہیں، بلکہ جمہورعلاء کا یہی معمول دمسلک ہوگیا، چنانچہ ائمہ اربعہ بھی ای ۲۰ ررکعات پرمجتمع ہیں ،ان میں سے کسی امام کے نز دیک رکعات تر او تے ۲۰ سرے کم نہیں ہے۔

خلاصہ بیہے کہ • ۲ ررکعات تر اوج کا ثبوت اجماع صحابہؓ ہے ہے،جمہورعلاءامت کا • ۲ رپرا تفاق کرنے ہے ہے اورائکہ اربعہ کے بیس رکعات پرمجتمع ہونے ہے ہے اور بیتیوں چیزیں ان معترضین کے نز ویک جحت ہیں اور حق ہونے کی دلیل ہیں۔

یہیں سے بیربات معلوم ہوگئی کہ مصنف ابن البی شیبہ کی روایت کی سند کا ضعف یا حضرت ابن عباس کی روایت کی سند کا ضعف ہیں رکعات تر اور کے مدعا میں مصر یا مخل نہیں ہوسکتا ، کیونکہ مدار ان روایات پر ہے ہی نہیں ، بلکہ مدار ان اجماعات پر ہے۔

ای طرح یہیں ہے رہی معلوم ہوگیا کہان خاص تین راتوں میں جناب نبی کریم علی ہے ہیں رکعات ضرور پڑھائی تھی، کیونکہ اگر ایسانہیں ہے توان اجماعات کا خلافو واقعداور کذب پر ہونا لازم آئے گا،اور رینہیں ہوسکتا، کیونکہ ریہ صريح اوريح حديث: "لا يجتمع أمتي على ضلالة" (١) كے خلاف مو گااور بيباطل بـ

ای طرح میہ کہنا کہا لگ پڑھنے والوں کوجب حضرت عمر فاروق نے ایک جماعت میں منسلک کر دیا اوران پر حضرت الی ابن کعب گوامام مقرر کیا توانہوں نے امام ہو کرمعہ دیر کے صرف گیا رہ ہی رکعات پڑھا کیں یہ بالکل غلط ہے اور وی کی بلادلیل ہے۔

اگراييا كني والول كواصرار بوتوضيح سند كے ساتھ اللہ كثبوت پر دليل لانا بوگا اور بير لأبيس سكتے: "هاتو ا برهانكم إن كنتم صادقين في دعو اكم، ولن تأتو ابه أبداً" -

اور ۱۰ ۲۰ رکعات تراوت کرا سے والوں کوتا رکیسنت اور بدعتی کہنا بڑا ہی خطرنا ک جملہ ہے، ایسا کہنے والوں کواپنا انجام سوچنا چاہے ، اس لیے کہ ۲۰ ررکعت تراوت کے اس اجماع میں خلفاء راشدین اور عشر ہادر اجل فقہاء سب ہی ہیں۔ اوران حضرات کی توبڑ کی شان ہے، تمام صحابہ گی توثیق وفضیلت اوران کے محبت وحق ہونے کی ولیل پرخوفتر آئو ہا کہ بیا ۔ اوران حضرات کی تعدید اوران کے اس وصف سے متصف ہونے پر اوران کے بابصیرت ہونے پر امت کو متنبہ اور آگاہ کرنے کا تھم ہے مثلاً: " قل ہذہ سبیلی ادعو اللی اللہ علی بصیرة أنا و من اتبعنی " (۲) و غیر ذلک من اللیات "۔

چرا حادیث میحه بھی بہت ی اس پر دال ہیں مثلاً:

"عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين، تمكسوا بهاوعضوا عليها بالنواجذ" (٣)-اورمثلًا" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وغير ذلك" (٣)-

اورعلماء حق کا متفقہ مقولہ ہے: اُصحابی کلھم علول، پس ایسی خطرماک بات کہنے والاسو ہے کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔

ال معترض کے جملہ ہے کس کس کلام کا حجونا و کا ذب ہونا لا زم آتا ہے، العیا ذباللہ پھر جب بیاساطین امت تا رک سنت دبدعتی او رابل صلال ہوں گے تو پھر دنیا میں کون تنبع سنت او رابل حق میں ہے ہوگا؟

"أللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا واهدنا سبل السلام آمين".

<sup>-</sup> مشكوة بإب الاعتصام بإلكتاب والسنة الر ٨ سه مع شرح الطبيي مطبع ا دارة القر آن والعلوم الاسلامية، كراح ي ياكستان \_

۲- سورهٔ لوسف: ۱۰۸

۳- مشكوة كتاب الإئمان بإب الاعتصام الكتاب والسنة حديث نمبر ٦٥ امع شرح الطبيي ، رواه احمد ابو داؤره التر ندي، وابن ماجه ار • ٣٣٠ـ

٣ - مشكوة مع شرح الطبيي كتاب المنا قب باب مناقب الصحابة روا دا زا بن عن عمر بن الخطابُّ ١١٨ ٢١٨ ـ

كتاب الصلوة (باب الوتروالتراويح والسنن)

غرض ایسے جملے بڑے خطرنا کے ہیں،اس سے بازر ہنااور توبہ کرنالازم ہے،اورا گرمزید تفصیل دیکھنی ہوتو مصافح التر اوت کاورالرای افجی اور ہیں رکعات تر اوت کے مؤلفہ ابوالما ٹر حصرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی دیکھیں اوراس کاردکسی رسالہ میں نظر آئے تومؤلف موصوف کا جواب الجواب دیکھیں،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور

# ركعات تراوح كالمحج عد دايك قديم حديثي مسئله كي تنقيح وتشرح:

ا بعض مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضورا کرم علیاتی رمضان المبارک میں صرف آٹھ رکھات تر اور کے پڑھتے تھے، جبکہ دوسروں کا کہناہے کہ حضرت عمرؓ نے لوگوں ہے ہیں رکھات تر اور کے پڑھنے کوفر مایا سیجے واقعات کون ہے ہیں؟

۲-جولوگ میہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ نے آٹھ رکعات تراوح پڑھیں اور باجماعت تراوح اواکرنے سے روکا، ان کا پینظر میہ کہ نبی کریم علیہ کے ممل کا ہماری رہنمائی کوموجو دہونے کی وجہ سے حضرت عمر کا کھم منسوخ ہوجاما چاہئے مہر یا نی فر ماکر مند رجہ بالا بیانات پراپنی رائے اور اپنانظر میاور تھم بتائیں۔ حضور علیہ کے متراوح کی نماز کس طرح پڑھی ؟

۳-سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی علیقہ نے پہلی تنین را توں میں تراوت کم سجد میں پڑھی بیتراوت کی نمازیں علیحد ہ علیحدہ پڑھی گئیں یا جماعت کے ساتھ؟

۳ - یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ہمارے نبی علیاتہ نے بعد کواپنے گھر میں تراوت کی پڑھی ،انہوں نے رکعات کس تعدا دمیں پڑھیں ،اس بارے میں رائیں مختلف ہیں ، براو کرم اس پوزیشن کی توضیح سیجئے اور مآخذ کا حوالہ بھی دیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱۰و۲) یوخیال میخی نہیں متفق علیہ بات صرف اتن ہے کہ ایک سال جناب نبی کریم علی ہے نہ رمضان المبارک میں سرف نین شب میں اغد کے ساتھ ایک نئی از جماعت کے ساتھ اوافر مائی جس کوقیام رمضان نے بیر فر مایا گیا ہے ، پہلی شب میں ناغد کے ساتھ ایک نئی نماز جماعت کے ساتھ اوافر مائی ، جس کوقیام رمضان سے تعبیر فر مایا گیا ہے ، پہلی شب میں بھی شب میں بھی شام صحابہ میں میں ساری ساری ساری رات انتظار میں جمع رہ اور آپ تشریف نبیس لائے ، صبح کوارشا وفر مایا کہ جمھے تم لوکوں کا

انظار میں جمع رہنامعلوم ہے، مگر ڈرا کہ مباوایہ نما زامت پرفرض ہوجائے اورا مت اس پر قابو نہ پائے ، بلکہ بارگذرے، اس
لئے میں نہیں آیا ، پھر اس کے بعد علماء میں اختلاف ہوا کہ وہ نما زکتنی رکعتیں تھیں ، بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئ نماز بمیں رکعت تھی ، چنا نچہ جمہور علماء کا بہی خیال ہے اورائی بناء پر آپ کے بعد جب فرضیت کا خطرہ ختم ہوگیا توصحابہ کرام اپنے اپنے طور پر پورے رمضان میں بیس رکعت ، بلکہ بعض صحابہ اس سے زائد بھی پڑھتے رہے ، اور بعض علماء کا بیہ خیال ہے کہ وہ نماز صرف آٹھ رکعت تھی ، اگر چہ بیروایت صحاح کی ہے، مگر بیہ خیال کم زور ہے کہ اس کا منشاء حضرت عاکشے صد بیقہ رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے۔ جس میں فر ماتی ہیں کہ حضور علیہ نے دمضان وغیر رمضان میں کبھی آٹھ رکعت ہے ذیا وہ نہیں پڑھیں ، مگر اس روایت میں حضرت عاکشے صد یقہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ کا پورے سال بھر کا تہجہ کی نماز کامعمول بتلار دبی ہیں ، نہ کہ وہ نئی نماز جس کومر کاروو عالم علیہ نے صرف تین شب پڑھ کر بند فر مادیا اور جس کوقیام رمضان ہے تعبیر فر مایا گیا۔

اوراگر آٹھ رکعت والی روایت کوای کے لئے تسلیم کرلیا جائے ،حالانکہ جمہور صحابہ گامعمول حضور علیہ ہے۔
بعد ہمیشہ آٹھ رکعت سے زائد پڑھنے کا تھاتو بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت منسوخ ہے، جن صحابہ گواس کے نئے کاعلم نہ ہواوہ آٹھ رکعت پڑھتے رہے،اگر وہ منسوخ نہ ہوتی توجمہور صحابہ کابیہ عمول نہ بنتا ، چنانچ ائمہ اربعہ میں ہے کسی کے نز دیک تراوی ہیں رکعت ہے کم نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے توصر ف جماعت میں منسلک فرما دیا ہے۔ یہ نئی نماز کی تعدا و ایجاوانہی کی ہے، «هکذا فی مؤطا امام مالک و الشامی و الفتح و البحر وغیر ذلک"۔

یہیں ہے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ عند کے تکم کومنسوخ کہنا ہے ،منسوخ ناسخ سے مقدم ہوتا ہے نہ کہ موفر ،حضرت عمر کا یہ طرح ایق عنا حضور علیہ ہے گئل ہے مؤخر ہے ، بلکہاس پر منسوخ کالفظ بولنا علاء کی اصطلاح ہے ماوا تفیت کی دلیل ہے ، ای طرح ایبانظریہ رکھنے والوں کی یہ بھی کم علمی اور ما واقفیت کی دلیل ہے کہ حضور علیہ ہے نے تراوت کی باجماعت پڑھنے ہے رد کا ہے ، بلکہ حقیقت وہ ہے جو شروع جواب میں مذکور ہوئی اور وہ عنوان تو کے خوشروع جواب میں مذکور ہوئی اور وہ عنوان تو پڑھنے کی تر غیب کا اور خود نہ پڑھنے کی دلیل کے بیان کرنے کا ہے۔

نوٹ) اگرمز میرخفیق اورسیر حاصل بحث دیکھنی مقصود ہوتو اردورسالہ (رکعات تراوی کی مصنفہ حضرت مولانا ابو الما ترمحمد حبیب الرحمٰن اعظمی کا مطالعہ فر ما کیں۔اوراگر کوئی اس کا ردیا جواب پیش کردہ از جانب مولانا سلیمان اعظمی پیش کر ہے تو پھرمولانا کا جواب الجواب بھی ضرور دیکھئے۔انٹا ءاللہ قاطع نزاع اور کافی ووافی ہوگا۔

٣-باجماعت پرچھی گئی۔

كتاب الصلوة (باب الوتروالتراويح والسنن)

میں۔ ہوجو حضرت عائشہ حض اللہ عنہا کی ہاری کے عائشہ حضرت عائشہ حض اللہ عنہا کی ہاری کے علاوہ ہو جو حضرت عائشہ حض اللہ عنہا کی ہاری کے علاوہ ہو مگراس کی بیاس کی رکعت کی تعداد متعین ہوکر منقول نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فظام الدین اعظمی مفتی وارابطوم ویوبند ہمار نیور ۲۲ / ۲۲ میں مقتی وارابطوم ویوبند ہمار نیور ۲۲ / ۲۲ میں م

### تراوح چار چارر کعت ایک سلام سے پڑھنا:

ہمارے یہاں بعض جگہر اور کا کی نماز دو ۲ دو ۲ رکعت کے بجائے چار چار رکعت پانچ سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں چار چار رکعت پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

بثيراحمه

#### الجواب وبالله التوفيق:

تراوت کی نماز دو رکعت کی نیت با ندھ کر پڑھناسنت ہے بیس رکعت دس سلام سے پڑھ لے دو ۲ دو ۲ رکعت سے زیا دہ ایک سلام سے پڑھ لے دو ۲ دو ۲ رکعت سے زیا دہ ایک سلام سے پڑھ نے سے تر اوت کا داہوجائے گی الیکن طریق سنت کے خلاف ہوگا اور طریق سنت کے ثواب سے محرومی رہے گی ، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتيم في الله بن اعظمي مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رنيور ١٢/٢/ ١٣٠١ هـ

### بوجه مجبوری آ ٹھر کعت تر اور کیڑ ھنا:

ایک شخص بوجہ کمزوری و بیاری اپنے گھر پر ہی نما زعشاء کے بعد صرف آٹھ رکھت نما زیر اور کا پڑھنا ہی جائز سمجھتا ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

تراوی کی نمازسنت مؤکدہ ہیں رکعتیں ہیں، آٹھ رکعت نہیں اس کوہیں رکعت پڑھنا چاہیے (۱)، بوجہ بیاری یا

ا- "وهى عشرون ركعة، هو قول الجمهور وعليه عمل الناس شوقاً وغرباً "(روائحتارعلى الدرالخار ٣٩٥/٢)، نعم ثبتت العشرون من زمن عمر في المؤطا عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة" (في القدير الر ٣٠٧)، ثيزم يرتفعيل كرك و يجعيم: البحر الرائق ١٢ كاه، ثيرتغيل ثم على البحر ١١٨) (مرتب).

کمزوری مسجد میں نہیں جاسکتا ہے،گھر بی پڑھ لے، کھڑ ہے ہو کرنہیں پڑھ سکتا ، بیٹھ کر ہی پڑھ لے، فقط والٹداعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم دیوبندسہار نپور الجواب سیحے بحمود شی عند ،مفتی دارالعلوم دیوبند

تراوی کے ہرتر ویے میں دعا ورحضور علیہ وضافا عداشدین کانا م القاب کے ساتھ لینا کیساہے؟

یہاں پرنما زر اوی کی بیس رکعت اس طرح پڑھی جاتی تھی کہ ہر چار رکعت کے بعد شبخ سجان ذی الملک والملوک پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد دعا ما گلی جاتی ہے، پھرا یک مخفر شبخ فصل من اللہ الرحمة والمغفر قریر ہے کے بعد دوسرے دوگانے کے لئے کوٹر القابات کے ساتھ ورعا ہے تھے گانا م لیا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح پر ہر چار رکعت کے بعد دعا ما نگنے کے بعد القابات کے ساتھ ورعا ہے تھے گانا م لیا جاتا ہے آٹھویں رکعت کے بعد حضرت عمر کا م اور بیسویں رکعت کے بعد حضرت عمر کا م القابات کے ساتھ ساتھ لئے مام اور سوادویں رکعت کے بعد حضرت عمان کا کام اور بیسویں رکعت کے بعد حضرت علی کانا م القابات کے ساتھ ساتھ لئے جاتے ہیں پھر بعد ورتر دعا چند اوگ جن م بحد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کریٹی بعروں کے نام ہے چاہتے ہیں، البتہ حضرت اور معلیہ السلام کانا م پہلے لیا جاتا ہے پھر جلیل القد رنبیوں کیا م کے بعد آنخفرت علیہ کانا م پرصلو واقع کے کردیا جاتا ہے کیا اس طرح تراوئ کی برعت ہے ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مذکورہ طریقہ سے بہت ی غیرضروری چیزوں کوضروری تجھلیا گیا ہے جوشریعت مطہرہ کے قاعدہ میں درست نہیں ہے اور حد شرع کے فروج کی وجہ سے بدعت ہے، تر اور کے مسنون طریقہ کے مطابق پڑھنا چاہئے اور مسنون طریقہ وہ ہے جس طریقہ سے صحابہ کرام اورائمہ کرام ھدی نے پڑھی ہیں،اس کے لئے" بہتی ٹمر"اور" تعلیم الاسلام" کے رسالے و کمھے بین اسلام "کے رسالے و کمھے بین مقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا رأهلوم دیو بندسهار نپور ۲۷ مر ۸۵ ۱۳ ه الجواب صحیح سیدا حریلی سعیدها نب مفتی دارلعلوم دیو بند

### تراوت میں تر ویچہ کے بعد دعاء:

تراوح میں ترویجہ کی وعاعام طور پرلوگ سیحان فری الملک النے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیدوعا'' جامع رموز''اور '' روالحتار''میں درج ہے ، دوسری طرف علاء حق کہتے ہیں کہ کوئی وعا قابت نہیں ورود شریف کلمہ سوم وغیرہ پڑھلیا جاو ہے،'' ھدیۃ المصلین''نامی کتاب میں ای طرح درج ہے اور'' جامع الرموز، روالحتار'' کا حوالہ دیاہے۔

يوسف بإوالندني

#### الجواب وبالله التوفيق:

"ورمخار "مل من المرادر المحار (اس معلوه فرادی المرادر المحار (اس سبحان فی الملک و الملکوت المح المراد المحار المراد المح المراد المح المراد المح المراد المراد المح المرد الم

## بالتداعي تبجد كي جماعت كاحكم:

تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا درآل حالیکہ اس میں تداعی ہو بدعت ہے اور ہمار بے بعض ا کابر گااس پڑمل ٹابت ہے، جیسے حضرت مدنی " جواب دیجئے ۔

#### البوارج وبالله التوفيق:

تهجر كى نماز باجماعت جب كهلى بيل التداعى نه بو بدعت نہيں ہے، "يكره ذلك لو على سبيل التداعي

ا- دری رمی رمانی از ۲۸ ۴۹۲ کتاب الصلاقیاب الوتر والنوافل ...

۲- روالحتارمع ورمخار ۱۷ر ۹۵ متحت قوله (بین شیع) به

بأن يقتدى أربعة بواحد" (۱) ، حاصل كلام يه كه اگرامام كعلاد ه چارآ دى بهول تو مكرد ه به ورزيس ، رباحفرت مدنى رحمالله كامعمول تواگران كساته چارآ دى سے كم رہتے تھے توكوئى اشكال بى نہيں اوراگرزيا ده بوتے تھے توكہا جائے گاكه حفرت مدنى تنها ياصرف دو تين آ دميوں كولے كر پڑھتے رہ بهوں گے اورلوگ بعد ميں شريك بوتے رہ بهوں گے جن كى امامت كى حفرت مدنى نيت نه كرتے بهوں گے ، اس صورت ميں كرا بهت صرف متافرين پر بهوگ - امام پرنہيں ، "و في المتار خانية : لو لم ينو الإمامة لا كواهة على الإمام" (۲) ، "و في رد الحتار: لو اقتدى به واحد أو اثنان ثم جاءت جماعة اقتدوا به قال الرحمتى: ينبغى أن تكون الكواهة على المتأخوين" (۳) ۔

حضرت شیخ الاسلام رحمة الله علیه کی تنجد با جماعت پڑھنے میں قوی توجیهہ بیہ کہ حضرت موصوف بالحضوص السمسكلہ میں بلاشبه ورجه اجتها و پر فائز تصاور جمہد کے بارے میں تکم شرعی بیہ بیہ: "إن الجمتھ لا المجتھ لا فی واقعات بحکم بمتنع علیه تقلید غیره فیها اتفاقا "(۴)، اس عبارت کا مطلب بیہ کہ حضرت موصوف پراپنے اجتها دو تحقیق کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ولوبندسها رثيورا ٧ رام ١١١١ ه

### نمازتهجد کی شرعی حیثیت:

ریڈیوکویت نے بتلایا کہنماز تہجدسر کاردو عالم علیہ پرفرض تھی مگرا مت پرنہیں! حافظ مہدی حن (پیٹ بس ۲۲۴ر ریاض ،سعودی عرب)

### الجوارج وبالله التوفيق:

ريد يون يورى اتنبس بتلائى ، يايورى ات مجى نبيل كى!

پوری بات میہ ہے کہ نماز تہجد حضور علیہ پرشروع میں فرض تھی اور بعد میں فرضیت منسوخ ہوگئی، جبیبا کہ حضرت

۲- الدرمخارا/ ۵۲۴\_

۳- ځای ۱ر ۵۲۴\_

۴ - شامی نعمانه ی<mark>لی الدرر ۵۱ -</mark>

عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو'' مسلم شریف'' وغیرہ میں مروی ہے ، ثابت ہے، البتہ آنخضرت علیہ ہے ہمیشہ بلانا غدو بلاتر کر پڑھتے تھے، اس پڑھنے کو آپ نے اپنی خصوصیت قرار نہیں دی اور نہ کوئی دلیل خصوصیت پر قائم ہے اور جس عمل دعبا دت پر آپ علیہ مواظبت بلاتر ک فرمائیں وہ کم از کم سنت ضرور ہوتا ہے۔

اس لیے نماز جہرامت کے لیے بھی سنت کے درجہ میں باقی رہی اورغیر فرض پرنفل ہمتھب کااطلاق کر دیتے ہیں ، بعض مواقع میں متحب کے لفظ سے تعبیر فر مادیا ہے۔

نیزمسلم شریف کی ایک اورحدیث ہے تہجد کی سنت کی طرف اشارہ ملتاہے ، (۱)علاوہ ان ترغیبی روایات کے جو خاص تہجد کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں۔

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٧ ١٧ ٩٩ ١١٠ ه

### اذان مغرب اوراس کے فرض کے مابین سنت کا حکم؟

۱-"ما حكم السنة بعد أذان المغرب وقبل الفرض عند المذاهب الأربعة بأتنى حنفي المذهب".

### الجواب وبالله التوفيق:

ا ذانِ مغرب کے بعد اور فرض سے پہلے ائمہ اربعہ میں ہے کسی کے نزویک سنت نہیں ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ امام الاحتیاء میں اللہ کے نور کے بعد اور فرض سے پہلے ائمہ اربعہ میں اللہ الم شافعی، امام مالکہ محصم اللہ کے نزویک تومستحب بھی نہیں! حضرت امام احمد بن منبل اور حضرت اسحاق و بعض اہل ظواہر کے نزویک دور کعت تومستحب ہے اور وہ بھی اس قدر کے ساتھ کہ ان دور کعت میں مشغول ہونے سے فرض مغرب کی اوار دیگی میں تا خیر لازم نہ آئے، ورنما دائیگی مکر وہ ہوجائے گی اور دلیل میں عبد اللہ بن مغفل کی روایت بیش فرماتے ہیں:

ا- "وقوله وصلواة الليل أقول: هي أفضل من صلواة النهاركمافي الجوهرة ونور الإيضاح، وقد صرحت الأيات والأحاديث بفضلها والحث عليها، قال في البحر: فمنها مافي صحيح مسلم مرفوعا: "أفضل الصلوة بعد الفريضة صلوة الليل علم أن ذكره صلواة الليل من المندوبات مشى عليه في الحاوى القدسي، وقد ترددالحقق في فتح القدير في كونه سنة أو مندوباً، لأن الأدلة القولية تفيد النبب، والمواظبة القعلية تفيد السنية، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا واظب على تطوع يصير سنة، إلى قوله، ولذاقال في الحلية: وألا شبه أنه سنة " (قاول على ١٠٥١م ١٠٠١م ١٠٠١م ١٠٠١م ١٠٠١م ١٠٠١م ١٠٠١م) (مرتب)-

"عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي عَلَيْكُ قال: بين كل أذانين صلوة أن يتخذها الناس سنة (ثلث مرات) وقال في الثالثة: لمن شاء كراهيته أن يتحذها الناس سنة ()\_

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہاس سلسلہ میں بعض روایات میں سندِ معتبر کے ساتھ'' ماخلاصلوٰ ۃ المغرب'' بھی مردی ہے، جبیبا کہاس روایت ہے بھی معلوم ہوتا ہے:

اگر کوئی متن کی سند پرجرح کرے، مگرمجموعہ حسن لغیر ہو کر قابلِ استناد، قابلِ استدلال بلاشبہ مسلم ہے، اس لیے بیہ تھم نما دِمغرب کے علاوہ کا ہے۔

علاوہ ازیں اگر حضرت عبداللہ بن مغفل کی روایت کے عموم میں نما زمغرب کوشا مل بھی مان لیا جائے تب بھی "لمن شاء" کی تخییر کی روسے اس روایت ہے بہت ہے بہت محض اباحت واجازت یا عدم کرا بہت نکل سکتی ہے، نہ کہ ترغیب وتحریص یا عدب واستحباب وغیرہ۔

لہذا دعوائے استحباب میاست پھر بھی سیحے نہ ہوگا اور بیداباحت میا اجازت اور عدم کرا نہت اس وقت نگل سکتی ہے جب ان دور کعت میں مشغولیت کی وجہ سے صلوٰۃ مغرب کی اوائیگی میں وقتِ اولیٰ سے تاخیر لازم نہ آئے اور اشتباک نجوم کی قباحت کا خطرہ نہ پیش آئے ، ورنہ کرا نہت لازم آجائے گی اور اباحتِ مطلقہ ختم ہوجائے گی۔فافہم وقد ہر۔

اور مثلاً حضرت رافع بن خدى في روايت ب: "كنا نصلى المغوب مع رسول الله مَنْ الله عَنْ فينصوف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله "(٣) -

ا- بخارى شريف ار ۵۷ اكتاب التبجد بإب الصلوة قبل المعرب وأخرجه اكو واكود فى سند ار۱۸۷ تحت بإب الصلوة قبل المعرب) (وهكذا فى التريذى ار ۲۷ أيضا كتاب الصلوة ) (موتب) -

۲- بيبيقى، دا رقطنى ۲ ر ۲۶۴ كتاب الصلوة (مرتب) ـ

r - ابودا وَدِه بابِ وقت المعربِ الر ٢٠ \_ معن عليه الصحيح للبخاري الر ٧٩ \_ معن عليه الصحيح للبخاري الر ٩٥ \_ \_

اور مثلاً سلمه بن اكوع كى روايت ب: "كان النبى مَنْ الله يَعْدِب المغرب ساعة تغرب الشمس إذا غاب حاجبها" () -

ان ردایات ہے یہ بھی تا بت ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کا یقین ہوجائے کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نماز مغرب اس طرح اور جلدی اواکر لی جائے کہ اشتباک نجوم کی قباحت ہے محفوظ رہے ، اشتباک نجوم غروب آفتاب کے ۱۰ ۱۲ منٹ کے بعد سے بھوٹا ورج ہوتا ہوانظر آئے جب توغروب کے بعد سے بھوٹا ہوانظر تا ہوانظر آئے جب توغروب ہوتا ہوانظر تا کے بعد ہوتے بھی اوان وید بنا بحد بیٹ نمبر (۳) درست ہوجائے گااور اگر ڈو بتا ہوانظر نہ آئے توغروب کاظن غالب ہونے کے بعد ازالۂ شک اور حصولی یقین کے لیے دوا یک منٹ کا توقف کرنا احتیاطالازم ہوگا، پھر موون کی رفتا رصوت کے اعتبار سے اوان میں منٹ سے پانچ کک خرج ہوتے ہیں ، اس لیے اوسطا چارمنٹ کی مقدار اوان کے لیے رکھئے ، پھر مختصراً اوا نیگی کے لیے بھی کم وہیش وی منٹ رکھنے تو بھی غروب سے فر اغرت نماز تک ۱۲ منٹ ہوجاتے ہیں۔

جس کا حاصل میہ ہے کہاں وقت اشتباک نجوم اگر چیکمل نہ ہو، گرشروع ہو جانا اغلب ہوجائے گا، اباگر اذان کے بعدادرفرض سے قبل دورکعت اور پڑھی جا کیں تو اشتباک نجوم کی قباحت کامنظم ہوجانا اغلب، بلک قبریب بیٹین ہوجائے گا۔

ای خدشہ کی بنا پر بعض حضرات مجتهدین نے بیفر مایا کہا ذان شروع ہوتے ہی دور کعت والی نماز شروع کردے تا کہا ذان ختم ہوتے ہی دور کعت والی نماز شروع کردے تا کہا ذان ختم ہوتے ہی بین ہے کہا گریڈ حصر میں موجود ہے جب توا ذان کی اجابت فعلی اگر چہ حاصل ہے ، مگر اجابت قولی جوعلی اختلاف الاقوال واجب یا مستحب ہوگی اس کا ترک لازم آئے گا۔

اورا گرمبحدین موجوز نہیں تھا تواجاتِ فعلی نہ ہو گی اوراس کار کا یک امرِ مباح یامتحب کار کلازم آئے گااور بیدودنوں صورتیں شرعاً مذموم ہوں گی۔

ان روایتوں نے بیجی معلوم ہو گیا کہ جناب نبی کریم علیہ کا اور صحابہ کرام ہم جھی حضرات کا ہمیشہ وا گی طور پر کنار ہ آقاب کاغروب یقینی ہوجانے کے بعد فوراً بلاتا خیر نماز مغرب پڑھ لینے کامعمول تھا اوراس معمول کے خلاف کا ذکر جوبعض روایات میں آیا ہے وہ سفروغیر ہ کے عارض ہے یا بیان جواز کی مصلحت ہے معلوم ہوتا ہے۔

پس بلاتا خیر ہمیشہ پڑھ لینے کے معمول ہے اس معمول کا سنت رسول علیہ وسنتِ صحابیہ جسی نکل آیا اور سنتِ رسول علیہ کے خلاف بلاعذ ریشر عی کرنا معصیت وکرا ہیت ہے خالی نہیں ہوتا ہے۔

ان وجوہ ہے بھی اشتباک نجوم تک تاخیر کوعلاء نے خلاف سنت دمکرو ہفر مایا ہے ، نیز حضورا کرم علیہ اور صحابہ کرام کے اس دائمی معمول سے رہے معلوم ہوتا ہے کہ پیر حضرات بھی ان دور کعتوں کونہیں پڑھتے تھے (۱)۔

چنانچ دعزت ابن عمر رضى الله عنها جوا تباع سنت رسول علیه کے عاشق تھے وہ تعری فرماتے ہیں: "مارأیت احداً علی عهد النبی مُلَّلِی یصلیهما" (۲) پھر مجد میں اورعلی الاطلاق نه پڑھنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ کوئی ایک بھی روایت قابل استنا فہیں ہے، اس کے خلاف پر موجود ہیں، گھر میں بھی آپ علیہ نے کھی نہیں پڑھا، جیسا کہ حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت ہے۔ سالنا أزواج رسول الله رضی الله عنه کی روایت ہے۔ "سالنا أزواج رسول الله عنها قالت: الله عنه الله عنها قالت: صلاها عندی مرة، فسألته ما هذه الصلواة، قال: نسبت الركعتين قبل العصر فصیلتهما (التعلیق الصبیح) ناقلاعن فتح الباری (وغیرہ)" (۳)۔

ای طرح بہت ی روایات ہے میمعلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین نے اورا کابر صحابہ کی بڑی جماعت نے حضور میں ایس میں معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء راشدین نے اورا کابر صحابہ کی بڑی جماعت نے حضور علیہ کے بعد بھی میں دورکت بیس بڑھیں ، ان روایات میں محفوظ السنداور سے اسند بھی ہیں ، یا کم از کم مجموعہ ایساضر ورہے جو درجہ مسن تک پہنچ کر قامل استنا دوا حتجاج ہوجاتا ہے۔

چنانچ حضرت نخعی جواصحاب حدیث کے زویک بھی مسلم بزرگ بیں وہ بھی فرماتے بیں: "وانھا بدعة وروي عن المخلفاء الأربعة و جماعة من الصحابة أنهم كانو لايصلونها"، ان بى ردايات كى بنا پرائم ثلاثة اورامام البوحنيفة"، امام ثنافعي اورامام ما لكرمهم الله ان دوركعتول كے سنت واستحباب كے قائل نہيں بیں (۴)۔

بلکہ حضرت امام مالک کا ایک قول بیجھی منقول ہے کہ بیتھم ابتداء اسلام میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا اور حضرت امام

ا- "لم يصل أبو بكر" ولا عمر" ولا عثمان قبل المغرب ركعتين" ( بي الا ٢٤ ١/٢ ١/٢ باب من جعل صلواة المغرب ركعتين) (مرتب) ـ

ابودا وُدشر بيف، بإب الصلوة قبل المعرب الر ١٨٢.

۳- طبرانی-

۳ – عمرةالقاري۲/۱۲۱ـ

شافعی، حضرت امام ابوحنیفہ کے ساتھ ہیں، حضرت امام ابوحنیفہ منسوخ ہونے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ بیفر ماتے ہیں کہ چونکہ نما زِعصر کے بعد کئی فال کا نہ ہوما ظاہر ہے اور بعد غروب منصلا نما زِمغرب پڑھنے کے دائمی معمول سے بیشبہ ہوسکتا تھا کہ ثنا میہ ممانعت ففل بعد غروب بھی فرض مغرب اوا کر لینے تک ممتد ہو۔

توبیدارشا دفر ماکراس شبه کودورفر ما دیا اور کمین شاء "نے نفسِ اباحت کا اظہار فر مایا، چنانچیہ حضرت امام ابوحنیفه کا محقق قول بیہ ہے کہا گربھی امام کے آنے میں اتفا قا دیر ہوجائے اورلوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں تواس حالت میں اگر کوئی شخص بلکی پھلکی دورکھت کنار ہے ہے کرا واکر ہے تو گنجائش ہے، ورنہ کرا ہت ہے۔ کتبہ محفظ مالدین اعظی، مفتی وارالعلوم دیو ہند ہمار نیور

## وتر کے بعد نفل پڑھنا:

ا – عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے دوسر کیات وتر کی نماز کے بعد کیانفلیں پڑھناٹھیک ہے یانہیں رمضان میں وتر کی نماز کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں اکثر کیا یہ ٹھیک ہے یہ نتیں نہیں کیا رسول عقیقے کی ایک حدیث ہے کہ وتر کی نماز آخری نماز ہے تونفلیں پڑھنے کاسوال ہی نہیں ہوتا ۔

۲ - عرب میں تراوت کی نمازقر آن و کھے کر پڑھتے ہیں (۱۰ رکعت بعد صرف ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں تو ہم حنفی والے کوایک ورز پڑھتے ہیں تو ہم حنفی والے کوایک ورز پڑھتا ہے مائیس )ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں ایک رکعت وتر امام کے بیچھے پڑھتے ہیں بعد میں نین رکعت وتر امام کے بیچھے پڑھتے ہیں بعد میں نین رکعت وتر الگ پڑھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یائیس؟

محمشفيع (الجزب سعودي مرب)

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - عشاء کی نماز کافرض مقیم کے لئے چار رکعت ہا درفرض سے پہلے چار رکعت سنت غیر موکدہ ہے اورفرض کے بعد دو رکعت سنت موکدہ ہے اس کے چھوڑنے کی عادت کرلیا معصیت ہے ادراس کے چھوڑنے والے کے لئے "من توک سنتی لم ینل شفاعتی" (۱) کی دعید ما ثور ہے لیعنی جومیر ک سنت کوچھوڑے گادہ میری شفاعت ہے محردم رہے گا

وفي رواية: "عن عبد الله: ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم" (١٠٠١ماجدالواب الماجد، رقم الحديث ٢١ ١٨٥١م ١٣١١) وفي رواية:

اس کو ہمیشہ پلو ظارکھے ورند بڑے حرمان میں مبتلا ہوگا ور کے بعد بلاشہ نوافل وغیرہ کا پڑھنا جائز ہے صحاح ستہ بخاری مسلم و غیرہ میں اس مضمون کی متعدروایات موجود ہیں اورآخری نما زہونے کا مطلب سیہ کہاں کی مشروعیت آخر میں ہوئی ہے جیسا کہ مسلم بخاری ابو واو وُرور تذی کی روایت "ان الله زاد کیم صلوق النع " ہے بھی معلوم ہوتا ہے اور حضور علیہ ہے خوم کی ہوتا ہے اور آخری نماز ہونے کا بیم طلب نہیں ہے کہ آخری شب میں یا آخری و قت میں پڑھی جائے ،خوب بھے لیجئے۔

البتہ جس کواخیر شب میں اٹھنے کا یقین ہواس کواخیر شب میں وتر پڑھنا بہتر ہےاور جس کواخیر شب میں اٹھنے کا یقین نہ ہواسکواول شب میں ہی پڑھ لیما بہتر ہے میرسب صحاح ستہ میں مصرح ہیں۔

٢-ور كى دوسرى ركعت ميس سلام قطعانه كيميرنا چائے صحاح ميس اس كى روايت بھى موجود ہے، نيز حضور عليہ الله صحح حديث ميس نماز بتر اء (فقط ايك ركعت كى نمازے) منع فر مايا ہے چنانچد روايت ميں صراحة ہے كہ ' نهى دسولُ الله الله عن صلوة البتيراء" (۱)،اس لئے جب وہ لوگ ور كى دوسرى ركعت ميں سلام كيمير كرمحض ايك ركعت پراهيں تواس ميں افكى اقتداء نه كرے، بلكه اپنى ورتعليحدہ نين ركعت ايك سلام سے پڑھے۔

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

### ليلة القدر كي نيت مينمازير منا:

رمضان مہینہ کی ۷ ویں تاریخ کوہم لیلۃ القدر کی نیت ہے نماز پڑھتے ہیں پہلیاۃ القدر کی نیت ہے نماز پڑھنا سیح ہے یانہیں کیافل کی نیت ہے پڑھے جواب دیں مجموعہ نیت مامہ میں لیلۃ القدر لکھاہے۔

احقرالمعاصى بشيراحمه

### الجواب وبالله التوفيق:

لیلۃ القدر کے لئے کوئی خاص نمازاحا دیث سیحہ سے ٹایت نہیں ہے، بلکہ اپنی نفلی عبادتوں میں سے پچھر کعت نفل عن عائشة: سنة لعنتهم ولعنهم الله .....والتارک لسنتی "رواہ البہعی ورزین (منکوۃ مع شرح الطبی کتاب الایمان حدیث نمبر ۱۰۹)۔

نماز کی اور دنوں کے اعتبار سے زیاوہ پڑھ لیما اور لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرلیما بھی احادیث ہے کافی ہوما ٹابت ہے، اور کسی خاص نما زکوخروری مجھنا ما جائز اور بدعت ہے، فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبے شرفظام الدین اعظمی مفتی فارالعلوم دیو بندسہار نیور ۱۲/۲/۲ سے ۱۳۰۳ سے

# با بالجمعه

### غيرمسلم مما لك مين نماز جعه وعيدين كأحكم:

ا - پورپ کے اندر بیشتر ممالک ایسے بیں جہاں بھی حکومت اسلامی ہوئی ہی نہیں وہاں جعدوا عیاد نیز سکونت مسلمین کاشری حکم کیا ہے؟

۷-یہاں کی مجلس علماء نے مقامی موسی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سمبر کے آخری ہفتہ ہے مارچ کے آخری ہفتہ تک شفق تک شفق ابیض کے غائب ہونے پر بالا تفاق ابتداء عشاء کا وقت تسلیم کیا ہے، ابتدا اپریل سے سمبر کے تیسر سے ہفتہ تک شفق احمر کے غائب ہونے پر بالا تفاق ابتداء کا وقت تسلیم کیا ہے ابتداء ااپریل سے سمبر کے تیسر سے ہفتہ تک شفق احمر کے غائب ہونے پر بالا تفاق ابتداء شعباء کا دفت تسلیم کی ہے ایسانہ کرنے میں نزاع شدید ، حرج مدید ہے ۔ کیا مجلس علماء کا بیہ فیصلہ قابل عمل ہے؟

فيروزاحمه (سكريثري نيوزي لينداسلا كم سوسائل)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -ايسه مما لك يلى جهال بهى اسلامى حكومت بهوئى نه بهوليكن و بال حكومت كي جانب ما الديم المن وامان قائم ربتا بوء بدائنى اورشروفسا وكو كومت روك ويتى بوتوايسه مما لك يلى جمعه وعيدين كا قائم كرنا اورركهنا مسلمانول پربشرائطها واجب بهوجاتا به اورمسلمانول پر لازم بهوجاتا به كما پنى آئيس كى رضامندى هاكى كو خطيب امام مقرركر كال فريضه كو الجب بهوجاتا به المعلمانول پر لازم بهوجاتا به كما پنى آئيس كى رضامندى ما كو خطيب امام مقرركر كال فريضه كا انجام ويس، "وأما بلا عليها ولاة كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد ويصير القاضى قاضيا بتراضى المسلمين، فيجب عليهم أن يلتمسوا واليا مسلما منهم" (۱) -

ا- روانحار ۱۳۳۸ ا

ای طرح و ہاں سکونت مسلمین بھی جائز ہے، اور سی ہے خواہ مستامن ہوکر ہوخواہ مستقل شہری باشندہ کی حیثیت ہے ہو، البتہ مسلمانوں پریہ بھی خروری رہے گا کہا ہے معاشرتی معاملات کوشر گی احکام کے مطابق درست رکھنے کے لیے معتبر علماء ہے رجوع کیا کریں، نیز آپس کے نزاعی معاملات کے لیے جماعت مسلمین بنا کراس سے رجوع کرکے اپنے معاملات میں شرعی احکام کے مطابق فیصلہ لے کڑمل کیا کریں،" فیان تنازعتم فی شئی فردوہ إلى الله و الوسول إن کنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخو ذلک خيرو أحسن تاويلا"(۱)۔

۲-آپ کے یہاں کے حالات مذکورہ کے پیش نظر آپ کا مندرجہ طریقہ شرعاً بالکل سیحے درست اور قابل عمل ہے۔ ھذا ما عندی من الشرع، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

## جعه في القرى كأحكم:

ایک بستی جس کی مردم شاری بائس سوہے جس میں 90 فیصدی مسلم ہیں اور ۵ فیصدی ہندو ہیں اور او کوں کی عام طور پرضر ورتوں کے پورے ہونے کے لئے تقریباً ہیں دو کان ہیں اوراس بستی میں نماز جمعہا ورعیدین پہلے ہے پڑھتے چلے آئے ہیں اگر ترک کیا جائے تواختلاف کا اندیشہ ہے اس بستی میں نماز جمعہا ورعیدین کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

حنفیہ کے زدیک جمعہ جائز ہونے کے لئے شہر یا قصبہ یابڑا گاؤں ہونا ضروری ہے چھو نے گاؤں میں جمعہ درست نہیں ہے، بلکہ ظہر کی نماز فرض ہے، بڑا گاؤں وہ ہے جس میں گلی کو ہے ہوں بازار ہور دزمرہ کی ضروریات مثلا غلہ کیڑا جوتا، آٹا وال ترکاری کوشت وغیرہ بمیشہ ملتی ہوں ایسا نہ ہوکہ ہفتہ میں ایک دن یا دو دن با زارلگتا ہواس سے ضروریات پوری کی جاتی ہوں یا کسی دوسری جگہ ہے پوری کی جاتی ہوں ضروری پیشہور بڑھی وھونی لوہارمو چی مائی وغیرہ سب وہاں رہتے ہیں ڈاکھانہ ہوں عرض ضروریات اور آبادی کے کاظے دہ وقصبہ کے شل ہوجس گاؤں کے متعلق شبہ ہو، ہوڈاکٹریا طبیب ہو دوائیں ملتی ہوں غرض ضروریات اور آبادی کے کاظے دہ وقصبہ کے شل ہوجس گاؤں کے متعلق شبہ ہو،

<sup>–</sup> سورهٔ شاء:۵۹ \_

بہتر بیہ ہے کہ تیجر بدکا رمسائل فلہید کے سی ماہر عالم کوبلا کرمعا ئندومشاہد ہ کرا و یا جائے پھراس کی رائے پڑمل کیا جائے (۱)۔ کتبہ مجد نظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبند سہار نیور

## خطبه میں آیات قرآنی ہے بل تعوذ وتسمیہ پڑھنا:

ہم ثنا فعی ہیں ہمارے امام ثنا فعی کے قول کے مطابق مسئلہ بتلا یا جائے ہم جمعہ کے خطبہ میں چو تھے فرض ، یعنی ایک آیت قرآن کی پڑھنا ضروری ہے اس آیت ہے پہلے" أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن عنا ثنا فعی قول ہے درست ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

"اعوذ باالله من الشيطان الرجيم" اور" بسم الله الرحمن الرحيم" كور آن كى پر من سے قبل پر هناورست ، كونكديدونوں اوب قر أت ين واقل بيں۔
پر هناورست ، كيونكديدونوں اوب قر أت ين واقل بيں۔
كتر محمد ظام الدين اعظى، مفتى وارالعلوم ويوبند سمار نيور

اعلان ياخطبه ي السلام:

تبلیغی اجتماع ہو یا اورکوئی جلسہ وغیرہ میں جب اعلان کیاجائے تو اعلان سے قبل سلام کرے پھراعلان کرے، یا امام جمعہ خطبہ ہے قبل لوگوں کوسلام کر کے خطبہ شروع کرئے ویقبل الاعلان سلام کرنا کیساہے؟

### الجوارج وبالله التوفيق:

اعلان كرنے كے لئے ما خطبہ جمعہ وغيره شروع كرنے كے لئے سلام مشروع نہيں ہوا ہے ،سلام توشروع ملاقات

المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها؛ وعليه فتوى أكثر الفقهاء" (الدرالخار ٥/٣٠) ثير دركار ش
 إنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم...". الخ (الروالخار ١٣٥/٥) ثير و يُحيحُ: فأوي عائليريه ١٣٥/١).

کے لئے مشروع ہواہے، پس جب اعلان کرنے کے لئے اٹھے یا خطبہ وغیرہ دینے کے لئے اٹھے اور کوئی سا آ دمی اکیلایا ایسے ہی چند سامنے پڑجا کیس تو ان کوسلام کرویتا پھر اعلان یا خطبہ وغیرہ شروع کرنا جائز رہے گا، باقی اعلان کرنے یا خطبہ دینے کے واسطے سلام کا تھم شرقی بجھ کرسلام کرنا ٹابت نہیں، بلکہ نع ہے (۱)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ويوبندسمار نيور ١٨٨٢٣٠ ٥

### خطبه جمعهار دومين يرصف كأظم؟

کسی شہر میں اکثر مساجد میں جمعہ کا خطبہ اولی اردو میں ہوتا ہے، ایسے شہر میں کوئی قدیم مسجد آبا دکرنے والے خطبہ اولی اردو میں سننے کے عادی نہ ہوں تو افضل اوراولی حالات کے اعتبار سے کیا ہے؟ دیگر مساجد کے تنظمین اور مسلم آبا دی میں حدورجہ حالات بداور شدت آپھی ہے۔ منتظمین کے رویہ نے بھی آبا دی میں ایک بجیب بیجان بیدا کردیا ہے، ڈر ہے کہ کوئی نزاع نہ بیدا ہوجائے اور ہاتھا یائی کی نوبت آجائے، لہذا ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

نماز جعد کے لیے دونوں خطبے شرط ہیں، جیسا کہ عام کتابوں میں فقد کی لکھا ہوا ہے(۲)، ای وجہ ہے اس میں عباوت کی بھی شان ہے، اس کی طرف اشارہ: "إذا خوج الامام فلا صلواۃ ولا کلام" (۳) ہے بھی ماتا ہے۔

نیز خطبہ بھی مثل صلوٰۃ کے امرِ تعبدی ہے، اس کو عالمگیری نے اس طرح ظاہر فر مایا ہے: ''المحطبۃ کالصلوٰۃ''، ای وجہ ہے اس میں بھی قیاس کوڈل نہ ہوگا، بلکہ جس طرح نماز امرِ تعبدی ہے اور جس طرح جس کیفیت وقیو دوشرا نط کے ساتھ دربا ررسالت ہے منقول ہے، ای طرح اوا کرنا اور پڑھنا ضروری ہے، قیاس کرکے کہ خطبہ کے معنی مضامین وعظ اور

۱- "وترک السلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة، وقال الشافعيّ إذا استوى على المنبر سلم" (ورئارمع رو الحمارة) (مرتب)ـ

٧- "ويسن خطبتان خفيفتان" (الدرالخارعلى الثامي بإب صلوة الجمعة الم ٥٣٣)\_

 <sup>&</sup>quot; وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها أى في الخطبة، خلاصة وغيرها، فيحرم أكل وشرب، وكلام ولو تسييحاً أو ردالسلام أو أمر بالمعروف بل يجب عليه أن يستمع ويسكت" (الدرالخارالي هامش الثامي إب صلوة الجمعة الر٥٥١) (مرتب).

احکام کے ہیںاور مخاطب کونفع پوراجب ہی پہنچے گا، جب اس کومخاطب کی زبان میں پڑھا جائے ،غلط ہوگا۔

جس طرح نماز کی قراکت و دعاؤں میں بیساری مصلحتیں ہوتی ہیں ،گرغیر عربی میں نماز پڑھنا درست نہیں ، ای طرح خطبہ کا بھی تھم ہوگا۔

اوران ہی وجوہ واسباب کے تحت صحابہ کرام جھی جب بسلسائے بلیخ و جہا وعرب سے باہر نکلے اور فارس وروم میں پہنچے توانہوں نے بھی خطبہ جمعہ غیرع بی میں نہیں دیا (مخاطب کی زبان میں ) بلکہ قرون ثلثہ شہو ولہابالخیر میں کوئی جزئے نہیں ماتا کہ ان حضرات نے خطبہ جمعہ غیرع بی میں پڑھا ہو، حالا نکہ ان میں اور ان کی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو غیرع بی اور نخاطب کی زبان جانے تھے ، نیز ان کامقصد اولین تبلیخ اور اشاعیت وین تھا اور اس لیے عرب سے باہر نکلے تھا ور استاعیت وین تھا اور اس لیے عرب سے باہر نکلے تھا ور اس وقت اشاعیت مذہب اور احکام مذہب کا طریقہ بھی اس وعظ وقسیحت میں قریب تر بیب محدو وتھا اور آئ کل کی طرح اس کے ذرائع ووسائل کئے نہیں تھے اور وہ ہم سے زیا وہ مستعد وشوقین اس معاملہ میں تھے ان سب باتوں کے باوجو و خطبۂ جمعہ کو مثل نماز کے باکل ای طریقہ میں محدو در کھاجس کو دربار رسالت سے حاصل کیا تھا۔

تومعلوم ہوا کہ خطبۂ جمعہ کوای طرح عربی میں محفوظ رکھنا شرعی مطلوب ومقصود ہے، اس سے خروج کرنا منشاء رسالت علیقے کے خلاف اور: ''من أحدث في أمر نا هذا ما ليس منه فهو رد''(۱) کاایک فر وہوا۔

اوران ہی وجوہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے جن کا پہلا قول غیر عربی میں جواز کا تھااہیے اس قول ہے رجوع فر مالیا۔

ادران ہی وجوہ ہے مفتی بہ قول نطبۂ جمعہ کے غیر عربی میں ہونے کے کرامتِ تھر کی کاہے، جیسا کہ شرح مؤطامیں حضرت شا ددلی اللہ محدث قدس مر والعزیز نے بھی فر مایاہے (۲)۔

ا- مشكوة المصاجيح / ٢٧\_

۲- "ولما لاحظنا خطب النبى الله وخلفائه رضى الله عنهم وهلم جراً فوجدنا وجود أشياء منها الحمد والشهادتان والصلواة على النبى الله والمعارب به مع أن في كثير من والصلواة على النبى الله والمعارب به مع أن في كثير من الأقاليم كان المخاطبون أعجميين. وقال النووى في كتاب الأذكار: حمد الله تعالى ويشترط كونهاأى خطبة الجمعة وغير ها بالعربية . وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية وجها أن الصحيح اشتراطه، فإن لم يكن منهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب عليهم التعلم والاعصرا ولا حجة لهم، (شرح احياء العلوم الربيري ٣٢١/٣)روى مسلم عن جابر في قصة يوم الفطر ثم خطب النبي الله في فلما فرغ نزل فأتى النساء، وروى البخارى عن ابن عباش بعد وعظ النساء ثم انطلق هو وبالل إلى بيته فقوله: فرغ فذكرهن ونزل وانطلق إلى بيته إلى قوله: ولاشك أن التذكير بالهندية ليس من الخطبة المسنونة في ششى؛ لان من من الخطبة المسنونة في ششى؛ لان من حاله المهندية المسنونة المهندية المه

اب جن لوکوں کواس پراصرارہوان کورمی ومحبت ہے اصل مسئلہ احناف کا اور اصل منشاء حضرت رسالت ما ب علیہ اللہ و تا بعین عظام کا سمجھا یا جائے اور اگر ضرورت وائی ہوتو اس طرح جمع کرلیا جائے کہ ہر خطبہ جمعہ شروع ہونے کے متعینہ وقت کے قبل افران اول کے بعد کوئی صاحب (امام یا غیر امام) خطبہ کا مضمون اور ضروری وعظ بیان کروے اور خطبہ کے متعینہ وقت سے وق آ محد منت قبل اپنا بیان قطعاً بند کروے، تا کہ لوگ اطمینان سے سنت مؤکدہ وقت کی پڑھ لیس اور خطبہ ونماز وقت سے اوا ہواور گڑ ہڑئی نہ ہویا چرتمام نماز (فرض وسنت) سے فراغت کے بعد وعظ کا سلسلہ قائم کرلیا جائے، مگر خطبہ جمعہ کو بعینہ و بیا ہی رکھا جائے جس طرح صحابہ کرام سے منقول ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

### خطبه جمعه کے بعدامام کامصلی پر بیٹھنا:

اس قصبہ کی جائے مہی میں جوہ کی نماز تخییناً • ۸ - • ۹ سالوں سے اوا کی جاری ہے جوہ کی نماز میں بعد حتم خطبہ پیش امام صاحبان مغیر سے از کر نماز پر طحانے کے لئے جائے نماز پر کھڑے ہوجاتے ہیں اور پھر تکبیر شروع ہوتی تھی اب جیسا مہینوں سے ایک نوعم پیش امام مقرر کئے گئے ہیں بیامام صاحب جعہ کی نماز میں بعد حتم خطبہ مغیر سے از کرجائے نماز پر بجائے کھڑے ہونے کے بیٹے چا جائے ہیں پھر تکبیر شروع ہوتی ہے، جب تکبیر میں جی علی الصلوۃ کہا جاتا ہے تو امام صاحب نماز کے کھڑے ہوتے ہیں پر مقتلہ یوں کا اعتراض ہے، بلکہ اندیشہ فساواور فریق بندی کا ہے، دریا فت ہے کہ قدیم امام کا طریقہ سے اورصواب ہے یا کہ جدید امام صاحب کا، یعنی جعمہ کی نماز میں بعد حتم خطبہ مغیر سے از کرجائے نماز پر کھڑا ہوجانا یا بیٹے جانا اور پھر کھڑا ہوبا نا یا کہ جدید بدامام صاحب کا، یعنی جعمہ کی نماز میں بعد حتم خطبہ مغیر سے از کرجائے نماز پر کھڑا ہوجانا یا بیٹے جانا اور پھر کھڑا ہوبا نماز یوں کی اکثریت تکبیر سنتے ہی کھڑی ہوجانی ہے، جبکہ امام صاحب بیٹھے ہی دہتے ہیں جب تک تی میں الصلوۃ نہ کہی جائے اٹھے نہیں ہیں عند الشرع کیا تھم ہے؟

خواصها المقصورة كونها بالعربية لعدم نقل خلافها عن صاحب الوحى أو السلفُّ منقول من جواهر الفقه اول" اورورئارش شروع فى الصلوة كبيان ش ب: "على هذا الخلاف الخطبة وجميع أذ كار الصلواة" (الدرالخارعلى هأش الثامى كمّا بالصلوة المرتب).

#### الجواب وبالله التوفيق:

پہلے امام صاحبان کاطریقہ مجے اور متوارث ہے ہے امام صاحب جو چند مہینوں سے امامت کرتے ہیں اگر جمعہ کے علاوہ اور نما زوں میں پہلے ہے اگر بیٹھ بچے ہوں اور بوقت اقامت جی علی الصلوۃ تک بیٹھے رہیں تو گنجائش ہے کہ بعض فقہاء نے جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح پر جو کھڑے ہوں اور بوقت اتا مت جی علی الصلوۃ اور جی علی الفلاح پر جو کھڑے ہونے کو لکھا ہے اس کی یہی صورت ہے ،لیمن بالقصد ایساطریقہ بنا ما اور اختیار کرما جوموجب فقنہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے ، جبکہ ابتداء ہے کھڑے ہونے کی تقریح بھی ہے اور متوارث بھی ہے اور خطبہ جمعے کہ بعد منبر سے اس کو مروری جھنا یا ایسا (نہ) کرنے بعد منبر سے اس کو مروری جھنا یا ایسا (نہ) کرنے والوں پر نگیر کرنا یا ان کو ہر آسمجھنا قطعاً نا جائز ہے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراعلوم ويوبندسهار بيور١١٧ مر ٨٥ ١١١ ه

### جعه كي سنتول كاحكم:

جمعہ کی نماز میں جمعہ کے دوفرضوں کے بل کی تنتیں اورفرضوں کے بعد کی سنتوں اورنوافل میں قبل جمعہ یا بعد جمعہ کس طرح نیت بائدھی جائے گی میاصرف لفظ وقت جمعہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے دیگر ریہ کقبل کی سنت فوت ہوجائے تو بعد فرض اوا کس طرح کریں اگر کریے تو کیاسب سنتوں کے بعد۔

#### الجوارج وبالله التوفيق:

دونوں طرح سمجے ہے، نیت بندھ جائے گی کوئی شق ضروری نہیں (۲)،اگر جمعہ کے قبل والی سنتیں رہ جاویں تو بہتریہ ہے کہ بعد جمعہ کی سنت پڑھ کر پڑھیں (۳) ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

ا- فإذا اتم أى الإمام الخطبة قوله: أقيمت بحيث يتصل أول الإقامة بآخر الخطبة وتنتهى الإقامة بقيام الخطيب مقام الصلاة.... ويكره الفصل بأمر الدنيا (الروالخارعلى الدرالخار٣٩/٣) (مرتب).

٢- "والنية: إرادة الصلاة لله تعالى على الخلوص" (البحرالراكل الرحم).

۳- "بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة، فإنه إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدى ثم يأتى بها على أنها سنة في وقته أى الظهر قبل شفعه عند محمد وبه يفتى "(الدرالخارج روالحتار ٢/ ٥١٣، ثير تفصيل كے لئے و يكھے: روالحتار شم سفي وبعده)، "عن عائشة أن النبي غلال كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر صلاهن بعده "(سنن التر ثدى ٢/ ٢٩١، ايواب الصلاة حديث ٢٢١) (مرتب)۔

## بإب العيدين

## نمازعيدين ميرحفي كاشافعي كياقتد اءكرنا:

شافعی امام کے پیچھے حنفیوں کی نماز سیحے ہوتی ہے یانہیں خصوصاً عید کی نماز کے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں ایک مفتی صاحب نے ہمارے ملک ہر ما میں عدم جواز کافتو کی صادر فر مایا ہے، اب تک شافعی مذہب والے اور حنفی مذہب والے اور حنفی مذہب والے ایک مفتی صاحب نے ہمارے کی اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھتے چلے آرہے ہیں اب اس عدم جواز کے فتو کی سے عوام الناس میں ہڑکی سراسیمگی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

"ورمِيًار" (المهمة وإن شك كره وتحته في قوله: إن تيقن المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في الصلوة (الي قوله) وتحته في قوله: إن تيقن المراعاة أي المراعاة في الفرائض من شروط وأركان في الصلوة (الي قوله) ذهب عامة مشائخنا إلى الجواز إذا كان يحتاط في موضع الخلاف وإلا فلا والمعنى أنه يجوز في المراعى بلا كراهية وفي غيره معها، ثم المواضع المهمة للمراعاة أن يتوضأمن الفصد والحجامة والقئي والرعاف ونحو ذلك لا فيما هو سنة عنده ـ مكروه عندنا" (۱) ـ

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ ثافعی مذہب امام اگر حنفی مقتدی کی رعایت نماز کے شرائط وطہارت کے مسائل میں کرتا ہے تو بلا کرا ہت حنفی کی نماز سمجے ہو جائے گی ۔اورا گرنما زکے شرا نطاوطہارت کے مسائل میں بالحضوص نواقض وضوو غیر ہ کے مسائل میں رعایت نہ کرتا ہوتو حنفی کی نماز سمجے نہ ہوگی ۔

حاصل کلام بیر نکلا کہ ثنا فعی مختاط ہواو ران مذکورہ مسائل میں احتیاط رکھتا ہوتو اس کے بیچھے نما زبلا کرا ہت درست ہوگی، ورنہافتد اکرنے میں احتیاط کی جائے۔

یمی تھم عیدین کے بارے میں بھی ہے، پھراگرامام عیدین جوشافعی ہواور مختاط ہواور چارزا نکرتگبیروں سےزائد تگبیر سے کہتو حنفی اس میں خموش رہےاور نماز حنفی کی اس صورت میں بلاشبہ سمجے اواہو جائے گی اوراگرا مام حنفی ہوتو چارزا نکرتگبریں اس طرح کے کہشافعی مقتدی اپنی زائد تکبیریں یوری کرلیس ہفتظ والٹداعلم بالصواب

كتبه محمر فظام الدين اعظمي مفتى دا راهلوم ديو بندسها رثيور ۲۵ مر ۱۴۰۰۳ ه

## عورتوں کا نمازعیدین کی جماعت میں شریک ہونا:

عورتیس نمازعیدین کی اوائیگی کے لئے عیدگاہ جاتی ہیں اور مسئلہ کے مطابق مردوں اور بچوں کی صفوں کے بعداپنی صفیس بنا کرامام کے بیچھے نمازعیدین اواکرتی ہیں عندالشرع موجودہ زمانہ میں کیا حیثیت ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

عورتوں کے لئے نمازعیدین اور جمعہ کسی شرکت کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا بناؤسنگاراور زینت کا لباس پہن کرمردوں میں آناممنوع ہے اور جبکہ پر دہ کا بھی اہتمام نہ ہوتواس صورت میں غیرمحرم کے سامنے آناحرام ہے،اس لئے بچائے خداکی رحمتوں کے حصول کے خضب کے نزول کا سبب بن جائے گا۔

"قال في الخلاصة :ولا يخرج الشابُّ من النساء في جميع الصلوات إلى قوله وقد ذكرنا الجواب المختار في زماننا أنهن لا يخرجن "()، فقط والسَّاعم بالصواب

كتېر مخترفظام الدين اعظمي مفتى دا را معلوم د يو بندسهار نپور ۲۷۱ / ۸۵ ساا ه الجواب سيح بمحمود على عند

### خطبی یر کے بعد دعا:

ہمارے یہاں بعض جگہ عید کی نماز کے بعد دعا کرنے کے بجائے خطبہ کے بعد دعا کرتے ہیں خطبہ نماز کے بعد اوا ۱- دیکھئے: فآوی قاضخان علی ہامش الفتاوی العائشیریہ ار ۱۸۳۔ كتاب الصلوة (باب العيدين)

بثيراحمه

#### الجواب وبالله التوفيق:

نمازعیدین میں خطبہ کے بعداجتماعی دعا کرما ٹابت نہیں ہے، ہاں نماز کے بعد فوراً دعا کر سکتے ہیں (۱)، اور دعا کے بعد خطبہ پڑھ سکتے ہیں حدیث شریف میں ہرنما ز کے بعد دعا کرما ٹابت ہے، اس لئے بیہ بدعت نہ ہو گااور خطبہ کے بعد ٹابت نہیں، پس اگر خطبہ کے بعد دعا کرنے کوخروری یا تھم شرعی تمجھ کر بالالتزام دعا کریں تو ما جائز اور بدعت ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ١٢/٢/ ١٣٠١ هـ

## نمازعید کے بعد مصافحہ ومعانقہ:

عام طور پر بیرد یکھا جاتا ہے کہ سلمان عیدین میں نمازعید کے بعد ملاقات اور معانقہ کرتے ہیں اورا یک دوسرے کو عید مبارک کے ساتھ مبارکبا دویتے ہیں اس میں حضور علیہ ہے اور صحابہ کا کیام عمول رہا۔

يوسف بإ والندني

### الجواب وبالله التوفيق:

عید کے دن بعد نماز جومعانقہ و مصافحہ وغیر ہ کا مروجہ طریقہ ہے کہ نماز کے پہلے ہے بالکل ساتھ ساتھ تھا ور ساتھ ہی نماز بھی پڑھی ،گرنماز ہے فارغ ہوکر مصافحہ و معانقہ کرنے گئے گویا کہ بیمعانقہ و مصافحہ و مصافحہ ہے، بیہ جاتھ ہی نماز بھی پڑھی ،گرنماز ہے فارغ ہوکر مصافحہ و معانقہ و محالک اس کے اس کوشری وضروری ہجھ کرکر ما چیز سرکاروو عالم علیقے کے دور میں ، بلکے قرون ثلاثہ شہو ولہا بالخیر کے اندر کہیں نہیں ملتی ، اس لئے اس کوشری وضروری ہجھ کرکر ما قطعاً ما جائز اور : "من أحدث في أمونا هذا ما ليس منه فيھو رد" (۲) (وفي دواية): "فيھو مردود" کا مصداق

<sup>- &</sup>quot;ويدعو ويختم بسبحان ربك" (الدرالخارعلى الروار ١٩٥٨، مطبوعه عثانيه) (مرتب).

۲- تصحیح بخاری مع فتح الباری ۵ را ۳۰ کتا ب السلح حدیث ۲۲۹۵ صحیح مسلم کتاب الاقضیه حدیث ۱۸ ۸ ۱۷ عن عائشته (مرتب) ـ

ہادراس طور پر ایبا کرنا برعت ہوگا ہاں اگر کوئی شخص وہاں نہیں تھا اور ملاقات ہوگئی یا کوئی شخص کہیں باہر ہے آگیا
اور ملاقات ہوگئی تواس سے مصافحہ اور معافقہ ممنوع و برعت نہ ہوگا، لیکن جہاں اس معافقہ وغیرہ کی برعت کا ایباعام رواج ہو
کہ لوگ اس کو خروری ہجھ کرکرتے ہوں تو وہاں ان لوگوں ہے بھی احتیاطاً معافقہ وغیرا یبا کام کرنا جس ہائل برعت کو سند
کیڑنے کاموقعہ ملے درست نہ ہوگا، کیونکہ بیام محض مباح یا بیش از بیش مستحن ہوگا اور عقیدہ عوام کی حفاظ شت اور عوام کو خلط
عقیدہ میں ابتلاء ہے بچیانا واجب ہوگا اور مستحسن کے لئے واجب کار کر کرنا جائز نہیں ہوگا ہا بی عید بن کرد زنفس خوشی منانا
اظہار مرت کرنا اور دوست واحب ہے ملنا اور ہوفت ملاقات کلمات تر جیب پیش کرنا بھی اس طرح ہے کہائل برعت سے
مشا بہت نہ ہو درست اور جائز ہے (۱) ، اس لئے کہ جدیث شریف میں ان بی ایا م کے بارے میں آیا ہے: ''ھلم الأیام أیام
مشا بہت نہ ہو درست اور جائز ہے (۱) ، اس لئے کہ حدیث شریف میں ان بی ایا م کے بارے میں آیا ہے: ''ھلمہ الأیام أیام
اکل و شوب أو کما قال علیہ الصلاۃ والسلام (۲) یعنی بیون کھانے پینے اور از دواجی زندگی کوسنوارنے کے ہیں
مارے اکا پر بھی اہل ہوئی و برعت کی مشا بہت ہے بچتے ہوئے اظہار مرت اور دوست احباب ، اعزہ والقرباء میں ان جانا جانا

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى داراهلوم ويوبندسهار نيور ٢٢ر ١٨٠٠ه ٥

## عید کے دن غیرشر عی کاموں کوانجام دینا:

یہاں عید کے دن میں لوگ کیا کیا بناتے (میدان بنانے کنواں کھودنے یا اسکول کا جھنڈا (بوٹا) کا کھمباخریدنے) کے لئے ایسا بی رو پیدا ٹھا تا ہے (چندہ کرتے ہیں) شریعت میں بید بات ہے (بید شریعت کی بات ہے)؟ کیاالیا کرنا اچھاہے؟

ا- "ونلب كونه من طويق آخر وإظهار البشاشة وإكثار الصلقة والتختم والتهنئة بتقبل الله منا ومنكم لا تنكر "
 (ورمخارمع روالحتار ٣٩/٣) تقصيل كرائح شامى و يكھے)۔

٢- "نعن عقبة بن عامرٌ قال، قال رسول الله الله الله عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب "(سنن الترندي سهر ٣ اكم التاس بالصوم بإب ما جاء في كرامية الصوم في أيام التشريق حديث ٢٤٤، "من الوواؤو ١/ ٣٢٠ كما بالصوم بإب صيام أيام التشريق حديث ٢٤١٩) (مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

عید کے دن ان چیز وں کا کرما شریعت میں ٹابت نہیں، بلکہ بعد کے لوگوں کی من گھڑت ایجا دہاس کوشر عی چیز سمجھ کر کرما یا شرعاً اچھا سمجھ تاسب ممنوع اور: "من أحدث في أمونا هذا ما ليس منه فهو رد" (١) میں داخل ہو کر ما جائز اور بدعت ہوگا۔

كترجيم نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٧٨/١١ ١٧٠٠ ه

كتاب الصلوة (باب العيدين)

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

# بإبالجنائز

موت پرختم تهلیل:

کیاکسی کی موت پر ختم تہلیل کرما بدعت ہے؟ اگر ہے تو کس صورت میں اور جواز کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ واضح جواب سے نوازیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ميت كوايسال ثواب كے لئے ختم تہليل يا تلاوت قر آن اورصد قدوغير وكرنا ، جبكه شروع طريقه پر بلاقيو ورسومات موجائز ب، "صوح علمائنا في باب الحج عن الغير ، بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغير و صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية " (۱) ، فقط والله العلم بالصواب كتر محمد قدة أو غيرها كذا في الهداية " (۱) ، فقط والله العلم بالصواب كتر محمد قدة أو غيرها كذا في الهداية " (۱) ، فقط والله الله ين المحمد ويند بهار نيورا ۱۳۱۱ /۱۸۱۱ هـ

غائبانه نماز جنازه كابيان:

قر آن وحدیث اورمسکله کے اعتبارے غائبانه نما زِجنازه کا چاروں اماموں کے زویک کیاتھم ہے؟ مفصل تحریر فر مائیں کہ کس کی نما زِجنازه غائبانه میں پڑھنی چاہئے اور کس کی نہیں؟ محمارام مطفر گری

-۱ مثای *۱*۷۲۷

#### الجواب وبالله التوفيق:

نماز جنازه غائبانه حفرت امام ثافع في كنزويك اورايك روايت من حفرت امام احمد بن عنبل كنزويك جائز إدر حفرت امام ما لك اورامام الوحنيف و المت كنزويك ما جائز ب، "ومنها أن يكون الميت حاضوا فلا تجوز الصلاة على الغائب ..... باتفاق الحنفية والمالكية وخالف الشافعية و الحنابلة "(١)-

جو حضرات جائز فر ماتے ہیں ان کی دلیل صحاحِ ستہ کی صرف ایک روایت ہے جس میں حضور علیقیہ کا حبشہ کے با دشاہ حضرت نجاشی کی نماز جنازہ کا پڑاھاما مردی ہے (۲)۔

وفی حدیث أنه علیه السلام: "قال: مات الیوم عبد لله صالح أصمعة النجاشی فأمنا وصلی علیه" (رواه سلم) حالانکه صحاح سته کی دوسری صحح روایت میں به بھی مروی ہے که حضرت نجاشی کا جنازه بوقت نماز حضور علیه" (رواه سلم) حالانکه صحاح سته کی دوسری محجابات ارضی مرتفع فر ماکریا جس طرح بھی اللہ نے چاہان روایات کی بنا پرنماز غائبانہ بی کہنا محجے نہیں ہوگا۔

رہ گیاان صحابہ کا جواس میں شریک تھے ان کے اعتبار ہے بھی نمانے غائبانہ کہنا مشکل ہے،اس لیے کہ حضرت عمر ان بن حسین کی روایت صحاح ہی میں ہے کہ ہم لوگوں کوا یہاہی معلوم ہوتا تھا کہ جنا زہ آئکھوں کے سامنے ہے۔

اگر غائبانہ ہی تسلیم کرلیا جائے تو ان حضرات کی خصوصیت قر ار دی جائے گی بچند و جوہ:اول میہ کہ جب بیاسلام لا چکے تھے تو اس کا تقاضا بیتھا کہ ایک آوھ دفعہ تو خدمتِ اقدس میں حاضر ہو گئے ہوتے بالحضوص جب کہ حاضری میں کوئی خاص مانع نہیں تھا، پس ان کے اسلام کی اشاعت کے لیے آپ علیہ نے ان کی نماز پڑھ کراس کوظاہر فر مایا۔

دوم یہ کہ ایک خلقِ کثیر نے آپ علیہ کے سامنے انقال فر مایا اور بعضوں کی موت بڑی دردماک حالت میں غزوات وغیرہ میں ہوئی ،مگر آپ علیہ نے کسی کی بھی نما نے جنازہ غائبانہ نبیں پڑھی، یہ کھلی دلیل ہے کہ نما نے جنازہ غائبانہ جائز

۲- "عن أبي هويوة أن النبي نَالَكِ نعى للناس النجاشي اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيوات " (الصح لمسلم الروس الصح للنجاري الركا اولفظ المسلم ) (مرتب) \_

 <sup>&</sup>quot;كما قاله العياض في الشفاء: ورفع النبي غَالَا النجاشي حتى صلى عليه فتكون صلوته عليه كصلواة الإمام على
 ميت رآه ولم يره الماموم، ولا خلاف في جوازها كما ذكر الواقدى في كتابه عن ابن عباس قال كشف للنبي غَالِك عن سرير
 النجاشي حتى راه وصلى عليه" (مرتب)\_

ہوتی تواس پر ضرور مل کر کے دکھا یا جاتا۔

رہ گئیں معاویہ بن معاویہ جبش کے جنازہ کی نماز غائبانہ پڑھنے کی روایات توبیاس قد رضعیف اور مجروح ہیں کہان میں کسی میں بھی جمیت جواز بننے کی صلاحیت نہیں ہے اوراگر کوئی ان سب روایات کے مجموعہ سے استدلال کرے توان میں یہ تضریح بھی ہے کہ تجابات مرتفع کر کے جنازہ سامنے کر دیا گیا تھا (۱)۔

### اقوال:

حضرت نجاشی پر آپ علیقی کے نماز جناز ہادا کرنے کا یہ بھی جواب دیا جاتا کہ حضور علیقی نے جوصحا بہ کو لے کر اصمعہ نجاشی پر نماز جنازہ پڑھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نجاشی خفیہ طور پر ایسی جگہ مسلمان ہوا تھا کہ وہاں ان پر نماز جناز ہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا، اس لیے آپ علیقی نے نماز جنازہ اوافر مائی۔

ال لیے غائبانہ جواز پر استدلال درست نہوگا، ای طرح زید بن خلف ادر جعفر طیار ہے جنازوں کی زیارت کی روایت کا بھی بہی حال ہے کہ آپ علی ہے ان دونوں کے لیے دعاء مغفرت دغیرہ کی ہے، نہ کہ صلوۃ جنازہ ادافر مائی۔ اور اگرتسلیم بھی کرلیں جب بھی خلقِ کثیر پر غائبانہ نماز جنازہ نہ پڑھنے کا شہوت محض ہوتے ہوئے ان جزوی داقعات سے شیوع وعموم کے ساتھ نماز جنازہ غائبانہ کا اثبات کسی طرح بھی درست نہ ہوگا، ای لیے تابعین حضرات صلوۃ

ا- "كما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك فنزل جبرئيل عليه السلام، فقال يا رسول الله! ان معاوية بن معاوية المزنى مات بالمدينة، أتحب أن تطوى لك الأرض فتصلي عليه؟ قال عليه السلام: نعم، فضرب بجناحه على الأرض ورفع له سريره فصلىٰ عليه" (مرتب)\_

جنازہ غائبانہ کے قائل نہیں ہیں (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

کیامیت کونسل ولانے والے پرنسل وا جبے؟

اگر نابالغ بچه کاانقال ہوجائے اور جو خص اس نا بالغ بچه کونسل و سے اس پرخسل کرنا واجب ہے بیانہیں ، اوراگر بچه چند ہی دن کاہے تواس کونسل دینے والے پرخسل واجب ہے یانہیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں عنسل دلانے دالے پر عنسل دا جب نہیں ہے: چاہے میت بالغ ہو چاہے چند دنوں کا بچے صغیر ہو(۲) ، مدینۃ المصلی میں عنسل کی گیا رہ قتمیں مذکور ہیں اور یہ سی بھی قتم میں شار نہیں ہے (۳) ، اور تصانیف کامفہوم خالف ججت ہوتا ہے ، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ مواقع عنسل میں ہے بیس ہے ۔ فقط داللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښور الجواب صحح حبيب الرحلن خير آبا وي

دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا، نیز نماز جنازہ کب تک واکی جاسکتی ہے؟

(۱)زید برضائے الہی فوت ہوگیا۔

وفات کے بعدا سے خسل دینے اور کفنانے کے بعدا یک مرتبہ نماز جنا زہاوا کی گئی، کین اس میں اولیاء جنازہ میں کوئی بھی اتفاق سے شرکت نہ کرسکا۔ تو کیا کوئی ولی (علی الترتیب) دوبارہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، نیز ولی کی صلاۃ

ا- "لأنه لو جاز ت الصلواة على الغائب مطلقا لصلى النبي تأليك على من مات من الصحابة ويصلي المسلمون شرقا وغربا على الخلفاء الأربعة وغيرهم ولم ينقل ذلك " (عيني ١٨ ١٣٣٠ اوالفتح، والبذل والعليق ١٢ ١٣٣٧ والأفعة ١٨ ٢٢٥) (مرتب).

۲- البتة شل ولائے والوں كو شل كرنامتوب م، كما في رد الحتار: "وندب أى الغسل لجنون أفاق وكذا المغمى عليه (الى قوله) أو غسل ميتاً الخ" (قادي ثا مي ١٧١٧) (مرتب)۔

س- كبيرى، م، ۵۴،۵۲، كتاب الطهارة ـ

البنازة الاولی بیل قصد أعدم شرکت کا کیا تھم ہے، (۲) زید بیرون ملک بیل فوت ہوگیا و ہاں پراس کاپوسٹ مارٹم کیا گیا اس کے بعد شنس وے کرکفن بینا کرکٹوی کے تابوت بیل بند کر کے بغیر جناز ہ پڑھے اس لاش کوا ہے سابقہ ملک بھیجے و یا گیا و فات کے بعد شین روز کے اند رو تھی اس کہ بیل کول گئی اب بین ون کے اندرور شاس کا جناز ہ پڑھ سکتے ہیں کہ بیل ، (۳) زید کی نفش بیرون ملک سے و فات کے شین روز بعد ور شہ کولی اور بظام کوئی بد ہو اور جسم کا تفتح نہیں محسوں ہوتا تو اس کا اب جناز ہ پڑھا تا جائز ہے کہ نہیں ، جبکہ اس نے قبل اس کا کوئی جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، (۴) اس زمانے بیل خصوصا جو تعییں بیرون ملک سے الائی جائی ہیں پوسٹ مارٹم کرکے کوئی خاص مسالد لگا یا جاتا ہے یا نفش کوتا ہوئی خضر مر و خانہ میں رکھ کر باہر ہے بند کر دیا جاتا ہے اس طرح کہ جس کی وجہ ہے بد ہو محسوں نہیں ہوئی سوال ہے کہا گرید مسالہ ندگا یا جاتا بیا اس مر دخانہ میں رکھ کر باہر ہے بند کر دیا جاتا کہا جاتا تا بیاں سر دخانہ میں رکھ کر باہر ہے بند کر دیا جاتا کہا جاتا تا بیاں سر دخانہ میں رکھ کر باز خلام نہد کیا جاتا تا تو شین روز کے بعد بالفرض بیوش موٹر میوٹ جائی گیا تین سے نی انہیں ، (۵) و فات کے بعد میت پر ایس بیان کوئی حداز رو سے شرع مثلاً شین روز و غیرہ کی مقرر ہے یا کہ جب تک میت کے جسم کا تفتح خون و غیرہ کا فرون میں ہوئی ہو، و میگر شرا لکھ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کو جائز قرار دیا جائے ۔

غون و غیرہ کا فرون جد ہو نہ محسوں ہوئی ہو، و میگر شرا لکھ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھنے کو جائز قرار اطوم ہوئیے ، ۸۵ رسول یا رک، آچرہ ۱۰ یا کتان )

غلام معطی عقی عندر فرا مواطوم ہوئیے ہوں ہا رک کا اس کا کا کتان کا خون و غیرہ کا دائر کے اس کی دورہ کی مقرر ہے یا کہ جب تک میت کے جسم کا تفت کے خون و غیرہ کی کا دورہ کے کا میا کی دورہ کی کوئی حدا زرو دیے شرع مثلاً شین روز وغیرہ کی مقرر ہے یا کہ جب تک میت کے جسم کا تفت کے خون و غیرہ کوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کوئی مثر فرد کے اورہ کی سوئی کی مقتل کی دورہ کیا تھ کی مسال کی دورہ کیا تو کیا کر دورہ کی میں کر دورہ کی میں کی کر دورہ کیا ہوئی کی کر دورہ کی میں کر دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی کر دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کر دورہ کی دورہ

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -جب ادلیاء میں ہے کسی نے شرکت نہیں کی تھی تو ادلیاء بعد میں پڑھ سکتے ہیں کسی مجبوری ہے شرکت نہ کر سکے ہوں یا بالقصد شریک نہوئے ہوں ددنوں صور توں کا یہی تھم ہے کہ دلی بعد میں پڑھ سکتا ہے (۱)۔

۲و ساو ۴ جناز ہنین ون کے اندر ملے یا تنین دن کے بعد ملے اگر پھٹانہیں ہے اور نعش مجسم موجودہے تواس پر نماز جناز ہاگر اب تک نہیں پڑھی گئی تونما زجناز ہ پڑھنااس پر فرض ہے اور نعش کا بیہ تحفظ ہنوا ہ مسالہ لگا کر ہو یا سر دخانہ میں رکھکر ہو یاکسی اور دجہ ہے جب جسم مجھے ہے اور نماز جنازہ اوانہیں ہوئی ہے تو اوا کرنا فرض ہے (۲)۔

٢- "وإن دفن وأهيل عليه التراب بغير صلاة أو بها بلا غسل أو ممن لا ولاية له صلى على قبره إستحساناً ما لم يغلب
 على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصح "(الدرالخارمع روالحار ١٢٥/٣) (مرتب).

۵-قبریس فن کے بعدفقهاء کرام جوتین ون کے بعد پڑھنے ہے منع فر ماتے ہیں وہ اس بنا پرفر ماتے ہیں کہ جم پر مسالہ وغیر نہ چڑھایا جائے اور گرم میں رکھا جائے تو عموما تین ون میں نعش فراب ہوجاتی ہوجاتی تو وہ نعش مسالہ وغیر نہ چڑھایا جائے اور گرم میں رکھا جائے تو عموما تین ون کی تحدید کوئی اصلی و ذاتی نہیں ہے (۱) ، پس جب تین ون کے بعد بھی وہ فتی نہری تو نماز جناز ہ کا تھم متوجہ رہے گا اور جب تک نماز جناز اوا نہ ہوئی ہوا واکرا کیں گے "کہ من وجہ من المدن و طہارته ووضعه امام المصلی (متن المدر) وفی شرحها و شرطها ایضا حضورہ ....و کونه هو او اکثرہ" (۲) ، فقط و الله علم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا را هلوم د يو بندسهار نپور ۲۱ م ۱/۷ م ۱۳ هـ الجواب سيح سيدا حريلي مفتى دا را هلوم د يو بند

## جنازه پرآیات کریمه یااسائے حسنی والی چاور ڈالنا کیساہے؟

پہلے زمانہ کے لوگ مردوں کو چار یائی پر لے جاتے تھے تواو پر سے کوئی سفید چاورڈال لیتے تھے۔اب تکلف زیادہ ہوگیا ہے۔ قیمتی تابوت بنوایا جاتا ہے،او پر پر دہ کے لئے مخمل کا پر دہ آیا ہے اس پر کلام اللہ کی آیات کھی ہیں۔ پچھ دبندارلوگ اس کے خلاف ہیں۔وہ کہتے ہیں کہاس میں آیات قر آنی کی تو ہین ہے۔ بجائے اس کے سادی چاورڈ الناچاہئے۔

سوال ہے:

ا مختلی قیمتی چادر کواستعال کرنا جائزے یا نا جائز یا مکروہ تنزیمی؟ اگرنا جائزے تواس چادر کوکیا کیا جائے۔

### الحواب وبالله التوفيق:

🖈 دبیدار حضرات کا کہنا میچے ہے۔ کلام الله شریف کی آیات واجب انتعظیم ہیں ،اوروا جب انتعظیم شئے کومظنهٔ

ا- "ما لم يغلب على الظن تفسخه من غير تقدير هو الأصح، لأنه يختلف باختلاف الأوقات حراً وبرداً والميت سمناً وهزالاً والأمكنة" (رواكتار على الدرالخار ١٢٥) (مرتب).

۲- در وی ارک عبارت ال طرح ب: "و شوطها أیضاً حضوره و "وضعه و کونه هو أو أکثر "أمام المصلی" (الدرالتمار مع روالحتار سم ۱۰ (مرتب)۔

وَلت واہا نت میں رکھنا ما جائز ہے اور جس چاور پر آیات قر آئی لکھی ہوئی ہوں اس چاور کو جنازہ پر ڈالنامظنہ اہانت ہونے سے خالی نہیں ،اس لئے کہا گروہ آیات کمرے نیچ پیروغیرہ کی جانب ہوں یا جسد میت سے نیچ لگی ہوئی ہوں تو ان آیات کی اہانت ظاہر ہے۔ ای طرح کمر ہے او پر سینہ یا سرکی جانب ہوں جب بھی جسد میت سے اکثر پچھا یا کر قبق رطوبت وغیرہ خارج ہونا ظاہر ہے، پس اگر گفن کے او پر ی حصہ کی جانب بینج است گفن میں لگ جائے تو چاور کے اس سے مس ہونے سے خود آیات کر یمہ کا نجاست پر ڈالنالا زم آئے گاجس سے بچناواجب ہونا ظاہر ہے اور اس چاور کے عام استعمال کی اجازت ویتا کسی طرح جائز نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص بہت اہتمام سے تھا ظت کرے اور جسد کے او پر کمانی وغیرہ لگا کر اس چا ور کواشنے ویتا کسی طرح جائز نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شحرا بی بیدا نہ ہو، بلکہ مض ہر کت کسلے سریا سینہ کی محافرات میں رکھودیا جائے تو اس مضا لگا تہ نہ ہوگا۔ گر جب بھی اس چاور کے عام طور پر استعمال کو جائز کہدویا جائے تو مناح نہ نجاست و اہانت پر بیش کرنے میں مضا لگا تہ نہ ہوگا۔ گر جب بھی اس چاور کے عام طور پر استعال کو جائز کہدویا جائے تو مناح نہ نجاست و اہانت پر بیش کرنے میں شہدنہ ہوگا، اس لئے ایکی چاور کی جنازہ پر عام اجازت ہر گر نہیں ہوگئی، اس لئے بہر حال تحرز چاہے۔

اور جب نا جائز رہا تواس چا در کوتیرک کی طرح رکھ دیا جائے یا محترم موقع پر رکھا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتر محمد نظام الدین اعظمی مفتی فارالعلوم دیو بند سہار نیور۸ / ۱۳۱۱ ھ

## قبر میں رکھنے کے بعد چہرہ ویکھنا:

ہمارے یہاں آجکل بیرداج عام ہوتا جا رہاہے کہمر دہ کو کفنانے کے بعد قبرستان کی متجد میں بعد نماز جناز ہیا قبر میں رکھنے کے بعد میت کے چ<sub>بر</sub> ہ کو کھول کر دیکھایا جاتا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے اور ہم کو کیا کرنا جائے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

بیالتزام درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی امر مباح کواگر لازم ادر ضروری سمجھ لیا جاوے تواس کا ترک ضروری ہے، اگر کوئی مند دیکھنا چاہے تو کفنانے کے بعد دیکھلا یا جائے نماز جناز ہ کے بعد یا قبر میں رکھنے کے بعد مند دیکھلانا مناسب نہیں، کیونکہ اس حالت میں اس پر آٹار ہرزخ شروع ہوجاتے ہیں۔

" فيه أن من أصر على أمر مندوب و جعله عزماً ولم يعمل بالرخصة أصاب منه الشيطان من

الإضلال، فكيف من اصّر على بدعة ومنكرا نتهى والله تعالى اعلم (مأة مسائل)"

كتر مجمد نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديو بندسها ريبور ١٨٨ / ١٨ سااه الجواب يحجمود فلى عشر

تدفین کے بعد ہاتھاٹھا کر دعا کرنا:

مردہ کوفن کر کے جب واپس آتے ہیں تواس وقت ہاتھا ٹھا کر فاتحہ پڑھنا جائز ہے یا کہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر ہاتھا تھا کردعاءکرنے کوجی چاہے توقیر کی طرف ہے منھ پھیر کر قبلدرو ہوجا کیں (۱)۔ کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی واراحلوم دیو بندسہار نیور ۲۴ مرمر ۸۵ ۱۳ ھ

## قبرستان میں ہاتھا ٹھا کردعا کرنا:

جمارے یہاں قبرستان پر زیارت کرتے وقت یا زیارت کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منھ کرکے ہاتھ اٹھا کر دعاما نگا جاتا ہے مطلقاً قبرستان پر ہاتھا ٹھا کر دعاء کرنا جائز ہے یانہیں؟۔

بشيراحمه

### الجواب وبالله التوفيق:

قبرستان میں بوقت زیارت وعا کرنے میں ہاتھ نہ اٹھانا بہتر ہے ،اگر وعا کرتے وقت ہاتھا ٹھانے کا دل چاہے قبلہ رخ ہوجائے اور قبر سے رخ بچیرے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندہ ہارٹیور۲/۱۲/۲ سے استعمال میں اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندہ ہارٹیور۲/۱۲/۲ سے

ا – وا داارا دالدعاء لقوم ستفتل القبلة كذا في خزاجة الفتاوي، بنديه ٥٠ ٥٠ ٣، رشيديه بإكتان (مرتب) ـ

٢- "وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوى" عالكيرى ٥٥ ١٣٥٠، رشيريه، بإكتان (مرتب)

جمعہ کی شب میں وفات پانے والے خص کوجمعہ کی نماز سے قبل وفن کرنا ضروری ہے؟ اگر کمی خص کاجمعہ کے روزیا جمعہ کی شب میں انقال ہوا ہو کیا اس کوجمعہ کی نماز ہے قبل فین کرنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہاگر اس کو جمعہ ہے قبل وفن کر دیا گیا تو تمام جمعوں کا ثواب ملتا رہے گاورنہ نہیں ۔ یہ بات کہاں تک درست ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

الیی صورت میں نماز جمعہ ہے قبل فن کرما واجب نہیں ہے اور واجب سمجھنا غلط ہے، بلکہ افضل بیہ ہے کہ نماز جناز ہ میں شریک ہونے والے جس صورت میں زیا وہ ہوں اس کالحاظ افضل رہے گا، ہاں اگر نعش فراب ہونے کا اندیشہ ہوتو پہلے وفن کر دینا چاہیے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر مجر نظام الدين اعظمى مفتى دا رابعلوم ديو بندسها رنيورر ٧٨ / ١٣١١ هـ الجواب صحيح: حبيب الرحمان خير آما دى، مجر ظفير الدين مفتاحى، كفيل الرحمان

عذاب قبر كاتعلق روح اورجسم دونوں ہے ہے یاایک ہے؟ نیز قبر ہے کیام را دے؟

کیاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یا روح کو یا دونوں کو قبر سے مرا دکون کی قبر ہے بیقیرستان والی یا جوہلین میں جہاں روح ہوتی ہے کیا روح کاتعلق جسم سے ہوتا ہے یانہیں کچھلوگ کہتے ہیں قبر سے مرا دیلیین والی قبر ہے قبرستان والی قبر مرا د نہیں ہے شریعت کی روسے جواب ویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ایک ہے دارالعمل ( دار تکلیف جودنیا ہے اس کے بعد جزاءادرسزا کا معاملہ ہوگا جسکا مام دارآخرت ( دار جزاء ) ہے،ان کے علاد ہ تیسرا دارہے کہانسان دنیا ہے رخصت ہوااور قیامت سے پہلے درمیان میں پڑتا ہے اس کا مام دار قبر ہے جو (برزخ ) کہلاتا ہے آدمی جو کمل کرتا ہے قیامت سے پہلے اس عمل کا بدلہ شروع ہوتا ہے ادر آئندہ ملنے دالی چیزوں کا نمونہ و یکھایا جا تا ہے، نعمت کی شکل میں ہو یا عذا ہے کی شکل میں ہو(۱)، قبر ہے مراددہ گڑھانہیں ہے جس میں دفنادیا جا تا ہے، بلکہ مرنے کے بعد کی حالت مراد ہے وہ کی طرح ہے بھی ہو چاہدہ وہ یائی میں ڈو ب کر مرجائے یا اور کسی طرح ہے (۲)، دنیا کے اندراصل جسم ہے اور ردح اس کے تابع ہے جسم کے داسطے ہے ردح کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور آخرت میں جسم تا بع ہے اور ردح اصل جسم اور ردح اس لئے اگر جسم ریز ہریز ہوگیا ہوا ورمٹی بن گیا ہو تب بھی مقصد حاصل ہوتا ہے، لیکن جسم کو بھی تا بع بنا کر عذا ہوتا ہے اندروح کا تعلق تو ی ہے وہاں ایسانہیں عذا ہو جا تا ہے آخرت کی حیات اور دنیا کی حیات میں فرق ہے۔ دنیا میں جسم اور ردح کا تعلق تو ی ہے وہاں ایسانہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصوا ب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسهار نيور ٢٧١/٢٠ ١٣٠ه

## کافر کی موت کی خبر س کر کیا کہنا چاہئے؟ کافر کے مرنے کی خبر شکر کیا کہنا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

الیی بات کے جس میں اس کامعا ملہ خدا کے حوالہ ہوجاد ہے مثلاً یوں کیے خدا اس کے مناسب حال معاملہ اس کے ساتھ کرے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا را تعلوم ويوبندسها رنيور ۱۱ ر ۱۰ مر ۸۵ ۱۱۱ هـ الجواب صحيح سيدا حمالي سعيديا تب مفتى دا رتعلوم ويوبند

ا- "إن رسول اللمنظينية قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة" (صحيح يخاري مع فتح الباري ٣٣٣/٣٠/٣٠).
 كتاب البمائز عديث: ١٣٤٩).

۲- "وإنما أضيف العذاب إلى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا وإلا فالكافر ومن شاء
 الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن" (فح البارئ شرح صحح يخاري ٣٣٣ )\_

۳- "وخالفهم الجمهور فقالوا تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه كما ثبت في الحديث ولو كان على الروح فقط لم يكن للبلن بذلك إختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، لأن الله قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السوال كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه" (في البارئ شرح مي بخارئ ١٣٥٨) (مرتب).

۴ - و کیھئے: کتاباگخراج لابی یوسف/۲۱۲ورداکتیار ۵۵۷، مکتبه ذکریا به

منتخبات نظام الفتاوي - جلداول

كتاب الصلوة (باب الجنائز)

ایصال ثواب کار و پیه مدرس کی تخواه میں دینا:

ایصال ثواب کارد پیپدرس کی تخواه میں بھی دیا جاسکتا ہے کہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگرایسال ثواب کارو پییمنت کا ہے بینی اس کے ایسال کی منت مان چکا ہے تواسکا صدقہ کرما واجب ہے اس کے مستحق صرف غریب اورما وارطلبا ہیں ،مدرس کی تفواہ میں وینا جائز نہیں ہے اورمنت کا نہیں ہے تو تفواہ مدرس میں بھی وے سکتے ہیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا را تعلوم د يو بندسها رښور ۲ ار ۱۸ م ۱۳ هـ الجواب صحيح سيدا حريلي سعيدما بب مفتى دا رتعلوم د يو بند

# غيرمسلمول كالصال ثواب كاحكم:

بعض غیر مسلموں کوخواجہ صاحب یا اور بعض بزر کوں سے بڑئ عقیدت ہے، چنانچہ وہ ان کے ایصالی ثواب کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یاصد قد خیرات کرتے ہیں یا مسجد مدرسہ بنواتے ہیں، تو کیا ان غیر مسلموں کا ایصالی ثواب ان اکابر کو پہنچاہے یانہیں؟

ولى الله خان (نثان بإراره دُيمينَ)

### الجواب وبالله التوفيق:

یہ ہوسکتا ہے کہ خواجہ صاحب ما ان بزر کوں کو پچھ ثواب منجا نب اللہ مل جائے ، اللہ کی مشیت دمرضی پر موقوف ہے ضابطہ نہیں ہے۔

باقی مسلمانوں کے ایصالِ ثواب کی طرح ایصالِ ثواب کرنے والے کو جوثواب آخرت کا ملتاہے، وہ غیرمسلم کو نہیں ملے گا،البتہ دنیا میں پچھ دسعت وراحت پہنچ جائے توبیہ ہوسکتا ہے۔فقط واللّٰداعلم بالصواب کتبھرنظام الدین اعظی،مفتی دارافعلوم دیو بندہ ہار نبور ۱۲۰۱/۱۱/۱۱ م

# الصال ثواب کے لئے تر آن خوانی کا حکم شری:

انگلتان کی اکثر مساحد میں عام روائ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہوجا تا ہے تو اس کا رشتہ وارمساحد سمیٹی کے سکریٹری رصدر کے ذریعہ بیا علان کرانے کی خواہش کرتا ہے کہ فلاں ون فلاں وقت برائے ایصال ثواب حتم قر آک شریف ہوگا۔آپ سب حضرات مسجد میں آشریف لائیں۔

ابھی دو ماہ ہوئے اس مسجد میں جب کسی نے ایسی درخواست کی تواپنے امام صاحب نے (جومفتی ہیں) کہا یہ جائز نہیں، ایک بزرگ اور تھے انہوں نے بھی کہا کہیں ۔اپنے گھروں میں قرآن خوانی کرالیں اور مسجد میں دعائے مغفرت ہو جائے گی۔

کافی بھائیوں کوتعجب ہوا کہ بیررواج ہم اپنے بچپن ہے ہند دستان اور پاکستان میں و بکھتے آئے ہیں ،اوراب بیر ممنوع قر اردے دیا گیاہے۔ چنانچے مسجد میں پھرقر آن خوانی نہیں ہوئی ۔

ابھی دیں دن کاوا قعیہ کہایک بھائی کیاڑ کی فوت ہوگئی اس نے قر آن خوانی کی خواہش کی آخراس کے کہنے پر بیہ فیصلہ ہوا کہ سور کیسین پڑھ کر دعائے مغفرت کر دی جائے۔

مفتی صاحب نے (زادالعادم ۱۵۰، ج ۱، مری) کاحوالہ دیاجس میں بیہ کہ حضور علیہ کے کابیطریقہ نہ تھا کہ تعزیت کے لئے لوگ جمع ہوں اور قرآن خوانی ہو، نقیر کے پاس نہ کی اور جگہ بیسب باتیں بدعت ہیں، ایجاد کردہ ہیں، مکروہ ہیں۔

اب جو بھائی قر آن خوانی کے حق میں ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہا یک توصفورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کے دفت میں قر آن شریف ابھی مکمل کتا ہو کی صورت میں تیاز ہیں ہوا تھا ( وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے عہد خلافت میں مکتوب ہوا )، اس لئے آپ علیہ علیہ ہوت میں قر آن شریف ختم کرانے کا سوال ہی نہیں ہیدا ہوتا ۔ دوسرے یہ کہ '' نہ کسی ادر جگہ' میں صرف مبجد ہی نہیں آتی ، بلکہ گھر وغیر ہ بھی شامل ہیں ۔ تو پھر قر آن خوانی کیسے ہوا در مرحوم کو دوست احباب کو کہدیا جائے کہتم منفر داختم کر الو، یعنی اکٹھے ہوکر نہیں اور پھر یہاں مسید میں آگر سب مل کر دعا عفرت کرلیں گے۔

میں اور میری یہاں کی سمیٹی آپ کی بے حدمشکور ہوگی اگر آپ اس اہم مسئلہ پر روشنی ڈال کر ہماری اصلاح فر مائیں گے۔

محرعبدالحميد (چيرين وميلذن مسجد سينطي لندن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

تعزیت کے لئے لوگوں کا آنا یا جمع ہوجانا دوسری چیز ہے اور اھداء تواب للمیت اور ایصال تواب کے لئے قرآن یا ک پڑھ کرمیت کوایصال تواب کرنا دوسری چیز ہے۔ دونوں کے الگ الگ تھم ہیں، دونوں میں خلط ملط کرنا سیحے نہیں ہے۔ جمہورالل السنة والجماعة کا بھی مذہب ہے کہ اہداء تواب للمیت جائز ہے صرف معنز لہاس کے منکر ہیں (۱)۔

تعزیت کامفہوم توبیہ کرمناحب میت، یعنی جس کے یہاں میت ہوگئ ہواس کے یہاں جا کرصبر وحمل کی تلقین کی جائے تسلی وشقی کے کلمات کہد دے جائیں جو ماثور ومنقول ہیں۔ جیسے: "لله ما اعطی ولله ما انحذوالیه النشور" وغیرہ ۔ توبید درست ہوگا باقی اس وقت تلاوت قر آن باک قر ون مشہو دلہا بالخیر سے تابت ومنقول نہیں ہے۔

يكى ذهب مختار عفرات شوافع كابحى به كما فى روالحتار: "والذى حوره المتأخرون من الشافعية وصول القواء ة للميت إذا كانت بحضوته أودعى له عقبها ولو غائبا، لأن محل القواء ة تنزل الرحمة والبركة والدعاعقبها ارجى للقبول الخ"(٢) اورائن قيم منهل في حزن كن زاوالمعاو "ب، انهول في يني مشهور ومسلم كما بركاب الروح ) من لكما بحس كا عاصل بيب كه: "اختلف في إهداء الثواب إلى الحي، فقيل: يصح لإطلاق قول أحمد يفصل الخير و يجعل نصفه لأبيه أو أمه "(٣).

جب زندہ کے لئے ایسال ثواب کے جواز کونقل فر مایا ہے تو میت کے لئے بدرجہ اولی جائز وورست ہوگا۔ پس
"زا والمعاو" کاوہ مفہوم لینا ورست نہوگا اوراگر تسلیم کرلیا جائے تودہ ان کی اپنی تحقیق و ذاتی رائے ہوگی۔ جودوسروں کے لئے
جمت نہ ہوگی۔ بالحضوص جب کہ حفرت امام احمد بن عنبل ہے دہ خودالی بات نقل کرتے ہیں جوان ہے موافقت نہیں کرتی۔
البتہ اجتماعی قرآن خوانی اگر کرنی ہوتوسب کو آہت دوسر اُپڑ ساخروری ہوگا۔ جہر اُپڑ سنامکروہ ہے، جیسا کو قاوی عالمگیری، میں
ہے: "ویکرہ للقوم اُن یقو اُ القوآن جملة جھوا لتوک الاستماع و الإنصات المامور بھما، کذا فی
القنیمة" (۲) فقط و الله اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي مفتى واراحلوم ديو بندسها رنيور ١٩٧٧ ١٣٠ ١٥٠ ه

ا- كمافى الشامى جس ا\_

۲- روالحتاركتاب الصلاة بإب صلاة البحازة ۲/۲۲ اطبع واراكتب العلمية بيروت.

ستامي، من ار ۲۰ ۲۰ باب صلاة البيمازة ، مطلب في القرأة للميت ولمداء ثوابهاله ۲ ر ۵۲ المبع دا را لكتب العلميه -

۳ - فتأوىعالم گيرى/ ۱۳۷ـ

## كيافر قه وارانه فسادات ميں مرنے والامسلمان شهيد ي

موجودہ حالات کے پیش نظر جو ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی ترقی پرہاور غیر مسلم مسلمانوں پر جملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ جیسا کہ فی الحال بجنور مظفر گروشا ملی وغیرہ میں حاوث ہوئے ہیں۔ شرعی ضابطہ سے نوازیں کہ ان مسلم مرنیوالوں کو شہید کا ورجہ ملتاہے یا اور درجہ ان کے لئے شرعی ضابطہ سے نافذہ ہے۔ مرنے والوں میں تبلیغی جماعت بھی موسکتی ہے اور مسافر بھی۔ شہر میں اکثر دیمائی بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھا یسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جو پر انی عداوت کا بدلہ لیتے ہیں ان تمام وجو ہات کے بیش نظر شرعی ضابطہ سے مسائل سے نوازیں کہ س پر کیا تھم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ائ فرقہ دارانہ کشیدگی میں جومسلمان کسی بھی غیر مسلم کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بلاشبہ شہید ہوتا ہے، البتہ سب پر لازم ہے کہ حسب استطاعت اپنی پوری حفاظت اور پوری مدافعت کرتے ہوئے مریں یا بچیں۔ بز دلی کے ساتھ یا ایا بجوں کی طرح جان نہ دیں ، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٨١٨ ١١١١ه

# مسلمان اگرمسلمان کومار ڈالے تو وہ شہیدہ یانہیں؟

یہاں دومسلمان بھائی آپس میں تکرارکررہے ہیں وہ یہ کہایک صاحب کا کہناہے کہ سلمان اگر مسلمان کو مارڈالے وہ شہیدہے اس کو شہیدہے اس کو شہیدہے یا دوسرے صاحب کا کہنا تھے ہے بال کو شہیدہے اس کو شہیدہے اس کو شہیدہے اس کو شہیدہے اس کو شہیدہے میں دوسرے صاحب کا کہنا تھے ہے؟

### الجوارج وبالله التوفيق:

دونوں فریق میں ہے کئی کا کلیہ سے نہیں ہے، نہ ہر حال میں شہید ہوگا نہ ہر حال میں غیر شہید ہوگا، بلکہ بعض صورتوں میں شہید ہوگا اور بعض میں نہیں، جیسے مسلمان ڈاکومسلمان پر ڈاکہ ڈالیس توجن مسلمانوں پر ڈاکہ پڑا ہے اگران میں ہے کوئی قتل ہوجاد ہے تووہ شہید ہوگا اورا گرخود ڈاکوں میں ہے اس ڈاکہ میں کوئی قتل ہوگا تووہ شہید نہ ہوگا ،اس لئے کہ شہادت ایک فضيلت كاورجه إوربي تواكي فراب موت م كما ل يرنما زجنازه بحي نبيل، "كما تدل عليه هذه العبارات هو (أى الشهيد) في الشرع من قتله أهل الحرب والبغى وقطاع الطريق" (وايضاً) (١)، "ويصلى على كل مسلم (الى قوله) إلا البغاة وقطاع الطريق ومن بمثل حالهم "(بندية إب الشهيد) (٢).

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديوبندسها رثيور الجواب سيح بحمو دعفى عنه مفتى دا رالعلوم ديو بند

۱- فآوی عالمگیریه ار ۱۷۷۔

۲- فآوی عالنگیریه ار ۱۹۳۰

m- فأوى عالمكيريه الر١٧٨\_

۳ - فآوی عالمگیریه ار ۱۲۸\_

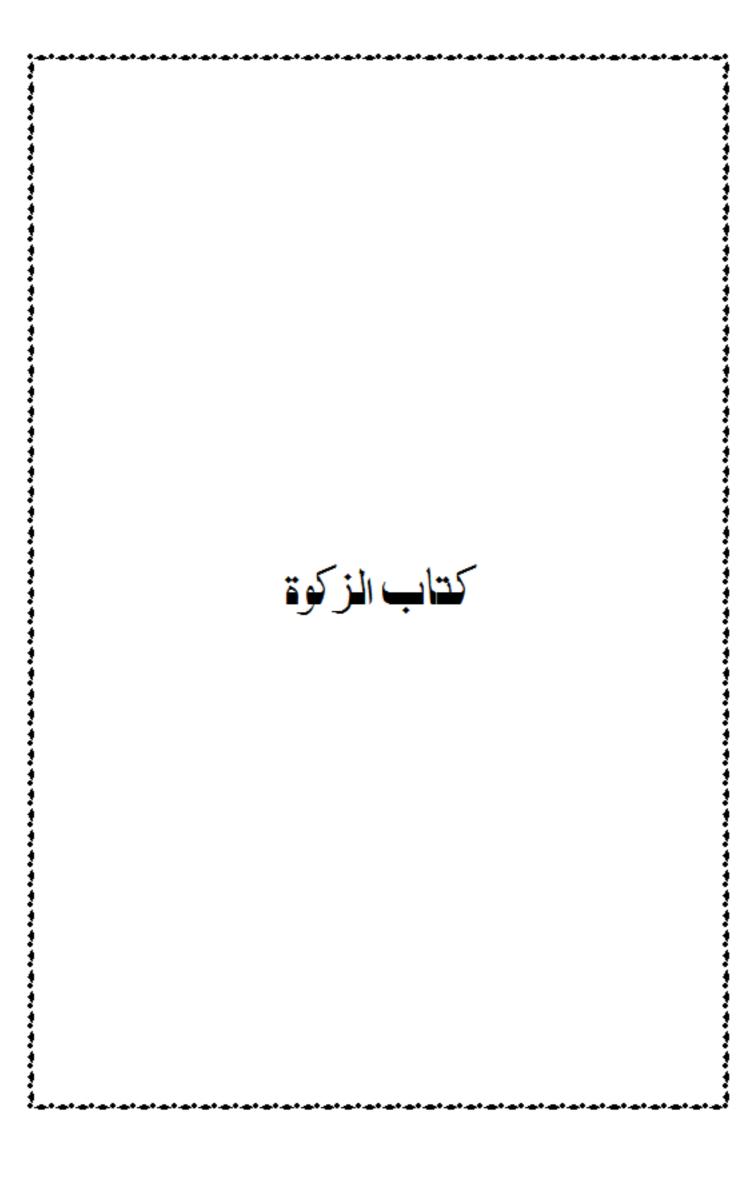

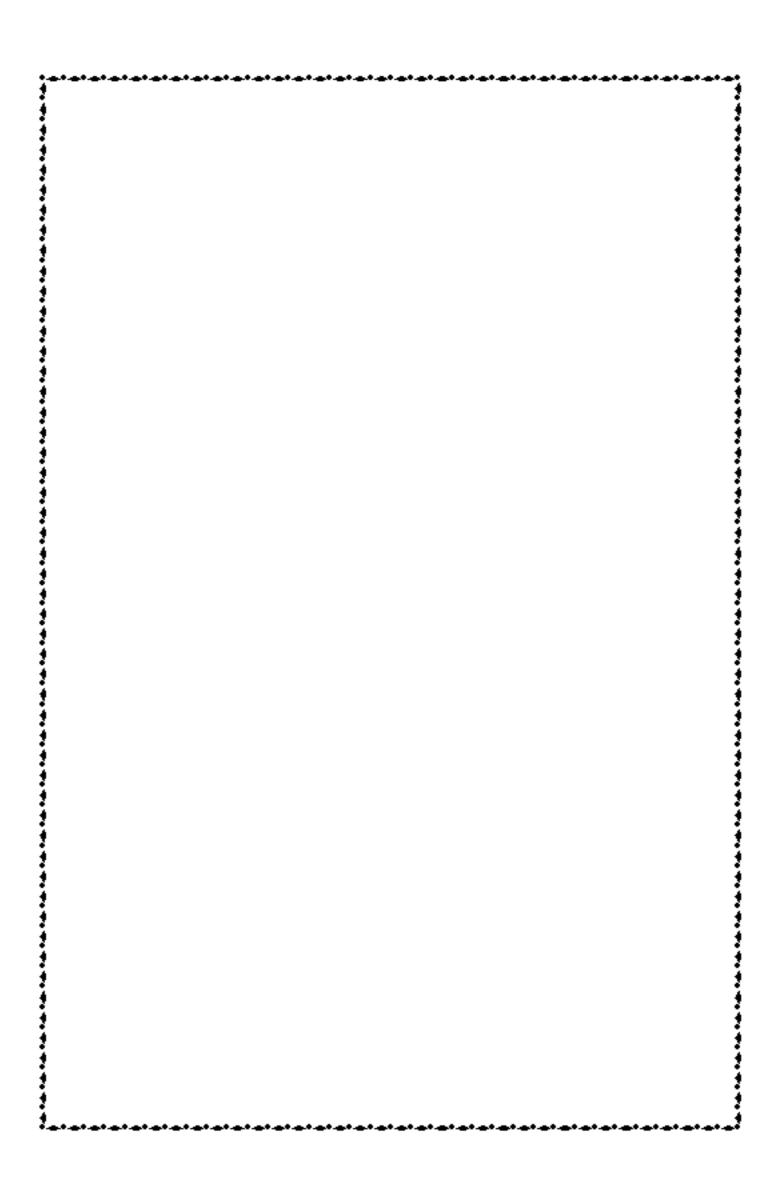

# كتاب الزكوة

# ز کوۃ کس پر فرض اور زمین پر زکوۃ ہے یانہیں:

زکوۃ کن لوگوں پرفرض ہےفرض کرہ کہ زید کے بیاس سات بیگہ زمین ہےاہ رایک سو(۱۰۰)من غلہ ہے غلہ کی قیمت بیا چُھ بڑاررہ بیدہے جورہ بیدان دنوں رائج ہےاہ رزید کے بیاس دوسر سے کافرض آٹھ میزاررہ بیدہے پچھ زمین دوسر کے ذمہ سود کھرنا ہے کیاالیمی حالت میں زید کوزکوۃ اوا کرنا ہوگا۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ اداکرنا ایسے لوکوں پرفرض ہوتی ہے جن کے پاس اپنی حوائے اصلیہ (تمام ضروریات زندگی) ہے ادرادائیگی قرض سے فاضل ادرزائد ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس و زن کا چاندی کا زیوریا ساڑھے سات تولہ سونا یا اس و زن کا سونے کا زیوروغیر میا تجارت کا سامان موجود ہواور اگر ایسانہ ہوتو کچھز کوۃ واجب نہیں ہوتی ہے (۱)۔

آپ نے اپنے جوحالات لکھے ہیں اس کے مطابق آپ پر اوائیگی زکوۃ واجب نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارا معلوم دیو بندسہار نپور ۱۳۸۵ / ۱۳۸۵ ماردین اعظمی مفتی وارا معلوم دیو بندسا

سی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی رقم پر سال گزرنے کے بعد زکوۃ کا تھم: لڑکی کی شادی یا مکان بنوانے کے لئے یا سواری فریدنے وغیرہ کے لیے جمع کی گئی رقم ایک سال سے زائدر کھنے پر

ا- "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى ... تام... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد .... وفارغ عن
 حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالخارم روالحرار ٣/٣ ١٥-١٤٨) (مرتب) ـ

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

جبکہ صاحب نصاب بھی ہوگیا اس جمع کی گئی رقم پرز کو ہ واجب ہوگی جوکسی خاص مقصد کے لئے رکھی گئی ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جس خص کے پاس بیرقم سال بھررکھی رہی جب و ای خص صاحب نصاب ہے تواس کی بھی زکوۃ اواکرنی فرض ہوگئی، خواہ کسی بھی مقصد کے لئے رکھی رہی ہو، ''الزکوۃ و اجبہ علی الحو العاقل البالغ المسلم إذا ملک نصابا ملکا تاما و حال علیه الحول "(۱)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبر مجر نظام الدين اعظمي مفتى دار أهلوم ديو بندسها رنيور ٩٨ ١١٨٠ ١١١٥ ه

# فر وخت شده بيداوار ي جورقم آئى ال يرزكوة:

ماچیز فصل انبفر وخت کرتا ہے اس طور ہے جورقم وصول ہوتی ہے کیار قم وصول ہوتے ہی اس پر ڈھائی فیصد (21/2) کے حساب سے زکو ۃ واجب ہوجاتی ہے یا جب اس رقم پر ماہانہ رقم پر پوراایک سال قمری گز رجائے گا تب واجب الا واء ہوتی ہے، برائے مہر یانی وضاحت ہے احکا مات شرعیہ ہے روشناس فر مائیں۔

الين الين حيدر لكصنو

#### الجواب وبالله التوفيق:

فصل انبہ کے فروخت پر جورقم وصول ہوتی ہے اس کا تھم اموال تجارت کی زکوا ق کی طرح نہیں ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد دی جانے کا تھم ہو، بلکہ اس زکو ق کا مام عشر ( دسواں حصہ ) یا نصف عشر (بیسواں حصہ ) ہے (۲)۔

چونکہ بعض علاقہ میں آم کی فصل بھی جو ہار ہار ہانی وکھا دوغیرہ دیئے ہوئے اور زمین کھودکرزم کئے ہوئے ہیں آتی ہے جیسے شمیروغیرہ کے بعض علاقے تواس جگہ کے بھل آنے پرکل بھل کا بیسواں حصہ جہاں تک جلد ہو سکے بطورصدقہ نکال دے جیسے شمیروغیرہ کے بعض علاقے تواس جگہ کے بھل آنے پرکل بھل کا بیسواں حصہ جہاں تک جلد ہو سکے بطورصدقہ نکال دے بیارہ اور جہاں کہیں آم کی فصل ایسی نہیں ہوتی کہ ہار ہاریانی وکھا دوغیرہ وینا ہوتو کم توالی جگہ کی بیداوار کا دسواں حصہ نکال دے جیسے دس من بھل میں سے ایک

ا- بدایه ار۱۸۵ـ

ا- "ولو باع الزرع إن قبل إدراكه فالعشر على المشترى ولو بعده فعلى البائع) (الدرالخارم روح ارسر ۲۷ ۲۷).

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

من پھل مااس کی قیمت نکال دے(۱) مگریہ تھم اور تفصیل اس صورت میں ہے جب باغ عشری زمین میں ہو(۲)اد راگرا بیانہ ہوتو بیسواں یا دسواں حصہ تعین نہیں بلکہ ای مقدار پر یا چالیسواں حصہ یا جتنا ہو سکے زیادہ نکال دے کہ یہ نکالنا باعث خیر دبرکت ہوگا، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبر مجر نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رنيور ٢٧ ٣ /٢ ٠ ١٥ هـ

### ز کوة وفطره کامقصد:

زکوۃ وفطرہ کے اداکرنے کامقصد عید کے دن معذو راقر باءیٹیم او رہیوہ مساکین کو دیکر عید کے دن خوشی میں شریک ہونا اور فاقہ زدی ہے نے کرصاحب نصاب کوثواب پہنچانا مقصد ہے یا کوئی دوسر امقصد ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں میہ بھی ایک مقصد ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقاصد ہیں ،لیکن اصل تھم شرع اور اس کی اتباع ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا را لعلوم ديوبندسها رنيور ۱۹ / ۱۷ ما ه ه اه ه الحواب صحيح؛ سيداحم علي سعيد ، محموداحم عني عند مفتى دا رأهلوم ديوبند

# حكومت كى كسوارى ميں ركى ہوئى رقم پرزكوة:

میرے یاس کاروبا رمیں کافی کثیر روپیے تھاہر سال جس کی زکوۃ اوا کردیا کرتا تھا سال ہذاایک یا کتانی سمپنی جو

ا- "عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال، قال رسول الله المنطقة: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقى بالسواني أو النضح نصف العشر" (سنن ابوداؤو ٨/٢٠ ا، كمّاب الرّكوة إب مدقة الزرع مديث ١٥٩١) (مرتب).

٢- "وأما شرائط الحلية، فأنواع: منها أن تكون الأرض عشرية " (برائع اصنا لع ١٧٥/٢)\_

٣- "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون" (سوره التوردا ٥٠٥)، "عن ابن عباسٌ قال: فرض رسول الله الله الله الله الله الله وكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى ذكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات" (سنن الووا و ١١١٥) الركوة إب أكوة الفطر حديث ١٢٠٩).

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

مدراس میں واقع ہے اس کمپنی ہے کاروبارزیا وہ کیا گیا فہ کورہ کمپنی کو حکومت نے محکمہ کسٹوڈین میں لے لیا ہے جس کی وجہ ہے میری او رمیر ہے آسامیوں کی کثیر رقم رک گئی ہے جس کوتقریباً چھاہ کا عرصہ ہوتا ہے، بیرقم حکومت ہم کوا واکر نے کا امکان بھی ہے، کیکن کس قد رعرصہ میں بیرقم حاصل ہو تکیں گی جس کا صحیح اندازہ ہیں ہورہا ہے فی الوقت بہت ہی مختصر رو بید کاروبا رمیں ہے جس سے میری گذر بسر بمشکل ہو سکتی ہے ختی مباوکہ آسامیوں کی واجب الاوارقم وسر مابید دونوں کسٹوڈین میں رہے ہوئے ہیں عرض خدمت بیہ کہ پڑی نظر بیہ سے ختم رم مابیہ جو اسوقت کا روبا رمیں مشغول ہے اس کی زکوۃ اواکر فی ہوگ یا خطیر ، یعنی کثیر رو بید جو کسٹوڈین میں رکا ہوا ہے اس کی بھی زکوۃ اواکر فی ہوگ ۔

عيدالتثار

### الجواب وبالله التوفيق:

جورقم کسٹوڈین میں رکی ہوئی ہاں کی زکوۃ اوا کرنا ابھی آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے جب جب ملے گی اور جس طرح ملے گی اس طرح کرنا واجب ہوگا پہلے نہیں (۱)، البتہ جو مختصری رقم آپ کے قبضہ میں اس وقت ہے اور جو سرمایہ اس وقت آپ کے قبضہ میں ہے اس پر جواور قرضے وبقائے ہوں ان کو ضع کرنے کے بعد جس قدر بچے اگر وہ مقدار نصاب زکوۃ ہو تو فقط اس پر فی الحال زکوۃ واجب ہوگی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كته مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديوبندسها رثيور الجواب محج : سيداحم على سعيد مفتى دا رامعلوم ديوبند

### زرضانت پرزکوة:

زید کے پاس کمل صاب نہیں ہے اور نہ پہلے بھی تھاو ہر سال اپنے کوصاحب نصاب سمجھتے ہوئے احتیاط کے طور پر سمجھ زیا دہ رقم کا ہی زکوۃ نکالتا رہاہے ،گر قلب کو تسکین نہیں ہے ،اس لئے دریا فت ہے۔

ا - زیدایک کارد باردوسرے کنٹرکٹ پرلیاہے جس کی صفانت کے طور پرنفذرو پیپیڈھائی ہزا رجمع مالک کے ماس کیا

ا- "وعندهما الديون كلها سواءتجب زكوتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً" (روالح ارباب ركاة المال ٣٣١/٢).

۲- "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب حولى .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد .... وفارغ
 عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالتارم روالحرار ٣/٣ ١٥-١٤٨) (مرتب).

ہاں سال تمام میں بھی زیداس رو بید کا زائد ما لکہ ہم گررو بید ما لک کے بیاس جمع ہے۔ قرض دی ہوئی رقم پرز کو ق:

۲-زیداینے خاص کاروبا رمیں بچت کا رو پیمانداز ہ کے موافق زیا وہ سے زیاہ دوہزارفرض کرتاہے جو پچھ دوسروں کوبطور قرض دے چکاہے اور پچھ کاروبا رمیں پھنسا ہواہے۔

مشين كى ماليت يرزكوة:

۳-زید کے پاس دوعد دمشین کپڑا بننے والی اپنی ہیں جو پانچ کم زار مالیت کی ہیں جس ہے آمدنی دوسور دبیہ ہے لے کر ڈھائی سور دبیہ تک ہے۔

## بوی کے مستعمل زیورات کی زکوة:

۴- زید کی بیوی کے پاس پانچ سورو بید کے زیورات ہیں جواستعال کرتی ہے۔

۵-زید کے ذمہ کا ردبا رکے طور پر کچھ دوسروں کابا قی اور کچھ پراس کابا قی ہے جوابیے صاب ہے برابرتصور کرچکا ہے اب ایس حالت میں زیدکوکس کس رقم پر زکوۃ ٹکالنی ہوگی۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - صنانت کے طور پر جوڈھائی ہزا رجمع ہے اس پرابھی زکوۃ نہیں ، ملنے کے بعد دیجئے (۱)۔

۲- بچت کے دوہزارر دیبیہ میں ہے جو دوسروں کوبطور قرض دیا ہے اگر دست گر دان کے طور پر ہے کہ جلدی ہی مل جائے گاتواس کی زکو قادی جائے گی ، و رند ملنے کے بعد بہر حال بچپیں روپید فی ہزار کے حساب سے زکو قادی ہوگی (۲)۔ ۳-مشینوں کی مالیت پر زکو قانہیں (۳)۔

٢- "ففى القوى (أى الدين القوى وهو بدل القرض ومال التجارة) تجب الزكوة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى
 أن يقبض أربعين درهماً ففيها درهم ... الح" (البحرال الآ٣/٣/٣) (مرتب).

٣- "ولا (زكاة) في ثياب البدن .... وأثاث المنزل ودور السكني ونحوها .... وكذلك آلات الحترفين" (الدرالتحارمع روالحتار سم ١٨٣) (مرتب).

۳- بیوی کے پاس جو چاندی سونے کے زیور ہیں اگر چید استعمال کرتی ہیں، مگراس میں زکوۃ ویناوا جب ہے اور پانچے سورد پیدے زیورات پر ساڑھے با رہ رو پیدز کوۃ وینی ہوگی (۱)۔

۵-جب برابر مولَّما تواس پر پچھز کوۃ نہیں (۲) مفقط واللّٰداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب صحح بسيداح رسعيد، مفتى دارالعلوم ديو بند

## زيورات كى زكوة ميس مركارى نرخ كااعتبار موگاياباز اركا:

ہندوستان کی حکومت وقت نے سونے کی بین الاقوامی قیمت رائج کردی ہے اندرون ہند اور بیرون ہند ہر جگہ حکومت کاسونے کا سارا کارد با راور لین دین بین الاقوامی شرح ہے ہوتا ہے سونا بائڈ اور جنگی ضرورت ہے سونے کے چندہ میں اورسونے کے قرض لینے اوروپیے کو عدہ میں بھی حکومت ہند اور ہند وستانی باشندوں کا سارالین وین اورفر اہم شدہ اور فرض ملے ہوئے سونے کی قیمت کا حکومت کی طرف سے اعلان بین الاقوامی قیمت ہوتا ہے، مگر اس بین الاقوامی قیمت پرسونا کھلے بازار میں کسی عام فریدار کو میسر نہیں ہوتا ہے، البتہ سونے کی بین الاقوامی قیمت سے تقریباً ہے 9 رو بید فی بھری زائد ویش کی بین الاقوامی قیمت سے تقریباً ہے 9 رو بید فی بھری زائد ویش کی بین الاقوامی تیمت سے تقریباً ہے 9 رو بید فی بھری زائد ویش کی بین الاقوامی تیمت ہے تو بیا کے اور کی مناز کی میں حسب ضرورت چوری سے سونا ملتا ہے، لیکن چور بازاری سے فرید کردہ اس سونے کو کی جو دنوں کے بعد اگر ای سنار یا کسی دوسر سے سنار کے باس فروخت کیا جاو سے تو قیمت کا کوئی نرخ متعین نہیں رہتا ہے ہر فریدارستار من مانی قیمت ویتا ہے۔

مستورات کے پرانے زیورات کے سونے کی قیمت کی کوئی شرح متعین نہیں رہے گی زیورات کی اصل شکل میں تبدیل کے بغیر اصلی سونے او رئیل اور نا نکہ کافر ق بہت دشوا رہے،اس لئے میل اور نا نکے کے نام پر ہر سنار کم از کم لگا تا ہے اور ضرورت اور مجبوری کے موافق زیورفر وخت ہوجا تا ہے اصل سونے کی قیمت تشخیص نہیں ہویا تی ہے۔

ان حالات میں سوال بیرے کہ جن خواتین کے پچھ پرانا زیوربقتر رنصاب باقی ہے تو وہ زکوۃ دینے کے لئے سونے

ا- "تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم يكن مصوغاً أو غير مصوغ حلياً كان للرجال أو للنساء تبراً كان أو سبكية، كذا في الخلاصة "(قاد يعالم عليه العلام)\_

۲- "وسببه أى سبب افتراضها (الزكاة) ملك نصاب حولى .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ...
 الخ"(الدرالخارمع رواح ار٣/٣) (مرتب) ـ

## کی قیمت کی شخص سر کاری اور بین الاقوامی فرخ ہے کریں یا چور بازاری کی شرح ہے قیمت لگا کیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مذکورہ صورت میں آپ یہ کرلیا کریں کہ سونے ہے تمام زیورات کو دن کرلیا کریں، مثلاً چالیس تولے ہوں توایک تولہ وزن کا کوئی زیورز کوۃ میں نکال دیں ،اگر زیور نہ دیتا چاہتے ہوں تو اس زیور کوبا زار میں دکھلا کرجوعام قبمت گے استے قبمت کے دو بیپیز کوۃ میں نکال دیں خالص ایک تولہ سونے کی قبمت نکالتی آپ پرفرض نہیں ہے، بلکہ محض ایک تولہ سونے کے زیور بااس کی قبمت و بی فرض ہے اور وہ اس طرح اوا ہوجائے گی اگر بالفرض ایک تولہ سونے کا کوئی زیور نہیں ، بلکہ ڈیر وہ تولہ کا رہے تا ہوجائے گی اگر بالفرض ایک تولہ سے کی بیشی کے ہوجائے گا ای طرح ایک تولہ سے کی بیشی کے زیور میں حساب لگا کر نکال سکتے ہیں (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښور سهر ۹۹ ۱۳۳ هـ الجواب سيح مجمود عشاعت دارالعلوم د يو بند

# ز بورات کی زکوة کی ادائیگی میں کس نرخ کا عتبار ہوگا؟

سونے اور چاہدی کے زیورات پر زکوۃ نکالنے کے لئے ان کے وزن کی قیمت کا چالیسواں حصہ مقررہ چاہدی کا برخ تومعلوم ہوجاتا ہے ، مگرسونے کا برخ کا کوئی قیام نہیں ہے بیسب بلیک مارکیٹ کا بھاؤ ہے کھے حضرات کا کہناہے کہ کورنمنٹ نے جوزخ سونے کامقررکیا ہے اس حساب سے زکوۃ ویٹی ہوگی انگریزی اخبار ویکھنے پر بھی اس کے زخ کا پیتہ نہیں چلاہے بلیک مارکیٹ کا بھاؤا کیسو پینسٹھ ۱۷۵ رو بیتولہ ہے جواب ہے مطلع فر مائیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

سونے چاندی کے جتنے زیورات ہوں ان سب کی قیمت بازار میں معتبر جگہوں میں لگواکر پھراس کی قیمت کا

ا- "والمعتبر وزنهما أداء أ ووجوباً ولا قيمتهما (الدرالتجار) شامى شرب: أى من حيث الأداء يعنى يعتبر أن يكون المؤدى قدر الواجب وزناً عند الإمام والثانى، وقال زفر: تعتبر القيمة واعتبر محمدٌ الأنفع للفقراء" (الروائحارعلى الدرا لتجارهم ٢٢٧) (مرتب).

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

چالیسوال حصداس گلی ہوئی قیمت کا زکوۃ میں نکال دیں، بے شبہ زکوۃ ا دا ہوجاد گِلی، زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم د يو بندسها رښو ر۸ ۱۲ر ۸۹ م۱۱ هـ الجواب ميح: سيداحرعلى سعيد، مفتى دا رالعلوم د يو بند

# قرض پرزکوة كأحكم:

میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں اس میں ادھا ریکری ہوتی ہے اس میں پچھا دھارا بیا بھی ہے کہ مارا بھی جادے ادر کچھا دھارا بیاہے کہاں کا پچھ پیتے نہیں ہے کہ کب ملے اس کوز کوق کے حساب میں شامل کیا جادے یا کنہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جس ادھار کے ملنے کی امیر نہیں اس کی زکوۃ بھی نکالنا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ جب ملے اور جس طرح ملے اس وقت ای طرح اس کی زکوۃ نکالنی واجب ہوگی (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب صحيح :مجمر جميل الرحلن مجمود عنى عند مفتى دا رأهلوم ديو بند

دوران سال حاصل ہونے والی رقم پر بھی زکوۃ واجب ہے؟

زید کے بیاس ایک ہزاررہ پیہ ہے کہ جس پر رمضان میں زکوۃ واجب ہوگئ ہے، مگر پچھرہ پیہرمضان کے ۴ مہینة قبل اور آگیا ہےالی صورت میں زیدایک ہزاررہ پیہ پرزکوۃ تکالے یاپورےرہ پیہ پرعندالشرع کیا تھم ہے؟

ا- "وجاز دفع القيمة في زكاة ... وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الأداء .... ويقوم في البلدالذي المال فيه" (الدرالتي رواح الرسم مع رواح الرسم ١٠١٠) (مرتب).

٢- "فتجب زكوتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً ،بل عند قبض أربعين درهماً من الدين القوى "(الدرالخار مع روالحار ١٣٣٧) (مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

زید کے ذمہ پورے رو پید کی زکوۃ واجب ہے بینی اصل سر ماید کی بھی اوراس رقم کی بھی جو بعد میں حاصل ہوئی ہے(ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ٢ ار ٩ ر ٨٥ ١١١ ه

### مشترك كاروبار مين زكوة:

ہم دوآ دمی رو پیچر ض لا کرتجارت کرتے ہیں ،کل مال تخیینا ساڑھے چار ہزار رو پیپہے گذشتہ سال ہم دوآ دمی بطور تنخوا ہ ایک ہزار رو پیلیکرا ہے خرچ میں لائے اس کے سال آئند ہما رچ کوسال پورا ہوگا حساب کرنے میں جتنا رو پیپے نکلے گا ہم دونوں کی تنخوا ہ ملا کراس پر زکوۃ کس طرح دی جائے گی از روئے شرع ہمیں بتلائے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب سال پورا ہومثلاً مارچ کے ماہ میں پورا ہوگا تواس وقت دو کان کے تمام اخراجات وقرض وغیرہ چاہے آپ لوگوں کی ذات پر یا گھر پرخرچ ہوا ہو یاقر ضہ میں دیا ہو،سب مجرا کر کے جو بچے وہی اصل سر مایی ہوگا۔اوراک پر زکوۃ واجب ہوگی (۲)، فقط والٹداعلم ہالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار بيورم ارور ٨٥ ١١١ هـ

جواب سی ہے۔ اتنی بات اور قابل لحاظ ہے کہر یک کواپنے کام کی تخوا مال شرکت ہے لیا ورست نہیں ہے (س)۔

ا- "والمستفاد ولو بهبة أو إرث وسط الحول إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل" (الدر التّمار مع روالحتار ١٣٠٨) (مرتب).

٢- "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصابى حولى .... تام .... فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، .... وفارغ عن حاجته الأصلية لأن المشغول بها كالمعدوم" (الدرالقارمع روالحمار ٣/٣) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;يعنى لواستاجر أحد الشريكين صاحبه لحمل طعام بينهما لا يستحق المسمى ولا أجر المثل، لأن العقد ورد على
 ما لا يمكن تسليمه، لأن المعقود عليه حمل النصف شائعاً وذلك غير متصور "(الجرال/ألل ٣٣/٨) (مرتب)\_

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

كير \_ ك قان ك ذر بعد زكوة كي ا دائيگي:

ایک شخص نے ایک تھان کپڑے کا تیار کیااوراس میں سوت وغیرہ کی دس رو بیدلاگت آئی ہے، لیخی فرچہ اس تھان پر دس رو بیدکا ہوااور وہ تھان بازار میں بیندرہ رو بیدکا بکتا ہے تو پانچی رو بیداس میں بننے کی مز دوری کے ملتے ہیں تواگر کوئی شخص اس تھان کوا بینے ہاتھ سے بنکر کسی غریب کواپنی طرف سے زکوۃ میں دید ہے تو زکوۃ میں دس رو بیدا وا ہوں گے یا بیندرہ رو بیدا وا

### الجوارج وبالله التوفيق:

جب کیڑا بنگر تیارہو گیا اوراس کی مالیت پیندرہ رو پیدی ہوگئی اور زکوۃ مالیت پر ہی ہوتی ہے اور موجودہ مالیت لاگت پرگگتی ہے، تواب پیندرہ رو پیٹے زکوۃا واہونے میں کیااشکال ہے بلائر وو پیندرہ ہی رو پیدزکوۃ اواہوتی خوا ہفر وخت کر کے نفتہ بنا کرا داکیایا کیڑا دیکر (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# ا-سواری کے گھوڑے اور کھیتی کے بیل پر زکوۃ:

زکوۃ کے نصاب کےعلاوہ سواری کا ایک گھوڑااور کھیتی کے کام کے دوبیل ہیں ان جانوروں پر زکوۃ واجب ہے کہ نہیں۔

## ۲- کھانے کی فرض سے خریدے گئے غلبہ برز کوۃ:

ایک شخص کے پاس بھیتی میں غلہ کے بجائے روئی پیدا ہوئی ،اوراس نے رو ٹی فر وخت کرکے غلہ فریدا،اگراپنے کھانے کی غرض سے خریدا تواس پر خرید ہے ہوئے غلہ پر زکوۃوا جب ہوگی یا کنہیں۔

## ۳- حانوروں کی زکوۃ:

ایک شخص کے پیس چند ہاتھی ہیں بھینس ہیں اور بیل ہیں بکریاں ہیں مندرجہ بالا جا نوروں میں کونی فتم کے کتنے ۱- "وجاز دفع القیمة فی زکوة وعشر" (الدرالخار) "قال فی الشامية: أی ولومع وجود المنصوص علیه" (الروالحمار علی الدرالخار ۲۱۰/۳). "ویقوم فی البلد الذی المال فیه" (الدرالخار ۲۱۱/۳) (مرتب)۔

جانور پرزکوةواجبہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۱۔ سواری کے گھوڑے اور کھیتی کے بیلوں پر زکوۃ واجب نہیں اور جوغلہ گھر پر کھانے کے لئے خریدااس پر زکوۃ واجب نہیں (۱)۔

ا- "ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأوانى إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذا الجوهر واللؤلؤ والبلخش والزمود ونحوها إذا لم يكن للتجارة" (قُرُونَ عَالَكُيرَى ١/١٤٢) (مرتب).

٢- "ولو للتجارة ففيها زكوة التجارة "(الدرالخارمع رواكتار ١٩٨٨).

ويكي عاشي نم را، ثير "وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات الحتوفين (يعنى لا زكاة فيها)" (قاوي عاشكيريه ١/١٤٢).

<sup>- &</sup>quot;فلو علفها نصفه لا تكون سائمة فلا زكوة فيها للشك في الموجب "(الدرالقارمع روالحتار ١٩٨/٣)\_

۵- "نصاب البقر والجاموس ثلاثون سائمة وفيها تبيع" ("تويرا الإسارمع الدرواروس/ ۲۰۳)-

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

تك دوبكرى پهر برسيره مين ايك بكرى (١) ، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رأهلوم ديو بندسهار نيور ۱۲ مر ۸۵ ساله هد الجواب صحيح بمحمود عنى عنه مفتى دا رأهلوم ديو بند

## نوٹ پرزکوۃ:

زکوۃ کا اخراج نصاب کے او پرمقررہے مثلاً سونا کے تولہ چاندی ساڑھے باون تولہ یا چاندی کا رو پیہ ہوتو پچاس رو پیہ پر ۱۸۲ بچونکہ چاندی کا نرخ ۸رہے تولہ کا ہے اس کے صاب سے ساڑھے باون تولہ چاندی کے وام ۱۸۲ رو پیہ ہو تے ہیں علی ہذاالقیاں۔

اب ندّویجاس رو پیدوالااورند ڈیڑھ سورو پیدوالااورند سورو پیدوالا صاحب نصاب ہوتا ہے۔ دریافت ہے کہاب زکوۃ کس حساب سے نکالیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

نساب زکوۃ ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس وزن کا چاندی کا زیوریا اتن چاندی کی قیمت کارو پیہے جتنے رو پیہ میں ساڑھے باون تولہ چاندی ٹل سکے گی اتنائی مقدا رنساب ہوگا اوراس حساب سے چالیسواں حصہ زکوۃ ویناہوگا، مثلا آجکل ساڑھے باون تولہ چاندی ۱۸۲ رو پیہ میں آتی ہے تواتن رقم نوٹوں سے جب ضرورت اصلیہ سے (فارغ) فاصل ہوگی تو مقدارنساب کاما لک کہا جائے گا کاغذ کے نوٹ رکھنے والے بھی ای طرح قیمت لگا کرزکوۃ تکالیں گے (۲)۔

كتر مجرفظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رثيور الجواب صحيح بمحود كفي عنه مفتى دارالعلوم ديو بند

<sup>-</sup> تجینس بیل کفصاب اورزکو قر کے لئے ویکھئے:الد رالخقار مع روالحتار ۱۳ م۳ ۱۱ور کری کی زکا قر کے لئے ص ۲۰۴ (مرتب )۔

٢- "والمعتبر وزنهما أداء ووجوباً ولا قيمتها نفى لقول زفر باعتبار القيمة في الأداء، وهذا إن لم يؤد من خلاف الجنس وإلا اعتبرت القيمة إجماعا "(الرواكم الرالخ ارس ٢٢٤/٣).

١-روپيءُ پرز کوة:

رو پیافقد پر کتنافی صدی زکوة واجب ؟

۲- فیکٹری کے تیارشدہ اور خام مال پرزکوۃ:

کارخانہ کے تیار مال پرجو بکانہیں ہے اور جو کیا مال پڑا ہے اس پرکس حساب سے زکوۃ ویٹی ہے؟

س-مشينري اوراوز اريرز کوة :

مشینری اوراوز اروں پرزکوۃ ہے یا کہیں اگرہے تو کیاصورت ہے؟

٣-سونے چاندی میں زکوۃ کاطریقہ:

سونے چاندی پر زکوۃ کا کیاطریقہ ہےجس پرعورت اور مردکاحق ہو؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(1) وُھائی روبید فی سیر ہے حساب سے زکوۃ اواکی جاوے (۱)۔

۲- تیار مال کی تیار مال کے عنبارے قیمت لگا کراور کچا مال پر کچا مال کی قیمت لگا کرز کوۃ وی جائے (۲)۔

سرمشینری اوراوز اروں کی قیمت پرزکوۃ نہیں واجب ہوتی ہے (س)۔

خريد كريج كرتاب اوراس كى خريد وفر وخت كاكاروبا ركرتاب تواس صورت مين ان مشينرى اوراوزا رول كى قيمت

<sup>- &</sup>quot;تجب في كل مائتي درهم خمسة دراهم وفي كل عشوين مثقال ذهب نصف مثقال" (قاوي عالميريه ١٤٨١)، "عن على قال :قال رسول اللمثلط : قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما، درهما وليس في تسعين ومائة شيئي فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" ("شن الترثدي ١٣٨٧ كتاب التركوة بإب ماجاء في زكوة الذبب والورق مديث ٢٢٠).

٢- "وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم "(برائع الصنائع ١٠٩/٢)، "إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوى مائتى درهم فتم الحول، ثم زاد السعر أو انتقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب" (فأوى عائميريه ١٤٩١).

 <sup>&</sup>quot;وليس في دور السكني وثياب البنن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة
 لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات الحترفين" (بداير ١٢٢١)(مرتب)\_

پر زکوۃ واجب ہوگی اور جولوگ مشینری مااس کا اوز ارا ہے یہاں کا رخانوں میں استعال کے لئے خودر کھتے ہیں اس کا وہ تھم ہے کہاس کی قیمت پر زکوۃ واجب نہیں ہے۔

بلکہ اس سے کا روبارکر کے جوآمدنی ہوگی اگروہ آمدنی نصاب کی مقد ارکوپھنے جائے تواس آمدنی پرزکوۃ ویٹی واجب ہوگی زکوۃ کی مقدارنصاب بیہ ہے کہتمام ضروریات زندگی اور حاجت اصلیہ پوری کرنے کے بعد ساڑھے باون تولیہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابررو بید جوفاضل بچے وہ مقدارنصاب ہے۔

٣) ٣- ميں جومقدارنصاب كابتلايا گيا ہے اتناز يورجب ہوتواس زيور كاايك چاليسواں حصد زكوة ويناواجب ہوتوان زيور كاايك چاليسواں حصد زكوة ويناواجب ہوتواہ زيور كا چاليسواں حصد نكال ويں يا اس كى قيمت لگا كر چاليسواں حصد نكال ويں وونوں جائز ہے (۱)، فقط واللّٰد اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظمي، مفتى دا راهلوم د يو بندسهار نپور ۲۲ م ۸۵ ساا هد الجواب سيماح على سعيد، مفتى دا راهلوم د يو بند

# دوسرے کے قرض کی اوائیگی میں جورقم دی اس کی زکوہ کس پرے؟

زید کافی عرصہ ہے مقروض چلا آتا تھا بکرنے زید کوسود ہے بچانے کے لئے اب ہے ایک ماہ پیشتر اس کافرض اوا کردیا اور طے پایا کہ زید ہمر ماہ بکر کو دوسورہ بید قسط وارا واکرتا رہے گا، بکر ہمیشہ ذکوۃ رمضان کے اخیر میں اواکرتا ہے، لہذا موجودہ شکل میں ، جبکہ نین ہزار پانچ سورہ بید زید کافرض اواکرنے میں لگا دیتے ہیں توامسال اورا گلے سال ذکوۃ کس پر واجب ہوتی ہے آیا زید اواکرے یا بکر۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

بكر بى كوا داكرنى موكى قر ضدار كونبيس (٢) قر ضدار كاقر ضه سودى ا داكر دينا بهت برا ا ثواب ب جنتنى رقم زكوة ميس

ا- ويكفئ عاشينم را، "وجاز دفع القيمة أى ولومع وجود المنصوص عليه " (روالحمّار على الدرالخمّار سر ٢١٠) (مرتب) ـ

۲- "واعلم أن الديون عند الإمام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكاتها إذا تم نصاباً وحال الحول، لكن لا فوراً"، (الدر المختار) "وعندهما الديون كلها سواء تجب زكاتها ويؤدى متى قبض شيئاً قليلاً أو كثيراً" (روائح ارعلى الدر الخارس ١٣٦٦).

دے گااس سے کہیں زیاوہ اس کا تواب بیائے گاجس کا نفح ابدی ہوگا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتب محد نظام الدین اعظمی مفتی واراُعلوم ویو بندسہار نپور ۲۰ مر ۸۵ ۱۳۱ هـ الجواب سیماح علی سعید مفتی واراُعلوم ویو بند

# جس رقم کے ملنے کی امید منہواس پرز کوۃ:

جورقم بطورقرض دی گئی ہے اور اس کے وصول ہونے میں کافی دیر ہے اور بعض صورتوں میں رقم واپس ہونے کی بالکل امیز ہیں ہے توان حالتوں میں اس رقم پر زکوۃ ویٹی ہوگی یا کنہیں چونکدا وائیگی زکوۃ کے لئے تملیک ضروری ہے اورقرض دی ہوئی رقم اپنے قبضہ سے باہر ہے اور اس رقم پر تصرف بھی حاصل نہیں ہے ، اس لئے زکوۃ ٹکالنی واجب ہے یا کنہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جس رقم کے ملنے کی امید نہیں ہے اس کی زکوۃ ٹکالنی ابھی واجب نہیں ہے جب ملے اورجس طرح ملے ای طرح رقے تثبیت زکوۃ ٹکالنی واجب ہوگی اورجس رقم کے ملنے کی امید ہے اس کی زکوۃ ٹکالنی واجب ہوادراس کا طریقہ بیہ ہے کہ جنتی حیثیت اور سرمایہ آپ کے بیضا میں اس رقم قرض کو بھی شار سیجئے جس کے ملنے کی امید ہے اور پھر مجموعہ کا چالیہ وال حصہ تکال و یہ تاس کم کا بھی چالیہ وال اوا ہوگیا ، اورجس فقیر کو آپ ویں گے اس کی تملیک بھی ہوگئی ہے تملیک کا بہی مطلب ہے، یعنی فقیر کو وی ہوئی رقم کا مالک بنانا ، ورنہ آپ تو مالک بیں بھی اس رقم کا بھی جومتو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو غیر متو قع الحصول ہے اور اس رقم کے بھی جو متو قع الحصول ہے تملیک کا و معنی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں (۲) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم د يو بندسها رښو ر۸ ۲۲ م ۸۵ ساا هد الجواب محجي : سيداح على سعيد مفتى دا رامعلوم د يو بند

ا- "عن أبى هريرة عن النبى الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (سنن الترثدي ٢٦/٣ ١٦ كم البروالعلة بإب ما جاء في السعر قاعلى مسلم حديث: (من 19٣٠) (مرس).

۲- و یکھئے حاشیہ نمبرا، (الروالحمارعلی الدرالخارسر ۲۳۷)، أما تفسیرها فھی تملیک المال من فقیر مسلم .... الخ (فاوی عالگیریه ار ۱۷۰)(مرتب)۔

## پاورلوم پرزکوة:

اگر کوئی شخص کیڑے کی سلائی کی مشین خریدے ما یا دراوم ( کیڑے کی مشین جو بکلی کے ذریعہ چلتی ہے ) خریدے اور خود کام کرے ماخر مد کر دوسرے کودے اور آمدنی کے منافع میں شرکت ہوتواس مشین ما یا دراوم پر زکوۃ ہوگی یا کہیں جبکہ سے مال مامی نہیں ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگرسلائی کی مشین یا باورلوم خرید کرخوداس پر کام کرتا یا کراتا ہے بغرض تجارت نہیں خریدا ہے تواس مشین یا باورلوم کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں (۱)اوراگراس پرخود کا کام نہیں کرتا کراتا ہے بلکہ فروضت کرویتا ہے تو یہ مال تجارت شارہوگااور اس کی مالیت پراگر حوائج اصلیہ سے اور قرضہ وغیرہ سے زائد مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو زکوۃ واجب ہوگی ،فقط واللہ اعلم بالصواب

کتیم شام الدین اعظمی مفتی دا را معلوم دیو بندسها رئیور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ هد الجواب میجی: سیدا حریلی سعید مفتی دا را معلوم دیو بند

# ز کوۃ وفطرہ کی رقم سال بھرر کھنایا تجارت کے لئے وینا:

کیا زکوۃ وفطرہ کی رقم جمع کر کے سال بھر رکھنا جائز ہے یا کسی آ دمی کوتجارت کے واسطے دینااسے نفع لے کرغر بیوں بیوا وک بتیموں کی امدا د کی غرض ہے جائز ہو گایا کنہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ وفطرہ سال پورا ہونے پر جہاں تک جلدی ہوسکے اوا کر دینا چاہئے زکوۃ وفطرہ غریب ومسکین کاحق ہے۔اس کے مصرف میں جب تک ان کونییں دے گا اوائیگی نہ ہوگی ،اب ظاہر ہے کہ تجارت میں لگانا اوائیگی نہیں ہے،لہذا اگر تجارت

<sup>- &</sup>quot;وكذلك آلات الحتوفين أى سواء كانت مما لا تستهلك عينه في الانتفاع كالقدوم والمبرد أو تستهلك (روالحتا على الدرالخار ١٨٣/٣) يعنى لا زكاة عليها " (مرتب) ـ

ميں لگا ديا او رمر گيا تو زكوة وفطر ها دا نه جو گااور گنهگار جو گا (١) ، فقط والله اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي، مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښور الجواب سيح بمحمود على عنه، مفتى دا رالعلوم د يو بند

# کیابینک میں جع شدہ رقم کی زکوۃ اس سے دیناضر وری ہے؟

جمارا کچھرد بید بینک میں جمع ہے جس کی زکوۃ نکالناہے ہم رمضان کے مہینے میں جمع شدہ رقم کا حساب لگا کرجھنی رقم زکوۃ کی ہوتی ہو ہ بنک ہے تونہیں نکالتے اس کے علاوہ آمدے زکوۃ اواکرتے ہیں کیااییا کرنے سے زکوۃ اوا ہوجاتی ہے یا وہی رو بید بنگ ہے نکالناضروری ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

بنک میں جمع شدہ رو پید کی زکوۃ وینے کے لئے بنگ ہے ہی رو پیدنکا لناضروری نہیں ہے اپنے جس رو پید ہے زکوۃ اوا کری اوا کریں گے زکوۃ اوا ہوجائے گی (۲) سود کی رقم جو بنگ ہے ملنے والی ہوا کرے اس کو نکال کر بعینہ وہی رو پید (رقم)صد قد کرویا سیجئے اس میں اولا بدلہ نہ سیجئے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېر فظام الدين اعظى ، مفتى دا را هلوم د يو بندسها ر ښور ۲۲ ۱۷ م ۱۸ سا ه الجواب صبح بمحمود فلى عنه ، مفتى دا را هلوم د يو بند

ا- "وقيل فورى أى واجب على القور وعليه الفتوى كما فى شوح الوهبائية فيأثم بتأخيرها بلا عذر وترد شهادته، لأن الأمو بالصوف إلى الفقير معه قرينة الفور" (الدرالخارمع روالحمارا ١٩١١، ثير فرأوى عالكيريه ار ١٤٠)، كى كوتجارت كے لئے وسيخ سے زكوةا وائيل موگى ، كيونكذكا قام ب، "تمليك المال من فقير مسلم." الح كاد يكھے: فراوي عالكيريه ار ١٤٠) (مرتب) ـ

٢- قال إسماعيل المتكلم عليه ديون لأناس شتى لزيادة فى الأخذ ونقصان فى الدفع ، فلو تحرى ذلك وتصدق على الفقراء بثوب قوم بذلك يخرج عن العهدة، قال فعرف بهذا أن فى مثل هذا لايشتر ط التصدق بجنس ما عليه كذا فى القنية (قاوى عالكيريه ١٥/ ٣١٤)، وجاز دفع القيمة فى زكاة وعشر... الخ (الدرالخار) قال فى الرد: وجاز دفع القيمة أى ولو مع وجود المنصوص عليه (الروالحاريل الدرالخارس ١٠٠٧) (مرتب).

۳- "ويجب رد عين المغصوب (الدرالمختار) وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلى، وهو الصحيح" (روالحارعلى الدرالخارم) (مرتب).

# بينك مين جمع شده رقم پرزكوة:

عمومی بینک میااسلامی بینک جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا ہے لوگوں کے جمع شدہ رقوم میں زکوۃ آئے گی کہ نہیں اولئہ فقہیہ سے بیان فر مائیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اپنارہ پیچس کو آدمی خود کسی بینک میں محفوظ کرے، خواہ عمومی بیا اسلامی ہرایک میں اس کی زکو ۃ اوا کرنا واجب رہے گا، البتۃ اپنے جمع کئے ہوئے رو پئے ہے زائد جو بیبیہ سود کے نام ہے لے اس کا تھم ودسراہ سود کے نام ہے ملے ہوئے رو پیدیا تھم میں نہ چھوڑے، بلکہ ہاں ہے نکال کر بغیر نیت تواب کے، بلکہ اس کے بال ہے بہنے کی نیت سے غریبوں مسکینوں حاج بمندوں قرضداروں وغیرہ کو وے کرجلدا زجلدا پنی ملکیت سے خارج کردے اور استعفار کرے اور وعاکرتا رہے کہا سالہ بین انتظام ہالے میں اللہ عالم ہالصواب کہ اس کے بیسیوں ہے تھا طت رہے (ا)، فقط واللہ اعلم ہالصواب کتر میں مدیر کے اس میں مشتی واراطوم ویو بندہ ار نیور ۱۲۰۱۸۸۷۳ ھ

# مختلف كرنسيول كذر بعيه زكوة كا وائيكى:

ویگرمما لک کی کرنس سکے باونڈیا ڈالر کی قیمت حکومت کے اعتبارے ۱۸ روپے اور ڈالر کے اعتبارے ۱۸ روپے مقرر ہیں اور زکوۃ اواکر نیوالے ان مما لک ہے اپنے وطن ہند میں غرباء یتا می کے لئے با وَئڈ ڈالر کے بیجیجے کا انظام کرتے ہیں بعض لوگ ۲۲ روپی فیر انس کا سکہ فر انگ کے بجائے ۳ کے بجائے ۵ روپے اور ڈالر کے ۱۸ روپی کے بجائے ۱۰ ویتے ہیں اور الی شکل میں ذکوۃ کی اوائیگ کے لئے جو رابع عشر نکالا جاتا ہے تو۔ ۱۰ با یا وَئڈ ۱۰۰ ڈالر ۱۰۰ فر انگ ۔ ۱۰۰ ڈالر ۱۰۰ ڈوالر کے ۱۰۰ کوچا کے برابر ہوجاتی ہے تواب ذکوۃ میں ۱۰۰ کوچا (زامیا کا سکہ) کی قیمت میں ۱۰۰ کوچا کی قیمت ویتے سے زکوۃ اواہوجا کیگی یا نہیں مذکورہ کام سرکاری گنا ہے بیافریقہ کے باشندوں کومعلوم ہے۔

ا- "من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالاً وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامناً، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا
 زكاة عليه فيها وإن بلغت نصاباً لأنه مديون "(روائح ارطي الدرالخ ارسم ٢١٨)(مرتب)\_

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

بعض دفعہ ان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہاں میں کم قیمت ملتی ہے مثلا ایک سکہ کی قیمت جو حکومت کے اعتبار سے ۔ ۱۱ ۔ ۱۲ ہے مگر وہ رقم سر کا رہے اخفاء کر کے اور حکومت کوچور کی ہے ہند میں بھیجتے ہیں تو ایسی رقم (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے مثلا ۱۱ ۔ ۱۲ کے بجائے ۔ ۷ ۔ ۸ ملتی ہے تو اس شکل میں بھیجنے والے کی زکو قا داہو جائے گی مانہیں ایک سوڈ الر کے۔ ۱۰۰۰ کے بجائے ۔ آٹے سو ملتے ہیں۔

اگر۔ ۲ کے اندرزکوۃ اوانہ ہوئی توسوال بیہ ہوگا کہ ایک ملک کاسکہ دیگر مما لک کے مقابلہ میں کیا حیثیت وحقیقت رکھتا ہے دیگر ممالک میں اس کی سکنہ کی حیثیت ہے یانہیں؟ اگر سکنہ صحیح ہوتو پھر اس کی جوبھی قیمت حاصل ہوزکوۃ اوا ہونی چاہئے ان سوالات کا جواب نظائر اور دلائل ہے مفصلاً تحریر فر ماکر ممنون فر ماکیں اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے، اس لئے جواب مدلل مع العظیر تحریر فر ماکر ممنون فر ماکیں۔

كتبالعبد محمر بن اساعيل العمرواري (بحكم فا دم دا ما لا فناء مفتى احمد بيات صاحب ١٦حرم الحرام ١٣٠١ هاييم الثلاثا)

### الجواب وبالله التوفيق:

ایک ملک کاسکہ دوسر ہے ملک میں جو قیمت بین الاقوا می او رحکوتی سطح پر مقرر ہودہی بنیا داو رمعیار ہے گی ادائیگی کے صحت اور ذمہ داری ہے عہدہ ہر آ ہونیکی اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دوسر ہوگ دید ہے ہیں یا کم دیتے ہیں میں یہ قیمت کوئی قیمت رائجہ دیا فقہ فی السوق عامیۂ نہیں ہوئی کہ کنٹرول زخ او ربا زار کے عام رائج بھا و (بلیک) پر قیاس کیاجا سکے اوراس کو بنیا دھم بنایا جا سکے ،لہذا جس سکہ کی جس ملک میں حکومتی سطح کے مطابق قا نوبا جو قیمت مقرر ہوا کی کے اعتبار نہ اعتبار نہ دوسر ملک میں مقامی اور وقتی اور وقتی طور پر لوگ جو زائد یا کم پیسے دیتے ہوں ان کا اعتبار نہ کرنا چاہئے۔

بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ جس ملک میں جتنے سرمایہ پرہمیں زکوۃ نکالنی ہے استے سرمایہ کا چالیسواں حصاک ملک کے اعتبار سے اوائیگی خود حسب موقعای ملک کے اعتبار سے اوائیگی خود حسب موقعای ملک میں یا کسی دوسر سے ملک بھیجتا رہے (۱) بلکہ زیا وہ احتیاط اس میں ہے کہ یہ رقم مذکورہ الگ کردیے کے بعد اپنے کسی معتمد کے حوالہ کرکے کہد دے کہ یہ رقم مذکورہ زکوۃ کی صحیح مصرف میں آپ خرج کردیجئے یہ زیا وہ احتیاطی صورت ہے (۲) مثلاً کسی کے دولہ کرکے کہد دے کہ یہ رقم مذکورہ زکوۃ کی صحیح مصرف میں آپ خرج کے کردیجئے یہ زیا وہ احتیاطی صورت ہے (۲) مثلاً کسی کے

ا- "وأما شوط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز "(قاوي عالمكيريه ا/ ٠ ١٤) (مرتب).

اذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل (قاوى عائمكيريه ا/ ١٤١)\_

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

پاس ایک ہزار پویڈ کی زکوۃ نکالنی ہے وہ اپویڈ بحد زکوۃ نکالکراہنے بقیہ ہر مایہ سے الگ کردیا پھرائی طرح فی ہزارہ اپویڈ کے حساب سے باتی ہزرا ڈالر سے ۲۵ ڈالر کے حساب سے نکالکرا لگ کردیں اور بیا لگ کرنامحض بھی کھاتہ میں اور محض کاغذی اعد راج میں نہ رہے بلکہ عین ہمر مایی میں سے اتنی رقم جو فی ہزارہ ۲ کے حساب سے آتی ہواس کوا ہے سر مایی کی تھیلی سے نکال کر دوسری مستقل تھیلی میں یا مستقل دوسرے خانہ یا بکس میں الگ رکھ لیس میں علیحدگی یہ نیت اوا میگی میچے ومعتبر ہوتی ہے اور بہی عزل کرنے سے اس جگہ مرا دہوتی ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي مفتى دا رأهلوم ديو بندسها رنپور ١٧١٠ ١٠١٠ هـ

## شيئرز پرزکوة:

مکانات اورجائیدادوغیرہ کی ملکیت پر زکو ۃ عائد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی آمد فی پر اگر وہ بقد رنصاب ہو، اس اصول پر کمپنیوں کے صص کا معاملہ ہوگا، مثلاً کسی نے ٹا ٹا کے وس ہزار صحفر ید ہے کہ کیا جائیدا واور مکانات کی طرح سال بھر کے ان صص کی جو آمد فی ہو فی ان پر زکو ۃ واجب ہوگی یا حصوں کی کل مالیت پر، حصے جائیداد کی طرح خرید ساور بیچ جاتے ہیں، اور بغیر خرید وفر وخت کے بینکوں کی طرح رقم حسب دل خواہ نکالی نہیں جاسکتی ہے، ان حصوں کے وام بازار میں کھٹے ہیں، اور بغیر خرید وفر وخت کے بینکوں کی طرح رقم حسب دل خواہ نکالی نہیں جاسکتی ہے، ان حصوں کے وام بازار میں کھٹے کر سے تیں، یونٹ ٹرسٹ کا بھی کہی حال ہے ، سالانہ نفع کو حصہ واروں پر ان کے حصوں کے حساب سے تقیم کیا جاتا ہے، کہی صورت تاج کمپنی اور دبلی کلاتھ مل وغیرہ کے حصول کی ہے براہ کرم ان امور کے بارے میں اپنی رائے ہے مطلع فر مائیں۔

حيدالسلام

## الجواب وبالله التوفيق:

بیتوسی کے کہ کمپنیوں ، فیکٹر یوں ، کارخانوں وغیرہ کے حصوں کی کل مالیت پر زکو ۃ عائد نہیں ہوتی اور محض اس کی آمدنی کی بچت ونفع ہی میں وجوب زکو ۃ محصورہ وائر نہیں ہوگا ، بلکہ اس میں تفصیل ہاں درہ ہیہ ہوگا رخانہ یا فیکٹری یا کمپنی ایسی ہے کہ جو کارخانہ یا فیکٹری یا کمپنی ایسی ہوتی ، نداپنی بنائی ہوئی و تیار کردہ چیز کی نہ دوسر ہے ہے خرید ی ہوئی چیز کی نہ دوسر سے بچھڑ بدی ہوئی چیز کی ، بلکہ محض دوسروں کا کام مثلاً اجرت لے کرکر دیا جاتا ہے ، جیسے آٹا بیس کردید یا یا دھان کوئے کریا تیل نکال کر

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

دید یا مثلاً نے کپڑوں کے تھان پر پریس کر کے دیدیا وغیرہ توالی صورت میں توصرف بجت پر جو جملہ اخراجات نکالنے کے بعد بيجے اورنصاب كى مقدار ہوجائے تو زكو ة نكالناعا ئد ہوگا فرنیچروا ثا شەددىگرسامان پروجوب زكو ة كاحكم عائد نه ہوگا ، ادر اگروہ فیکٹری، تمپنی، یا کا رخانہ ایسا ہے کہاں میں چیزیں تیار کر کے فروخت کی جاتی ہیں جاہے دوسروں کے یہاں کی چیز خرید وفر خت کی جاتی ہوں، یا نہ کی جاتی ہوں، جیسے کلاتھ میل کہاں میں اونی کپڑا خرید کر دھا گہ دار کپڑا تیار کر کے فروخت کیا جاتا ہے، یا مثلاً پریس وغیرہ کہاس میں کاغذ خرید کراپنی مطبوعہ کتابیں فر وخت ہوتی ہیں، اب جاہے دوسری جگہ کی مطبوعات بھی فروخت ہوتی ہوں یانہ ہوتی ہوں، جیسے تاج عمینی وغیرہ توان میں زکو ہ کاو جوب محض بچت پر نہ ہوگا، بلکہ سال بھر کے بورے اخراجات وضع کر کے اس کی آمدنی کی بچت پر، نیز جتنا سامان تجارت کا تیار شده مال ہوگایا برائے تیاری سامانِ تجارت ، جتنا کیا مال ہوگا جیسے کلاتھ میل میں کپڑے کےعلاو ہ ریشم ،سوت ، روئی وغیرہ کی مالیت اورشوگرمیل چینی کےعلاوہ گڑ ، گنا وغیرہ کی مالیت، ان سب کی مالیت کا حساب لگا کرز کو ة نکالنے کا حکم ہوگا ، البتہ تیار شدہ ممارت ،مشینری و دیگرا ثا ثه وفرنیچر و آلات کی مالیت پر زکو ۃ عائد نہ ہوگی ،ای اصول پر کمپنیوں کے قصص کا معاملہ بھی ہوگا ،اس لیے کہ کمپنیوں کے ملا زمین محض وکیل واجیر کے درجہ میں ہوتے ہیں، اوراصل مالک یہی حصدواران (شیروار)حسب شیروحصد ہوتے ہیں، پس ہر حصد وارعمارت ومشین وغیرہ ہر ہر چیز کاحسب حصد مالک شارومتصور ہوگا ،اوریہی وجہ ہے کہ چیزوں کی قیمت تھٹے بڑھنے کے اعتبار ہے حصوں کی خرید وفرخت ہوتی ہے، پس ممارت مشین اوراس کے اوزاروا ٹا شدوفرنیچروغیرہ کی جو قیمت اس کے حصہ میں آئے گی اس پر و جوب زکوۃ نہ ہوگا، بلکہ اس کووضع کرنے کے بعد جوسامان تجارت کا ہوگا ،خواہ کیجے مال کی صورت میں ہواس کی قیمت و مالیت اور بچت پر و جوب زکو ۃ عائد ہوگا، پس سال بھر تمپنی ہر حصہ دار کو جور پورٹ دحساب دیتی ہے اگر اس میں ان سب چیزوں کی تفصیل مذکورہوتو اس کے حساب ہے حسب تفصیل مذکورہ بالا زکو ۃ نکال دیں اوراگر اس رپورٹ میں بی تفصیلات مذكورنه بون توسميني سے دريافت كر كے كەمىرے حصے ميں تجارت كانتيار شده مال اور كيامال كى كتنى ماليت ہے اور بحيت كتنى ہے، صرف اس کا چالیسواں حصه زکو ة میں نکال دیں ، یہی تفصیلی تھم ٹا ٹا مل اور دیگرملوں اور کمپنیوں اور یونٹ ٹرسٹ وتاج سمپنی و كلاتحال دبلي وغيره كابهو كالفقط والثداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رأهلوم ويوبندسها رنبور ١٢/١٢ م١٣ هـ

ز كوة مين نكالي موئى زائدرقم آئنده سال كى زكوة مين وضع كرنا:

اگر کسی شخص نے موجودہ سال کی زکوۃ بلاحساب اندازاً نکالدی اورزکوۃ اوا کرنے کے بعد جب حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ذکوۃ میں نیا وہ رقم چلی ٹی ہے تواس زیا وہ دی ہوئی رقم کوآئند ہسال کی زکوۃ میں نثا رکر سکتے ہیں یانہیں۔ معلوم ہوا کہ ذکوۃ میں نثا رکر سکتے ہیں یانہیں۔ مولوی میدارجی تجراق مدرس مدرسے معید پریدا کوئ شلع مہسانہ تجرات

### الجواب وبالله التوفيق:

شاركرسكتے بين بشرطيكه دونوں نصابوں كى جنس متحد بهو درا بم و دانير اور عروض تجارت متحد الجنس بين، "رجل له اربعماق درهم فظن أن عنده خمسماق فادى زكوة خمسائة، ثم علم فله أن يحسب الزيادة للسنة الثانية كذا في محيط السرخسي "(۱)-

"وفى الولوالجية: لو كان عنده أربعماة درهم فادى زكوة خمسماة ظانا أنها كذلك كان له أن يحسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن تجعل الزيادة تعجيلاً ١٠ ه وقيد فى البحر بكون الجنس متحدا، قال: لأنه لو كان له خمس من الابل وأربعون من الغنم فعجل شاة عن أحد الصنفين ثم هلك لا يكون عن الآخر \_\_\_\_والدراهم والمنانير وعروض التجارة جنس واحد "(٢)، فقط والشراعلم بالصواب

كتېرڅمدنظام الدین اعظمی مفتی دا راهلوم د یو بندسها رنپور ۱/۴ / ۱/۴ هـ الجواب مجمع جمود ففرله ،مفتی دا راهلوم د یو بند

کمپنیوں اور ملوں کے ٹیئر زیرز کو ہ واجب ہے یانہیں؟

کمینیوں اور ملوں کے شیرز پرز کو ہ واجب ہے یانہیں؟ بعض کمینیاں صرف گھروں کے اٹا نذکے لیے ہوتی ہیں آیا ان پر بھی زکو ہ واجب ہے؟ نیز سمیرٹ فیکٹری اور اس جیسے دوسر ملوں کے شیرز پرز کو ہ واجب ہوتی ہے یانہیں،اگر واجب

۱- فآوی عالمگیریه ۱۷۲ کار

r روالحتاريلي الدرالحقار ٢٢١/٣\_

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

ہتو کیوں؟اس لیے کہ شیرز کے پیسوں کا استعال مجھول ہے کہ شین پرصرف ہوا ہے یا تجارتی مال پر ، کس شم کی کمپنیوں اور ملوں کے شیرز پر زکو ۃ واجب ہے اور کس شم پرنہیں ، مثال کے ساتھ مدلل اور بحوالہ تحریر فر ما کیں ،اگر واجب ہے توچونکہ شیر ز کی قیمت غیر معین ہے ،اس لیے خرید تے وقت کی قیمت واجب ہوگی یا موجودہ قیمت پر مفصل جواب عنایت فر ما کیں۔ محمد یعقوب،رگون (رما)

### الجوارج وبالله التوفيق:

کمپنیوں اور ملوں کے پورے شیر زیا اس کی قیمت پر ہر حال میں علی الاطلاق زکو ۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ کمپنی اور مل جب سالانہ حساب وے اس وقت و یکھا جائے شیر زکے جتنے جتنے حصے، مشینیں، عمارتیں اور اس کے فرنیچروغیرہ پر خرچ ہو بچکے یا اور ضروریا ت انظام پر جو حصے خرچ ہو بچکے ہیں ان پر زکو ۃ واجب نہ ہوگی، جتنے نقد کی شکل میں یا تجارت کے سامان کے اور اخراجات وغیرہ وضع کر کے جتنا حصہ نفع پر آتا ہو صرف اس میں ذکو ۃ واجب ہوگی ()۔

کمپنی یا مل جس میں کی ہوسب میں ای قاعدے کے مطابق زکوۃ واجب ہوگی ،مثلاً شوگر فیکٹری ہاں میں ہمارے وی ہزار شیرز کے وافل ہیں ان وی ہزار میں سے تین ہزار مشینوں پراور دو ہزار تمارت اوراس کے فرنیچر پرخرج ہو بچکے ہیں اورا یک ہزرکا کوئلہ اورا بید ھن وغیرہ موجود ہے تواس مجموعہ (چھ ہزار) پرز کوۃ واجب نہ ہوگی ،البنۃ اگر ایک ہزار نفقہ بچا ہاور تین ہزارچینی و بکری کا شیرہ اورا کیووغیرہ موجود ہے ،اس میں چار ہزار پر، ای طرح مثلاً تخواہ ملاز مین وغیرہ ہملہ افراجات وضع کر کے اپنے کل شیرہ پر چار ہزار نفع و بچت کا موجود ہے ، اس پر یعنی مجموعہ آٹھ ہزار پرزکوۃ واجب ہوگی ، فقط واللہ اعلم مالصواب

كتر محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

ا- "وسببه ملك نصاب حولي تام فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد وفارغ عن حاجته الأصلية، لأن المشغول بها كا لمعدوم" (الدرالتي الثال ) "وقال في الهداية: وليس في دور السكنى وثياب البلن وأثاث المنازل ، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة، وسلاح الاستعمال زكواة، لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضاً" (برايراولين ١٨٦١) (مرتب) ـ

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

يونٹ ٹرسٹ ميں لگے ہوئے روپئے پرز كوة كاتكم؟

میں نے یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا میں پھھرو ہیدلگایا ہے جس کا منافع اوارہ کے اعلان کے مطابق رہتاہے، یونٹ کا پیفلٹ اس کے ساتھ بھیج رہاہوں،اس سلسلے میں عرض ہے کہ:

ا اس اداره مين لكائي موئى رقم پرزكوة اواكرني جايج يانهين؟

۲ - اگر زکوۃ نکالناضروری ہوتولگائی ہوئی رقم پرا داکی جائے یا جوصص خرید ہے گئے ہیں اس کی موجودہ قیمت پرا دا کی جائے ،امید ہے کہ جواب عنایت فر ماکرممنون ومشکورفر مائیں گے۔

### الجواب بالله التوفيق:

اس ادارہ میں لگائی گئی تمام رقم پرز کو قادانہ کی جائے گی، بلکہ اس ادارہ میں اٹا نثر مثلاً فرنیچر، ومشینیں وعمارت وغیرہ پر جورقم خرچ ہوگئی ہے اس کو حسب حصدوضع کر کے جورقم ڈیپازٹ ہوا درجوسا مان تجارت کا ہوادرنفع کی رقم ہواس میں حسب حصص جس کے حصد میں جتنی رقم آئے فقط اس پرز کو قاکی ادائے گی واجب ہوگی۔

مثلاً شروع میں دن لا کھی لاگت ہے کام اسٹارٹ کیا، دن لا کھ میں ہے ہم لا کھا فا شہ (عمارت بخر نیچر ، مثین وغیرہ) میں صرف ہوگئے، اور بیچے چھلا کھ، اس ہے سامانِ تجارت خریدا گیا، اور تجارت کرنا شروع کیا جیسے گنا خرید کراس ہے میں وقیقی چیز یں بنا کر تجارت کرنا شروع کیا، شکر بنا کر شکر وگڑ کی تجارت شروع کیا ورجیسے کوئی خام سامان لے کراس ہے میں وقیقی چیز یں بنا کر تجارت کرنا شروع کیا، اب اس اوارہ کی حیثیت ہیں لا کھ ہوگئی تو ظاہر ہے کہ شروع میں جو جھے دی رو پے میں خرید سے تصاورای پر میشرکت تھی اب وہ حصے یقینا ہیں روپے کے ہوگئے، او راگر فرخت کے جا کیں تو اس وقت میں روپے تک فر وخت ہو سکتے ہیں تو زکو قال ہیں یا تعمیل روپوں پر واجب الاوا نہ ہوگی بلکہ موجودہ حالت میں اس اوارہ میں جوا فا شہ (مشین و آلات وغیرہ) ہوں ان کی قیت مناسب لگا کروضع ہو جا کیں گی چراوا رہ میں جورقی طور پر ڈیپا زے مع نفع کے ہو صرف اس میں جتنا حصہ جس حصہ دار کاہوگا۔

ای طرح اس ادارہ میں جوسامان تجارت ہو گا مثلاً گنا ،گڑ ،شکر دغیرہ ان سب کی موجودہ قیمت پر جوحصہ اس شیروالے کا ہوگاصرف اس پر زکوۃ واجب الا داہوگی۔

منیجر پران تمام با توں کی تفصیل اینے ہرشیر دارکوبتلانا لازم ہوگا،ای پرز کو ہ کاحساب لگایا جائے،اس جواب سے

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

امید ہے کہ سوال کے دونو ل نمبر وں کا جواب معلوم ہوجائے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی دارالعلوم ویو ہند سہار نیور

# جس ملک میں حکومتی سطح پر جو قیمت مقرر ہوا ہی اعتبار سے زکو ۃ نکالی جائے؟

ویگرممالک کی کرنبی، سکے، یا وَنڈ، ڈالر کی قیمت حکومت کے اعتبارے اٹھارہ دو ہے اور ڈالر کے اعتبارے آٹھ دو ہے مقرر ہیں، اور زکو قادا کرنے والے ان ممالک ہے اپنے وطن (ہند) میں غربا ویتائل کے نئے یا وَنڈ، ڈالر بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں، بعض ۲۲ دو پیفر انس کا سکہ بجائے تین کے یا پھی دو ہے اور ڈالر کے آٹھ دو ہے کے بجائے وی دو پے دو رہے عشر نکا لاجا تا ہے تو سو یا وَنڈ سو ڈالر، سوفر ال سوکو دیتے اور لیتے ہیں) ایسی شکل میں زکو ق کی اوائے گی کے لئے جو رہے عشر نکا لاجا تا ہے تو سو یا وَنڈ سو ڈالر، سوفر ال سوکو چا (زامیا کا سکہ) کی قیمت ای یانڈ، ای ڈالر، ای فرال، ای کوچا کے ہرا پر ہوجاتی ہے، تواب زکو ق میں ای ای یانڈ، ای ڈالرائ فرال، ای کوچا کے ہرا پر ہوجاتی ہے، تواب زکو ق میں ای ای یانڈ، ای ڈالرائ فرال، ای کوچا کے گایا نہیں؟، مذکوہ کا م سرکاری گناہ ہے، بیافر یقنہ کے باشندوں کو معلوم ہے۔

بعض مرتبان سکوں کی قیمت جو حکومت نے مقرر کی ہے اس میں کم قیمت ملتی ہے، مثلاً ایک سکه کی قیمت حکومت کے اعتبارے گیارہ بارہ روپے ہے ، مگروہ رقم سرکارے اخفاء کر کے اور حکومت کی چوری ہے ہند میں بھیجتے ہیں توالی رقموں (سکوں) کی قیمت کم ملتی ہے، مثلاً گیا رہ روپے کے بجائے سات آٹھ ملتی ہے، تواس شکل میں بھیجنے والے کی زکوۃ اواہو جائے گیانہیں، ایک سوڈ الرکے گیارہ سو کے بجائے آٹھ سوڈ الرملتے ہیں۔

اگر (۲) کے اندرز کو قادانہ ہوئی توسوال بیہ ہوگا کہ ایک ملک کاسکہ دیگرمما لک کے مقابلہ میں کیا حیثیت وحقیقت رکھتاہے، دیگرمما لک میں اس سکہ کی حیثیت ہے یا نہیں، اگر سکھیجے ہوتو پھر اس کی جوبھی قیمت حاصل ہوز کو قادا ہونی چاہیے، ان سوالات کے جوابات نظائر اور و دلائل ہے مفصل طور پرتحریر فر ماکرممنون فرمائیے۔

محما بن اساعیل (سمجرات)

### الجواب وبالله التوفيق:

۲۰۱، ۳۰ ایک ملک کا سکه دوسرے ملک میں جو قیمت بین الاقوامی او رحکومتی تنظح پرمقرر ہود ہی بنیا واورمعیار

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

ہے گی،ادائیگی صحت اور ذمہ خداوندی سے عہدہ بر آبونے کی،اور جو قیمت اس حکومت کی مقررہ قیمت سے زائد دومر سے لوگ دیتے ہیں یا کم دیتے ہیں، یہ قیمت کوئی قیمت رائجہ و ما فعہ فی السوق عاملۂ نہیں ہوتی کہ کنٹرول بزخ اور بازار کے عام رائج بھاؤ (بلیک) پر قیاس کیا جاسکے اوراس کو بنیا دھم بنایا جاسکے۔

## كمپنيول كے صص كى خريد وخرت اوراس پرز كو ة وغيره كامسكه؟

تمہید:جواشیاء ملک گیری نہ پر تیار کی جاتی ہیں،ان کے بنانے والے کا رخانوں، فیکٹر یوں، نیز ان مشینوں کی ملکست جوان کارخانوں میں نصب ہوتی ہیں چند افر او کی نہیں کثیر افر او کی ہوتی ہیں،ان کمینیوں کو کمیٹیڈ کمینیاں کہا جاتا ہے،ان کمینیوں کے صصعص عوام میں فر وخت کیے جاتے ہیں، لوگ تھوڑے یا بہت حصے فرید کرما لک ہوجاتے ہیں، حصے فرید نے والے کا رخانوں میں وفیل نہیں ہوتے ہیں،انظامیان کا ہوتا ہے جو کا رخانوں کے مؤسس اور بانی ہوتے ہیں،وہ لوگ ہمدوقت کارکن ہونے کی بنیا و پر اپنامعاوضہ بطور تخواہ کے کارخانوں سے وصول کرتے ہیں،فروخت شدہ صص ما قائل انتفاع ہوتے ہیں،عوام آپس میں اس کی فرید وفرت کرسکتے ہیں، جصص کی قیمت کمینیوں کی پوزیشن اور نفع آوری پر کم و بیش ہوتی ہوتے ہیں، عوام آپس میں اس کی فرید وفرت کرسکتے ہیں، جصص کی قیمت کمینیوں کی پوزیشن اور نفع آوری پر کم و بیش ہوتی

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

رہتی ہے، کمپنی حصص رکھنے والوں کوسالانہ منافع کا ایک محد و دحصہ تقشیم بھی کرتی ہے،اس تمہید کے بعد جواب طلب اموریہ ہیں کہ:

۱ - کیابیصص جائیدا دمنقوله کی حیثیت رکھتے ہیں؟

٢- ز كوة خصص كى آمدنى او رمنافع پر جو كمپنى دے اس پر عائد ہوگى؟

سے حصص کی فروخت ہے جو آمدنی ہواس پر عائد ہوگی یا حصص پر بھی ،اگر حصص پر بھی عائد ہو گی تواس قیمت پر جس برخریدے، یااس قیمت پر جوسال پوراہونے کے بعد بازار میںاس کی قیمت ہو؟

م ۔ بعض کمپنیاں قلیل نفع کمانے کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے منافع تقشیم نہیں کریا تیں، نتیجۃ ان پر حصص کی قیمت اصل قیمت سے گر جاتی ہے، بھی توان حصص کا خریدار ہی نہیں ملتا، ایسی صورت میں حصص کی زکو ۃ دینی ہوگی اگر دینی ہوتوکس قیمت پر؟

۵-کسی ادارہ تعلیمی کوز کو ہ کی شکل میں خصص منتقل کیے جاسکتے ہیں یانہیں؟

۲-ایک فورطلب بات میجی ہے کہ کمینیاں اکثر دبیشتر بینکوں اور افر اوسے بھی ایک سالہ یا دوسالہ کی مدت پر سود کی قر قم لیتی ہیں اور اس سود پر لیے ہوئے رو ہیہ سے مال تیار کر کے فروخت کرتی ہیں، خصص رکھنے والوں کو جو منافع ویا جاتا میں سود کی رقم سے کمایا ہوا منافع بھی ہوتا ہے، یہ ایک خلص ہے جس میں راقم الحروف جو کہ خصص ہی کا کا روہا رکرتا ہے، مبتلا ہے اس لیے استفتاء ارسال ہے۔

عبدالهنان (وبلي)

### الجوا ب وبالله التوفيق:

ا - چصص جو کمپنیوں سے خریدے جاتے ہیں جائیدا ڈنقولہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

۲، ۳، ۳، ۳۰ کمپنیوں کے حصص کی جوخر میداری ہوتی ہے تواس میں اگر حصد دارآ لات دمشینوں میں بھی شریک ہوتا ہے تواس قم کوالگ کر کے جتنے میں آلات دغیرہ کی خریداری ہوتی ہے، بقیدتمام اصل دمنافع کی رقم پر زکو ۃ واجب ہے،خواہ بعد میں ان حصص کی قیمت قلت منافع کی بنا پر کم ہی کیوں نہ ہوجائے۔

۵-كسى ادارة تعليمي كو (جوز كوة كالمصرف مو) صص زكوة كاشكل مين منتقل كئے جاسكتے ہيں۔

٢-عالمكيريان پرجوكمينيان قائم بوتى بين اوران كے صفر وخت بوتے بين، ان مين كارخانے كوچلانے والے ان خريد اردن كے وكل اللہ على كارخانے كوچلانے والے ان خريد اردن كے دكيل بوتے بين، البندا الي صورت مين مالِ متفاد مين حرمت ندآوے كى جب كد كم بنى قائم كرنے والے غير مسلم بول" فإن الوكيل بالبيع كالعاقد لنفسه و فساد البيع في حق الذمي لايستلزم حرمة الربح على المسلم، فإن تبدل الملك يدفع خبث الفساد" (١) -

البتہ مبسوط میں ہے کہ کفار کی کمپنیوں میں شرکت خود مکروہ ہے،اورا گرمسلمانوں کی کمپنیاں بھی سودی لین وین کرتی ہوں،جیسا کہآج کل غالب یہی ہے توان کمپنیوں میں شرکت کرما جائز نہیں ہے،فقط واللّٰداعلم بالصواب

ناقلا عن امداد الفتاوي القصص السنى في أحكام حصص كمپني

كتر محمد نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور الجواب صحح بمحر ظفير الدين مفتاحى مفتى دارالعلوم ديو بند

ا-جس رقم کے مالک کا پنة ننهوال کوکيا کيا جائے؟

جادید کے والدصاحب کے بیاس ایک شخص نے بڑی رقم کسی کام کے سلسلہ میں ارسال کی تھی ، اس سے خرج ہونے کے بعد کچھ رقم نے گئی ، والدصاحب کا بھی انتقال ہو گیا او رم سل کا بھی پینہ نہیں اس رقم کوکس مد میں صرف کیا جائے ؟

۲-بغیر مد کی صراحت کے دی گئی رقم کامصرف:

ای طرح ایک اورصاحب نے رقم ارسال کی تھی لیکن کس مصرف میں صرف کرنا ہے اس کی تفصیل نہیں بتائی ، ایک دومر تبہ خط لکھا، لیکن کو بھی کس مصرف میں صرف کریں ، کیا طلبہ اور اور کا فی عرصہ گذر گیا ، اس رقم کو بھی کس مصرف میں صرف کریں ، کیا طلبہ اور ابل علم حضرات کو دی جا سکتی ہے؟ مطلع فر ما کیں ۔

س-غيرمنقسم ميراث مين وجوب زكوة :

غیرتقشیم شده میراث پر زکو ة سال گذرنے پر ہوگی اورادا ئیگی زکو ة کے دفت تمام درثاء کی اجازت ضروری ہے یانہیں؟

محرمحموداحد (جامع حسينيه رانديرسورت تجرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -اگرم سل کا پیتہ چل سکتو پیتہ چلا کر دریا فت کرلیا جائے ،ورنہ پھرا گرم سل الیہ کے کسی ذاتی کام کے لیے بھیجا تھا تو پیراتی رقم بھی مرسل الیہ کی ذاتی اور مملو کہ ثنار ہوگی ،انقال کے بعد ترکہ ثنار ہوگی اور حسب تخریق شیم ہوگی اورا گرم سل الیہ کے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں نہیں بھیجی تھی ، بلکہ کسی قومی رفاو عام کے لیے یا کسی کار خیر کے اندر صرف کرنے کے سلسلے میں بھیجی تھی تو اس نوع کے کسی کام میں صرف کی جائے جس کام کے سلسلہ میں بھیجی تھی ۔

۲ - اگریدیفین ہے کہ خط پہنچاہے پھر بھی کوئی جواب قصد اُنہیں دیا ہے توقرینہ بیہ کہ ہدیۃ بیرقم بھیجی ہے جس مصرف میں چاہیں صرف کر سکتے ہیں اور اگریدیفین ہے کہ انہوں نے قصداً کوئی جواب نہیں دیا ہے توان مذکورہ مصارف میں صرف کرنے کی اجازت کی تقریح سے پھرایک جوائی رجسٹری خط بھیج کرجواب کا انظار کیا جائے ،اگر جواب آجائے توفیحا در ندہ ہی سابق ذکر کردہ تھم ہوگا۔

۳- ہاں سال گذرنے پرالیں چیزوں پر جن پر زکوۃ واجب ہوتی ہے، اوائیگی زکوۃ فرض ہوجائے گی،اگران سب کا حصد مقدا رزکوۃ کو پہو پنجتا ہواو روہ سب بالغ بھی ہوں، ورنہ جس کا حصد مقدا رنصا ب کو پہو پنجتا ہواو روہ ابغ بیں صرف ان کے حصد میں اوائیگی زکوۃ متوجہ ہوگی اور اوائیگی زکوۃ کے لیے ان سے اجازت بھی لینی ہوگی، ہاں اگر ان سب نے حالاً یا مقالاً اجازت و یہ کھی ہے تووہ اجازت بھی کافی ہوگی۔

اجازت حالاً یا مقالاً کامفہوم ہیہ ہے کہورث کے انتقال کے بعداس قم کے کاموں کی انجام وہی ان لوگوں نے سپر دکر دی ہواد رسب بالغ ہوں یا مشتر ک کاروبا رہواوراں شخص کوا پنائنتظم کار بنا رکھا ہو، یا ازخود بیذمہ داری آگئ ہواد راگر ایسانہیں ہے وجلدا زجلد تقسیم ورثا ءکر کے سبکدوش ہونا جا ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# ز کوۃ اصل سر مایہ پر ہے یا منافع پر بھی؟

جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ زکوۃ اصل زر پرفرض ہے، لیکن سعودی عرب میں تاجروں سے حکومت صرف منافع کا گاڑوۃ کے طور پر سالاندوصول کرتی ہے براہ کرم تقدیق فر مائے کہ زکوۃ اصل زر پرفرض ہے یا صرف منافع پر، (نوٹ) اگر آپ کے پاس سے کوئی ایسار سالہ نکلتا ہے جس میں فقہ شریعت اسلامی کے مسائل سوال و جواب کی صورت میں شاکع

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

ہوتے ہوں تو میں ایسارسالہ اپنے نام جاری کرانا پیند کرتا ہوں۔ان کی تفصیلات لکھنے کہ قیمت اشتراک کس قد راور کس پیتہ پر اور کس رسالے کے لئے روانہ کی جائے ،اپنے مذکور ہالا چارسوالوں کے جواب کامنتظر رہونگا؟ سیر عبداللہ (معرفت الغوثیرٹریڈ ٹیٹ کمپنی پوسٹ بس ۳۲۳ الخبر۔سعودیور بیر)

#### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ نکالنے کا شری طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ جب صاحب نصاب ہونے کے بعد سال پوراہوا درا پی ضرور بات سے زائد جتنا مال سال پوراہونے کے دفت موجودہوان سب کا مع اصل دفع شار کر کے چالیہ واں حصد زکوۃ میں نکالدے، پھر اگے سال جب سال پوراہونے کے دون کا حساب کریں اور تمام اخراجات اور ضرور بات سے فاضل جتنی رقم وسامان مع اصل و نفع با تجب کا چالیہ واں حصد نکالنا کافی ندہوگا، ''ھکذا فی المدر و نفع با تجب کا چالیہ واں حصد نکالنا کافی ندہوگا، ''ھکذا فی المدر المختار و رد الحتار والبحر و غیر ها من الکتب الفقهیة المعتبرة للفتوی عند الأحناف (والمستفاد ولو بهبة أو ارث وسط الحول بضم إلی نصاب من جنسه، فیز کیه بحول الأصل''(۱)،' تجب فی مائتی در هم وعشرین دیناراً ربع العشر وهو خمسة در اهم فی المائتین''(۲)، فقط واللہ اللم بالصواب کین شخص واراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین نا در المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین منتی واراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین منتی واراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین کا دیا المائتین وراطوم دیو بندہ ارتبار نور ۱۳۰۰ میں المائتین کے دور المائتین کو المائتین کا دیا المائتین کو دیا کہ دور المائتین کو دیا میں المائتین کو دیا میں المائتین کو دیا دیا المائتین کو دیا دیا المائتین کو دیا دیا کہ دور المائتین کو دیا دیا کو دیا کہ دور المائتین کو دیا دیا کو دیا کہ دور المائتین کو دیا دیا کہ دور المائتین کو دیا کو دیا کہ دور المائتین کو دیا کہ دور دیا کہ دور المائتین کو دیا کہ دور المائتین کو دور کو دیا کہ دور المائتین کو دور کو دیا کہ دور کو دور کو

## استعال شده اشياء كي ماليت اورحصص يرزكوة:

اس کے بعد کا سوال زکوۃ کی اوائیگی کے متعلق ہے اس مسئلہ کی وضاحت کے لئے مختصراً میں عرض کروں گا کہ میری ملکیت میں ایک قطعہ آراضی ہے جن پر مکان بنا ہوا ہے زمین اور مکان کی قیمت دس ہزار ربینڈ ہے۔ نوٹ: ربینڈ ساؤتھ افریقہ میں مروجہ سکہ ہے جس کی قیمت آن کل ۸ روبید بچاس پیسے کے ہرا ہرہے۔

خرج وضع کرنے کے بعد میری خالص آمدنی ایک ہزار رینڈ ہے جوایک سال سے زائد سے میرے قبضہ میں رہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کوزکوۃ ایک ہزار رینڈ آمدنی پرا واکرنی ہے کیا مجھا پی آراضی اور مالکا نہ مالیتی مبلغ وس ہزار رو بیپر بینڈ

الدرالخارمع روالحنار سر ۲۱۳۔

۲- البحرالرائق ۱ر ۱۹۳۰

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

پر بھی ا دا کرنی ہوگی۔

ای طرح سے ایک بڑی کمپنی کے ایک ہزاررینڈ کے تصصر فریدتا ہوں جس کے اور بھی تصص وار ہیں مطالبہ کے تغیرات کے ساتھ تصص کی قیمتیں بھی کم وہیش ہوتی رہتی ہیں سال کے اختتا م پر کمپنی حصدرسد (منافع) اعلان کرتی ہے بیر قم میرے قبضہ میں ہے، مثال کے طور میر احصدرسد کو ملغ سورینڈ ہے میں جھتا ہوں کہ اگر بیرقم ایک سال سے زائد میرے قبضہ میں رہتی ہے تو زکوۃ سورینڈ پر قابل اوائیگی ہے میر اسوال بہی ہے کہ اس قم کے لئے بھی ہے جو جائیدا و کے حصول میں لگائی جاتی ہے کہ اس قم کے لئے بھی ہے جو جائیدا و کے حصول میں لگائی جاتی ہے گا بات ہوئی ہے کہ اس قم پر بھی اواکر نی ہے جو میں نے تصص کے خرید نے میں لگائی تصص کی قیمتیں با زاروں رجانات کے ساتھ تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں حصص کی قیمت اس قیمت سے کم یا زائد ہوسکتی ہے جو ابتداء ان کے خرید نے میں اواکی گئی ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مکان یا زمین یا اور کسی مشینری پر چیسے موٹر انجن وغیرہ کی قیمت و مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی زکوۃ اس کی آمدنی پرنفقد رو بییاشرفی یا ان کے زیور پر اور تجارت کے سامان پر واجب ہوتی ہے جبکہ اس کی قیمت نصاب زکوۃ (۵۲ ہوتی ہے اندی یا اسکی قیمت کو ) پہوٹے جائے اور ضروریات سے فاضل ہوکر پورے ایک سال تک باقی رہے۔

پس اس قطعہ آراضی اوراس پر ہے ہوئے مکان کی قیمت دس ہزاریا اس ہے بھی زیادہ رینڈ نہ ہوجائے اس پر زکوۃ نہ ہوگی، البتہ خرجی وضع کرنے کے بعد جو آمدنی ایک ہزار رینڈ ہے جب اس پر پوراسال گزرجائے توا نکا چالیسواں حصہ یعنی (لیے) ۲-لورینڈ فی سیکڑہ حساب سے ذکوۃ نکالنی فرض ہوگی۔

ای طرح جوصص آپ سمپنی سے خریدیں گے اور ان حصص کے آپ مالک ہوں گے اور ان حصص کی آمدنی ونقد کا جو حساب سمپنی سال کے اختتام پر دیگی صرف اس آمدنی ونقد کا چالیسواں حصہ زکوۃ میں نکالناضروری ہوجائے گا۔

ہاں جس وفت ان صف کفر وخت کریں گےاوران صف کے آپ مالک ہوں گےاور صف کی آمدنی ونقذ کا جو حساب کمپنی سال کے اختتام پر ویگی صرف اس آمدنی پر نقذ کا چالیسواں حصد زکوۃ میں نکالناضروری فرض ہوگا ان صف کی قیمت میں سے جس قدر مشینری وعمارت وفر نیچر وغیرہ میں صرف ہوجائے گااس کا چالیسواں حصد زکوۃ میں نکالنے کا تھم ندہوگا۔
ہاں جس وفت ان صف کوفر وخت کریں گے اور وہ صف نقذ کی شکل میں منتقل ہوجا کیں گے اس وقت چونکہ آپ

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

دوسرے اموال سے نصاب زکوۃ کے مالک رہیں گے ان حصص کے نفتہ پر بھی زکوۃ واجب ہوجائے گی اوراس کا چالیسواں حصہ ذکالناضروری ہوجائے گا۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور٨ ١٣/١٠ و١٥٠ هـ

# دُا كَان مِين ما مان آمدني اسكيم اوراس يرزكوة كأحكم:

ا - زید نے ۵۰ ہزاررہ بے کورنمنٹ کے ڈاک خانہ میں ''ماہانا آمدنی اسکیم' فنڈ میں جنع کرار کھے ہیں ، ماہانہ آمدنی کے نام سے وہ چھ سال تک ہر ماہ بانسورہ بے بونس کے نام سے داپس مل جائیں گے۔اگر زید چھ سال پورا ہونے سے پہلے اپنی جنع کرائی ہوئی رقم داپس لینا جاہے گاتو کچھ معمولی گھائے کے ساتھ اس کودہ رقم داپس مل جائے گی۔

زیدا پی مندرجہ بالاجمع کرائی ہوئی رقم پر زکو قادا کرنا چا ہتاہے، اگراس کے پاس ایک رہائش مکان اورصرف212 تولہ سونا ہیں تودہ کس حساب سے زکو قادا کرے؟

۲ – عمر نے ۵۰ ہزاررہ بے گورنمنٹ کے فنڈ میں ساڑھے یا کچی سال کے لئے جمع کرار کھے ہیں۔51 سال کے بعد اس کو۵ ہزار کی جگہ ایک لا کھرہ بے ملیں گے اگر وہ اس رقم کو 21⁄2 سال پوراہونے سے پہلے لینا چاہے گا تواس کو پچھ گھا ئے کے ساتھ وہ رقم واپس مل جائے گی۔

عمر مندرجہ بالاجمع کرائی رقم پر زکو ۃ اواکر نا چاہتاہے اگر اس کے پاس ایک رہائشی مکان اور 2½ تولہ سونا ہیں تووہ کس حساب سے ذکو ۃ اواکر ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - رہائش مکان کی قیت پرکوئی زکوۃ نکالنی واجب نہیں ،البنۃ 21⁄2 تولہ سونے کی زکوۃ سال میں چالیسواں حصہ نکالناہوگاہ رہر سال میں جتنی تعداد تک رہ بیج ہو چکاہوگا، ان سب کی زکوۃ ان مجموعہ پر چالیسواں حصہ نکالتے رہناہوگا، اورا پنی جمع کر دہ رقم سے زائد جورقم ہوگا اس پر وجوب زکوۃ کے بجائے بیچکم ہوگا کہاس زائد کے وہال سے بہتے کے لئے اس کومسلم غرباء ومساکین کودے دیا جائے ،اوریتھم اس صورت میں ہے جب چھسال تک حسب معاہد ہ پوری قبط جمع کرتا رہے اوراس کوا پنی جمع رقم سے زائد سلے اوراس وقت میں ہے معالمہ محض شرعی رہوا کا ہوگا اورجب چھسال سے پہلے جمع کرائی ہوئی رقم

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

واپس لے گاتو کچھ گھائے کے ساتھ رقم واپس ملے گی ،پس اگراس گھائے ہے مراوبیہ ہے کہان جمع کردہ اصل میں ہے بھی کچھ کم واپس ملے گی توبیشر عاسو دی ہونے کے ساتھ قمار (جوئے ) کا بھی شار ہوجائے گا،اور ما جائز ہر حال میں رہے گا۔ ۲ –اور سوال نمبر ۲ کا بھی یہی تھم ہے۔

ہاں اگر اس ماہانہ آمدنی اسکیم کی صورت بیہوکہ جس طرح پراویڈ نٹ فنڈ میں تخواہ ملازم کے قبضہ میں آنے ہے قبل بی محکمہ خود کا اللہ اس کا تھم بھی وہی پراویڈ نٹ فنڈ کا بعینہ ہو گااور سب ملی ہوئی زائدر قم بھی اپنی جمع کی ہوئی رقم کے مانند حلال وجائز رہے گی ہفتظ واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار نيور ١٩١٢٥ م ١٣١١ ه

# زكوة كى رقم تجارت مين لگانے كاتكم:

بکرکے پاس مدرسہ کی رقم بھی رہتی ہوہ ہاس رقم کواپنی رقم میں ملا کر تجارت کرتا ہے توسوال طلب بیہے کہ مدرسہ کی رقم جو خیرات اور ذکو قاکا ل ہے اس کو تجارت میں لگانا جائز ہے یانہیں ؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اگرارا کین مدرسہاد روینے والےاصل مالکوں کی اجازت دمشورہ سے مدرسہ کے نفع کے لئے ایسا کرتا ہے اور زکوۃ کی رقم کےعلاوہ سے کرتا ہے تو جائز ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديوبندسهار ثيور ۱۱۸ ۸۵ ۱۳ هـ الجواب مجمع محمود على عند مفتى دارالعلوم ديوبند

ا- مصالح مبيرك لئے مبيرى رقم كااستعال درست بى" واذا جعل تحته مسواباً لمصالحة أى المسجد جاز "(ورفقار٢٧ / ٥٣٧) جبكه مبيد كا حكام برنبيت الى كرفت بين، لهذا يهال بدرجهاولى درست بوگا)و رزنبيل (زكوة كى ادائيگى بغير تمليك مصارف نبيل بوتى، الى لئے بغير حيارالى كاتجارت وغيره ميں استعال درست نبيل، "ويشتوط أن يكون الصوف تمليكاً" (الدرالتحارث روالحتار ٢٩١٧٣) ـ

كتاب الزكوة

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

# بإبالمصارف

## مندوستان مين بيت المال كاشرى حكم:

جھنگل ہے مسلمانوں کی جو کہ سب سے سب شافعی المذہب ہیں، ایک جماعت بیت المال قائم کرنا چاہتی ہے جس کا کام یہ ہوگا کہ مسلمانوں سے زکو ہ جمع کرے اور شہر کے مستحقین پر تقسیم کرے، اس سلسلہ میں علاء سے استصواب کیا گیا، علاء نے جواب دیا کہ قیام بیت المال کے لئے اہم شرط اسلامی قوت قاہر ہ کا وجود ہے جواحکام شرع کا ہز ورقوت نفا ذوا جراء کرسکے ۔ اور چونکہ فی زمانہ بیام مفقود ہے اس کے علاوہ دوسرے مفاسد کے بیدا ہونے کا امکان ہے جن کے انسداو واستیصال کا کوئی ذریعے نہیں، لہذا موجودہ صورت میں شرعا قیام بیت المال کی اجازت نہیں دی جاسکتی ہے، علاء کرام کا دعاء یہ ہے کہ تبدیل احوال دظروف سے احکام بھی تبدیل ہوجاتے ہیں، اب جناب کی خدمت میں حسب ذیل امور پیش کئے جاتے ہیں۔ ۔

المن بیت المال کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یفرض ہے؟ یا سنت؟ یا متحب ہے؟

المج کیا شروط بشرط نصب امام دویگر شرائط ہیں؟

المجودہ دویگر شرائط کیا ہیں؟

المجادہ میں کر شرائط کیا ہیں؟

المجادہ کی المبار کے کہا جا سے کہا جا گئی جاتی ہے؟

المجادہ کی المبار کی کہا کہ کا کہا گئی کے کہا جا سکتا ہے؟

المجادہ کی المبار کی کا کوئی ادارہ یا جمائل میں اس کی نظیریں کیا ہیں؟

المجادہ کی المبار ہورہ زمانے کے قضاۃ جوسرف انعقاد نکاح دوطلاق وغیرہ کا کام کرتے ہیں، امام یا حاکم کی جگہ لے سکتے ہیں؟

المجادہ کیا کہوجودہ زمانے کے قضاۃ جوسرف انعقاد نکاح دوطلاق وغیرہ کا کام کرتے ہیں، امام یا حاکم کی جگہ لے سکتے ہیں؟

المجادہ کیا کہوگورگ جمع ہوکر بیت المال کانام لیے بغیر لوگوں سے جمع ذکوۃ وقشیم کا کام اجتما کی طور پر کرسکتے ہیں یانہیں؟

المال اليي مما نعت كوس تتم مين ركها جائے گا؟

نوٹ: ہماری بستی شافعی المذہب پر مشتمل ہے۔ از راہ کرم جواب میں مذہب شافعی کے نقطۂ نظر کو بھی واضح فر مائیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

بیت المال اصطلاحی شرع میں اس شرعی خزانے کا نام ہے جس کوامام المسلمین قائم کرتا ہے جس میں مال غنیمت خمس وعشر وخراج واموال ظاہر بیر کی زکوۃ وغیر ہاکٹھا کی جاتی ہے، اس کے انعقا دوا قامت کے لئے بیٹک وہی شرائط ہیں جن کی طرف مقامی علماء کرام نے تو جیفر مائی ہے اہم شرط قوت قاہر ہ کاموجود ہونا ہے،اوراس کے فقدان کی صورت میں ان مفاسد کا ظن غالب ہے جن کی طرف مقامی علماءنے توجہ ولائی ہے،البتہ اگر چہ شرعی بیت المال مفقود ہے اوراس کےا نعقادوا قامت کے شرا نُطابھی موجود بیں ہیں الیکن چونکہ بعض مصارف ہیت المال موجود ہیں ، جیسے غربا ءومسا کین اور مبلغین و دعا ۃ وعلم دین کے معلمین وغیر ہوغیر ہ،اس لئے ان مصارف کاوجود جہاں موجود ہو یامدات بیت المال کے محل جہاں میسر ہوجا کیں ، جیسے داریتامی یاوه مدارس علوم دینیه جن میں مستحقین زکو ة صد قات و زکو ة کی کفالت کی جاتی هووغیر ه وغیره ،ان پروه اموال جو بیت المال میں جمع کئے جاتے ہیں خرچ کئے جا کیں تو درست ہوگا،اوراس بناء پراس تنم کے اداروں کوجن میں مستحقین زکو ق وصد قات رہتے ہیں بیت المال کامصرف قرار دے کروہ رقم وہاں دیناادراس کی نوعیت مدات کی توضیح کرتے ہوئے خرچ کرنے کی تشریح کرنا درست ہےاد راس بناء پر بعض علماء کے ذہن میں آگیا کہ بیہ بیت المال بھی کیے جاسکتے ہیں اور جب بیہ ا دارے بیت المال کے جاسکتے ہیں تو پھر بیت المال کے مام پر ادارہ بھی قائم کیا جاسکتا ہے،خوا ہ بوقت عطااس ادارہ میں مصرف بیت المال، بینی ایسے اشخاص موجود نه ہوں جومصرف بیت المال کیے جاسکیں ، حالانکہ بیرظاہر ہے کہ جب اس ادارہ میں مستحقین بیت المال موجود نہیں، بیت المال کے اموال کے مصارف بھی موجود نہیں تو پھراس کو بیت المال شرعی کامصرف کیسے کہا جائے؟ بخلاف دارالیتا می ومدارس دینیہ کے جن میں طلباءغیر متنطبع کے کھانے کپڑے کی کفالت کی جاتی ہے اورجس میں پی طلباء تعلیم و تعلم کا مشغلہ رکھتے ہیں ان پرمصرف بیت المال کا اطلاق ہوسکتا ہے اورمصرف بیت المال کامحل قر ادے کروہ جواموال بیت المال جانا چاہئے فقدان بیت المال کیصورت میں مصارف بیت المال کے محل میں صرف کر دیناعین منشاء شارع کی تکمیل ہےاوران مفاسد کا بھی ظن غالب ہیں ہے جن کی طرف علماء مذکورہ نے اشار فہر مایا ہے،اس لئے اگراس فتم کا کوئی نظم قائم کرلیا جائے جس ہے جلد ہے جلد اور مختاط طریقہ ہے لوگوں کی زکو ۃا دا ہوجائے توجائز کہا جائے گا،کین اصحاب دارا کین ادارہ کو یا اسکے ذمہ دارلوگوں کو کس ہے زبر دی و بجز خواہ وہ اموال ظاہر یہ بی کیوں نہ ہوں وصول کرنے کا حق نہ ہوگا اوراگرار باب اموال اس میں اپنی زکوۃ نہ دیں تو گنہگار نہ ہوں گے، بلکہ ان کواپنے اموال کی زکوۃ خدا ہے ڈرکرخوداس کے مصرف میں اوراس کے ستحقین تک پہنچا باضر وری رہے گا،البتہ اگر کسی ادارے میں جس کے بارے میں ظن غالب ہو۔اور یہ بات محقق دیکھیں کہ اس میں بہر توم زکوۃ وغیرہ اس کے ستحقین کی ملک میں نہایت سی طور پر پہنچ جاتے ہیں اورادا کیگی حسب قاعدہ شرع ہوجاتی ہے دیدیں توان کی ادائیگی سی جم ہوجائے گی۔

ای طرح اصحاب واراکین اواره نے اگر مختاط اور محیح طریقہ سے شریعت مطہرہ کے بتائے اصول کے مطابق ان رقوم کوان کے متحقین کی ملک میں پہنچانے سے پہلے پہلے ٹرچ کرڈالاتوا رہاب اموال کی صدقات وزکو ہ واجبہ (نذرو کفارہ کوزہ کا فیرہ اوا نہ ہوگی ، اوراییا کرنے والے عنداللہ سخت مجرم و ماخوذ ہوں گے۔ بلکہ ونیا کے وہال میں بھی ابتلاء کا شدید اندیشے رہا ہوال کواس کا علم محیح اوریقین ہوجانے کے بعدایسے اوارہ میں اپنی رقم و بنا جائز بھی نہوگا۔

جماری ان گزارشات سے امتیاع کا درجہ بھی معلوم ہو گیا کہ امتیاع لعینہ نہیں ہے، بلکہ امتیاع لغیر ہے، لفقد ان شرائط ادراس امتیاع لغیر ہ کا حاصل وہی ہے جواد پر ابھی مذکور ہوا۔اس میں ضرورت کے تمام اجزاء کا جواب آگیا، ادر ہرنمبر کے تفصیلی جواب الگ الگ کھنامقصد سے زائد ادر بلاضرورت ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٨١١٢ م ٩٣٠ ها ه

## علوم دينيه پرز کوة صرف کرنا:

۱ – "هل يجوز صوف مال الزكوة في تعليم العلوم الدينية والاسلامية"
 اللهدرسه كوزكوة وينا:

۲۔ ''هل يجوز صوف الزكوة على أهل المدرسة والجامعة'' مدارس كے سفراءوعامل اور عاشر ميں واخل ہيں يانہيں؟

٣- "هل يجوز اطلاق العامل والعاشر على سفير المدرسة والجامعة في أخذ الزكوة من
 الناس"

ابن مبیل کامصداق طالب ہے یانہیں؟

م. "هل يصح مصداق ابن سبيل على المتعلم" زكوة كى رقم \_\_\_مدرسه كي تعير:

۵- "هل يصح التعمير للدار العلوم من مال الزكوة"-

٢- "هل يشترط المدرسة التعليم عربية الشرعية"

كيامدرسه ككاركنول كے لئے زكوۃ لينے ميں بھی فقر كی شرط ہے؟

- "هل يشترط الغناء والفقر في قبول الزكوة معلم ومتعلم والخادم المدرسه"
 سا دات طله كوزكوة وينا:

۸- "وإن كان فى المدرسة سادات اعنى أولاد رسول الله المالية يجوز لهم الزكاة أم لا" ـ زكوة كى رقم محدرسه كے لئے وين كتبكى خريدارى:

9 ـ "وإذا اشترى بالمال الزكوة كتب الدينيه وأن يضع في المدرسه على طريق الوقف يصح
 الزكوة وخرج الزكوة" ـ

١٠ "بينوا بالبيان الكافى توجروا من الله بالاجر الوافى ونرجو منكم العفو فى الأغلاط" ٩ مرد المنان قالى (فا دم الدار العلوم گلتان قاطع بغيرى بلوچتان بإكتان)

#### الجواب وبالله التوفيق:

۲،۱ "لا يجوز إلا بعد تمليك المستحق (أما تفسيره (الزكوة فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى)"()\_\_

٣ لا يجرى كل أحكام العامل والعاشر على سفراء المدارس والجامعات في أخذ الزكوة "وريخًا رباب المصارف" مين بيء وعامل يعم الساعى والعاشراس كتحت علامه ثامى لكن بين: "الساعى هو من يسعى في القبائل لجمع صدقة السوائم، والعاشر من نصبه الإمام على الطرق ليأخذ العشر ونحوه في

ا - فآويعالمگيريه ار ۱۷۰ ـ

المارة"(١)-

العم يصح (قلت: ورأيته في جامع الفتاوى ونصه: وفي المبسوط: لا يجوز دفع الزكوة
 إلى من يملك نصاباً إلا إلى طالب العلم والغازى ومنقطع الحج" (٢)۔

۵- "بدون تمليك المستحق لا يجوز التعمير من مال الزكوة (ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا إباحة كما مر، لا يصرف إلى بناء نحو مسجد "(٣)" وقدمناه أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء "(٩)-

۲- "نعم يشترط(ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكوة "(۵)ال كِتَحت علامه تا مى كَصَ بِن :(من أن طالب العلم) أى الشرعى (٢)-

2- نعم يشتر ط (جس كوزكوة دى جائے اس كافقير بهونا ادائيگى ذكوة كے حجے بهونے كے لئے شرط ب، "و لأن الفقر شرط فى جميع الأصناف إلا العامل و المكاتب و ابن السبيل" (2)، نيز معلم اگرفقير بھى بهوتومد تخواه ميں ذكوة كى رقم وينا درست نہيں جب تك اس كى تمليك نه بهوجائے )۔

٨- " لا يجوز لهم أخذ الزكوة (ولا (أى لا يصرف) إلى بنى هاشم إلا من أبطل النص قرابته وهم بنولهب" (٨)-

٩ ـ بدون تمليك المستحق لا يوضع في المدرسة بطريق الوقف، وإلا لا يصح الأداء ولا
 يبرا الذمة فقط(الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء) "(٩) ـ

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور

ا – ردالحتار على الدرالحقار ۳۸۸۳ ـ

۲- روالحتار على الدرالخةار ۲۸۵/۳\_

س- روالحتا على الدر ٢٩١٧ **-**

٣ - روالحمّا رعلى الدرالحقّار ٣٧ سر٢٩٣ ـ

۵- الدرالخار

٧- روالحما على الدرالخيّار ٢٨٥/٦.

2- روالحتار على الدرالختار سر ٢٨٣

٨- الدرالخارع روالحارسر ٢٩٩ـ

## سيد بھائی کوز کوۃ دينا:

میراایک حقیقی بھائی ہے۔گاؤں میں معمولی کرانہ کی دکان ہے جس میں فروخت کے لئے سامان تک کافی نہیں ایک دوا کیٹر زراعتی زمین بھی ہے ندکورہ دونوں کی مجموعی آمدنی اتن ہوتی ہے کہ کثیر العیال (وی افراد خاندان) جس میں لڑکیاں بھی شادی کی عمر سے تجاو زکر رہی ہیں کہ ہمیشہ تنگدتی ہے گذر ہوتی ہے، کیامیں انہیں زکوۃ کی رقم دے سکتا ہوں، تا کہ وہ دکان کے لئے سامان خریدیں ہوائیوں مناسب آمدنی کا بچھ ذریعہ ہوجائے اور وہ اپنے لڑکوں کی تعلیم بڑکیوں کی شادی وغیرہ اموریہ توجہ دے کیں ؟ جواب لکھتے وقت خیال رکھئے کہ وہ میر احقیقی بھائی ہے اور دہ سید خاندان ہی کا ہے۔

سيد عبدالله صاحب معرفت الغوشيه (تريدٌ تُكْ تَمِيني بوستُ بَس ٢٦ ١٣ الخبر - سعودية عربيه )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ساوات کومتھ مین فقہاء نے زکوہ کی رقم ویے ہے منع فر مایا ہے (۱) ،اور چونکہ بیت المال شرق ہے ساوات کے بھی رکوہ کی رقم وظا کف مقرر ہوجاتے تھے اور اب بیت المال شرق نہیں رہے ، اس لئے بعض متاخرین فقہاء نے ساوات کو بھی زکوہ کی رقم دینے کی اجازت وے دی ہے (۲) ،اس لئے احتیاط ای میں ہے کہ حقیقی بھائی جب سید ہے تو اس کی مدوخر ورکی جائے گی ، مگر زکوہ کی رقم ہے نہ کی جائے ، بلکہ صدقات ما فلہ ہے کی جائے اور اگر بھا بھی ، یعنی بھائی کی بیوی اگر غیر سید ہوتواس کو زکوہ کی رقم ہے تکلف وینا جائز ہے ۔اور اتنی زیا وہ مقد اربھی اس کو و سے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کی پوری کھالت و تعلیم وتر بیت و غیرہ کاخرج فر اغت ہے کر سکے ۔ورنداگر حقیقی بھائی و بہن سید نہ ہوں تو ان کو اور ان کی او لا دکو جب غریب و محتاج ہوں تو زکوہ کی رقم وینا جائز ہے بلکہ دوسر سے کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کی رقم وینا جائز ہے بلکہ دوسر سے کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کی رقم وینا جائز ہے بلکہ دوسر سے کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہے (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کی رقم وینا جائز ہے بلکہ دوسر سے کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہے ادر ان کی اور اعلی مقرب دوسر سے کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہے دینا مالہ ین اعظی منی وار اعلوم دیو بند بہار نیور و بدر ہم الے دوسر کے دوسر کے اعتبار سے زیا وہ بہتر ان کو دینا ہما الدین اعظی مقرب وار اعلی و در بدر ہمار نے دوسر کے دوسر کے دوسر کی اعتبار سے کہ کے دوسر کو دوسر کے دوسر کے

۱- "ولا تدفع إلى بنى هاشم براية ا/٨٦ ا، يعنى سواء فى ذلك كل الأزمان، وسواء فى ذلك دفع بعضهم لبعض و دفع غيرهم لهم "(روالح الله الدرالخار ٢٩٩/٣)\_

۲- "وروى أبوعصمة عن الإمام أنه يجوز الدفع إلى بنى هاشم فى زمانه، لأن عوضها وهى خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض، كذا فى البحر وقال فى النهر: وجوز أبويوسف دفع بعضهم إلى بعض" (تقصيل ك لئه و يكضئ روالحما على الدرالخما رسم ٢٩٩/٣).

۳- بل هم أولى لأنه صلة وصلقة) (روائحا رعلى الدرائحة رسم ۲۹۳) (مرتب).

## مدرسه مين زكوة كالمصرف:

ان مداری کے بارے میں جن میں بیرونی طلباء زیر تعلیم ہیں اور قیام وطعام بذمہ مدرسہ ہے معطی کی نیت رقم زکوۃ بوقت ادابیہ وتی ہے کہ جواس کے ذمہ زکوۃ واجب ہو ہ ذمے ہے ادا ہوجائے، یہ تو ہوئی نہیں یا یہ تو کہتے نہیں کہ فلال مقام پرخرج کرو، بلکہ فیر یا مدرسہ کے ہم پر کہ مدرسہ زکوۃ لیتا ہے تو ذکوۃ دیتے ہیں سوال بیہ کہ مصارف زکوۃ مدرسہ پرخرج کرو، بلکہ فیر یا مدرسہ کے ہم علم، طلباء کے طعام قیام لباس مدرسہ کی توسیع مدرسہ کے دیگر اخراجات، مہتم رقم زکوۃ کی اگر حیلہ شملیک نہ کرتا ہوتوادرمدرسہ میں رقم زکوۃ کوہتم کہاں کہاں یوسرف کرسکتا ہے۔

بیسوال ہماری تسلی کے لئے ہے تا کہ معلوم ہوجائے اور زکوۃ کی دائیگی ہے مطمئن ہوجا ئیں اور سیجے مصرف کا بھی علم ہوجائے۔

احماعلى صديقي (احماعلى محمل پر فيومرسسينمارو ڏيوسٽ ڪھو کون،ايم-يي)

### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ صدقہ فطرادردوسری داجب التملیک رقوم کوسرف دارادرغیر مستطیع طلبہ کے کھانے کیڑے پرخرج کرنا لازم ہے، اگر تخواہ مدرسین یالتمیر دغیرہ یا کسی کام کی اجرت میں خرج کرنا ہو یا کسی بھی ایسے کام میں خرج کرنا ہوجس میں تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق نہیں ہوتی بغیر تملیک مستحق کے خرج کرنا جائز نہیں ہے (۱)، لہذا جس طرح زکوۃ کے مال ہے کوئی سامان خرید کراس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ، دیسے ہی اس کا اجرت میں دینا بھی جائز نہیں )۔

ال لئے احتیاطی پہلو یہی ہے کہ ان رقوم واجب التملیک پر وصول ہونے کے ساتھ ہی مستحقین زکوۃ سے تملیک کرا کے پھر خرج کے لئے استعال کریں اور تملیک کا بہتر طریقہ ہیہ کہ جتنے روپے کی تملیک کرنا ہوا ہے دوپے کے بارے میں کئی میں گئی ہے کہ استعال کریں اور تملیک کا بہتر طریقہ ہیں ہے ترض لا کرمدرسہ میں بطور چند ہو عطیہ دید وہ تمہارا قرض اوا کرویا علی کھر جب وہ غریب اتنا روپیہ کہیں سے قرض لا کربطور چندہ مدرسہ میں وے ویتواس کے بعد زکوۃ وغیرہ وواجب التملیک والی رقم اس غریب کو دیدیں اور وہ غریب اس رقم سے اپنا قرض اوا کروے۔

اس کوقرض ویے میں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ خوداہے یاس سے اس کوقرض دیدیں پھر جب و ہرض لی ہوئی رقم

ا- "ويشتوط أن يكون الصوف تمليكاً "(الدرالخارمع روالخار٣١/٣١)،" وكل ما صلح ثمناً أي بدلاً في البيع صلح أجوة؛ لأنها ثمن المنفعة" (الدرالخارمع روالخار٥/٩).

چندہ میں دید ہے واس کے بعد اپنی زکوۃ والی رقم اس کودید ہے گھر جب و ہاس رقم پر مالک ہوجائے تواس سے اپناقرض وصول کرلے۔

ي المريقة دوسر كسى مالدا رہے دلاكراختيا ركر سكتے ہيں (۱) مفقط والله اعلم بالصواب

كترمجر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ١٧١/٢٥ ١٠١ هـ

کیاادائیگی زکوۃ کے لئے کوئی مہینہ مخصوص ہے؟

ا -صاحب زکوۃ کوکس ماہ میں اور کس مدت میں اوا کروینی چاہئے؟

مصارف ذكوة:

٢- زکوة کے مستحق کون کون حضرات ہیں جن کواللہ اوراس کے رسول نے تھم دیا ہے نمبر واراورز تیب کے ساتھ

بتلایئے کہ کس کے بعد کس کودیجائے؟

فقراءومساكين كس كوكتية بين؟

س-زکوۃ لینے والے کی مفلسی کس حد تک ہوجن کوزکوۃ دی جائے مجبوری کی نوعیت بھی تحریر فر ماویں۔

مصارف ذکوة کےعلاوہ دوسرے مدمیں زکوة صرف کرنا:

ہے - زکوۃ کی رقم مستحقین کےعلاوہ دوسرے آدمی یا مصارف میں دی جائے تو زکوۃ اوا ہوگی یا کنہیں ۔

زكوة كى رقم جمع كرك دفتة رفتة خرچ كرنا:

۵۔ زکوۃ کی رقم اگر زید تمام مسلمانوں ہے کیکر جمع کر ہادرایک سال تک رفتہ رفتہ مختلف نوعیت ہے قومی یا نفلی مصارف میں صرف کرتا رہے توشرع کا کیا تھم ہے۔

غيرمصرف يرزكوة صرف كرنا:

۲۔ اللہ اور رسول کے مقرر کردہ مستحقین کے حق کوا دانہ کر کے اور خدا کے معذور اور مجبور بندوں کی حق تلفی کر کے جو شخص رو پیہ جمع کرے اور غیر مصرف میں صرف کرے اور صاحب زکوۃ اس کو بیسہ دے کر زکاۃ اوا کرنا چاہے آیا ان ویے

ا- "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته، ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مديده وأخذها لكونه ظفر
 بجنس حقه، وحيلة التكفين بها التصدق على الفقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المسجد" (وري الرم روي المسجد) (مري المسجد) (مري المسجد) الحمار ۱۹۰/۳)

والوں کی زکوہ بھی اداہو گی یا کہ بیں اور جمع کرنے والا آہتہ آہتہ جمع کرتا رہے تواس کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(الف)جب ما لک نصاب ہونے کے بعد حولان حول (ایک سال) پورا ہوجائے زکوۃ دینی چاہئے ،خوا ہ کوئی سا بھی مہینہ ہو(۱)۔

(ب)مستحق زكوة بدلوگ بين:

(۱) فقیر یعنی و چخص جس کے پاس کچھ مال ہو مگر مقد ارنصاب ہے کم ہو۔

(٢) مسكين، ليعني و شخص جس كے ماس كھ مال ند بودا ندوا ندكو محاج بو۔

(٣) عامل جوفض امام المسلمين كي جانب سے زكوۃ سوائم وعشر وصول كرنے کے لئے مقرر ہوان كا آج و جوزمبيں

-4

(۴) مکاتب،اس کابھی آج و جوز نہیں۔

(۵) وقر ضدارجس کے ماس قرض اواکرنے کے بعد نصاب کی مقد ارسے پھے کم بیجے۔

(٢)و ہ لوگ جوفر یضہ جہاد مافر یضہ جج اوا کرنے کے لئے تکلیں ۔او راجا تک ان کامال ہلاک ہوجائے اوراوا میگی

فریفیہ ہے مجبور ہونے لگے ہوں اور جوطلب علم دین میں مشغول ہوا ورمحتاج اخراجات ہو۔

(٤) مسافر جواحا تك زا درا هلاك بهوجانے سے محتاج بهو كيا بو۔

اورفوری کوئی صورت حصول زادراه کی کی نیهو (۲)۔

(ت) اگر کسی کوا تنامل جاتا ہو کہ کسی طرح صبح شام ہوتی جاتی ہولیکن اس کے پاس حوائج اصلیہ سے اتنا فاضل نہیں رہتا ہو جونصا ب زکوۃ کی مقد ارہے بعنی قول مختار کے مطابق ساڑھے باون تولہ چاندی یا اتنابی زیوریا اس مقد ارکا کوئی سامان تجارت ہوتوا یسے آدمی کوزکوۃ ما نگنا تو جائز نہیں ہمین اگر کوئی اس کوا زخود دید ہے تو لیمنا جائز ہے، اگر چہ بہتر ریہ بھی نہیں ہے

ا- "وافتراضها عمرى أى على التراخى وصححه الباقانى وغيره، وقيل: فورى أى واجب على الفور، وعليه الفتوى،
 كما فى شرح الوهبانية، فيلم بتأخيرها بلا عذر" (الدرالخارمع روالحتار ١٩١٧٣) أتفصيل كے لئے ويكھئے:روالحتار) (مرتب)۔

۲- الدرالخةارمع روالحتار سهر ۲۸۳ –۲۹\_

اورجس کے بیاس کچھ بھی نہ ہو، بلکہ تنگی ہے گذر کرتا ہواس کو مانگنا بھی جائز ہے کو بہتر نہیں (۱)۔

(ث )زکوۃ اوانہ ہو گی دوبارہ دینا واجب رہے گا(۲)۔

(ح) بیقطعاً جائز نہیں اوائیگی زکوۃ میچے ہونے کے لئے غرباء ومساکین کواس زکوۃ کی رقم کاما لک بناوینا شرط ہے اورظاہر ہے کہ صورت مسئولہ میں ایسانہیں (۳)، ہاں اگر زید کے پاس زکوۃ کاروپینے تح کرنے والے زید کوا واکرنے کاوکیل بناوے اور پھر زید و کالعۃ زکوۃ کے مصرف میں صرف کر ہے وجائز ہوسکتا ہے، جیسا کہداری اسلامیہ کے نظماء وہتم حضرات کرتے ہیں (۴)۔

(خ) الیی صورت میں ان دینے والوں کی زکوۃ اوا نہ ہو گی اوراس طرح جمع کرنے والے او رغیر مصرف میں جمع کرنے والے عنداللّٰہ بخت مجرم اور گنا وگا رہوں گے(۵) ہفقط واللّٰہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا را احلوم دیو بندسهار نیور ۱۹ ر ۱۳۸۵ ساده الجواب محج سیدا حریلی سعید ،محمودا حریقی عند دا را حلوم دیو بند

## مکتب میں چرم قربانی وز کوۃ دینا:

ایک مدرسهاس فتم کام که مدرسه میں مین بور ڈلگاہوا ہے اور اس پر لکھاہوا کہ اسلامیہ پر ائمری اسکول اور رسید بہی پر لکھا ہے عربیہ اسلامیہ مدرسه حفظ القرآن اس رسید بہی کولے کرگاؤں ورگاؤں چندہ ما نیکتے ہیں فطرہ اور زکوۃ اور چرم قربانی

ا- "رويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب وإن كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهدى" (قاوى عالميريه ١٨٩١)،
 "ولا إلى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أى مال كان" (الدرالخارمع روائحتار ٢٩٥٨)، "ولا يحل أن يسلل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب" (الدرالخارمع روائحتا ر٥٩٨).

٢- (كاة كاتع كاتع ريف ع: "هى تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمى ولومولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى هذا في الشرع" كذا في التيين (قاوي عالميريه ا/ ١٤٠).

٣- كيوتكـ زكاة نام ب: "تمليك المال من فقير مسلم ..." الح كا، اور مصارف زكاة متعين بين،" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" (سورة وبـ: ٢٠) (مرتب).

٢٠ - "الوكيل إنما يستفيد التصوف من الموكل" (روائح ارام ١٨٩/٣).

۵- ویکھے: حاشیہ ، ح ویشتوط أن یکون الصوف تملیکا (الدرالحقارمعروالحتار ۲۹۱/۳) (مرتب)۔

سب مدرسہ کو دیتے ہیں اور دومدرس ہیں ایک ہندی پڑھانے کے لئے اور ایک قر آن شریف پڑھانے کے لئے جو کہ حافظ صاحب ہیں اور مہتم مدرسہ ہندی پر زیا وہ توجہ رکھتے ہیں۔

اورمہتم صاحب کہتے ہیں کہ جب ڈپٹی صاحب آئیں گے توو فقر آن کی تعلیم کی جانچ نہیں کریں گے، بلکہ ہندی کی کریں گے، بلکہ ہندی کی کریں گے، بلکہ ہندی کی کریں گے، بلکہ ہندی کریں گے، بلکہ ہندی کریں گے، اس کئے ہندی پر زیادہ تو جہدو قر آن پر کم کوئی بچہامدادی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی باہر کا رہنے والا ہے سب مقامی بیجے ہیں ایسے مکتب میں صدقہ چرم قربانی زکوۃ کی رقم صرف ہو سکتی ہے یا کہنیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

صدقہ فطر، چرم قربانی زکوۃ وغیرہ کی رقم کسی کی اجرت میں مدرس کی تنخواہ میں وینا جائز نہیں ہے اس مے مصرف صرف خربا ءادرمسا کین ہیں ان پرصد قد کر دینا واجب ہے کما ہومصرح فی عامة کتب الفقہ ادر سوال کی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہاس مدرسہ میں طلباء مستحقین جومصرف زکوۃ ہیں نہیں ہیں یا ہیں توان کو کھانا وغیرہ کچھ نہیں دیا جاتا ہے، لہذا اس مدرسہ میں طباء مستحقین جود ہے گائی کی زکوۃ یاصد قہ فطروغیرہ ادانہیں ہوگا (۱) ، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتېر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويو بندسها رښور ۲۲ / ۸۵ ساا هه الجواب سيح: سيداحم على سعيد محمود على عنه دا رالعلوم ويو بند

## امام کے لئے صدقہ وز کوۃ لیما:

بندہ ایک مبحد میں امامت کرتا ہے اس کی ہر ماہ داری تنخواہ ستر ردیبیہ ہو کہ مقررہے اس ماہ داری تنخواہ سے خرج ماہ ماہ داری نہیں چاتا ہے اس لئے بندہ ہر ماہ کے ادر سال کے آخر میں مقروض ہوجا تا ہے ،لہندا بندہ کے لئے صدقہ فطر لینا یا زکوۃ کاردیبیا اس ستر ردیبیہ کے علادہ جائزہے یا کنہیں ، بینواتو جمردا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جن کوخور دونوش کے لئے ان کی کمائی کافی نہ ہوان کے لئے صدقہ فطر اور زکوۃ کالبینا جائز ہے خوردونوش کوفقیہ لوگ ا- زکوۃ میں مال کی تملیک بشرط قطع المعفعۃ عن الملک من کل وجہ للد تعالی ہوا کرتی ہے، لہذا کسی نفع کے عوض میں یا اجرت کے طور پر دیناز کوۃ کا مصداق نہیں ہوگا دیکھئے فٹاوی (عالمگیری ار ۱۷۰)۔ كتاب الزكوة (باب المصارف)

حوائ اصليه تقير كرتے بين: "كذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوى ثلاثة آلاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكوة إليه فى قول محمد رحمه الله، ولو كان له ضيعة تساوى ثلاثة آلاف و لا يخرج منها ما يكفى له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له أخذ الزكوة "(۱)-

ان عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حوائے اصلیہ کے لئے اگر کمائی کافی نہ ہوتوا پیے خص کے لئے صدقہ فطرادرزکوۃ واجبہ ہو یا بافلہ ہولینا جائز ہے (۲)، اگر اس خص کے پاس زیوریا چائدی یا سونا نصاب زکوۃ کی مقداریا اس قیمت کا سامان حوائے اصیلہ ہے زائدنہ ہوتواس کوزکوۃ لینا درست ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

جواب سیح ہے بشرطیکہ بیامام صدقہ فطرادرز کوۃ کواپنا حق نہ سمجھتا ہوادرد ہاں بیرداج نہ ہو کہامام ہی کودیا جائے ادر نہ ملنے پر امام نمازیوں سے اراض نہ ہواد رامامت چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کے لئے آما دہ نہو۔

الجواب صحيح محمود عنى عنه ، سيدا حرعلى سعيد ، ما ئب مفتى دا رالعلوم ويو بند ٨٥ / ٨ / ١٥ ساا ه

# ملاز مین کوز کوة کی رقم سے شخواه وینا:

زكوة كارد بييطلباء كے خروج كے علاوه ملا زمين وغيره كى تخوا ہوں ميں خرچ كرما ہوسكتا ہے يانہيں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ کامصرف غرباءومساکین ہیں جن کوبلاعوض کسی عمل کے دینااوران کی تملیک کرماضروری ہے اورمدرسین شخواہ اسپینے عمل کے عوض میں لیتے ہیںان کوزکوۃ کارو ہیتی خواہ میں دینا جائز نہیں ہے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیج عمل کے عوض میں این کوزکوۃ کارو ہیتی خواہ میں دینا جائز نہیں ہے (۴)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیج منظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویو بندسہار نیور ۱۳۸۸ ۸۵ ساھ

ا- فأوى قاضيفا ن على بامش فأوى عائشكيريه ا٧٦٧٠.

۲- كذا في فناوي قاضيجان ار ۱۲۴ ـ

۳- "ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من النصاب "(قُأُوكِ عَالَكُيرِيهِ ١٨٩٨)(مرتب).

٣- "نبشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى"، ال كري من الكراك عن الملك من كل وجه لله تعالى"، ال كري من الكراك من كل وجه، أخاه أو عمه فأراد أن يعطيه الزكوة، فإن لم يفرض القاضى عليه النفقة جاز؛ لأن التمليك بصفة القربة يتحقق من كل وجه،

# مستحق زكوة كى رقم سے اپنے كئے كتابين خريدنا:

عشر زکوۃ فطرہ چرم قربانی کی رقم ہے دینی لائبریریوں یا اسلامی کتب خانوں میں کتابیں نہیں خرید سکتے ہیں اور نہ اخبار درسائل کا اجراء کر سکتے ہیں، گریدرقوم ایک ایسے مفلس یا نا دار کودی جاتی ہے جواس کا صحیح معنوں میں مستحق او رابل ہے لکین شخص فطری طور پر کتب بینی رسالہ نویسی کا دلدا دہ اور شوقین واقع ہوا ہے، اس لئے وہ اپنی زیر کی ہے ایسا کرتا ہے کہ ان بیسیوں سے بہتدر کفاف خور دنوش کا انتظام کر لیتا ہے اور باقیماندہ بیسیوں سے اپنے ذوق کے مطابق کتابیں خرید تا ہے، واضح سے کہ اس میں مزکی کا ایماداشا رہ الکل نہیں رہتا ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جب وہ مفلس ان رقوم کا میچے مصرف ہے تو اس کودینے کے بعد وہ ان کا میچے مالک ہوگیا ہے اس کو پورااختیار ہے جس مصرف میں چاہ خرج کر سے اگر مستحسن مصرف میں صرف کر سے گا اور رثواب کے کاموں میں صرف کر سے گا تو ثواب ہوگا اور اگر ما جائز مصرف میں صرف کر سے گا تو گئی گار ہوگا ہا تی تقرف احکام قضاء میں مافذ ہوجائے گا اور زکوۃ و بینے والوں کی نوع اور اس مفلس مذکور کا خور ام اور ما جائز میں خرج کرتا ہے، نہ چاہئے اور اس مفلس مذکور کا مصرف تو کو تی ماج تر نہیں چر اشتہا ہ کی کیا وجہ ہے (ا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور

ز کوۃ کی رقم کودین کتابوں اور معلمین کی شخواہ پرخرچ کرنے کی صورت:

ایک شخص اپنی زکوۃ کی رقم وین تعلیم ،معلم کی تخواہ، وین کتابوں پرخرج کرنا چاہتاہے، زکوۃ کی رقم کہاں خرج کرسکتے ہیں اور کہاں نہیں خرچ کرسکتے کس کودے سکتے ہیں اور کس کؤہیں دے سکتے ؟

وإن فرض عليه النفقة لزمانته إن لم يحتسب من نفقتهم جاز، وإن كان يحتسب لايجوز؛ لأن هذا أداء الواجب عن واجب آخر "(الجرالرائق ١٨ ٣٥ ٣)(مرتب).

 <sup>- &</sup>quot;وفى المعواج: التصدق على العالم الفقير أفضل" (الدرالخارمع روالخيار ٣٠٣٣) (مرتب).

### الجواب وبالله التوفيق:

زکوۃ کی رقم کسی معلم کواس کی تنخواہ کے عوض میں دینا جائز نہیں (۱)۔

دین کتابوں پرخرج کرنے کی صورت ہیہ کردین کتابیں خرید کرکسی غریب مسلمان کوجوزکوۃ کامصرف ہان کتابوں کااس کوما لک بنا دیں "ویشتو طأن یکون الصوف تملیکاً لا إباحة "(۲)، وی تعلیم پر وینے کی بیصورت ہے کہ جس مدرسہ میں وی تعلیم ہوتی ہواور وہاں غریب مسلمان طالب علم پڑھتے ہوں وہاں کے مہتم کوزکوۃ کے بیسہ کاوکیل بنا دے کہ بیزکوۃ کارو بیب آپ اس کواس کے مصرف میں خرج کریں اور زکوۃ اوا ہوجانے کی بہتر اور بخطرہ بہی صورت ہیشرط بیکہ مہتم مدرسہ مسائل سے واقف ہواور ویتدارومخاط ہوں (۳)۔

كتېرفظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويو بندسها رښور ۹۵،۹۸، ۱۳ هـ الجواب صحيح: سيدا حرعلي سعيد مفتى دا رامعلوم ديو بند

# مقروض كوزكوة كى رقم دے كراس سے اپنا قرض وصول كرنا

زید کافرض ایک غریب پر باقی تھا زید نے زکوۃ ٹکالی اورائ غریب کودی پھرائ ہے کہا کہ تیرے ہائ آگئ ہے، اب میرافرض اداکر دے اس نے اس قم ہے ۱۸ سوا داکر دیا تو زیدا پی دی ہوئی رقم کوائ طرح وصول کرسکتا ہے یا کہ نہیں ، نیز اگر رقم پر قبضہ کرنے کے بعدائ مقروض نے اوا میگی فرض سے اٹکا رکیا تو زیدا ہے فرض اس قم کوچھین کر لے سکتا ہے یا کہیں؟

### الموارح وبالله التوفيق:

اس طرح زکوۃ بھی اوا ہوجائے گی اور قرض بھی وصول ہوجائے گا اگر مقروض قرضہ واپس کرنے ہے اٹکار کردے تو

ا- كيونك؛ هي تمليك المال من فقير مسلم غيرها شمى ولو مولاه بشرط قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى) (قاوي عالمي يريد المدا)، ثير بدائع المنائع ش: "العاملون عليها" كي بحث ش ب: "دل أنه إنما يستحقه بعمله لكن على سبيل الكفاية له ولا عوانه لا على سبيل الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة ) (برائع المنائع ١/ ١٥١) (مرتب).

۳- "أو نوى عندالدفع للوكيل ثم دفع الوكيل بلانية" (الدرالتخارمع روالحرارس ١٨٧)، "إذا وكله الفقراء، لأنه كلما قبض شيئاً ملكوه" (روالحراطي الدرالتخارس ١٨٨) (مرتب).

اس ـــ وى بهوئى رقم جراً بحى ليما ورست ب، "وحيلة الجوازأن يعطى مليونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مديده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقه فإن مانعه رفعه للقاضي" (١) ـ

۔ جی ہاں اس طرح وصول کرسکتا ہے، اس طرح زکوہ بھی ا دا ہوجائے گی۔ اور قرض بھی وصول ہوجائے گااوراگر وی ہوئی رقم پانے کے بعد بھی مقروض ا دائیگی قرضہ ہے بلاوجہ شرق ا نکارکر ہے تو زبر دیتی بھی چھین کر لے سکتا ہے۔ مگر اپنی وی ہوئی رقم ہونے کے اعتبار ہے بلاوجہ شرقی ومجبوری کا مطلب ہے کہ شلاوہ اور اس کے نتھے ہیجے فاقد اور بھوک ہے مررہے تھے اور بیرقم صرف فاقد ردک سکتی ہے زائد کچھ نہیں بچتا ہے ایسی صورت میں اگر ادائی قرض میں کچھتا خیر کردے فوراً نددے تو گئہ گارند ہوگا اور آپ کوزبر دی چھین لینے کی اجازت ند ہوگی۔

. كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۸ ۲ر ۹ر ۸۵ ۱۳۱ هـ الجواب صحيح محمو عفى عند مفتى وارالعلوم ويوبند

# صدقات واجبه كارقم يغريب طلبه كوكتابين دينا:

میرے گاوک میں مکتب اسلامیہ جس میں تعلیم الاسلام کے چار جھے پڑھائے جاتے ہیں اور چاروں جھے انجمن حمایت الاسلام الا ہور پاکستان کتاب قر آن شریف پڑھائی جاتی مدرس تفواہ والامقرر ہے بچوں ہے کی قتم کی فیس نہیں کی جاتی ہوائی جاتی ہوں کتا ہیں دی جاتی ہیں جس کا صرف صدقہ فطراور چرم قربانی اور ذکوہ کی رقم سے پوراکیا جا تا ہے اگر ایسانہ کیا جاوے جو جانا مدرسہ کا مشکل ہے غیر الشرع آئمیں بی فنڈ لگائے جاسکتے ہیں یا کہ نہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

صدقة فطر، ذکوة، چرم قربانی کی قیمت ہے کسی مدری کی تنخوا ہ دینا جائز نہیں ہے، غریب مسلمان بچوں کو کھانا کیڑاان رقموں ہے دے سکتے ہیں جو پیچے پڑھے ہیںان کے والدین ہے کچھ ماہانہ یا ہفتہ وار لے کر بھی تنخواہ دے سکتے ہیں (۲)۔ کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وارا معلوم دیو بند ہمار نپور ۲۷ مر ۸۵ ۱۳ ھ الجواب صحیح: سیدا حملی سعید مفتی وارا معلوم دیو بند

٢- زكوة كى رقم مستحق زكوة كوبلاعوش ومتفعت دى جاتى ب، اجمرت من ويناجا رئيس، البيتة تعليم قراك براجمرت ليها جائز ب، " قال في الهداية :

# ا يې ز کو ة يا فطره کې رقم بهو کو دينا:

ا پنی زکوۃ یافطرہ وغیرہ اینے اور کے کی بیوی کو بھی دے سکتے ہیں یا کہیں؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

اگراڑ کے کی بیوی مصرف زکوۃ ہے تو دے سکتے ہیں (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور الجواب سيحج سيداحم على سعيد مفتى وارالعلوم ويوبند

### قرض كارويبيز كوة ياسوديم منها كرنا:

ایک خص نے اپنے یا کچے سورد پیہ میں ہے کسی دوسر ہے خص کوایک سوررد پیہ پندرہ روز کے دعدہ پر دیا الیکن اس نے دوسال گذرجانے پر بھی واپس نہیں کیا، نہاس ہے بھی بھی ملنے کی امید ہے۔اس جا رسوروپید پر بنگ ہے ملنے والاسود (٢) جارسورد يدييس داجب مونے دالى زكوة اس ايك سورد يديمس جوديا گياہے كيامحسوب كياجاسكتاہے، يعنى سودادرزكوة ہے بیا یک سورو بیایا جاسکتا ہے مانہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اگروہ آدمی غریب زکوۃ لینے کاشر عامستحق ہے تو بنک کا سودیا زکوۃ کا رہ پیماس کو دیکراپنا قرض اس ہے دصول کیا عِ اللَّهَ بِ، ورنْ أبين، "وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه" (٢)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٢/٠٠ ار ٨٥ ١١١ هـ

وبعض مشايخنا رحمهم الله استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الإقناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى "أه(الروالحمّاريلي الدرالخمّارسم ٧٦) (مرتب).

&111€

كيونك لِرْكَى بيوى اس كاصول يافروع ميں سے تيس ہے، ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل، كذا في الكافي (فرَّاوِيَعَالُكُيرِيهِ ١٨٨١)'' وينجو ز دفعها لزوجة ابيه وأبنه وزوج ابنته''(رداكتارعلى الدرالخار ٣٧ ٢٩٣)(مرتب)\_

الدرالحقارمع ردالحتار سهر ١٩٠ـ

كتاب الزكوة (باب المصارف)

جواب سیح ہے،مطلب سیہ کہا میسورو پیہ جواس کے ذمہ واجب الا دا عب اس کو زکوۃ میا سود میں محسوب نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ زکوۃ میا سود کارد پیراس ستحق کود میراس ہے اپناقر ضدوصول کیا جاسکتا ہے۔

الجواب صحيح بمحمود فلى عنه ،سيداح معلى سعيدنا ئب مفتى وا رابعلوم ديوبند

جس ا داره میں باپ نے زکوۃ کی رقم دی ہوائ میں بیٹے کا کھانا اور امدا دلیما:

صدقة فطراورزكوة كامال گاول كےسباوگ ايك جگه ملاكر پھرائے فقيراورمساكيين كے درميان تقيم كرديتے ہيں اس زكوة دينے والوں ميں بيٹے ہوتے ہيں تواس صورت ميں باپ كى اس زكوة دينے والوں ميں بيٹے ہوتے ہيں تواس صورت ميں باپ كى زكوة ادا ہوگى يانہيں؟ نيز وارالعلوم ميں زكوة كرد بيہ بيسه غلد وغيره جيخ والا باپ اور وارلعلوم سے جو كھاما اور امدا ودى جاتى ہے لينے والا بيٹا بھى ہوتا ہے تو مذكورہ بالامسكارى كياتكم ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب سب گاؤں کے لوگوں کاصد قد فطر و زکوۃ ایک میں ملا دیتے ہیں پھر"لا علی التمیز "ویتے ہیں تو" المخلط استھلاک "(۱) کے ضابطہ کے ماتحت زکوۃ وصد قد فطر سب اواشار ہوگا ،البتہ جب بیمعلوم ہوجائے کہ فلاں کی بیہ زکوۃ کی یاصد قد فطر کی قم ہے اور بیرقم اس کے باپ یا بیٹے کودی جارہی ہے تو بیز زکوۃ وصد قد فطر اوا نہ ہوگا ۔ کیونکہ صد قات واجبہ کا اصول وفر وع کو دینا درست نہیں (۲) ،اور مدارس میں بیرقوم جو آتی ہیں ای اختلاط کے ضابطہ کے مطابق غیر تمیر طریقہ سے جملہ طلباء پرخرے کی جاتی ہیں ،اس لئے یہاں وہ شبہ ہیں ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

گورنمنٹ سے کحق مدارس میں زکوۃ دینے کا حکم:

ا -جومدرسه كورنمنث سے ملحق ہو، خوا ہ ہما رامدرسه دارالعلوم ہو يا مقتاح العلوم ہو، ان مدارس ميں صدقه ، فطرہ ،

الدرالخةار، بإب الزكاة ، مطلب فيرالوصد رالسلطان جائز ۲۲۱ (مرتب).

٢- "ولايدفع إلى أصله وإن علاو فرعه وإن سفل كذا في الكافئ" (القتاو كالبنديه ١٨٨١) (مرتب).

ز کو ہ، چرم قربانی وغیرہ وینا کیساہے، جب کہ ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ آئ نہیں توکل بیدمداری ہمارے ہاتھوں سے نکل سکتے ہیں اور کورنمنٹ ان پر قبضہ کرسکتی ہے، بہر حال اس بارے میں مفصل جواب عنایت فر ماکر ممنون فر ماکیں۔

۲ - کورنمنٹ ہے جوایڈ ملتی ہے مدرسین ، ملا زمین کواس ہے نتخواہ دینا کیساہے؟

سوال کرنے کی نوبت ہوں آئی کہ میر ساستاذ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مفتی صاحب خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں افتاء کا کام کرتے تھے اور ہارون رشیدان کو پچھ بطور وظیفہ کے دیتے تھے، لہذا اس پرعوام نے ففیل ابن عیاض سے شکایت کی، آپ نے عوام کو تو بہلا کروا پس کر دیا، اس کے بعد ففیل ابن عیاض مفتی صاحب کے ہاس گئے، ان ہے آپ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہارون رشید بیرقم کہاں ہے آپ کو دیتے ہیں؟ تو پھر مفتی صاحب نے تو بہ کی اور کہا، آئے ہیں لوں گا۔ جب بیہ معاملہ ہے تو بہل تکومت سے ایڈ لیس سمجھ میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پرغور فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پرغور فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پرغور فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد میں نہیں آتا، لہذا اس مسئلہ پرغور فر ما کرجلدا زجلد جواب تحریر فر ما کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد ہوں جو سے دور ما کہاں گئیں تا کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد ہوں جو سے معاملہ ہوں کہاں ہوں گئیں تا کہاں پڑمل کرنے میں کسی محمد ہوں گئی ندر ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا –اگران مدارس میں ان رقوم کے مستحقین ومصارف موجود ہوں تو بیر رقوم بلا کرا ہت ان کو دینا جائز رہے گا ، البت اگر خوف ِند کور کاظن غالب ہوجائے تو الحاق ختم کر دینے کا تھکم عائد ہوجائے گا۔

مدار*س عربی*ہ میں آمدہ رقوم اوران پرز کوۃ کاشرعی تھم؟ ۱-مدار*س عربیہ* میں صدقات ِ واجبہاورعطیات کی رقم جوجع ہوتی ہے، اس پرسال گذرنے کے بعد زکوۃ واجب ﴿۱۸﴾ ہوگی یانہیں؟ نیز بیرقم معطی کی ملک سے خارج ہوتی ہے یا معطی کی ملک شار ہوتی ہے؟ اس میں نین صورتیں متصور ہوسکتی ہیں:

(الف) معطى كى ملك باقى ہو، جبيها كهامدا دالفتاديٰ ميں بھى كھاہے اليكن اس پرمندرجہ ذیل اشكالات ہیں:

ا - حولانِ حول کے بعد عطیات کی رقوم پرز کو ہ خرض ہونی چا ہیے گراس کی اوائے گی کی کیاصورت ہوگی جب کے ان کے مالکوں کا پچھانم ہیں؟ اس لیے کہ اولا توجدہ دینے والوں کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے، جن میں ہے بیشتر کا پیتہ لگانا مشکل ہے، پھر چند ہ کی رقم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور حسب موقع خرج ہوتی رہتی ہے، اس صورت میں بیہ علوم کرنا ناممکن ہے کہ اس میں کشخص کی کتنی رقم ہے، کسی لیجھ بچچاس ہرس پہلے رقم دی تو اب تک اس کی بھی شرکت جلی آتی ہے اور آئندہ بھی بیر کت جاری رہتی ہے۔

(ب) چندہ وینے والوں میں ہے کی کا نقال ہوجائے تواس کے چندہ کی رقم اس کے ترکہ میں واخل ہوگی ،اس کے جار کہ میں واخل ہوگی ،اس کے اور وار تول کے حقوق اس مے متعلق ہوں گے۔وار تول میں مجنون اور مابا لغ بھی ہو سکتے ہیں جوابر وتیرع کے اہل نہیں ہیں، پس اس رقم کووا پس کرماضروری ہوگا اور پینمبرالف کی وجوہ سے مامکن ہے۔

۲ مہتم طلبہ کی طرف ہے وکیل ہو،اس میں مند رجہ ذیل قباحتیں ہیں:

۳ طلبدان رقوم کے مالک ہوں گے،اس لیے جب وہ چاہیں مہتم (وکیل) کو برطرف کردیں اور اپنی رقوم کا مطالبہ کردیں۔

۲ - اگر کسی طالب علم کاانقال ہوجائے تواس کے درنا ءاینے حق کامطالبہ کرسکتے ہیں۔

۳-جب مدرسه میں اتنی رقم جمع ہوجائے کہ ہر طالب علم کا حصد بقد رنصاب پہنچ جائے تومہتم کے لیے اس سے مزید رقم وصول کرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ خو دطالب علم پر زکو ۃ فرض ہوجائیگی۔

۳۰ - رقوم چندہ کو بیت المال پر قیاس کر کے یوں کہا جائے کہ بیم عطی کی ملک سے خارج ہوگئ مگر کسی کی ملک میں وافل نہیں ہوگی، کین بیت المال میں حاتم کی ولایت جربیہ عامہ ہوتی ہے ادر مہتم کود کالت اختیا ربیہ حاصل ہے، اس لیے بیہ قیاس مع الفارق معلوم ہوتا ہے، اگر بیسلیم کرلیا جائے تومید زکوۃ میں تملیک ضروری نہیں رہے گی؟

احتثام التل سيابا وي (مدرسراشرف المدارس ماظم آبا وكراجي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

پیش آمدہ مسئلہ کواحقر اس طرح سمجھے ہوئے ہے کہ تم میں مدارس نہ وصف معطییں کے من کل الوجوہ ما ئب اور دکیل ہوتے ہیں کہ نہرایک کی شق پر عائد شدہ اشکالات وار دہیں ، اور نہ میہ تم میں مدارس محض فی الحال واخل شدہ ستحق طلباء کے وکیل وہا ئب ہوتے ہیں کہ نہر ۲ میں ورج شدہ اشکالات وار دہوں اور نہ مہتم میں مدارس من کل الوجوہ ممال بیت المال کے مشل ہوتے ہیں ، اور نہ مدارس میں واخل شدہ کل رقوم من کل الوجوہ رقوم بیت المال کے تکم میں ہوتی ہے کہ ان پر نمبر ۱۳ میں ورج شدہ اشکالات وار دہوں ہوتی ہے اور اس کے بیجھنے کے لیے پہلے ان واخل شدہ رقوم کی حیثیت وزوعیت معلوم و تعین کرلیا ضروری ہے ، سوعرض ہے کہ مدارس میں عوماً تین قتم کی رقوم واخل ہوتی ہیں :

ا - رقوم عطيات ، مدايا ، وصد قات ما فله وغيره لعني و ه رقوم واجب التمليك نهيس مونيس -

۲ – رقوم ز کو ةونذ رد کفاره دغیره یعنی و ه رقوم جودا جب التملیک ہوتی ہیں ۔

۳ – وہ رقم جس کودینے والا کسی خاص کام کے لیے متعین کر کے دیتا ہے ، مثلاً کہتا ہے کہ اس رقم سے فلاں کمرہ بنوا دیتا ، پائل لگوا دیتا ، پافرش بنوا دیتاوغیرہ ۔

تفصيل حكم رقوم:

ساسیعتی وہ رقم جس کو دینے والا کسی خاص کام کے لیے مامز وکر کے دیتا ہے، مثلاً کوئی خاص کمرہ ہنوانے کے لیے وغیرہ وختیارہ ہتا ہے کہ جب چاہاں تو کیل کوختم کہیں ہوتی بلکہ جب تک بیر قم موجو ورہتی ہے بھم امانت رہتی ہا ورمطی کو اختیارہ ہتا ہے کہ جب چاہاں تو کیل کوختم کردے اور اپنی رقم والیس لیے اور جب حسب ہدایت معطی خرج ہوجاتی ہے تو ملک معطی پر خرج ہوتی ہے، غرض اس صورت میں محض معطی ما لک رہتا ہے، پس مملوکیت کے تمام احکام (مثلاً حق تصرف المعطی اور بعد ممات معطی ترکہ و وراثت وغیرہ سب احکام اس پر مافذ والا کوہوں گے اور ای وجہ ہے اس قتم کی رقوم کوخلط واستہلا کے ہوئی نے کے لیے مدارس میں بالکل الگ الگ رکھنا اور ہدا یہ ورش موضول کی صورت میں منان عائد ہوتا ہے۔

(وهذه الاحكام كلها ظاهرة في الفقه)

## تفصيل تحكم رقوم:

۷ - رقوم نمبر ۷: یعنی رقوم زکوۃ وغیرہ جوداجب التملیک ہوتی ہیں ان رقوم میں ہمین مدار اور حسب ضابطہ مدرسدان کے نواب بھی معطی کے من وجہ وکیل ہوتے ہیں، اس لیے قبضہ ہم من کل الوجوہ قبضہ حتی نہیں ہوگا، اورای وجہ ہے تملیک طلبہ یا ہملیک ستی زکوۃ ضروری رہتی ہے، یغیر اس ہملیک کے کی دوسر مصرف میں صرف کرما جائز نہیں رہتا، اور خلط داستہلاک ہے بیخے کے لیمان رقوم کوغیر واجہ التملیک رقوم ہے مستقل طور پر الگ رکھنا چاہیے، نیز ان رقوم میں یہ لوگ ان طلبہ کے جو آئندہ داخل ہونے والے ہیں، یا ان مستحقین زکوۃ کے جو لوگ ان طلبہ کے جو آئندہ داخل ہونے والے ہیں، یا ان مستحقین زکوۃ کے جو مدرسہ میں فی الحال موجود ہیں اور ان مستحقین زکوۃ کے جو آئندہ مدرسہ میں رہنے والے ہوں اگر چہیہ لوگ مجمول الذات مدرسہ میں نوم کو وید ہے کے بعد معطین واپس بھی نہیں ہے اور نہان رقوم پر حولانِ حول کے بعد پھر بھی زکوۃ واجب لیے ان رقوم کو وید ہے کے بعد معطین واپس بھی نہیں لے سکتے اور نہان رقوم پر حولانِ حول کے بعد پھر بھی زکوۃ واجب لیے ان رقوم کو وید ہے کے بعد معطین واپس بھی نہیں لے سکتے اور نہان رقوم پر حولانِ حول کے بعد پھر بھی زکوۃ واجب ہوں، اور نہ دو اشرائے گاور نہ دو اشرائات عائم میں مول گے جوسوال میں نہ کور ہیں۔

اس جواب کی فی الجمله تا ئید حضرت مولا ما خلیل احمد صاحب سها رنبوری نورالله مرقد هٔ کی اس تحریر ہے بھی ہوتی ہے، جو ( فقاد کی اشر فیہ موسوم بیفقاد کی امداد میر، ج ۴ ص ۱۸ ۲ ) قدیم میں مذکور ہے:

اوروہ بیہ ہے کہ عاجز کے نز دیک مداری کا روپیہ وقف نہیں، گراہل مدرسہ مثل ممال بیت المال کے معطیس اور آخذین ہر دو کی طرف سے دکلاء ہیں، لہذا نہای میں زکوۃ واجب ہو گی اور نہ معطیس واپس لے سکتے ہیں، آہی بلفظہ ایک شیہ کا از الیہ:

مستحقین طلبہ میں بیتوسیج وتعیم اس لیے ہوگی کہ مداری ویذیہ عربیم بھی چھسال یا چھ ماہ کے لیے قائم نہیں کئے جاتے، بلکہ رہتی ونیا تک کے لیے بغرض احیاء وین وعلم وین قائم ہوتے ہیں، کما ھو مقتضاء جمیع الماو قاف (کالمساجد والرباطات وغیرہ اور مداری میں) ان رقوم کو دینے والے بھی ای نیت وتصورے دیتے ہیں، لہذا رہتی ونیا تک کے ستحقین زکو ق فی الجملہ ضمنا و تبعاً متصورہ مراوہ وجا کیں گے، اور بیا شخقات ان کے مجھول الذوات والکمیة ہونے کے باوجود ان سے متعلق ہوجائے گا، پھر معطین بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض توطلبہ پرخرج کی تشریح کے ساتھ دیتے ہیں اور بیا بعض توطلبہ پرخرج کی تشریح کے ساتھ دیتے ہیں، اور بیہ بھی بغیر اس کے دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بیہ کہ کردیتے ہیں کہ مثلاً بیز کو ق کا رو بیہ ہم مدرسہ کے کام کے لیے دیتے ہیں، اور بیہ بعض بغیر اس کے دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بیہ کہ کردیتے ہیں کہ مثلاً بیز کو ق کا رو بیہ ہم مدرسہ کے کام کے لیے دیتے ہیں، اور بیہ

جانے ہوئے دیے ہیں کہاس مدرسہ میں فی الحال یا دارطلبہ کو کھانا کیڑا نہیں ماتا ، پس اس جملہ کی تصریح اور شرعی توجیہ بجراس کے ادر پھی نہیں ہوسکتی کہ تملیک شرع کے دربیداس رقم سے مدرسہ کا کام کیا جائے ، اور جب مدرسہ میں طلبہ یا دار نہ ہوں تو لا محالہ کسی بھی مستحق ذکو ہے تھملیک کراکر کسی مصرف مدرسہ میں رقم صرف ہوسکے گی اورعاقل بالغ کے کلام کامحمل حسن پرمہما اکمن جمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ، پس اگر معطی نے یہ کہ کردیا کہ بیرقم ضروریات طلباء پرخرج کے لیے ہے تو جب تواس پر تملیک طلباء بھوظ رہنا ضروری ہوگا، او راگر مطلقا بلالحاظ تعیین طلبہ دیا ہے تو مدرسہ کے کسی بھی مستحق ذکو ہے بلاتکلف تملیک تھملیک کرالینا کافی ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اور اگر کسی ملازم مدرسہ کوجو ستحق ذکو ہونا دار بھی ہے اور مسلمت شرعی ہوتو اراکیوں کر الینا کافی ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اور اگر کسی ملازم مدرسہ کوجو ستحق ذکو ہونا دار بھی ہے اور مسلمت شرعی ہوتو اراکیوں مدرسہ کے مشورہ سے اجرت و تنو اور کسی بغیر محض بطور صدفہ کے اس قم سے اس کی پھیمدد کر دینا بھی جائز رہے گا، ای مدرسہ کے مصورت کی ان دونوں شکلوں کالحاظ رکھتے ہوئے ان کی رقوم کو بھی الگ الگ رکھنا بہتر ہوگا، تا کہ وہ رقوم ہوجہ اتم معطی کی ہوئی۔ و مشاء کے مطابق صرف ہو تھی۔

## تفصيل حكم رقوم:

(۱) یعنی رقوم عطیات وغیرہ جوغیر واجب التملیک ہوتی ہیں، ان رقوم کے بارے میں بھی مہتم میں مدارس اوران کے نواب وکیل دیا ئب ہوتے ہیں، البتہ اس کی نوعیت واحکام میں پچھٹر تی ہوتا ہے:

مثلاً رقوم نمبر ۲ (واجب التمليک رقوم ) مين تمليک فقراء شرط ہوتی ہے، اوران رقوم (غير واجب التمليک رقوم ) مين تمليک فقراء شرط ہوتی ہے، اوران رقوم (غير واجب التمليک رقوم ) مين تمليک فقراء شرط نہيں ہوتی ہے، ليکن اربا ب ال وعقد کے مشور ہے مشرق کا جو ضابطہ حدو و شرع ميں رہتے ہوئے مقر و متعين ہوتا ہے، صرف اس ضابطہ کے ماتحت شرج کرنا ضروری رہتا ہے، اورا گرا ربا ب ال وعقد نہ ہوں يا ہوں، مگر کسی شرج کے بارہ میں کوئی واضح ضابطہ نہ ملتوا وارہ کے سابق اہل علم وویانت و قدمہ واروں کا معمول واجب الا تباع رہتا ہے، اورا گر میصورت بھی نہ ہوتو ویگر ایسے ہی مدارس اورا واروں کا معمول ویکھاجائے گا اوراس کی ا تباع کی جائے گی مہتم یا عملہ مدارس خودرائی نہیں کر سکتے ہیں، سکھا ہو ظاہر و باہر من فتوی الا کا ہو۔

اور مثلاً رقوم ۲ میں تممین مدار س اولا صرف معطین و آخذین کے وکل وہائب ہوتے ہیں، پھر بعد تملیک شرع کے تمام مسلمانوں کے یا تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل وعقد کے وکیل وہائب ہوجاتے ہیں اور رقوم لے میں شروع ہی ہے تمام مسلمانوں کے یا ارباب حل وعقد کے وکیل وہائب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد کے انتخاب ہے امیر وہائب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد کے انتخاب ہے امیر وہائب ہوتا ہے، یا ارباب حل وعقد نہ ہوں توجس خطہ کا بید رسد ہے، اس خطہ کے بااثر سمجھ وار، ذمہ وارمسلمانوں کا امیر ہائب یا نمائندہ ہوتا ہے

اورسلطان کے ایک خاص وصف (انتظام حقوق عامہ ) میں سلطان کے قائم مقام ہوجاتا ہے ،اس لیے کہ جب ارباب حل وعقد کے اتفاق سے بایراضی سلمین سے اس منصب سے سلطان وابستہ ہے کما ھومبر ھن فی مقامہ تو پھراس کے قائم مقام کا نصب کیوں ندان سے وابستہ ہوگا ہضر ورہوگا۔

### ايك شبه كاازاله:

اور قوت قبرید کے فقد ان سے اس نیابت کے اقامت و تحقیق میں شبہ نہ کیا جائے ، اس لیے کہ سلطان میں دووصف ہوتے ہیں: ایک وصف (حکومت وسلطنت) جس کاثمر ہ سد تغور و محفید حدود و قصاص وغیر ہ اعمال ہیں او راس میں قوت قبرید شرط ہے، اس میں توک قبرید شرط ہے، اس میں توک کی بغیر اس قوت کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ہے۔

 ان کودا پس لینے کا بھی حق کسی کوحاصل نہ ہوگا ،خود معطیین کو بھی حق نہ ہوگا ،اس لیے کہ اس ہے جس واجب میں جو مقصو داولی بے فتو ردا قع ہوجانے کاظن غالب متصور ہے۔

ای طرح ان رقوم کی فی الحال مقدار کثیر جمع ہوجانے کے بعد مزید رقوم کا ستحصال بھی ممنوع نہوگا۔

### ز كوة كالمصرف:

ا-ز کوة کامیحیمصرف کیاہے؟

ا دائيگي زکوة کے لئے تمليک شرطے:

۲-زکوۃ کے مشخفین کوز کوۃ کی رقم یا دیگراشیاء کاما لک بنادیناز کوۃ کی شرطوں میں ہے ہے یانہیں؟

الجمن ياسوسائل برزكوة كارقم خرچ كرنا:

سو-زکوۃ کی رقم کسی انجمن ماسوسائٹ پرخرچ کی جاسکتی ہے مانہیں؟جب کدوہ انجمن ماسوسائٹ ہرمسلمان کی فلاح و بہود کے لیے بنائی گئی ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ثناہ قطب مصریؒ کے بھائی سید محمد قطب کی تصنیف'' شبہات حول الاسلام'' کا جو اردوتر جمد کیا گیاہے،اس کی عبارت نقل کی جارہی ہے:

اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں اس دفت کے خصوص حالات کے پیش نظر مستحق لوگوں کوخود جا کرنقذ باجنس کی صورت میں زکوۃ دصول کرنے کوردارکھا تھا۔ مگریه مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام کے زویک زکوۃ کی تقتیم کا یہی واحد طریقہ ہے کہ ستحقین خود جاکرزکوۃ وصول کرتے پھریں اور کوئی ودسراطریقہ نہیں اختیار کیا جاسکتا ، اسلامی قانون میں کوئی ایسی چیز موجو ذہیں ہے جس سے ایسا متیجہ نکالا جاسکے، اسلام زکوۃ کے رو بیہ ہے عوامی بہود کے اوارے مثلاً اسکول ، اسپتال قائم کرنے ہے نہیں روکتا اور خاس کو اس کے رو بیہ سے امداد با جمی ، انجمنوں اور کارخانوں کی تغیر پر بی کوئی اعتراض ہوسکتا ہے ، بالفاظ ویگرز کوۃ کی رقم ساجی بہود کے سارے مفید کاموں پرصرف کی جاسکتی ہے۔

ز کوۃ کے مال سے نقد امداد صرف بیاروں ، بوڑھوں اور بچوں کو دی جاتی ہے، کین دوسر ہے تمام لوکوں کی امدا دان کے لئے روزگارفر اہم کرنے یا ان کی بھلائی کے کئی منصوبے کی تکمیل کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلامی معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں محض ذکوۃ پرگزا راکرنے والے کئی غریب طبقہ کا کوئی مستثقل وجو دنہیں پایا جاتا ، ای طرح زکوۃ اسلامی ریاست کو بھی مختلف اجتماعی مصوبوں اور اسکیموں کی تکمیل کے لئے دی جاسمتی ہے۔

اسپتال اوراسکول پرزکوۃ کی رقم صرف کی جاسکتی ہے مانہیں؟

مولويلال محمقاسي (سلطنت عمان)

### الجواب وبالله التوفيق؟

۱۰۱- نماز، روزه اور جج كى طرح زكوة بهى عباوت ب، صاحب نصاب پرزكوة كى اوائيكى فرض ب، "الزكاة واجبة على الحو العاقل البالغ المسلم إذا ملك نصاباتاما وحال عليه الحول" (١)-

الله تعالى نے اس كے مستحقين كونوورم ص حرج منصوص فر مايا ہاور صيغة حصر كے ساتھ بتلا ديا ہار شا دے:

"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ان الله عليم حكيم"(٢) صيغة حمر: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" النح اورلام تمليك كاب، الصدقات للفقراء والمساكين" النح اورلام تمليك كاب، ليمن اوائ كاروة وصدقات بين ورست بوگى بران بى فدكورين كود كرما لك بنانے سے اوا بوگى كى اور كويے سے

ا- بدایه ۱۸۵۸ـ

۲- سورهٔ توبه: ۲۰\_

اوانه ہوگی اوراگر لام استحقاق کے لیے لیا جائے تو مطلب میہوگا کہ ذکو قوصد قات واجبہ کے مستحق صرف یہی مذکورین ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسر استحق نہیں ہے، کسی اور کودے دینا یا کسی او رجگہ فرچ کر دینا، غیر مستحق کودے دینا اورغیر مستحق پر فرچ کر دینا ہوگا، جو تھم خداد مدی کی خلاف ورزی ہوگی، فرمہ ہے بری ندہوگا، معتبر کتب تغیر میں اس آیت کا بہی مفہوم ہیاں کیا گیا ہے۔
اوراگر لام کو انتقاع کے لئے جائے جب بھی یہی مفہوم ہوگا کہ ذکو قوصد قات واجب صرف ان ہی مذکورین کی نفع رسانی کردی گئی یا کسی او رجگہ فرچ کردیئے گئے تو تھم رسانی کے جائے ہیں اوراگر ان کی نفع رسانی کردی گئی یا کسی او رجگہ فرچ کردیئے گئے تو تھم خداد مدی کی نافر مانی اور وافاقت ہوگی کسی اور کی نفع رسانی مقصو وہو یا کسی اور کام میں فرچ کی خداوند می کی نافر مانی اور وافاقت ہوگی کسی اور کی نفع رسانی مقصو وہو یا کسی اور کام میں فرچ کی خداوند کی کھیں اور کے جو بیں ان سے فرچ کرو چنا نچے علامہ شوکائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفیر " فی القدیر "میں فر ماتے ہیں:" إنما من صبح القصو و تعویف الصدفات للجنس ای جنس ہذہ الصدفات مقصور علی ہذہ الأصناف صبح القصو و تعویف الصدفات للجنس ای جنس ہذہ الصدفات مقصور علی ہذہ الأصناف المذکورة لایتجاوز ہا، ہل ہی لھم للغیر ہم " () ۔

کلمہ انما حصر کے صیغوں میں ہے ہے اور لفظ الصدقات کامعرف بلام لاما جنس کے لئے بیعنی ان تمام صدقات واجبہ کی پوری جنس مقصو دومحصور ہے صرف ان مذکورہ صیغوں پران ہے متجاوز نہیں ہوسکتی۔

بلکہ بیصد قات واجبہ صرف ان مذکورین کے لئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے لئے نہیں ہیں اور جب لام تملیک کا ہے تو ان مذکورین کو لئے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جس میں چا ہیں صرف کر سکتے ہیں۔ ہے تو ان مذکورین کو مالک بنا دینالازم ہوگا ہے مالک ہو کر پھر جہاں چاہیں اور جس مصرف میں چا ہیں صرف کر سکتے ہیں۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر علماءا حناف تملیک مستحق صحت اوا کے لئے شرط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر تملیک مستحق کے اوائیگی صحیح نہ ہوگی اور ذمہ ہری نہ ہوگا (۲)۔

ندکورہ بالاتحقیق ہے معلوم ہوگیا کہ انجمن یا سوسائٹ پر خودارباب اموال ان صدقات واجبہ کوخرج نہیں کر سکتے کے ونکہ تملیک مستحق نہ ہوگی ہاں یہ ستحقین مالک ہوجانے کے بعد پھر خودا پی ہی مرضی ہے ان انجمنوں ، سوسائٹیوں کے لئے دید یں توخرج کر سکتے ہیں وخیرہ حدیث ہے بھی ان مذکورہ بالامفہوم ومقصو دکی تا ئیدوتصو یب ملتی ہے اور آیت کریمہ میں کوئی ایسالٹا رہیں ملتا کہ اسلام نے اینے ابتدائی دور میں اس وقت کے خصوص حالات کے بیش نظرید وقتی تھم دیا ہو۔

ا- تفيير فتح القديرلل وكاني ٢ ر ٥٢١ طبع واراليديث القام ه) (مرتب) ..

۲- "هى تمليك جزء مال فلو أطعم بئيماً ناويا الزكوة لايجزيه" (جزءمال عيدالثارع من سلم فقير) (الدرالخارمع الثامي ص٢ كتاب الزكوة) \_.

پس شاہ قطب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی محمد قطب کے مضمون کا بھی حال معلوم ہوگیا کہ وہ ان کی وَاتی رائے ہے جو جہور مفسرین وحمد ثین وفقہاء کی رائے کے خلاف ہے جہور محد ثین وفقہاء بھی عوامی بہوو کے اواروں و قائم کرنے ہے نہیں روکتے بلکہ وہ قائم کرنے کا حکم ویتے ہیں ، بلکہ حسب موقع ضروری قرار ویتے ہیں ، البتہ طریق کار کی تھیج کر دینا چاہتے ہیں تا کہ حدود شرع ہے تجاوز نہ ہو پس اگر حکومت ان کاموں کو جوعوامی فلاح و بہو و کے لئے ہوں کرتے وہ وہ بھی با قاعدہ شرع کے مطابق کریں پس اگر عوام خود کرنا چاہیں توصد قات بافلہ ہے مطابق کریں پس اگر عوام خود کرنا چاہیں توصد قات بافلہ ہے ان کاموں کو کریں اور اگر حالات ناگزیر ہوجا کیں اور صد قات واجبہ کے استعال کے بغیر چارہ ندر ہے تو اس طرح کریں کہ رقوم پر تملیک مستحق آجا کے باتملیک مستحق کے بعد کریں مثلاً مستحق اس کا ما لک ہو کر پھراان ہی کام کرنے والوں کو لیلو وعظیہ ان کاموں کے لئے وے و رہ یا ان کادیل بنا و بے دغیرہ (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رثيور

ز کو ق کی رقم نسوال اسکول پرخرچ کرنا: زکو ق کابییه نسوال اسکول پرخرچ کرنا درست ہے یانہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جواز كيال غريب ونا وارمستحق زكوة بول ان كهان كهان پرخرج كرنا ورست ب اوراس كعلاوة تخواه ملازمين پر تمليك مستحق سے قبل خرج كرنا ورست نہيں، "انما الصدقات للفقواء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الخ"(٢)، "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير، ثم يأمر بفعل هذه الأشياء" (٣)، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٨٠ ١٨٠ ٥٠ هـ

ا- "وقلمنا أن الحلية أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء" (شامى ١٣ / ١٣ كتاب الركوة) (مرتب) -

۲- سورهٔ توبه: ۲۰

۳- شای ۱۸۲/۲۸ پنگانیه ـ

# بإبالعشر

### ہندوستان کی زمین اس وقت عشری ہیں یاخراجی؟

ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی؟ بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ ہندوستان کی زمینیں موجودہ دور میں نہ عشری ہیں اور مذخراجی ، آیا کہ بیہ قول صحح ہے یا نہیں بصورت صحت تحریر فرما کمیں کہ وہ کؤی بنیا ویں ہیں جن کے سبب آج ہندوستان کی زمینوں کوعشری اور خراجی ہونے ہے خارج کر دیا گیا ہے، جبکہ و کے جے سے پہلے قاوی میں ہندوستان کی زمینوں کے عشری ہونے کا حکم متعدد علماء ومفتیان کرام ہے موجود ہے، مثلا مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ، مفتی کفایت اللہ صاحب ومفتیان وار العلوم و یوبند، مزید برآل عشر وزکو ق کی فرضیت مطلقاً قر آن وحدیث وفقهاء حفیہ سے قابت ہے جس میں وار الحرب و دارالاسلام کا کوئی فرق بیں ہے۔

ہندوستان کی وہ زمینیں جنہیں سیر دھری یا کاشتکاری کہا جاتا ہے ، جن میں ہندوستانی قانون کے مطابق خرید وفرت، تغیر، گڈھا کنواں وغیرہ کھدا وانا ممنوع ہے، ہیں گنا جمع کرنے کے بعد کمل تضرفات کے اختیارات حاصل ہوجاتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ میراث میں وافل ہو کرشری طور پر تقیم ہوں گی یا کیا تھم ہوگا؟ کیا صاحب زمین کے انتقال کے بعد وہ ترکہ ہوکروار ثوں کا حق بن جا کمیں گی ، جبکہ حکومت ہندان میں وراثت جاری کرتی ہے، کین بھومیدھر زمین وسیر دھر زمین کے وارثوں میں فرق کیا گیا ہے، مثلا سیردھری لؤکنہیں بیاستی، بلکہ صرف لؤکاس کے ستحق ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

خاتمہ زمیندارہ میں جن زمینوں کو حکومت نے اپنے قبصہ تصرف میں لے لیااور ملکیت مالکان کو ختم کر دیاوہ مالکوں کی ملک سے نکل کر حکومت کی ملک میں وافل ہو گئیں ،اوروہ زمین چاہے پہلے شری رہی ہوں ،لیکن اب عشری ہاتی نہیں ہیں ، اس کے کوھر بند ہیں گاد غیر الیکراپنے قاعدہ د ضابطہ کے تحت قابضین کی ملک میں نہ جا کیں، پھر ان زمینوں میں جس زمین کو حومت نے میں گناد غیر الیکراپنے قاعدہ د ضابطہ کے تحت قابضین کی ملک میں و دوااوراس پر ان کوئی مالکان و دوااس زمین کے وہ قابضین ما لک ہوگے، ان میں ورا شت حسب تخریج تئی شرعی جاری ہوگی اور بیز زمینی شراتی ہوں گی، جبکہ خراجی زمین میں عشر واجب نہیں ہے، اور جن زمینوں پر حق مالکان نہیں ویا وہ ملک حکومت میں باقی رہیں ان کو حکومت جس کوجس طرح تجاہد و حال کے اختیار میں ہے، اور جن زمینوں پر حق مالکان نہوگی ، اس کی مثال سیر دھری کی زمینیں ہیں اور بیز نمینوں نہوری کی زمینیں ہیں اور بیز نمینوں کی بیداوار میں سے عشر نکا لنا ضروری نہ نہوگی ، اس کی مثال سیر دھری کی زمینیں ہیں اور بیز نمینوں کی بیداوار میں سے عشر نکا لنا ضروری نہوری نہوری کی نمینوں کی بیداوار میں سے عشر نکا لنا ضروری نہوری نہوری کی نمینوں کی بیداوار پر عشروا جب ہوگا، نہوں کی بیداوار پر عشروا جب ہوگا، نہوری کی نمینوں کی بیداوار پر عشروا جب ہوگا، نہوری تعروری تیاں ورمکان کی نمینوں کی عشریت خاتمہ زمیندار کے قانون سے مشتفی ہیں تو بیشری شار ہوں گی او ران کی پیداوار پر عشروا جب ہوگا، نہوری تینوں کی عشریت خاتمہ زمیندار کے قانون سے ختم ہوگی ان سے محضود جوب ساقط ہوا ہے، کین احتیا طاس میں ہے کہ نیز جن زمینوں کی عشریت جہاں تک ہو سے عشر ونصف عشر نکا لئے رہا جائے ۔ اس تھم کے مباحث ' باب الرکاز'' (ا) اور'' باب الحشر والخراج'' ) میں بھی کافی مل جائیں گے وفقا واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

## زمين كي زكوة كاشرع حكم:

اگرکوئی شخص ہندوستان میں کاشت کی زمین کی ہی خرید فر وخت کا کاروبار کرنے گےتواس پرزکو ہواجب ہوگی یا نہیں؟اگرزکو ہواجب ہوگی تا اس کی پیداوار پرزکو ہواجب ہونے نہونے کا کیا تھم رہے گا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب زمین ہی کے خرید وفر وخت کا کاروبا رکرے گا تو بیہ زمین سامانِ تجارت میں شار ہو گی حکماً مالِ ما می قرار بائے گی اور مال ما می کا تھم اس پر جاری ہوجائے گااورو ہ تھم بیہے کہاس زمین کی قیمت جب مقدارِنصاب کے برابر ہوجائے

۲- څای س

اورسال برمقدارنساب باقی رہتواس کی کل قیمت کا چالیہ واں حصد زکوۃ اموال کے ضابطوں کے مطابق زکوۃ نکالنا ہوگا اورجب خووز مین کی تجارت نہ کرے گاتواس کی پیدادار پر تھم جاری ہوگا کہ وہ زمین عشری ہوا دربارش کے پانی سے پیدادار ہو توکل پیدادار کا دسواں حصہ ورنہ بیرواں حصہ نکالا جائے، "عن سالم بن عبدالله بن أبیه عن النبی علیہ فی الفیما سفت السماء و العیون أو عشو ما العشو و ماسقی بالنضح نصف العشو "(۱)،ادراس کے سخق صرف غرباءاور مساکمین ہوں گا دران کے علاوہ کی اور کام میں جیسے مساجد وغیرہ میں بھی دینا درست نہ ہوگا، "ویشتوط أن یکون مساکمین ہوں گا دران کے علاوہ کی اور کام میں جیسے مساجد و لا اللی کفن میت و قضاء دینه" (۲)،ادراگر وہ الصوف تملیکا لا اباحه لا یصوف الی بناء نحو مسجد و لا اللی کفن میت و قضاء دینه" (۲)،ادراگر وہ زمین نہ توسی کہ تو تو اللہ کا خاتمہ زمیندارہ کے بعد ہند و ستان کی زمین کہ یہ سب اراضی کو زہ سلطانیہ ہے تبیل کی ہوگی ان میں عشر کے بھی نکالناوا جب نہیں، البتہ زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے بطور صد قدنا فلہ نکالنار ہے کہ یہ باعث خیر و برکت رہے گادراس کی رقم کو مجد میں وغر باء بجہیز و تھین اور ہر نیک مصرف میں صرف کرنا جائز دورست رہے گا، فقط واللہ واللہ بالصواب

كتبرمجر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسهار نيور ١٧١/ ١٣١١ ه

## ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یا خراجی:

آراضی ہندوستان نہ عشری ہیں نہ خراجی معلوم پیر رہاہے۔

الف: کون ی زمین کل یا بعض، آزا دی ہے قبل جواسلامی دوررہا ہےاورموروثی زمینیں بھی جوز کہ میں ملتی آر ہی ہیں وہ یا (ب)غیرمسلم سے خرید کی ہوئی یا مسلمان ہے بھی خرید کی ہوئی۔

کیاز مین کی تمام بیداوار میں عشرے؟

(ج) عشر دسواں نصف عشر بیسواں بارانی غیر بارانی مختلف بیدادار پر جو کہ سال میں نین نصلوں میں چار یا یا نجھ قتم کی بیدادار ہے ایک بار یا ہر فصل میں، جب عشر ہے تو کیا تمام بیدادار پر خواہ گھر کے کھانے کے لئے کی گئے ہے یا جو ہرائے فروخت ہواس میں دی جائے گی پھر عشر کی کیارہی یا زکوۃ کی عشر ادر زکوۃ ایک معلوم کریں (اصل میں ای طرح ہے جملے غیر

ا- صحیح بخاری ار ۲۰۰\_

۱- الدرالمخار ۱۳ ۲۹ ـ

واضح ہیں) ماعشرا لگ نوع ہے اور زکوۃ الگ نوع۔ کن فصلوں میں عشر واجب ہے اور کتنا؟

(۲) اگر عشریا زکوۃ بیدادار پرہتے تو مصرف کاطریقہ ادرصاحب مصرف کی تفصیل معلوم کریں عشریا زکوۃ کی مقدار کتنی ہے معلوم کریں ادرکن کن فصلوں میں کتنی ہے۔ کیا ہی ، مونگ پھلی ، گیہوں ، جوار ، مکا ، مر چی ، تلی ، رائی ۔
عشریا زکوۃ تمام بیدادار پرہے یا تمام مصارف کوعلیحدہ کر کے مثلاً تم ملنا ہونا صفائی بیانی وینا (یاغیریانی) اوردیگر افراجات کے جوفر چی ہوئے وہ فصل ہے فرچ نکال کر تفصیل ہے معلوم کریں ، تا کہ ہم کو پریشانی ندہو۔ اخراجات کے جوفر چی ہوئے وہ فصل ہے فرچ نکال کر تفصیل ہے معلوم کریں ، تا کہ ہم کو پریشانی ندہو۔ احراج کی ادر احراج کی ادر کی دری سیمارو ڈیوسٹ کھر کون ایم ، بی )

### الجواب وبالله التوفيق:

(الف،ب،ج) جن مقامات کی زمینداری تو ژکر حکومت نے اراضیات کا شت کواپٹی ملک قر اردے کر پھراہیے قانون کے مطابق لوگوں میں زمین تقتیم کی کسی کو بھومیدار کسی کو بنا دیا وہ زمین نہ توعشری باقی رہی نہ قرابی ، بلکہ وہ اراضی اراضیات محوذی سلطانیہ میں وافل ہو گئیں ، باقی چونکہ یہ حالات اپنے ہی بدا عمالیوں کی نحوست سے بیش آتے ہیں ،اس لئے جہاں تک ہوسکے دسواں یا بیسواں حصہ بطور صدقہ تکا لتارہ کہ یہ موجب خیر وہرکت رہے گا۔

عشری زمین وہ کہلاتی ہے جس کے باشندے خود مسلمان ہوگئے یا مسلمان باوشاہ نے جہاد کرکے فتح کیا، اور مسلمانوں پرتقشیم کیااور عرب کی ساری زمین عشری کہلاتی ہے بشرطیکہ وہ بمیشہ مسلمانوں کے ملک میں رہاور جوز مین الیمی نہ ہوا در زجو مت نے اپنی ملک یا ہوا در زجو مت نے اپنی ملک یا ہوا در زجو مت نے اپنی ملک یا ایسے بیت المال کی زمین اس کور اردیا ہووہ فراجی کہلاتی ہے اور جس زمین کو حکومت نے اپنی ملک یا ایسے بیت المال کی ملک قر اردیلیا ہے اراضی محودی سلطانیہ کہلاتی ہے (۱)۔

ا- (ورقارمع روالحتاري؟) (أرض العرب وهي من حدالشام والكوفة إلى أقصى اليمن، وما أسلم أهله طوعاً أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا والبصرة أيضاً بإجماع الصحابة عشرية ...... وما فتح عنوة ولم يقسم بين جيشنا إلا مكة سواء أقر أهله عليه أو نقل إليه كفار أخر أو فتح صلحاً خراجية ..... وفي الفتح: المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج (ورقاً ١٢٨٩/٢/٢ ٢ ٢٩٣) الله كفار أخر أو فتح صلحاً خراجية ..... وفي الفتح: المأخوذ الآن من أراضي مصر أجرة لا خراج (ورقاً ١٢٨٩/٢/٢ ٢٩٣) الله كتحت علامة أي المحترجين قلت: وهذا نوع ثالث: يعني لا عشوية ولا خراجية من الأراضي التي تسمى أرض المملكة وأراضي الحوز، وهو من مات أربابه بلا وارث وآل لبيت المال، أو فتح عنوة وأبقى للمسلمين إلى يوم القيامة (روالحتارمع ورالخار ١٢٩٣)).



(۲) عشرتو تمام بیدادار پر عائد ہوتا ہے خرج وغیرہ نکالے بغیر عائد ہوتا ہے،"و آتوا حقہ یوم حصادہ "(۱) کے تکم سے اور زکوۃ کا وجوب صرف اموال تجارت میں اور زیوارت اور نقدین میں اسوقت ہوتا ہے جب اپنی روز مرہ کی ضرور بات سے فاضل ہواور ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی قیمت کے نوٹوں سے فاضل رہ کر سال بھر فاضل رہ ورنہ زکوۃ واجب بہوتا ہے (۲)۔

برساتی یا نی ہے ہونے والی بیداوار پرکل بیداوار کا دسواں حصد ویتا ہوتا ہے ورنہ بیسواں حصد ویتا ہوتا ہے اور جن مالوں میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور اس میں خرج اخراجات نکالکرسال بھر فاضل رہنے والے مال کاصرف چالیسواں حصد دیتا ہوتا ہے (۴) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ويوبندسها رنيور ١٨١١/١٩ هـ

# مالگذاری دینے کی وجہ سے شرساقط نہیں ہوگا،غلہ کی رقم پرز کوۃ:

جس زمین کاخراج مالگذاری دینا پڑتا ہے اس زمین پرعشرہ یا کنہیں ہے اوراگر ہے توعشر جمیج بیداوارہ نالا جائے جوسورت بھی ہواچھی جائے گایا یہ کہ پہلے مالگذاری بیداوارہ وضع کر لی جائے اس کے بعد باتی ما ندہ غلہ میں عشر نکالا جائے جوسورت بھی ہواچھی طرح واضح فر مایں اکثر علماء کی مختلف بات بن کرمضطرب بیں ساتھ بی اس کا انکشاف فر ماویں عشر نکالا غلفر وخت کیا گیا اس کی قیمت مقد ارنصاب کو پہنچ جاتی ہے اس پرحولان حول بھی اس قیمت پر جوعشر کے غلہ کو بچ کر حاصل ہوئی ہے ذکو ہوگی یا کہ نہیں جبکہ شرائط وجوب زکو ہجم موجود بیں یا یہ کی عشر نکا لنے کی وجہ ہے وہ غلہ کی ذکو ہوائے گی۔

ا- سورهانعام: اسمار

٢- "وشرط كمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب، فلا يضر نقصانه بينهما، فلو هلك كله بطل الحول" (وري رم رواكتار ٣/٣٠/٣).

 <sup>&</sup>quot; "قال أبوحنيفة" في قليل ما أخرجته الأرض، وكثيره العشر سواء سقى سيحاً أو سقته السماء إلا القصب والحطب والحطب والحشيش...". الح (بداير الا ١٨١) (مرتب).

٢٠ (البحرالرائل ١٩١٢/٢) .

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس کا جواب نمبر امیں گذر چکا ہے اب محض نفس مسئلہ کی تحقیق کے طور پر تبرعاً لکھ دیا جاتا ہے کہ جس زمین کاعشری ہونا یقین کے ساتھ معلوم ہے اس کاعشریوری پیدا وار ہے نکال دیا جائے گا۔

سرکاری مالگراری وضع نہ ہوگی مالگراری ویے سے نہ توعشر سا قط ہوتا ہے اور نہ کم اور عشر کے غلہ سے حاصل کروہ رقم پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی ہے، خواہ و ہ کتنی بھی ہو بلکہ جومصر ف خود عشر کے غلہ و آمد نی کا تھاوہی اس کے حاصل شدہ قیمت ورقم کا بھی ہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنيور

## ہندوستانی اراضی عشری ہیں یانہیں؟

جب علاء کامتفقہ فیصلہ یا اجماع آراضی ہند کے عشر پرنہیں ہوسکا علاء کا اختلاف ہنوز باتی ہے، علاء کا ایک جماعت آراضی ہند کے عشر کا درووسری غیرعشری کے قائل ہوئی اب اس حالت میں کوئی شخص علاء کی کہلی جماعت کو مقتد ابنا کراپنے غلوں کاعشر نکالتا ہے تو ایک واجب کی اوائیگی ہے سبکدوش ہوتا ہے اور آخرت کے مواخذہ ہے چھٹکا را یا تا ہے اور اگر جماعت فائی کے علاء کو مقتد ابنا تا ہے تو اس وقت عشر کا نکالنا ارقبیل من واحسان ہوا اس پرضروری نہیں تھا اب سوال بیہ کہ جماعت فائی کے علاء کو مقتد ابنا تا ہے تو اس وقت عشر کا نکالنا ارقبیل من واحسان ہوا اس پرضروری نہیں تھا ابسوال بیہ کہ یہاں اگر کوئی شخص اپنی بیداوار کاعشر نہ نکالے تو کیا وہ گئیگار ہوگا یا اس سے تارک واجب کہا جائے گا یا اگر کوئی عشر نکا لئے ہے اور استر کر جائے حیاد بہانہ کرنے تو اس پر نگیر کرما اس کو موروطوں وشنی بنا ہا رواہوگا یا امر تعبدی کے جو و پرشر بیعت نے جو مزامقر رکھا کی میران اس کا وہ مزاوار ہوگا اس مسلم کی ایک کڑی اور ہے اور اس پر بھی روشنی ڈالیس جب عشری زمین کا بیدا شدہ غلہ بدون افراج عشر یا کے جمال مارہ عبد الشکور صاحب کھنوی نے اپنی کتا ہے تا ہا الفتھ ''میں اس کی تقری کی ہے کہشری زمین کا غلہ بدون عشر یا کے نہیں ہوتا ہے جاس کا کھانا ورست نہیں ہے کیا ہی تھا ورائی بہا کی جمال مارہ کی بیدا واجر مسلم کی اور جولوگ بیہاں عشر نہیں نکا لئے ہیں ، ان کے یہاں کھانے پینے ہے گلی احبتنا ہے کیا جیتا ہے گا یا پھھاور اپنی بساط بحر مسئلہ کی وضاحت فی ماورٹ میں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہندوستان کے زمین کے عشری وغیر عشری ہونے میں سابق علاء کا اختلاف تھا اور بجا تھا بعد حتم زمینداری سب حتم ہوگیا ہے اب کوئی زمین عشری نہیں رہی ہاں اگر کسی مقام کی زمینداری اب بھی باقی ہوتو و ہاں و ہ اختلاف سابق علاء کامتو جہ رہے گا اور شامی کی ترجیح جوبا ب الرکاز (۱) میں ہے قابل توجہ رہے گی، اور اس کا حاصل بیہ ہوگا کہ عشرا واکر ما واجب نہ ہوگا اور نہ کی کرنے میں گنہگار و مجرم بھی کوئی قر ارنہ ویا جائے گا، البتہ احتیاطاً خروج عن الاختلاف کی نیت سے نکال و بینے میں استحباب ہوگا ای طرح بعد حتم زمینداری بھی مستحب کہ احتیاطاً نکال و یا کرے فقط والٹداعلم بالصواب کتہ محمد ختم زمینداری بھی مستحب کہ احتیاطا نکال و یا کرے فقط والٹداعلم بالصواب کتہ محمد ختم زمینداری بھی مستحب کہ احتیاطا نکال و یا کرے فقط والٹداعلم ویوبندہ ہارخور

ا- شايدا شاردال عبارت كى طرف ب: "ومن أصاب ركازاً وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، فإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى له ما صنع، وإن كان محتاجاً إلى جميع ذلك وسعه أن يمسكه لنفسه وإن تصدق بالخمس على أهل الحاجة من أبائه وأولاده جاز ذلك، وليس هذا بمنزلة عشر الخارج من الأرض" (روائح ارعلى الدرالتي السر٢١٣٨) (مرتب)\_

# بإب صدقة الفطر

### اسكول كالج مين صدقة فطروينا كيهايج؟

ایک کالج ہے جس میں صرف انگریزی اور بنگلہ اور ہندی کی تعلیم ہور ہی ہے توالیے اسکولوں اور کالج میں صدقہ فطر وینا کیسا ہے جب کہ وہ اوھار صدقہ فطر لینے کے لئے تیار ہوا ور ساتھ ساتھ میہ بھی بتائے گا کہ زکوۃ کامال وینا کیسا ہے ہفصیل کے ساتھ بیان فر مائیں گے ، دوسری بات میہ کہ ہر مدرسہ میں صدقہ فطر دینا کیسا ہے اگر مدرسہ میں وینا جائز ہے تواسکول و کالج میں بھی وینا جائز ہونا چاہئے اور اگر اسکولوں میں دینا نا جائز اور مدرسہ میں جائز ہے توکیے تفصیل کیساتھ لکھیں گے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اینے کالج میں جہاں وین تعلیم نہیں ہوتی ہے اور منہ کالج سے خریب طلباء کوکھانا ملتا ہے تواس کالج میں صدقہ فطراور
مال زکوۃ وینا جائز نہیں ہے کیونکہ بیہ جگہ اس مال سے مصرف کی نہیں ہے ، البتۃ اگر غریب طلباء کووظا نف کالج کی طرف سے
وے جاتے ہوں تو وینا جائز ہے، لیکن اس قم کووظا نف میں بھی صرف کر ماضر وری ہوگا، ہاں جن مدرسوں میں وینی تعلیم ہوتی
ہے اور غریب طلباء کوکھانا کیڑا بھی ان مدرسوں کی جانب ہے ملتا ہے توان میں صدقہ فطر و مال زکوۃ وینا جائز ہے ، کیونکہ بیہ
مدارس غرباء کے فیل سے ہوتے ہیں ،فرق بیہ کہ کالج میں صدقات واجبہ شل صدقہ فطر وزکوۃ کامصرف نہیں ہوتا ہے اس لئے
وہاں نہیں وینا چاہئے وینی مدارس میں غریب طلباء بھی پڑھتے ہیں جن پر زکوۃ صدقہ فطر خرج کیا جاسکتا ہے ، اس لئے
وہاں وینا جائز ہے (ا)۔

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا- "وفى المبسوط: لا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصابا الا الى طالب العلم والغازى ومنقطع الحج" (الروالحارا على الدر ٢٨٥/٣) مكتيه (كريا) (مرتب).

### صدقة فطر كاوجوب اوراس كے مصارف:

صدقة فطركس پرواجب إوركس كودينا جائية ،كياز كوة اورصد قة فطرمسجد مين و يسكته بين؟

#### الجواب والله التوفيق:

جس کے پاس ضرورت سے زائد بالکل فاضل چیزیں نصاب کی مقدا رموجود ہوں ،اس پرصد قد فطرا واکر ماواجب ہوتا ہے (۱)،او رجو محض زکوۃ لینے کامستحق ومصرف ہووہی اس کا بھی مستحق ومصرف ہے (۱)،مجدکے کی کام میں زکوۃ اورفطرہ وینا جائز نہیں ہے (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمانظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ويوبندسها رنبور

## صاع کی محیح مقدار:

فقہاءکرام رحمہم اللہ تعالی نے صاع کاوزن • • ۴ ورہم لکھاہے، عبارات قابیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیدوزن جو کے صاع کا ہے علامہ شامیؒ نے بھی بہی لکھاہے کہا ہے وزن کے جو سے برتن بھر جائے وہ صاع ہوگا۔احتیاط بھی ای میں ہے۔

پس اگر اس برتن میں گیہوں بھر کروزن کریں تو جو کے مذکورہ وزن سے یقینازیا دہ ہوگا، پھر گیہوں بھی مختلف وزن کے ہوتے ہیں ،اس لئے اس کے نصف صاع کا سمجے اور یقینی وزن معلوم کرنے کا طریقہ بیمعلوم ہوتا ہے کہ • • ۴ ورہم جو وزن کر کے ایک برتن میں بھر اس برتن کو ماش سے بھریں ، پھر ان ماش کاوزن کرلیں تو جو وزن آئے گا ،گندم میں وہی وزن معتبر سمجھاجائے ، کیونکہ گیہوں کی کسی بھی نوع کاوزن ماش سے زیادہ نہیں ہوسکتا (کزنی الشامیة)۔

اں تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ۰۰ م درہم کا حساب سیراو رتولہ سے لگا کراس وزن کے مطابق گیہوں کا صاع قر ار دینے کا جومعمول چلا آرہاہے و صحیح نہیں ہے۔

ا- "وهو من له أدنى شئى أى دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، ومسكين من له لاشينى له على المذهب، لقوله تعالى أومسكينا ذا متربة" ( كمّا ب الركاة الدرالخمّار على هأش الثا ى ٥٨/٢) (مرتب) ـ

٢- "مصرف هذه الصدقة ما هو مصرف الزكوة" (القتاوي البندية ١٩٨١) (مرتب).

 <sup>&</sup>quot;اليصرف أى مال الزكواة إلى بناء نحو مسجد، قال الشامي: كبناء القناطير والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد، وكل ما لاتمليك فيه" (ثام ٢٢/٢) (مرتب).

یہاں • کے جو کاوزن برقی مشینوں ہے کرایا گیا تو کا ۵۸ ء کا رتی ہوا،ان حساب سے نصف صاح ایک سیر ۱۸۲ ۲۹ تولہ ہوا،لہذااتنے جو ہے جو برتن بھر گیا اے گیہوں ہے بھر کروزن کیا تو ۲ سیر • ۳ تولہ ہوا،اور ماش ہے بھرا گیا تو۲ سیر ۳۲ تولہ ہوا۔

پی تحقیق مذکور کی بناء پر گیہوں سے صداقہ الفطر اوا کرنے کے لئے ۲ سیر ۳۹ تولد گیہوں ہونے چاہئیں جھیق کرنے سے اس طرح سمجھ میں آیا ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حضرت مفتی محمود صاحب علیل ہیں بسلسار علاج باہرتشریف لے گئے ،اور بیگرامی نامہ مع سوال کے احقر کے سپر و فر ماگئے کہ تو ہی اس سلسلے میں جواب کھودے ،اس لئے جرائت سمع خراشی ہے۔اگر کوئی بات صحیح ادا ہوگئی تواللہ کاشکر ہے۔ورنہ معذرت خوا ہی کے ساتھ حصول فہم سلیم وحصول طبع متنقیم کے لئے دعاء کی ورخواست ہے۔ سوال کے متعلق جو بات چندنصوص کی طرف ذہن میں ہے ،عرض ہے:

سب سے پہلے ان حسابی تحقیقات و تدقیقات کا شرعی ورجہ متعین ومعلوم کر لیما ضروری معلوم ہوتا ہے کہ شرع شریف میں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ آیا صحت اوا کے لئے اس حساب یا کسی حسابی تحقیقات و تدقیات کا اختیا رکر ما لازم ہے؟ کیا اس کے بغیراوا نیگی صحیح نہ ہوگی ۔اورفرض و مہ میں باقی رہ جائے گایا کچھاور صورت ہے؟

اس سلسله میں چندنصوص کی طرف ذہن رہنمائی کرتاہے۔

مثل: (الف) "نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب" (١) ـ

(ب) "الدين الفطرة" (٢) ـ

(ج) "الدين يسو" (٣) وغير ذلك \_

اس سب کاحاصل بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص حساب، کتا ب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بدوی ہویا شہری ہو، عالم ہویا جائل، مر دہویا عورت، ہرایک جب عاقل بالغ غیرمعذور مکلّف ہو، تواحکام شرع پر باسانی عمل کر کے اپنے معبود حقیقی ہے اپنا

<sup>-</sup> اس روایت کی تخریج اورحواله جات پیلے گذریکے، ویکھئے: بخاری وسلم مع النووی باب و جوب صوم رمضان لرؤیۃ الہلال ۴۸۵ م

۲- عن أبي هريره " الفطرة ثمس أوثمس من الفطرة ، و في رواية بعشر من الفطرة (رواه ابن ماجه ۶۱۱ ۵۹۱ ابواب الطهارة ، رقم الحديث : • ۲۹۱ ،۲۹۰

m- اس کا حوالہ پہلے گذرجیکا۔

رشة جوڑ سكتے اور خطاب تكليف ميں كامياب ہوسكے۔

اورظاہر ہے کہ بیرحسانی تحقیقات و تدقیقات مدارنجات یا مدارصحت عمل، یا مدارصحت اوانہیں ہوسکتے ، بیش از بیش ان کا مرتبہ تخمین یا استحباب کے درجہ میں ہوگا ، یا بیہ چیزیں طمانیت قلب کے قبیل ہے ہوں گی ، مکلّف کی براُت ذمہ کے لئے موقوف علیہ ہرگز ندہوں گی ۔

پی فقہاء کرام کی بیابحاث ای درجہ وقبیل کی ہوں گی عمل کی صحت وجواز کے لئے معیار یا مدار نہوں گی۔
اور ساتھ ہی بیہ بات بھی بیش نظر رہنی چاہئے کہ صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع حطہ ( گیہوں ) یا ایک صاع شعیر
(جو)واجب ہونے کے بعد صحابۂ کرام رضی اللہ عنہم اس واجب کی اوائیگی بلا تکلیف صاع مدینہ ہے یا جو صاع میسر ہواس
ہے یا جس نوع کے صاع کی ہدایت تھی اس ہے نصف صاع یا ایک صاع ادافر مادیتے تھے، اور سبکدوش وہری الذمہ قرار
دید سیئے جاتے تھے۔

ایباہر گرنہیں تھا کہ جس صاح کا اعتبار تھا اور جس صاح ہے اوافر ماتے تھے وہ سارے کے سارے ایک تاریخ کے بینے ہوئے ہوں یا بینے ہوئے تھے یا ایک ہی نوع کے تھے، بلکہ نئے پر انے جومیسر آگئے ان سے اوائیگی کرلی، خواہ پھر سے بینے ہوئے ہوں یا ککڑی سے بینے ہوئے ہوں اور مشاہدہ ہے کہ بالکل پر اما صاع جومد توں سے با ربا راستعال ہوتا ہے اس کاظرف وا مدرونی خول کافی بڑھ چکا ہوتا ہے، اس کا اعدرونی خول وظرف کم اور چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا اعدرونی خول وظرف کم اور چھوٹا ہوتا ہے۔

اور بڑے خول وظرف میں زیادہ مقدار غلہ کی سائے گی اور چھوٹے میں کم مقدار سائے گی اور وزن کرنے میں دونوں کی مقداروں میں بڑافر ت بھی ہوگا، مگرا وائیگی سب کی تسلیم کی گئی۔

ای طرح ا دائیگی میں کوئی قیرنہیں کہا ہے وزن وجم اوراتنی دبا زے کے گیہوں یا جوا دا کئے جا کیں۔

بلکہ جو گیہوں یا جومیسر ہوا ،اواکر دیا ، یا بیش از بیش اوسط درجہ کالحاظ کرلیا ،اس میں گیہوں کے ملکے اور بھا ری ہونے کے اعتبار سے بڑافرق آنا ظاہر ہے ۔ بھا ری اوروزنی گیہوں جوایک صاع میں یا نصف صاع میں سائے گا اس کاوزن بہت زیا دہ ہوجائے گا، اور ملکے گیہوں کاوزن کم ہوجائے گا، اوراس کی مقدا ربھی وزن کے اعتبار سے بہت کم ہوجائے گی۔

باوجودان باتوں کے ادائیگی سب کی محیح ومعتبر مانی گئی، اگر بیر صابی تحقیقات و تدقیقات مداریا شرط ہوں توان سب کی ادائیگی کیسے محج ومعتبر ہوگی؟ بلکہ بہت سارے صحابة کرام (نعوذ بالله من ذلک) قاصرة الا داء قاصر العمل، قامل

مواحدہ قرار پائے جائیں گے (ثم العیاذ بالله)۔

قر ن اول کابیعام حال بھی اس بات کاقرینہ ہے کہ بیرحسا بی تحقیقات وقد قیقات مطلوب شرعی نہیں ،اوراس کولازم وضروری قر اردینایا اس پرصحت اوا کو بابراً ت عن الذمہ کوموقوف یا معلق کرنا منشاء دمز ان شرع کے خلاف ہوگا۔

اور بہت ممکن ہے، قبیلۂ مایاں حضرت گنگوہی کی اس اصولی تحریر سے تقریر می جواب معلوم ہوگیا ، وہتحریر بیہ ہے:
"چونکہ ہر جگہ کا حساب مختلف اور وزن فختلف ہے، پس ستر جودم برید ہ غیر مقشر کا ایک ورم ، پس اس حساب سے رطل بنالیس ۔
اور آٹھ رطل کا ایک صاع بنالیس اور کسی کی تحریر کا اعتبار نہ کریں '(۱) حضرت کے اس جملہ میں (کہاور کسی کا اعتبار نہ کریں)
اس جا نہ بھی اشارہ ہوا کہ اس میں غلو کرنا درست نہیں اور ان کوشر ط لا زم قرار وینایا مدار صحت برائت عن الذمہ قرار وینا منشاء ومزائ شرع کے خلاف ہوگا۔

نیزیدبات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ ایک ملک کے ول یاناپ یا سکہ کوجب دوسرے ملک کے ول یاناپ یا سکہ میں ڈھالاجا تا ہے اور مطابقت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے و دونوں کی بنیا دمختلف ہونے کی وجہ ہے انطباق مکم لیا اور سمجے نہیں ہوتا۔ مثلاً درہم کے وزن کوجب ہم تولہ، ماشہ کے وزن سے منطبق کرنا چاہیں گے تو کبھی پوراا نطباق نہ ہوگا، اس لئے کہ ہندی وزن تولہ، ماشہ کی بنیا وخشخاش کرنا چاول پھر آٹھ چاول کی ایک رتی پھر آٹھ رتی کا ایک ماشہ پھر بارہ کا ایک آٹھ دیا دہ کا ایک ماشہ پھر بارہ کا ایک آٹھ دیا دہ ہارہ کا ایک آٹھ دیا دہ بارہ کا ایک تولہ۔

اورورہم (عربی وزن) کی بنیا دشمیر (جو) پر ہے کہ پاٹی شعیر کا ایک قیراطی دہ ہورہ قیراط کا ایک درہم، لہذا جب تک شعیر (جو) کا چاول یاخشخاش یارتی کے ساتھ کلی انطباق نہ ہوگا، بلکہ جتنافر ق چھوٹے اور بنیا دی اجزاء میں ہوگا اس سے گئ گنا زیا دہ ہڑے وزن میں ہوگا، اگر تولد کے درجہ میں دوخشخاش کا بھی فرق ہوگیا تومن اور کوٹھل تک پینچتے بینچتے ایک من کا سوامن اور سوامن کا ایک من ہوسکتا ہے، چرائی طرح شعیر بھی مختلف جسامت اور جم ووزن کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور الی صورت میں عدم انطباق باگر پر ہوگا، اور صاحب در مختار نے جو ہاش وعدی کے ذریعہ سے وزن کر کیا ہے وہمرف اس بنیا و پر ہے کہ ہاش وعدی مختلف وزن و جم کے ساتھ انطباق معلوم کرے گا اور الی صورت میں عدم انطباق باگر پر ہوگا۔ اور صاحب در مختار وزن و جم کے نہوں، لیکن اس زمانہ میں بالخصوص ہمارے اطراف میں تو ماش وعدی وونوں مثل گے ہوں وجو کے مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف جم و وزن کے ہوتے ہیں، لہذا ہی در دیم می مختلف کی اور غیر مفید ہوگی، جیسا کہ خودعلامہ شامی نے بھی اس ک

<sup>-</sup> فناوىٰ رشيدىيى ٣٦١ كامل بمرسة حصه-

طرف اشاره کیاہے، لہذاصاحب ' درمختار'' کی تحقیق پر بناءکر کے کوئی فیصلہ کرماضیج نہ ہوگا۔

ای طرح برقی مشینوں کے ذریعہ ہے دزن کی جومقدار معلوم ہو، فقط ای کولاز مقر اردیناا درای پرصحت اوا کومعلق کرنا بھی سیح نہ ہوگا ، ادر نہ اس کی بنیا د پر خلفا عن سلف عندالجمہور جومعتبر ومعمول بہ چلا آرہا ہے۔ اس کی تغلیط درست ہوگی ، جیسا کہ نصاب زکو ہیں اپنے اکابر کا ذوق معلوم ومشہور ہے کہ مقدار نصاب (۵۲ ہے تولہ ) چاندی کو جوجمہور سلف ہے بطور توارث چلا آتا ہے۔ اس کے خلاف مؤقر علماء کی تحقیق کے بعد بھی اس کوترک نہ کیا گیا کما صرح بہ صاحب" الاوزان الشرعیہ '(۱)۔

ہاں بیدا لگ بات ہوگی کہا گراحتیاط ہرتے اور مشینی وزن کی مقدار کے مطابق ادا کرے توبیہ احتیاط ہوگی ، اس کو ممنوع با نا جائز نہ کہیں گے ،لیکن ایسٹے خص کواس کا بھی حق دیں گے کہ وہ دوسروں کواس کے ذریعہ حاصل شدہ مقدار پرادائیگی کے لئے مجبور کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### كيا جوار، مكاوبا جره صدقه فطرمين ديا جاسكتا ہے، اوراس كاوزن كيا ہوگا؟

صدق فطر کے لئے گیہوں کنٹرول میں ۵۱ شے پیسے ادرباجرہ ۹۰ شے پیسے اور مکائی یا مکا۸ شے پیسے اور جواری کے ۵۱ شے پیسے اور جواری کے ۵۱ شے پیسے اور کھا اباز ارمیں جوایک رو بیبی شے پیسے فی کلو کے حساب سے ل رہا ہے اور دیہا توں میں جوار مکاباجرہ بھی صدقہ فی کلو کے حساب سے بغیر کنٹرول کے لل رہی ہے سب انا جول میں قیمتوں کا بیٹر تی ہے تلا ہے کہ جوار مکاباجرہ بھی صدقہ فطر میں ویا جا سکتا ہے اور ہرایک کی مقداروزن کتنی ہے اور ساتھ بی مشین سے صاف کیا ہوا جواور بغیر چھلکا صاف کیا ہوا جواتی کی کیا مقدار ہے ایک فیمت سوا دو کلوکی ایک صدقہ فطر کے لئے وینا بہتر ہے ، یا کہ نہیں؟

#### الجوارج وبالله التوفيق:

گیہوں اور جواور چھوہارے اور منقی کے علاوہ بھی ہر چیز صدقہ فطر میں دی جاسکتی ہے اور با زاری قیمت ان چیزوں

کی معتبر ہوگی ،البتہ گیہوںاور جووغیرہ میں وزن معین ہے گیہوں کاوزن ہر فطرہ میں پونے دوسیراور جو کا دوگنا ہے کنٹرول کے بھاؤ کااعتباز نہیں ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

اگر جوارم کاوغیرہ دین توجس قد روزن گیہوں دیا جاتا ہے وہ ان میں معتبر نہیں ہے، بلکہ جتنا گیہوں واجب ہوتا ہے اس کی قیمت میں جس قد رجوارم کاوغیرہ ملے وہ دیدیں (۲)۔

محمودا حمر قفي عنه ١٢م ٩م ٨٥٨ ١٣٠ هـ

### صدقة فطر كالمصرف:

جب فطرہ سب پر واجب ہتو وینے والا کس کو وے اور جس کو دیا ہے اس پر فطرہ واجب ہے یانہیں ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ سب پر واجب ہے۔

### الجوارج وبالله التوفيق:

فطرہ سب پرنہیں واجب ہوتا ہے بلکہ صرف اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جس کے بیاس اپنی ضرو رہات او رہاجت اصلیہ سے فاضل اورز انکر نصاب کی مقد اررسا ڑھے باون تولہ چاندی یا چاندی کا زیوریا اس کی قیمت کارو بہیریا سامان موجود ہوا ورصد قد فطر صرف ان لوگوں کو دینا چاہئے جن کوزکوۃ وینا جائز ہو، ورند فطرہ اوان یہوگا (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیجہ فظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبندہ اربور مداروں میں مفتی وارالعلوم ویوبندہ اربور ۸۵ ما ہوا ہے بحمود فی عند مفتی وارالعلوم ویوبندہ اربور ۸۵ ساھ

ا- "نصف صاع فاعل يجب من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب وجعلاه كالتمر .... أو صاع تمر أو شعير ولو رديناً" (الدرالخارمع روالحار ٣١٨/٣)(مرتب).

٢- "وما لم ينص عليه كذرة وخبز يعبو فيه القيمة" (الدرالخارم رواكتار ١١٩ ٢١٩) (مرتب) -

٣- وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلاً عن حوائجه الأصلية، كذا في الاختيار شرح المختار (قاويءالكيريه ١٩١١)، ثير الدرالخارم عروالحارس ١٩١٠، وصدقة الفطر كالزكاة في المصارف أي المذكورة في آية الصدقات إلا العامل الغني فيما يظهر (الروالح الحي الدرالخارس ٣٢٥) (مرتب).

صدقه فطرکسی تنظیم میں دینااور حسب موقع خرچ کرنا: صدقہ فطرکسی فنڈ میں لے کراستعال کرسکتے ہیں یا کنہیں۔

جیسے دہرہ دون دو جماعت فنڈ ہیں وہ لوگ فطرہ بیت المال میں کیکر لوگوں کو دیتے ہیں اوراس کے حساب کتاب کا مبحد میں اعلان کرتے ہیں تھم بیہ کہ نمازے پہلے اوا کر دیں اور بیت المال والے نہ معلوم کب کا کب ٹرچ کرتے ہیں اس کاپوراپورا جواب دیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

صدقہ فطرغریب مسلمانوں کو دینے ہے اوا ہوجاتا ہے اور نما زعید ہے پہلے غریب تک پہنچا کران کو مالک بنا دینا افضل ہے اور بعد میں بھی وینے ہے اوا ہوجاتا ہے مگر افضلیت کے خلاف ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر فقیر مسکین تک پہنچ جاتا ہے توا وا ہوجاتا ہے (۱) ہلین میرطریقہ اس طرح بہتر نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسها رنيور ۲۷ / ۹ / ۸۵ سااه الجواب صحيح: سيدا حمالي سعيد مفتى وارالعلوم ديو بند

### قیمت کے ذریعہ صدقہ فطرا داکرنے میں گیہوں کے سنزخ کا عنبار ہوگا؟

فطرہ کے بارے میں ایک حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ چونکہ گیہوں با زار میں بلیک سے فروخت ہوتا ہے اوراس کا کوئی قیام نہیں ہے اور کورنمنٹ نرخ پر گیہوں ماتا جاتا ہے ، لہذا ۲۰ بیسہ فی کلو گیہوں کی قیمت اوا کی جائے گی کیا بیر حساب ٹھیک ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

 اورتر دونہیں ہے،خواہ کورنمنٹ بزخ سے ملاہو یا بازار کے بزخ سے ملاہوفطرہ اواہوجائے گا،البتۃ اگر گیہوں نہ دیناہو، بلکہ قیمت دینی ہوتو با زاری بھاؤ ہی کااعتبار ہوگاہر بلیک مارکیٹ شرعاً واجب الاحتر ازنہیں ہے اس میں تفصیل ہے کورنمنٹ بزخ عام با زار میں نہیں ہے اورنہ ہی ہر جگہ ہی ہے اوراصول وقواعد کلی ہوتے ہیں (۱) ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دارالعلوم ديو بندسها رينور ۸ ۱۲ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب صحيح: سيداحم على سعيد مفتى دا رالعلوم ديو بند

ا- "ثم قيل يجوز أداؤه باعتبار العين والأحوط أن يراعي فيه القيمة، هكذا في محيط السر خسى "( فأوي عالمكيريد ا/١٩١، فيزو يكهيّ روالح اللي الدرالخار ٣٢١/٣) (مرتب) \_

كتاب الزكوة (باب صدقة الفطر)

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

# كتاب الصوم

### مسكلةوحيدابله:

سوال: الفرقان محرم الوسلاج اسلامی منعقده مکه مرمه شعبان دوج کے اجلاس کی تجویز توحید اہله کے سلسله میں ایک سوال کا جواب ۔

خلاصہ سوال بیہ ہے کہ متعدد مما لک اسلامیہ کے بہت سے علماءادر ذمہ دار حضرات کی بیرائے اور تجویز ہے کہ عالم اسلامی میں رمضان وعید وغیرہ کا بیفر ق واختلاف عملاً باقی نہ رہے، بلکہ بھی بھی ایک جگہ کی رویت ہلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں رمضان کا آغازاد رعیدالفطراد رعیدالاضی ایک ہی دن ہوا کرے۔

ان کے نزویک وحدت امت کا بھی تقاضا ہے۔اوراس تجویز کاعنوان توحیداہلہ ہے۔حضرات علماءاہل تحقیق مسئلہ کی اہمیت محسول فر ماتے ہوئے، نیز اس کے اطراف وجوانب اور مالدو ماعلیہ پرغورفر ماکر دلائل کے ساتھا پنی آراء سے مطلع فر مائیں، بنیا وی طور پراس میں بیٹین سوال بیدا ہوتے ہیں۔

ا -اس مسلمين براو راست كماب وسنت ين مين كيار جنمائي ملتى يع؟

۲ جن ائمہ نے اختلاف مطالع کے اعتبار کا اٹکار کیا ہے۔ان کا مقصد اس اٹکارے کیا ہے؟ اور اس مسئلہ میں اختلاف حقیق ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف حقیق ہے تو ولائل اختلاف ونزاع حقیق ہے تو ولائل ہے میری طرف ہے کس مسئلہ کورج ہے ؟

۳- حنفیہ کے مشہور مذہب عدم اعتبارا ختلاف کی بنا پر ہندوستان و پاکستان کے احناف کے لئے کیااس کی گنجائش ہے کہ وہ تو حیداہلّہ کی تجویز کو قبول کرلیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

الفرقان کا تراشہ اہتمام کی معرفت موصول ہوا۔ اس میں قائم کردہ سوالات کے جوابات لکھنے ہے قبل ایک اہم چیز قائل خور ہے جو پیش خدمت ہے۔ اس پر توجہ دینا زیادہ اہم دمقدم ہے۔ دہ بیہ کہ توحید اہلہ مقصد شرق ہے یا نہیں؟ یا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بھی قائم کر دہ نمبرات وسوالات کے ذیل میں انتا ءاللہ آجائے گا، یہاں اس نے قطع نظر بید دیکھنا ہے کہ اس تحریک (توحید ہلہ کا مقصد بیربیان کیا گیاہے کہ پورے عالم اسلام میں رمضان وعید وغیرہ کافر ق واختلاف عملاً باتی خدرہ، بلکہ کسی بھی ایک جگہ دویت ہلال کی بناء پر پورے عالم اسلام میں اس مقصد کی تکیل بیاس میں کامیا بی جب بی ہوسکتی ہے کہ ہرمملکتِ اسلامی پورے قلم رو میں قانوناً لازم قرار دے دے کہ کسی مقام کا کوئی فر دیا کوئی فتبیلہ یا باشندہ عملاً اس ہوسکتی ہے درکر ہوں کے ان کرسے۔ اورکر بے واس ہے بازیرس ہو، اس کے خلاف کار ردائی ہو، غرض سب کواس پر مجبور کیا جائے۔

اگراییانه کیا گیا توجومقصد متعین کیا گیاہے (وحدت فی العمل) وہ حاصل نه ہوگا، اوراگرسر ہے۔ اس کولا زم ہی نہ کیا جائے ، بلکہ پر خص کو مل میں اختیار دے ویا جائے کہ جس کا جی چاہا تفاق کرئے ویتیجر یک ہی بالکل ہے سو دہوگی ۔ اور اگر واقعی لا زم قر اردے دیا جائے ۔ اوراس کے مطابق عمل کرنا قانو ناخروری قر اردے دیا جائے توشر عالمیہ جائز نہ ہوگا۔ اولاً: اس کئے کہ غیر لا زم کولازم قر اردیا جائے گا اوراس کے مطابق عمل کرنا قانو ناخروری ہوگا۔ خیر ان میں جن میں جن میں جن مطرب نہ اختیار دیا جائے گا ہوراس کے مطابق عمل کرنا قانو ناخروری ہوگا۔

غیر لازم کولازم قر اروے دینا ۔جس چیز میں شریعت مطہرہ نے اختیار دیا ہواس سے اختیا رکوسلب کر لینا شریعت مطہرہ نے نا جائز قر اردیا ہے،اس کے نظائر بے ثنار ہیں ۔

ٹانیا: اس لئے کہ نفس رویت ہلال رمضان کا مسئلہ امور دینیہ میں ہے من کل الوجوہ تحت القصناء واخل ہی نہیں کے علی الاطلاق تحت القصناء واخل ہو کراس طرح کالزوم بطریق قضائے قاضی (حکومت) بافذ ہوجائے۔

قالثا: ال لئے کہ جولوگ اختلاف مطالع کومعتر جانتے ہیں ان کے لئے بُعد مسافت کی صورت میں بعض وقت اس تھم حکومت پڑمل کرنا جائز بھی نہ ہوگا۔اس لئے کہ انکامتدل براہِ راست متندالی الردایات ہوگا۔جیسا کہ حضرت کریٹ کی ردایت میں ہے۔اکثرنے بہ سند صحیح ردایت کیاہے۔ادرالفاظ ردایت بیہ ہیں:

"أخبرنى كريب أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال

رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: رأيته ليلة الجمعة، فقلت: رآه الناس (في رواية مسلم) ورأيت ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزول نصوم حتى يكمل ثلاثون يوما أو نراه، فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله مَا الله الله مَا الله مَا

اور چیے کہ وہ روایت جس کوامام سلم نے "باب لکل أهل بلد رؤیتهم" ہے وراقبل روایت کیا ہال کے اللہ کے الفاظ یہ بین: "عن ابن عمر عن النبی مُلْنَا اللہ فاقد رمضان فقال: لا تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه فإن أغمی علیكم فاقدروا له (وفی روایة) فاقدروا إلی ثلثین (وفی روایة) فعدوا ثلثین" (۲)۔

غرض ان كاستنا دواستدلال براوراست روايات سے بان كفلاف كا فيصلة قاضى وحاكم كافتياريش نه بوسكے گا۔ هو مبرهن في مقامه، نيز اس مين وسعت دين كونگ كرنا لازم آتا بـاور جوسهيل دوسعت اللارب العزت في است كودى به اورار شاونبوت على صاحبها الصلو ة والسلام: "اختلاف أصحابي رحمة لأمتى" (٣) (محبت ) ساس كودي به اورار شاونبه و كرره جائے گي جو منشاء شرع اور شارع كفلاف بوگا۔ اورا يك قتم كي وين حنيف عاس كودي و مؤيفر مايا بـمسلوب بوكرره جائے گي جو منشاء شرع اور شارع كفلاف بوگا۔ اورا يك قتم كي وين حنيف مين مداخلت يجا كمتر اوف بوجائے گي اورا نهيل وجوه كي بناء پر امام مدينة الرسول عليه السلام حضرت مالك رحمة الله عليه خودا في كتاب" مؤطا" كودستوره قانون كي حيثيت و حكرسب پر اس كي يابندى لازم قر ارو يخ سے روكا ہے۔ جس كونش كرنے والوں نے خودا مام كان الفاظ من قل فرما يا ہے: "وقد روى أبو نعيم في حيلة الأولياء عن مالك أنه أن أحلق المؤطا على الكعبة ويحمل الناس على ما فيه فقلت لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله عليه الخدية والحدا في هذه الفروع تفرقوا في البلدان و كل مصاب، فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله" (٣)۔

ا- ترقدى بإبلكل أهل بلدرة تهم إلى قوله: والعمل عند أهل العلم على هذا الحديث إن لكل أهل بلدة رويتهم (رقم الحديث: ١٩٢ مباب ماجا بأكل أكل بلدرة تهم سهر ٢١٣ ط: احياء تراث العرف بيروت )، وحكذا فى أني وا وروسلم ٣٢٧) ـ

افي دا في دا في دا في دا كورسلم ١٣٢٦.

سلم واية: اختلاف أصهابي لكم رهمة، كشف الخفاللعجلوني الر ١٨، المفتى عن حمل الاسفار للعراقي ٢٨/١، تذكرة الموضوعات المفتى رهمة "المفتى عن حمل الاسفار للعراقي ٢٨/١، اتحاف الساوة المفتى رهمة "المفتى عن حمل الاسفار للعراقي ٢٨/١، اتحاف الساوة الموجد عن ١٠٥/١، المربيري الر ٢٠٥، ١٠٥، تذكر والممتنع البندي ٢٨٨٨١ موسوعة اطراف الحديث الر ١٤/١، (مرتب).

س - مقدمة العليق المجدعلي الموطاللا مام مجمه -

امام صاحب کامیمنع کرما پہلی بارنہیں تھا، بلکہاس ہے تقریباً • ۳۵،۳ سال قبل اس کے دا دامنصور کو بھی نہایت سختی ہے منع فر مایا تھا۔ جس کے الفاظ میہ ہیں:

"روى ابن سعد في الطبقات عن مالك أنه لماحج المنصور قال لي: عزمت على أن أمر بكتابك هذه التي وضعتها فتنسخ ثم أبعث إلى كل واحد من أمصار المسلمين منها نسخة والمرهم أن يعملوا بما فيه ولا يتوجهوا إلى غيرها فقلت: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم الأقاويل وسمعوا الأحاديث وردوا روايات وأخذكل قوم بما سبق روايته فدع الناس، وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم كذا في عقود الجمان"()-

اس باربار منع کرنے سے بیمعلوم ہوا کہ امام نے محض تواضعا نہیں منع فر ما بیا رد کا ہے، بلکہ ایسی تنگی شرعاً متجے و نہ دو کہ محص کو وہ ما جائز بیجھے تھے اور شرعی حیثیت سے رد کا ہے۔ پھرای روبیت ہلال کے خاص موضوع پر نگیر نہیں فر مائی اور نہاں کو خلاف مقصد شرع بیاشا رع قر اردیا اور نہ وحدت ملت کے منافی سمجھا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو بیبات روز روش کی طرح واضح ہے کہ اس وقت اس کا انتظام بہت ہم گھا ۔ خلافت راشدہ اور مشکلو ہ نبوت کا زمانہ بہت قریب تھا، عام طور سے صحابہ موجود سے، بلکہ صحابہ گا وور تھا، وین کے برحکم کی قبیل پرمن تن وصن کی بازی لگا دینا آسان تھا اور وحدت ملت کا مسئلہ بھی ان کے ذہن میں اس ورجہ اہم تھا کہ جنازہ رسول علیہ الصلو ہ والسلام تین دن تک رکھار ہا، جب تک خلافت کا مسئلہ ہے ہو کرو و بیاس کے ماصل نہ کر کی گئی تدفین موخور کھی گئی ، اگر تو حید اہلہ میں وحدت ملت کی کوئی حیثیت ہوتی اور بیز ( تو حید اہلہ ) خوو بیاس کے ماصل نہ کر کی گئی تدفین موخور کھی گئی ، اگر تو حید اہلہ میں وحدت ملت کی کوئی حیثیت ہوتی اور بیز ( تو حید اہلہ ) خوو بیاس کے مسمن میں کوئی اہم مقصد شرعی یا فسیلت مضمر ہوتی توصحابہ کر ام کی کھیرت اور عقل وہوش ووائش پرقر آن بیا کے ماطن تو کی اللہ علی بصیرہ وائل و من اتب عنی " ( ) ۔

بلکہ قیامت تک کے انس نوں کو آگاہ کرنے کے لئے تشہیر واعلان کا تھم ہے، ارشا دربانی ہے: "قبل ھذہ سبیلی اُدعو الی اللہ علی بصیرہ وائل و من اتب عنی " ( ) ۔

اور الله کے رسول علیہ نے اس کی وضاحت اس طرح فر مائی: "أصحابی کالنجوم فبایهم اقتلیتم اهتدیتم" (٣)۔

ا- مقدمة العليق بم ١٥\_

۲- سورهٔ لوسف : ۱۰۸.

۳- تتخيص الحبير لا بن حجر ۱۴ مر ۱۹۰ عبد بن حميد في مشده من طريق حمز ه العصيبي عن ما فع عن ا بن عمر ، وحمز ه صعيف حبدا، ميزان الاعتدال ار ۱۳۳۳ م ۲۰۷ رقم الحديث: ۱۵۱، ۲۲۹۹ عن ابن عمر ، وعن الأعمش عن ا بي صالح ،عن ا بي سريرة عن النبي عليه (مرتب )

ال ارشاویم صحابہ کرام کے مقدا ہونے کو بھی واضح کیا گیاہے، ان کی اقتداء کی ترغیب بھی دی گئی ہے، ای کے ساتھ وہ روایت بھی ملا لیجئے جس میں امت کا بہت ہے فرقوں میں منقسم ہوجانا اوراس میں ہے مخض ایک کاحق پر ہونا اور باقی سب کا صلالت پر ہونا بیال کیا ۔ اس سوال پر کہ برحق فرقہ کون ہوگا؟ جواب میں صحابہ کرام گو مشعلِ را فتر اردینا اور اپنے معیار حق ہونے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام گو بھی تبعاً بہ برکت اتباع صاوق معیار حق بتلا کر یہ جتلانا کہ ان کے فتش قدم کے تالع رہنے والاحق پر رہے گا۔ اس روایت کے الفاظ بیہ ہیں:

"عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على أياتين على أمتى كما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل (إلى قوله) وتفترق أمتى على ثلث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: ومن هي يا رسول الله! قال: ما أنا عليه وأصحابي" (۱)، وفي رواية أحمد وأنه سيخرج في أمتى أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق وإلا مفصل الا دخله" \_

ان باتوں کا تقاضایہ تھا کہ اگر اس میں کوئی خاص فضیلت یا اہمیت ہوتی یا اس پر کوئی خاص شرقی مقصد مرتب ہوتا تو صحابہ کرام گی توجہ اس طرف بھی ہوتی ، پھر صحابہ ہی کے دور میں اسلام عرب سے نکل کر فارس وروم وافر یقنہ جیسے دور وراز مقامات تک پہنچ گیا تھا اور اختلاف اہلہ کے واقعات بے شاروا قع ہور ہے بتھے اور اس وقت سے زیا وہ ضرورت اس وقت توحید اہلہ کی جا نب توجہ و بیخ گئی مگر صحابہ نے پھر بھی توجہ نہیں فر مائی ، کوئی اشارہ تک اس طرف نہیں ماتا ، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ بیا ختلاف وسعت امت ورحمت علی الامق کے وائر ہ سے خارج نہیں ، اس لئے اس کے خلاف کرما او راس میں شکی ڈالنا مزاج شرع وشارع بیش و شارع کے خلاف کرما او راس میں شکی ڈالنا مزاج شرع و شارع کے خلاف کے خلاف ہے۔

رابعاً: ال لئے کہ جولوگ اختلاف مطالع کومقید نہیں مانے وہ اختلاف مطالع کے وجود کے متکر نہیں ہیں، بلکہ پہنے افران معاملات وامور میں معتبر مانے ہیں اوراس کے مقتضا پڑمل کرتے ہیں اوراستنا وروایات ہے کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، مرف وجوب صوم کے اثبات میں بوجہ روایات صحیحہ اعتبار نہیں کرتے اوراس پر بنانہیں رکھتے، بلکہ بیہ فرماتے ہیں کہ گرطریق موجب (شہادة علی الرؤیة) (شہادة علی قضاء القاضی استفاضہ) کے ذریعہ ائل مشرق کی رویت الل مغرب پر ٹابت ہوجائے توان پرلزوم صوم ہوجائے گا۔

اورظاہر ہے کہ ریڈیووغیرہ کی خبرطریق موجب نہیں بن سکتی ،اگر بن سکتی ہے تو بھی بھاراستفاضہ بن سکتی ہے یا بیش ازبیش طبل قاضی ۔یا صورت مدافع یا قنادیل منارہ وغیرہ کے درجہ میں ہوکر حصول غلبظن کے لئے مفید ہوسکتی ہے اور بعض موقعوں میں اپنے شرا نظاوقیو د کے ساتھ معتبر بھی ہوسکتی ہے جو محض ایک امر جمتہ فیہ ہوگا ۔اگر کسی قیدیا شرط خروری یا کسی نص کے خلاف ہوگی تو قابل عمل نہ درہے گی ،ان شرا نظاوقیو د کی قدر کے فصیل احقر کے مضمون (ریڈیو وغیرہ کے ذریعہ دو یہ بلال کی اطلاع کا شرعی تھی میں مذکورہ ،وہ بھی بیش خدمت ہے اس کو بھی ملاحظ فیر مالیا جائے ،مثلاً ریڈیو وغیرہ کی اطلاع اگر چہا علان معتبر مفید کے الفاظ میں بھی ہو، لیکن جس مقام و خطہ میں اطلاع پہنچ رہی ہے دہاں ۲۸،۲۷ تا رہ خ ہے کہ دہاں اس اعلان پڑمل کرنے کی دجہ ہے مہید نصر ف ۲۸،۲۷ دن کا ہوکر رہ جائے گا۔اوروہ صرف صری فصوص کے خلاف ہوگا جو جائز نہ ہوگا ۔ومثلاً :

صديث: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، ويعنى تمام هكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ويعنى تمام الثلثين، يعنى مرة تسعاً وعشرين ومرة ثلثين"(١)-

اورجب ٨٧٢٤ تاريخ ہے روزہ شروع كرديا جائے گاتوحديث ذيل كے منافى ہوگا۔

صديث ٢: "عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ المِيتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم" (٢)-

ادراس مجہد فیہ تھم کی وجہ سے خلاف نصوص کرنا کسی طرح جائز ندہوگا، البتہ صرف ان مقامات وممالک میں قابل عمل اوراس مجہد فیہ تھم کی وجہ سے خلاف نصوص کرنا کسی طرح جائز ندہوگا، البتہ صرف ان کہ جوصفرات اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں فر ماتے ان کے فزو کی بھی اس کے طریق کارمیں تمام ممالک اسلام میں عمل کی میسانی وحدت حاصل ندہو سکے گی اور یہ مقصد حاصل ندہو سکے گی اور یہ مقصد حاصل ندہو سکے گ

خلاصہ بیہ کہان پہلوؤں پرغورکرلیماضروری ہے، تا کہ نتائج زیادہ صحیح ویا ئیدارٹکل سکیں ان مفروضات کے بعد جناب کے قائم کردہ سوالات کے جوابات کی چندال ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اکین اشکالاً ہرایک کا جواب نمبروارورج ہے۔

۱- رواه البخاري والمسلم مسلم مع النووي بإب وجوب صوم رمضان لرؤية البلال ۲۰۵۸-

٢- مسيح البخاري مع الفتح مهم ١٢ ٨/١، ورواه أيضاعن ابن عمر مسلم وفيه: "لا تقدموا رمضان الغ مسلم مع النووي ٢٠ ٨/٨-

قر آن عزیزنے اس کوایک خاص انداز میں بیان فر مایا۔ ارشادے:

"يا أيها الذين المنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات"(٢)\_

ال آیت کریمه میں ال طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح بعض امم سابقہ نے تھم کے اندر تقدیم و تاخیر وغیرہ کی خرایال پیدا کردیں توتم ویسائی مت کرنا۔ پھر اس کی فرضیت کوقمری مہینہ رمضان مبارک کے اندر مخصر فر ماکرکس انداز سے تعبیر فر مایا گیا ہے: "شہو رمضان الذی أنزل فیه القوان هدی للناس وبینات من الهدی والفوقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه" (۳)۔

ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ مبارک اوراس کے روزے اور قر آن عزیز میں آپس میں ایک خاص ربط و تعلق ہے۔ اوراس کافخوظ رکھنامطلوب شرع ہے۔ اوراس کیاظ رکھنے پر پچھ خاص بر کتیں اور ہدایتیں مضمر ہیں ، پھر مطلوب کی تحصیل اوراس کے انتقال کی ترغیب بھی ہے۔

بلکہ ان تمام چیز وں کے حاصل کرنے کاطریقہ بھی خودبطور ولالت العص اور ماسیق الکلام لاجلہ کے فائے تفریعیہ بالعقیبیہ لاکر'' فمن شہد منکم الشہو فلیصمہ"(۴) ہے عبارت العص منصوص فر ماویا گیا۔ کہ جو تحض تم میں ہے اس مہینہ کا مشاہدہ کرے (چاند و کھے لے )اورموجو درہے تواس کے لئے لازم ہے کہ اس مہینہ کا روزہ رکھا کرے۔ جس کا خلاصہ بیہ

ا- بخاری مع انقتح ار ۹ م، مسلم مع النووی ۱۸ کا، کتاب الا بمان ، الفاظ بخاری کے میں (مرتب)۔

۲- سور ویقر ه: ۱۸۳۰

۳- سورهایقره:۱۸۵

۳- سور دیقره: ۱۸۵

ہے کہ اس ماہ مبارک (رمضان) کا چاند و مکھ کر ہی روزے رکھنے شروع کئے جائیں۔ پھرا گلا چاند و مکھ کر رکھنا موقوف کیا جائے۔ خلن و تخیین یا محکمۂ موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر مدار نہ رکھا جائے ، جیسا کہ اس سے اگلی آیت کریمہ اس کی صاف صاف وضاحت کرتی ہے۔ ارمثا دہے:

"يريدالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر واالله على ما هداكم" (۱) ـ لهذا الرويت بلال كر على المريق كوجهو لركونى اورطريق بيوت رؤية كاختيار كياجائ كاتوال نص كرح والمناف المراف المرافية بيوت رؤية كاختيار كياجائ كاتوال نص كرح المرافية المراف الموجود المرافية المراف المرافق الم

اور بوسكتا بكرامام بخاري وغيره محدثين في صحاح بين ان صديثون كو بالخضوص انا امنة امية كل حديث كوانهين مكتول كي عائب اثنا ره كرف كي الكرام بخارى حافظ حديث اكتول كي عائب اثنا ره كرف كي الكرام بخارى حافظ حديث المن جرعسقلانى كي السقوري التعليق بالحساب المن جرعسقلانى كي السقوري عليه التعليق بالحساب أصلاً ويوضحه قوله عليه السلام في الحديث الماضى: فإن غم عليكم فأكملوا العلمة ثلثين ولم يقل: فاسئلوا أهل الحساب "(س)-

اور حضرت ملاعلى قارى "ولا تصوموا حتى ترووا الهلال" كتحت فرمات بين: "قال: قال رسول الله منطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطق

اور حضرت حذیفة کی روایت میں جس کوابو وا وُدِّ نے روایت کیا ہے صراحت اس کی نہی موجود ہے: "عن حلیفة رفعه: لا تقدموا الشهر حتی ترووا الهلال أو تكملوا العدة" (۵)۔

بلکہ بالقصد تقدیم و تاخیر یوم او بومین توبرای چیز ہے ماہ رمضان نہونے کاشبہ ( بیم الشک ) ہوجب بھی صوم رمضان

۱- سور ديقر ه: ۱۸۵\_

۲- بخاری مع انفتح مهر ۱۲۱ مسلم مع النووی ۴ ر ۲۰۴ – ۲۰۵ \_

شخ البارى ٢٨ / ١٢٤ اباب الصوم -

٣- مرقاةالفاتح ٢/١٥٠\_

۵- ابودا ووكتاب الصوم رقم الحديث:۲۳۲ ٦\_

كى شب سے روز ه ركھنے كوممنوع اور معصيت قرار ديا ہے: "عن عمار بن ياسرٌ قال: من صام الذي يشك فيه فقد عصبي أبا القاسم مَلْنِيَّ في "()-

یدردایت اگر چه سندا موقوف ہے مگر سند سیحے ہے اور حکماً مرفوع ہے اس لئے ممانعت ومعصیت کا تھم ،تھم رسول اللہ علیقی ہونے میں شہیں ، البنة ہر فر دکا خود اپنا دی کھنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ پوری آبا دی یا قوم یا علاقہ میں صرف بعض کی ردایت بھی علی حسب شرا نظو قیو داور اس پر اعلان ہوجانا بھی کافی ہوجا تا ہے ، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی ردایت ہے معلوم ہوتا ہے۔

حاصل میہ کہ پوری قوم میں محض بعض نے چاند دیکھااور شہادت دی ادر شہادت ضابطہ شرق کے مطابق ہے تو معتبر ہوگی اور ججت شرقی ہوگی ،او لاَ: اس لئے کہ شہادت کا درجہ محض تخمین وحساب کانہیں۔

ٹانیا :اس لئے کہ آیات وروایات میں شہاوت میچے کوالیا محکم اور قوی ورجہ دیا گیاہے کہ اس کے ذریعہ ہے تمام حقوق کا اثبات واجراء کیا جا تاہے، شہاوت ہی پرمدارر کھ کربڑ ہے بڑے احوال متنازعہ میں قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ حدو دوقصاص ورجم کا تھم مافذ ہوتا ہے۔ جان لے لی جاتی ہے۔ ہاتھ کا ہے دیئے جاتے ہیں اور بیسب احکام قر آن عزیز واحا دیث میں مصرح ومفصل موجود ہیں، البتد قر آن مجید نے شہادت کے باب میں بھی ہم کوایک ضابطہ کی تعلیم دی ہے اور وہی ضابطہ شہاوت صحیحہ وغیر صحیحہ کا معیارہے۔

مثلًا: جب مشهو وعليه امور ونيوبي على سے موا ورحقوق ماس سے متعلق موتو اس کے لئے ضابطہ قرآنی بیہ: "فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء "(۲)-

اور مثلاً جب مشہود علیہ خالص امور دینیہ میں ہے ہوتواس کے لئے ضابطہ مقرر کر دیا کہ مجر کامعتبر و ثقہ ہونا بھی کافی ہادراس پر ذیل کی آیت کریمہ بھی ولالت کرتی ہے:

"إذا جاء كم فاسق بنباء فتبينوا" (٣)،غرض قر آن عزيز كى آيات اوراس قتم كى نصوص، نيز ردايات سے اخذ شده ضالبطے" بإب الشهادة" ميں مفصل مذكور بين اوران ہى پر احكام كى بناء ہوگى، يهاں اس بحث كا نه تو مقام ہے اور نه

ا - رواهالجماعة بمفكلو ة بم ١٧٧٠ ـ

۲- سورهٔ بقره:۲۸۲ (مرتب) ب

۳- سور چجرات:۲ـ

گنجائش، فقد کے باب الشہادة كامطالعه كافى ہے۔

صوم رمضان مبارک چونکہ خالص امور دینی میں ہے ہے، اس کے مطلع صاف ہونے میں ایک کی خبر معتبر وکافی ہوگی، جیسا کہ حدیث بالاسے ظاہر ہے، ہلال شوال کا تعلق چونکہ امور دنیا جیسے معاملات ہے بھی ہوجا تا ہے، اس لئے مطلع صاف نہ ہونے کی صورت میں کم از کم حسب آیت: "واستشہدوا شہیدین النے" (۱)، وو عادل شاہد کی شہادت کا ہونا ضروری ہے محض حساب و کتاب یا تخمین کافی وضح نہ وگا۔

اوراس تمام گفتگو کا عاصل بیرنگاہ کہ بذر بعیہ شہادت سیحی شبوت ردیت ہونے کے بعد اگر بذر بعیدریڈ بوخصوص شرعی الفاظ میں اعلان کیا جائے توبیا علان بھی اپنے شرا نظاد قیو د کے ساتھ معتبر دمفید ہوسکتا ہے، اختلاف مطالع ہویا نہ ہو، اس لئے کہ اختلاف مطالع پر شریعت مطہرہ نے صوم رمضان کی بنا نہیں فر مائی ہے، بلکہ اگر بنا ءرکھی ہے تو ثبوت ردیت کے اعلان پر، جیسا کہ ابھی حدیث ابن عباس سے معلوم ہوجائے گا، اورد میہ کہ ایک اعرابی نے ہلال رمضان دیکھ کر اپنا چاند دیکھنا جناب نبی کریم علیہ نے اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار کر لینے کے بعد حضرت بلال سے مایا کہ کوگوں میں اعلان کردد کہ کل سے روز ہے (۲)۔

۲-جب یہ بات معلوم ہوگئ کہدار ثیوت و جوب صوم رمضان محض آیات وروایات اور رویت و ثیوت رویت پر اختلاف مطالع پر نبہوگا، ندید کہ اختلاف مطالع کے نفس و جو دو تحقیق سے انکار ہے، بلکہ اس کا وجو دو تحقیق تسلیم ہے، بلکہ صوم رمضان کے علاوہ اور امور و بینیہ و دنیوید پیل مطالع کے نفس و جو دو تحقیق سے انکار ہے، بلکہ اس کا وجو دو تحقیق تسلیم ہے، بلکہ صوم رمضان کے علاوہ اور امور و دینوید پیل کوظ و معتبر ہے، چونکہ و دنیوید پیل کوظ و معتبر ہے، چونکہ ان مطالع کے نامی پابند نہیں کیا ہے اور یہاں پابند فر مایا ہے ۔ ای گفتگو سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اختلاف حقیق ہے، صرف لفظی و تعبیری نہیں ہے اور نہ بیعاء کی شان کے لائق ہے جو فریق کے مشدلات روایات کی جانب مشدہ ہیں ۔ اور ہر ایک کے دائر میں الگ الگ دجدا گانہ ہیں ۔

دلائل کے لحاظ ہے ترجیح عدم اعتبار اختلاف مطالع سے قائلین سے قل میں ہے اور وہی ظاہر الروایة ہے ،اس لئے کہ ان کے مسلک سے مطابق نصوص صیحہ وصریحہ پڑمل کرنا دوسروں کے اعتبار سے زیادہ حاصل ہوتا ہے ، کویا ان کا قول نصوص کی ترجمانی ہے۔

ا- سور ويقره: ۲۸۲\_

۲- مڪلوة شريف۔

سسابق معروضات ہے ہی معلوم ہوگیا کہ تو حیداہلہ کی میہ تجویز کوئی شرعی مقصد نہیں ہوسکتا اور نہ وحدت ملت اس پر موقوف ہے اور نہ اس کے شمن میں کی خدمت ویٹی کی تکمیل یا تحصیل ہی مضمر ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہتقا ضائے آیت کر یہہ: "المیوم انحملت لکم دینکم و اُتحممت علیکم النخ"(۱)، دربا ررسالت ہے براوراست یا پھر قر و ون مشہو ولہا بالخیر ہے کوئی نہ کوئی اشارہ وغیرہ ضرور ماتا جب ایسانہیں ہے تو اس کو ضرور کی و لازم قر اروینا درست و مشروع نہ ہوگا۔اور مذہبی حیثیت و کرو جو دمیں لانا احداث فی الدین کے متر اوف ہوگا۔اور حسب تصریح امام ویٹی امور میں حرج اور تنگی ڈالنے کے مجمی متر اوف ہوگا۔

اوران سب چیزوں سے قطع نظراور بر تقدیر تسلیم اگر ثبوت ہلال کامدار شرعی شہاوت سے ہٹ کر کسی حساب یا محکم یہ موسمیات کی تحقیقات وغیرہ پر رکھا گیا تونصوص ورایات مقدمہ کے صرح خلاف ہونے کی وجہ سے ما قامل قبول، بلکہ واجب الرو ہوجائے گا، فقہائے محققین کی مندرجہ ذیل تصریحات سے اس کی تائید ہوتی ہے:

"ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عد ولاً على المذهب" (٢) "وتحته في الشامي: "بل في المعراج: لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه وفي النهر فلا يلزم بقول المؤقتين إنه أي الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولاً في الصحيح كما في الإيضاح" (٣) - پيمرايك سطر ك يعدفر مات بين: "ما قاله السبكي رده متأخر و أهل مذهبه" پيمر چند سطر ك يعد قاوئ شهاب رلمي الكبير شافعي عايك طويل بحث نقل كرتي بوئ فرماتي بين: "لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وماقاله السبكي مردود ردّه عليه جماعة من المتأخوين" (٣) -

ادراگرمدار شوت شرعی شهادت ہی پر رکھاجائے جب بھی نشریہ مشتہرہ دوسرے مقامات میں پنچے گا تو وہاں کے لئے وہ نشریہ شہادت نہیں بن سکے گا۔ کیونکہ غائبانہ شہادت خفق ہی نہیں ہوتی۔'' سکما ھو ظاھو و مبر ھن فی مقامه ''بیش از خیار کے درجہ میں ہوگا۔ از اخبار کے درجہ میں ہوگا۔ از اخبار کے درجہ میں ہوگا۔ قاضی کا نقارہ یا توپ کی آوا زیا منارہ کی روشنی اس صورت میں بھی ان دونوں کے صحت واعتبار کے لئے پچھ شرا نظاد قیو د ہیں مقامی کا نقارہ یا توپ کی آوا زیا منارہ کی روشنی اس صورت میں بھی ان دونوں کے صحت واعتبار کے لئے پچھ شرا نظاد قیو د ہیں

ا- سورهٔ ما نکره: سل

در می الات ال به الحقال ب

m- روالحتار(الشامی)۲/ ۹۲-

۳- حواله مرابق به

جس کی پھے تفصیل مضمون منسلکہ میں مذکورہ اگر ان شرائط وقیو وکا پورا پورا لحاظ بھی کرلیا جائے تب بھی کسی مقام پر عمل کرنے والوں کے حق میں مہینہ ۲۹؍ سردن کا ہونے کے بجائے ۲۸؍ یا سردن کا ہور ہا ہوتو صریح نصوص وردایا ہے کے خلاف ہونے کی وجہ ہے اس پر عمل کرما ورست نہ ہوگا ہاں جن کے بہاں عمل کرنے ہے مہینہ ۲۸ دن یا را سون کا نہ ہور ہا ہو بلکہ ۲۹ یا ۴ سون کا حضوظ و و باقی رہتا ہوصرف ان کو ہاں ورست رہ گا۔اور تجاز مقد س دورداز مقامات کی بنیا و پر نشر بیہ شتہر کرنے میں ہندو یا کتان میں مہینے کا تحفظ ہ ۲ یا ۶ سون میں غیر ممکن نہیں تو مشتبہ ضرورہ ہے۔ بلکہ اس کا عدم تحفظ ظاہر ہے۔ جیسا کہ سوال میں خود بھی مذکورہے ۔اس لئے اس نقتہ پر پر احتاف کے لئے ایک ایک دن اور بسااد قات دو دو دن کا فرق ہونے کی دوجہ ہے تو حید اہلہ پر عمل کی گنجائش نہ ہو سکے گی ۔ بلکہ ان تمام ملکوں میں عمل کرما جائز نہ ہوگا ۔ جہاں مہینہ ۲۹؍یا ۶ سارون کا محفوظ ندر ہتا ہو، فقط واللہ اعلم ہالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# رویت ہلال میٹی کے فیصلہ کی شرعی حیثیت اوراس کے حدود:

رویت ہلال کے متعلق مفصل فتو گابا عیف شرف اندوزی ہوااحقر مطالعہ ہے متنفیض ہوا، آپ حضرات کی جدوجہد مستحق صد تحسین ہے۔ جزا کم الدعنا وکن سائر المسلمین ، خیال ہے کہاں کوطیع کرا کر حضرات علماء کی خدمت میں اقصد ایق کے کیے جائے ہوجائے گا، مگر معاف فر ماسینے اس کے ایک حصے میں وضاحت کی ضرورت تھی ، وہاں ابہام رہ گیا مہر بائی فر ما کراس ابہام کور فی فر ما کیں ، اس فتو کی کا سب ہے آخری فقر ہ ہیں۔ " یا مثلاً اس طرح انتظام کر دیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس سے سب ارکان باشرع ہوں اور اس میں ایک متنداو رتج یہ کار مفتی شریک ہواورو ، کمیٹی اینے انتظام میں رویت ہلال کاشر قی ثیوت حاصل کر کے حکومت سے اجازت لے کر، بایں الفاظ اعلان شرکہ وے کہ ہما لیک میٹی اور وہ تی کہ ہوا کی کہ ہوا کی جائے گا، مرصان ہے اور روز سے رکھ جا کی گی گھرای طرح ہلال کاشر قی ثیوت ما اور وہ کے جا کہ کی گھرای طرح ہلال شعبان ، وی الحجر وغیرہ کے لیے اعلان کر دیا جائے ، اگر ضرورت پڑتے وہاں جہاں اس قتم کے ریڈیو کی خیرہ کے مراکز ہوں اس قاعد ہند کور کے مطابق انتظام کرلیا جائے ۔ " آخری لفظ 'اور پھر سب کوایک میں مشکل کردیا جائے ۔ " آخری لفظ 'اور پھر سب کوایک میں مشکل کردیا جائے ۔ " آخری لفظ 'اور پھر سب کوایک میں مشکل کردیا جائے ۔ " وضاحت طلب ہیں ۔ جو بھی وضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دیا گی ۔ کو مناحت طلب ہیں ۔ جو بھی وضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دیا گی ۔ کو مائے سے کیں مدرائ و بھر صرت ہوائی ۔ کا میا ہم کی کی ہم در اس وغیرہ کوایک میں مضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دیا گی ۔ کو مائے ہیں ۔ جو بھی وضاحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دیا گی ۔ کو مائے ہوں کو مائے کی در اس وغیرہ کو رہا ہوں اس وغیرہ کو مواحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دو بھی ہوں کو میں کو مواحت ہوائی میں اس کا خیال رکھا جائے کہ دو بھی ۔ کو مائے گی کہ دو بھی ۔ در اس وغیرہ کو کی کی تھر ہیں ۔ کو مائے کی کر کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کیا کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو

سلک میں منسلک کرا یا جائے اور کیاای مختصروفت میں اس انسلاک پرعمل کرنے کی بھی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟ اس فقر ہ کے پیش نظر چند سوال درج ذیل ہیں:

سوال نے دلی میں رویت ہلال کمیٹی ہاس میں زیا وہ تر علاء کرام ہیں کہان کوتجر بہکار مفتی کہا جاسکتا ہے۔ یہ کمیٹی اگرانظام کردے کہاں کے فیصلے کی اطلاع آپ کے بیش کردہ شرائط کے بموجب وہلی ریڈ یو ہے ہوجائے تو ہندوستان میں جہاں جہاں بینچے گی تو کیا وہاں کے سلمانوں کے لئے جائز ہوجائے گا، کہائ خبر پڑھل کر کے عید منالیں یااس کا کوئی حلقہ نہیں ہے اور پورے ہندوستان کے لئے کا فی ہے تو آپ کے 'اس تتم کے مرکز ہوں توہر جگداس قاعدہ کے مطابق انظام کیا جائے''الح'' اور اگر حلقہ ہے' تو کیا ہے اس کی حدود دکیا ہیں؟

۲-اس وفت سیمیٹی صرف اہل ولی کی ہے،اس لئے احتر کے خیال میں اس کا فیصلہ اہل ولی کے لئے واجب العمل ہوگا، اہل ولی کے علاوہ اور جگہ جہاں اس فیصلے کی خبر بہنچے گی اس کی حیثیت ایک خبر کی ہوگی اس پرعمل کرما ضروری نہیں ہوگا۔ کیمیٹی اور سے ہندوستان کی نمائندہ تمیٹی مان لی جائے تو اس کی طرف سے جواعلان ہوگاوہ یور سے ہندوستان کی نمائندہ تمیٹی مان کی جائے تو اس کی طرف سے جواعلان ہوگاوہ یور سے ہندوستان کے لئے قابل قبول ہوگا یا نہیں؟

سا – اگر حکومتِ ہندوستان یا کوئی اس کا مسلمان وزیر جس کاتعلق او قاف وغیر ہامور مذہبی ہے ہوو ہ چند متند تجربہ کار مفتی صاحبان کی تمینٹی بنائے اوراعلان کروے کہ یہ تمینٹی پورے ہندوستان کے لئے ہے تواگر اس صورت میں یہ تمینٹی فیصلہ کروے اور آپ کی تحریر کروہ شرا نُطے بہوجب اعلان کروے کہ اس تمینٹی کے جملہ افرا و نے رویتِ ہلال کا ثبوت شرعی ملنے کے بعد با تفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ رویت ہلال کا شرعی ثبوت ہو چکا ہے تو کیا اس صورت میں اس تمینٹی کا اعلان ہندوستان کے مسلمان کے ایک مسلمان کے لئے جائز ہوگا کہ اس اعلان کے ہروجب ایک ایک مسلمان کے ایک جائز ہوگا کہ اس اعلان کے بوجب اینے بہاں کیم شوال یا کیم رمضان تسلیم کرلیں؟

میں ۔ کیا کمیٹی کے تمام ارکان کوریڈ یوائٹیشن پہنچ کراعلان کرما ہوگا، ریڈ یودالے تواس کی اجازت نہیں دیں گے، ادر غالبًا یمکن بھی نہیں ہوگا کہ سب ارکان بولیں ۔ تو کیا یہ جائز نہ ہوگا کہ کمیٹی کا ایک ذمہ دارفر و، مثلاً صدرخو داعلان کرے یا کمیٹی کی طرف ہے تھریر جائے اور وہ سنا دی جائے ، اس کے الفاظ بیہوں گے کہ فلاں مقام کی رویت ہلال کمیٹی نے شرقی ثبوت ملنے کے بعد با تفاق آراء فیصلہ کیا ہے کہ کل فلاں دن کم رمضان ہے اور رد زے رکھے جائیں گے۔ یا الح

مولانا محمرميان

#### الجواب وبالله التوفيق:

گرامی نامہ نے شرف صدور بخشا، عزت افزائی کاشکر سے بٹا کئے کرانے کے سلسلہ میں جیسا جناب کا خیال ہے ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہم نے توخودعرصہ ہوا'' ماہنامہ دارالعلوم'' میں شاکئے کرنے کے لئے دیا ہے، مگراب تک شاکئے نہیں ہو سکا، انسلاک سے مع مقصد نہیں ہے کہ دیڈ ہو کے تمام مراکز کی ایک ہمیٹی بنادی جائے، بلکہ مقصد صرف اتناہے کہ جس طرح مثلا دبلی میں شرعی قیو دود شراکظ کے مطابق ہلال کمیٹی قائم ہے، ای طرح اور جگہ بھی جہاں جہاں دیڈ ہوا کمیٹی نہوں، شرعی ہلال کمیٹی بنادی جائے اور اس کے در بعد آئیں میں ایسا ارتباط قائم کر لیا جائے جس سے ایک دوسر کو اعتماد حاصل ہوجائے، اور کھی کہی حسب ضرورت و موقعہ شرعی ہلال کمیٹی کا ایک ایک دو دو ذم اکندہ لے کراجتاع کرلیا جائے اور کوئی نئی پیش آمدہ بات ہوتواس میں تباولہ خیالات کر بے حتی المقدور یک جہتی حاصل کرلی جایا کرے، اس کے علاوہ بھی اس میں چند فوا کہ پیش نظر ہیں:

ا - مثلاً جب ہر مرکز ریڈیو سے شرق اصول وضا بطے کے مطابق اعلان یا خبرنشر ہونے گئے گی تو ہرطرح کی افواہوں اورغیر مصدقہ خبروں کی اشاعت کاسلسلہ خود بخو دبند یا تم ہوجائے گا، یا تم از تم بے انر ضرور ہوجائے گااورعوام الناس اکثران الجھنوں سے محفوظ ہوجائیں گے جن میں آج کل عموماً مبتلا ہوجاتے ہیں اور آئندہ مزید ابتلاء کا اندیشہ ہے۔

۲-پورے ملک کے ہر کوشے میں رویت ہلال ممکن ہادر ہر کوشے ہے صرف ایک مقام کی شرعی ہلال کمیٹی تک شرعی اصول وضابطہ کے مطابق اطلاعیں پہنچانا وشوار ہوگا، اور جب ہر مرکز پرمعتبر شرعی ہلال کمیٹی ہوگی تو اپنے قریب تر مقام کی شرعی ضابطہ واصول کے تحت اطلاعات پہنچانے اور تحقیق کرنے میں آسانی ہوجائے گی اور آپس میں رابطہ اعتاد ہونے کی بنا پر اس کی تا سکید تو شرعی صدود ذکورہ میں، نیز جس مقام تک ان شرعی قیو دوشرا نظے مطابق اطلاعات پہنچیں، جن کی تفصیل پورے مضمون میں جا بجا گی گئی ہے، باسانی وہ اطلاعات قابل قبول ہو سکیں گی، اس سے بھی بہت صد تک عوام تشویش وافتر اق سے محفوظ رہ کیں گئی ہے، باسانی وہ اطلاعات قابل قبول ہو سکیں گی، اس سے بھی بہت صد تک عوام تشویش وافتر اق سے محفوظ رہ کیں گے۔

اس گزارش کے بعداب پیش کردہ سوالات کے جواب کی چندال ضرورت باقی نہیں رہتی ،کیکن انتثال امراورمزید سد طمانیت قلب کی خاطر ہر سوال کے جواب نمبر دارمذ کور ہیں۔

ا - ریڈ یو کی بعض اطلاعات اعلان کے درجہ میں ہوں گی جن کی طرف ہم مسئلہ ۱-۲ میں اشارہ کر بچکے ہیں ، اور بعض اطلاع محض خبر کے درجہ میں ہوں گی ، جن کی طرف ہم مسئلہ سوس میں اشارہ کر بچکے ہیں۔

سے چند متند وتجربہ کا رمفتی صاحبان کی شرع ہلال کمیٹی بنانے اور اعلان کرنے کے لئے تو کسی مسلمان وزیر با حکومت کی قید یا شرط نہیں ہے، بلکہ بعض ذی رائے مسلمانوں کی رائے ہے بھی ہو کتی ہے، پس اگر حکومت یا وزراء کا تعاون حاصل ہوجائے تو حدو و شرعی کے اندراس میں بھی کوئی مضا لکتہ نہیں ، اور اگر ایسی صورت ہوجائے کہ حکومت کی جانب سے شرعی قاعدے کے مطابق رویت ہلال کمیٹی کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون وا تظام ہوجائے یا کسی مسلمان حاکم ، یا مسلمان وزیر کو خوا ہو ہ و زیر امور مذہب ہے متعلق ہو یا نہ ہو ، حکومت کی جانب ہے شرعی قاعدے کے مطابق ثبوت رویت ہلال حاصل کر کے اعلان کرنے کا اختیا رہوجائے تو سیا درعمد ہات ہوگی بشر طیکہ حدود شرعی کے اندر ہو ، جواب اس بیل وضاحت کر آئے ہیں۔

۴ - کمیٹی کے تمام ارکان کا ریڈ ہوا ٹیشن پر پہنچ کر اعلان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمیٹی کامحض ایک ذمہ دارفر د بحثیت معلن اعلان کردے یا کمیٹی اپنی طرف ہے ایک متفقۃ تحریر لکھ کر دید ہے جس کے الفاظ دہی ہوں جس کو جناب نے لکھا

ہےاورو ہتحریر سناوی جائے توبیہ بھی کافی ہے،واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ديو بندسها رثيور ۱۲۷/۹/۷۰ و ۱۴۰ هـ الجواب صحيح بمفتى سيداح على سعيد، مفتى محدود غفرله

تذكيل: اداره مباحث فلهيه دبلي كے شائع كرده استفتاء كاجواب

### الجواب وبالله التوفيق:

تعارفی کلمات کے اخیر میں مذکورہے کہ تجویز کے زیرعنوان جولکھاہے اس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے، اس استفتاء ٹانی کے جواب میں مطمح نظر یہی جزئیات ہیں پھرصفی (ل) کے نوٹ میں درج ہے کہ اس کی تقدیق یا تر ویدفر ما کیں۔ پھر استفتاء ٹانی کے ابدائی اجزاء کے متعلق ہم اس کے جواب میں پچھ کھے ہیں، اس لئے بغیرا خصاراس وقت صرف انہیں مشارالیہ امورے متعلق پچھ عروضات ہیں:

تجویزل کے سلیلے میں یہ عرض ہے کہ نس اختلاف مطالع کے دقوع سے توبیتک کسی کوانکارنہیں ہے اور نہ ہی ہوسکتا ہے اور یہ بالکل کھلی چیز ہے ، البتہ جو کچھا ختلاف ہے وہ صرف اس میں ہے کہ رویت ہلال کا شرعی تھم ٹابت ہونے میں اختلاف مطالع کو ڈل ہے یانہیں؟

ظاہر الروایۃ میں اور جمہورامت کے علاء محققین کے زویک، خواہ کسی جہتد کے مکتب خیال ہے متعلق ہوں! اس ثبوت کا مدارا ختلاف مطالع پرنہیں ہے، بلکہ حسب قاعدہ شرع براہِ راست رویت پر یا رویت کی شہاوت پر حسب ضابطہ اس کے اعلان وا خبار پر ہے، جبیا کہ ہما پنی سابق وہ مقصل تحریروں (توحید ابلہ ) اور (ریڈیوٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ اطلاعات کا شرع تھم) میں تفصیل کے ساتھ اس پر مدل کلام کر کھے ہیں، لہذا اس وقت گفتگوای نیچ (مبنی برظاہر الروایۃ ) پر ہونی چاہئے ، اور اگر شوت رویت بلال کا مدار ظاہر الروایۃ ہے ہے کر اختلاف مطالع پر رکھ دیا جائے تو مسئلہ کی پیچید گیاں ختم نہ ہوں گی، مادر اگر شوت رویت ہلال کا مدار ظاہر الروایۃ ہے ہے کر اختلاف مطالع پر رکھ دیا جائے تو مسئلہ کی پیچید گیاں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اور بڑھ جائیں گی اور جس بلکہ اور جر سے کہ افر اتفری اور دشواریاں پیدا ہو جائیں گی اور جس المجھن و پریشانی میں آج قوم مبتلا ہے اور جس کے تدارک کی تدبیر سوچنے کے لئے ہم اکٹھا ہور ہے ہیں، اس سے بھی کہیں نیا دہ المجھن و پریشانی میں آج قوم مبتلا ہے اور جس کے تدارک کی تدبیر سوچنے کے لئے ہم اکٹھا ہور ہے ہیں، اس سے بھی کہیں نیا دہ المجھن و پریشانی میں آج قوم مبتلا ہے اور جس کے تدارک کی تدبیر سوچنے کے لئے ہم اکٹھا ہور ہے ہیں، اس سے بھی کہیں نیا دہ المجھا و سے اور خرابیاں سامنے آجا کیں گی۔

پہلی خرابی: اختلاف مطالع کی حدمثلا مانچ سو(۵۰۰) میل مقرر کر دی گئی ہے اوراس کے مطابق ڈھا کہ سے

ردیت ہلال کا اعلان ہوا۔ ڈھا کہ سے کلکتہ، یا پچے سوئیل کے اندر ہے، وہاں وہ تھم جواس اعلان میں تھانا فذہ ہوا، کین الدآبا وہ بنارس مثلا ڈھا کہ سے یا پچے سوڑ (۵۰۰) میں کے بعداور زیاوہ دور ہے۔ وہاں بیتھ مثر کی بافذ نہ ہو گا توا بفرض کیجئے اوھر وہلی سے بھی رویت شرکی کا اعلان ہوا اور قاعدہ مسلمہ کے تحت اس کا تھم بھی صرف یا پٹچ سوئیل تک بافذہ وگا۔ اور الدآبا و (بنارس کی دوری وہلی سے یا پٹچ سوئیل سے زائد ہے، اس لیے یا پٹچ سوئیل کے اندراندراس اعلان کا بھی تھم وہاں بافذ نہ ہوگا، تواب یہ متیجہ ہوگا کہ وہلی واطراف وہلی میں تمام عیدیا رمضان (۵۰۰) میل کے اندراندرہ وگا، ای طرح کلکت و ڈھا کہ وپٹنا اور سرف درمیان میں پھے دورعید نہ ہوگی ندرمضان تو فررا خود خیال فرمائیے کہ اس علاقہ میں عوام کے اندراس سلسلہ میں کیا کیا اور کتنا گئے خافشار وہ نگامہ ہونے کا خطر ویا ظن غالب ہے۔

دوسری فرانی: اختلاف مطالع کی پیچد مید ظاہر ہے کہ مضوص تونہیں ہے، بلکہ بنی برحساب وقیاں ہے۔ تو پھراس پرعباوات جیسے فریفنہ کے وجوب وسقوط کا مدار کیسے رکھا جاسکتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کلکتہ ہے ہلال رمضان کے ثبوت کا شرعی اعلان ہوااس کے مطابق پانچ سور ۵۰۰ ) میل تک کے لوگوں کوروزہ رکھنافرض ہوگیا اوراس کے بعد والوں کونا جائز ہوگا، یا مثلاً ہلال عید کے ثبوت کا یہی شرعی اعلان کلکتہ ہے ہواتو پانچ سومیل تک (مثلا لکھنو تک ) کے لوگوں پر روزہ رکھنا حرام اور عید منانا فرض ہوجائے گا اوراس کے مطابق جیسے (شا جہاں پوروغیرہ) کے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور عید منانا حرام کیا حائے گا۔

بیفرض وحرام کا تھم کس نص کے ذریعہ ہے ہوگا ،اس تھم کا استنا دکس نص کی جانب ہوگا، جبکہ بیتحدید محض قیا ی وحسانی ہے۔

اگر کہاجائے کہ ''لکل بلد رؤیتھم'اس کامتندہوگاتواول توبیض ثارئ نہیں ہے، نہ حقیقہ نہ حکما، بلکہ فہم راوی ہے جی کہ فہم ابن عباس بھی ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، پھرا یہ حکم کی بنیا دائ چیز پر کس دلیل شرق ہے ہو سکے گی ،اوراس قول (لکل أهل بلد رؤیتھم) نص کو بھی تسلیم کرلیں جب بھی اہل کلکت اوراس کے توابعات تواس کا مصدات ہو سکیس گے، لکین کھنو تک کے تمام شہر جو کلکتہ ہے سیکڑوں میل دوردراز ہوں گے اور قطعاً کسی نوع سے توابعات کلکتہ نہ ہوں گے وہ اس کے مصدات کسی طرح ہوں گے کہ بیاعلان ان تک مصدات کسی طرح ہوں گے کہ بیاعلان ان تک وجہ ہے یہ سیکڑوں بلاداس نص کے مصدات ہوگئے کہ بیاعلان ان تک پہنے رہا ہے تو بعینہ یہی سوال اور یہی جواب اعلان اور سننے کی بات کھنووالوں سے بعد دالوں کے لئے بھی ہے، تواب ذرا ہونے والے خلفشار کا اندازہ کے بیکھوس جب کلکتہ اور دبلی دونوں جا نب سے بیاعلانات یکساں ہورہ ہیں۔

تیسری فرانی: اس میشایا فی سوئیل کی تحدید کا کیامفہوم ہے؟ آیامقام ردیت سے ہرطرف با فی ہوئیل یا ہم طرف سے صرف وُھائی سوئیل یا محض ۵۰۰ میل مربع ان ہر سہ تقدیرات پر تفریعات علیحدہ علیحدہ اور آئیس میں متضاو ہوں گی، مثلا اگر یا فی سوئیل یا محض ۵۰۰ میل مربع النا ہوئیل سے زائد نہ ہوگا، جس کا حاصل بیہ ہوگا کہ صرف ۱۵۰ یا ۱۵۵ میل بی پر مطلع بدل جائے ، حالانکہ کوئی اس کا قائل نہیں اور اگر وُھائی سوئیل ہر طرف لیا جائے تو بھی لازم آئے گا کہ دو سوئیج سن کی پر مطلع بدل جائے ، حالانکہ کوئی اس کا بھی قائل نہیں ، اور اگر ہر طرف ۵۰۰ میل لیا جائے ، جیسا کہ ظاہر سوئیج سن کے بعد ہی مطلع بدل جائے ، حالانکہ کوئی اس کا بھی قائل نہیں ، اور اگر ہر طرف ۵۰۰ میل لیا جائے ، جیسا کہ ظاہر اور متباور ہے تو اس صورت میں مثلاً لکھنو سے رویت ہلال کے شرق ثیوت کا اعلان ہوا، تو بیا علان لکھنو سے ۵۰۰ میل بھی ہونا لازم آجائے گا جواسے مفروض کے خلاف ہوگا۔ اور اس تقدیر پر کلکتہ سے دبلی تک کا ایک مطلع ہونا لازم آجائے گا جواسے مفروض کے خلاف ہوگا۔

چوتھی خرابی: نیزیہ خرابی بھی لازم آئے گی کہ مثلا جب وہلی ہے رہ بیت ہلال کا شرق ثبوت تسلیم ہوجائے گا تواس سے پورب سمت میں ۵۰۰ میل کے بعد بھی جتنے مقامات ہوں گے ان سب کے مطلع میں چاند کا ہونا لازمی و لابدی ہوگا۔اور پورب سمت کے کسی مقام میں اختلاف مطالع کا سوال ہی نہوگا کہ ان میں رہ بت کا تھیم نہ دیا جائے ، پھر کس دلیل شرق سے اس پورب سمت میں بھی ۵۰۰ میل کے بعد عدم رویت اور عدم صوم یا فطر کا تھیم دیا جائے گا۔

اس لئے کسی مقدار (۰۰ ۵ میل یا ۰۰ ۸ میل وغیر ه) کی تخدید ہے پہلے ان احتمالات ثلاثه کی تعیین وتشریح اس طرح ضروری ہے کہ بیرعا نکر شدہ اشکالات مرتفع رہیں ، ورنہ پھر جوتشتت وافتر اق وخلفشا را مت میں رونما ہوگا۔اس کی خرابی احاطہ بیان ہے باہر ہے۔

یانچو ین خرابی: ظاہر ہے کہ طلع کا ختلاف آفتاب کی حرکت ہے بیدا ہوتا ہے اورای کے تابع ہوتا ہے جس نوع کی حرکت آفتا ہے کہ وگا ہے اورای کے تابع ہوتا ہے جس نوع کی حرکت آفتا ہے کہ وگا ہے کہ وگا ہے کہ وہ کہ اور جر آن میں متجد وہوتی رہتی ہے تواختلاف مطالع بھی مسلسل اور تدریجی ہوتا رہے گا، اور پانچ سومیل رہتی ہے تواختلاف مطالع بھی مسلسل اور تدریجی ہوتا رہے گا، بلکہ حقیقت میں جر آن میں متجد وہوتا رہے گا، اور پانچ سومیل مقدار کی تحد میر محض انتظامی اور تخمینی ہوگی، جو محض میدانی علاقوں میں تو پچھ کام دے سکے گی، مگر پہاڑی مقامات میں باان مقامات میں تال وہ ہاور شیلے اور گڑھے ) بکثر ت ہوں، جیسے حواثی سمندر کے اکثر علاقے ہوتے ہیں کام ندوے سکے گی اور قاعدہ کی اور مقامات میں تال دو ہاور شیلے اور گڑھی صلاحیت نہوگی۔

چھٹی خرابی: اختلاف مطالع کی بنیا د پر ۵۰۰ سومیل کی تحدید یا کسی مقدار کی بھی تحدید پیچید گیوں کوشم کرنے والی

نہ ہوگی، مثلا • • ۵ میل کی تحدید پر کلکتہ کامطلع • • ۵ سوئیل پرختم ہوجائے گا،اور جومقام کلکتہ ہے مثلا سوئیل جانب مغرب میں واقع ہے، اس کامطلع کلکتہ کے انتہا ہے سوئیل بعد ختم ہوگا،ای طرح دوسوئیل بعد یا تنین سوئیل بعد کے مقام کامطلع دوسوئیل یا تنین سوئیل بعد ختم ہوگا۔ وہلم جرا۔

ال مقدمہ کو ذہن میں رکھنے کے بعد ابنو رفر مائیے کہ اگر کلکتہ ہے سوئیل پچھنم کسی مقام پر رویت ہلال ہوا ، اور وہاں ریڈ بواٹیشن نہیں ہے ، اس لئے اس کا علان کلکتہ ریڈ بواٹیشن ہے وہ تو سننے والا اس اعلان کا تھم کلکتہ ہے تھیک • • ۵ سو میل پر سمجھے گا۔

حالانکداس رویت کاحقیقت کے اعتبار ہے ہے تھم شرق مزید سوئیل بعد تک جانا چاہئے، ای طرح اگر کلکتہ ہے سو میل یا دوسوئیل یا نتین سوئیل قبل ہی مطلع کی انتہا ہونی چاہئے، حالانکداس اعلان سے لوگ پورے ۵۰۰ سوئیل تک سمجھیں گے اور ممل کریں گے، اور می غلط ہوگا، اب اگر اس اعلان میں میسب تفصیلات ظاہر نہ ہوں تو میا اعلان کسی طرح قابل ممل نہیں رہے گا، چہ جائے کہ واجب العمل قر اربانے کا تصور کیا جائے اور اگر میسب تفصیلات اعلان میں ظاہر کی جا کمیں تو خیال فر مائیے ہوام کی الجھنوں کا کیا حال ہوگا، اور کس طرح میا علان قابل عمل بنایا جاسے گا۔

ساتویں خرابی: اختلاف مطالع کی بیتحدید مقام اعلان سے ہر چہارجانب پاٹھ یا ٹھ سوئیل ہو یا اس کا نصف نصف ہو یا صرف پاٹھ سوئیل مربع ہو ہر نقتد پر پر بیضا بطہ اورتحد بیطول البلد کے اعتبار سے اگر ما فذ ہوتو عرض البلد کے اعتبار سے افذ ہوما ضروری نہیں اور اگر دونوں کا لحاظ کیا جائے توسمت کے اعتبار سے پاٹھ سوئیل یا ۲۵۰ سوئیل یا ۲۵۰ میل وغیر ہ ہوماضح نہ ہوگا، بلکہ ہر جگداور ہر علاقہ کے اعتبار سے مختلف مقدار ہوگا، پھر بیتحد بدمحض ایک کھلوما ہی نہیں، بلکہ وین میں تماشہ بنانے کے متراوف فعل ہوجائے گا۔

غرض ثبوت رویت ہلال کی مقدار محض اختلاف مطالع پر رکھتے ہیں توائی طرح کی اور بھی بہت کی خرابیاں پیدا ہوں گی اور بہت کی الجھنیں پیدا ہوں گی جن کا وفعیہ یاان کی اصلاح قابو ہے باہر ہوگی ۔اور غالباالیں ہی وجوہ ہوں گی جن کی بناء پر ہر طبقہ خیال کے جمہور علماء نے اختلاف مطالع پر ثبوت رویت کی بنار کھنے کو منع فر مایا ہے ، بخلاف اس کے اگر مدار ثبوت رویت بجائے اختلاف مطالع کے ظاہر روایت پر ہی رکھا جائے اور رہے کہا جائے کہ کوئی شرعی ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان باشرے ہوں ،اس میں کم از کم ایک معتمد و تجربہ کار مفتی شریک کار ہوا ور رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر ہے ، بایں الفاظ ریڈ یو پر خوداعلان کرے ، یا ایسے کسی ما نک یا نک یا وکیل کے ذریعہ ہے کرائے ( کہ ہم رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے ، بایں الفاظ ریڈ یو پر خوداعلان کرے ، یا ایسے کسی ما نک یا نک یا وکیل کے ذریعہ ہے کرائے ( کہ ہم رویت ہلال کا شرعی ثبوت حاصل کر کے

اعلان کررہے ہیں کہ کل مجے یوم فلاں کیم رمضان ہے روزے رکھے جائیں یا کیم شوال ہے نمازعیدالفطر پڑھی جائے ) توچونکہ
یہ اعلان طبل قاضی یا قندیل منارہ یا توپ دغیرہ کی طرح محض علامت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے قوی تراو رواضح شکی (اعلان)
ہے یہ بدرجہاو کی غلبہ طن حاصل ہونے کا سبب اور موجب ہوگا، اس لئے یہ اعلان ان تمام لوگوں کے لئے شرعاً حجت اور
موجب عمل ہوگا، جن کو یہ اعلان ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو سنائی و سے اور اس عمل کرنے کی وجہ سے ان کامہینہ ۲۸ رون کا نہ
ہور ہاہو۔

اگروہ لوگ اس اعلان کوسی اور قاعدہ شرع کے مطابق جانتے اور سیجھتے ہیں توان پر اس کے مطابق عمل کرنا ویائے واجب اور ضروری ہوجائے گا، البتہ اس اعلان مذکورہ پرعمل کرنے کی وجہ ہے جن لوکوں کامہینہ ۲۸ ون کا بیا ۳ ون کاہونا لا زم آئے توان کواس اعلان پرعمل کرنا درست و نا جائز رہے گا۔

پی اگر عوام و خواص سب کے سامنے معیار عمل شہوت صرف یہی اعلان (انہی مخصوص لفظوں میں کہ ہم رویت ہلال کا شرع شہوت حاصل کر کے اورانہی شرائط وقیو و کے ساتھ جوا بھی ند کورہوئیں رکھ دیا جائے توامید ہے کہ کوئی البھی سبجھنے میں اور عمل کرنے میں نہ ہوگی، اور زند \* \* \* سویل یا \* \* \* سویل یا کہ بھی مسافت کی تحد میدوغیرہ کی بحث بیدا ہوگی، اور اندرون مملکت و بیرون مملکت کی تحد مید کی بحث بیدا ہوگی، ملکت و بیرون مملکت کی تحد مید کی بحث بھی بیدا نہ ہوگی، ملک فاہم رند ہب کے مطابق اس عبارت: ''و اختلاف المطالع غیر معتبر علیٰ ظاہر المفھب أی قوله) فیلزم أهل المشوق ہو وُیة أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطریق موجب'' (۱) کے تحت ونیا کے کی کوشرہ حصدے بیاعلان ۲۹ تا ریخ کو ندکورہ بالاشرائط وقیو و کے مطابق آئے اور مہینہ ۲۸ من کا نہ بہور ہا ہوتو شرعا جت ہوجائے گا، البتد اس پر عمل کے نفاذ کا اختیا را نظاماً عوام کو نہ ہوگا، کما حققہ العلامة التھا توی فی رسالتہ '' زوال السنة عن أعمال السنة 'بلکہ مقامی شرع ہلال کمیٹی کوہوگایا مقامی یاقر جی معتمد مفتی یا عالم کوہوگا جو سائل متعلقہ ضرور میدے بھی طرح واقف ہوجیسا کہ جم تفصیلی جواب (ربیر ایوٹیلیفون وغیرہ کی اطلاع کا شرع عظم ) میں تفصیل سے متعلقہ ضرور میدے بھی طرح واقف ہوجیسا کہ جم تفصیلی جواب (ربیر ایوٹیلیفون وغیرہ کی اطلاع کا شرع عظم ) میں تفصیل سے میان کر کیکے ہیں۔

تجویز مل اس سلسله میں کچھتو ہم تجویز لے میں کہدائے ہیں اور بعض بیامورمز بدعرض کرنے ہیں، جن کونمبر دار عرض کرتے ہیں:

زیرعنوان" رویت ہلال سمیٹی کی تشکیل" دفعہ (ب) پیمرض ہے کہ تشکیل اور پیتحدید اگر اختلاف مطالع کی بنیا و پر

ا- ورمختار على هامش الشامي ٩٦/٢.

قائم کی گئی توبیسب غیر معتبر اور غیر صحیح شار ہوگی، چیہ جائیکہ واجب التسلیم ہو، اور دفعہ (د) کے تحت قولہ ' صاحب بصیرت امام'' اس میں امام کامطلقا اور محض صاحب بصیرت ہونا کافی نہیں، بلکہ امام کا ان ضروری مسائل ہے بھی اچھی طرح واقف ہونا ضروری ہے جواس شم کے معاملات ہے متعلق ہوں، اوراس امام کا تنہا فیصلہ بھی محض ای صورت میں قابل تسلیم ہوگا، جبکہ وہاں مستند شرعی ہلال کمیٹی موجود نہ ہو، لہذا اس میں بیر قید بھی لگانی ضروری ہے۔

ربط ہم کے تحت (وفعدالف تاو) ہو کھی کھا گیا ہے اس سے تقویت وتا ئید کا فائدہ تو ہیں کہ صاصل ہوگا، کین ان میں ہے کئی ہے تھی ہے تو تحض اس کی بنیا در رویت کا فیصلہ کردیا جائے ، اس لئے کہ ان میں کوئی شق بھی طرق موجہ (شھادہ علی المرؤیة، یا شھادہ علی الشھادہ علی القضاء، یا استفاضہ) میں سے نہیں ہور ہی ہا اور نہ ہی کہ آب القاضی کے ضابطہ پر پوری اثر رہی ہے اور نہ ہی "لو کان ببلدہ لا حاکم فیھا صاموا بقول ثقة و أفطروا با خبار عدلین للضرورة "() کے قاعدہ میں واقل ہورہی ہے کہ فید مطلب ہو سکے۔

ہاں اگراس کمیٹی میں ہے کوئی شخص اس ٹیلی ویژن یا میلفون ہے، بایں الفاظ فرروے کہ میں نے خود چاند ویکھا ہے یا مجھ نے فلال شخص (اورو معلوم ومعتبر ہو) نے مجھ ہے اپنا چاند ویکھنا بیان کیا ہے اوروا قعہ بھی بھی ہو کہاں نے واقعی خود چاند ویکھا ہو، بیا اس سے فلال شخص نے خودا پنا چاند ویکھنا بیان کیا ہو، تو پینے رمعتبر ہوگی، ای طرح اگر کوئی ایسی شرعی کمیٹی ہوجس میں مزید تین افر اوارکان ہوں اور خبر وینے والے کے سامنے ان افر او کمیٹی نے چاند ویکھنے کی شہادت کیکر ثبوت رویت کا فیصلہ کیا ہو، اور پینے برد وینے والا شخص خبر و سے دالے کے سامنے یہاں کی ہلال کمیٹی نے چاند کی شہادت شرع کی کیکر رویت ہلال کے ثبوت کا فیصلہ دیا ہے، اور معاملہ رمضان المبارک کے چاند کا ہے، اور مطلع غبار آلود ہو اور چاندگا ہویا گئی ہو ویا پی مقرد کردہ میان ہی کا ہو مطلع صاف ہوا در فیار آلود نہو تو کم سے کم الی الی دو خبروں کا دو ٹیلیفوٹوں کے ذریعہ آنا ضروری ہوگا، جوانی مقرد کردہ میالسلیم مطلع صاف ہوا در جبال سب کمیٹیوں میں سے دو فتلف کمیٹیوں سے آرہے ہوں۔

اگریے خبریں انہی مقرر کر دہ ومتعینہ الفاظ میں آرہی ہیں جومتعینہ الفاظ بھی او پرمذکور ہوئے ہیں ،مگراپنی مقرر کر دہ ما تسلیم کر دہ رویت ہلال کمیٹی سے نہیں آرہی ہیں، بلکہ آزا دجگہوں اور آزا دلوکوں کی جانب ہے آرہی ہیں اور مطلع صاف ہے، تو

ا- درمخارکتابالصوم سر۱۵۴ طبع دا را لکتبالعلمیه بیروت لبنان (مرتب)-

خواہ رمضان کا چاند ہو یا غیر رمضان کا مختلف مقامات ہے اتنی تعداد میں آجانا ضروری ہے کہ صدافت کا ظن غالب حاصل ہوجائے اورصدافت کے غلبہ ظن حاصل ہونے کے لئے کسی تعداد کی تعیین وتحد بیز ہیں ہے، بلکہ شرعی رویت ہلال سمیٹی سب ارکان کی متفقہ صوابدید پرموقوف ہے، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

# نقل مطابق اصل طريقه كاركي تفصيل:

ا -اس مرکزی ہلال سمیٹی کے تحت آل انڈیاریڈیواٹیشن سے متعلق ادرای طرح بھارت کے تمام ریڈیواٹیشنوں سے متعلق شرق ردیت ہلال کی الگ الگ سب کمیٹیاں بنادی جائیں جن کے سب افر ادبا شرع ہوں اوران میں ایک مستند مفتی یامعتمد عالم بھی شریک رہے اورکل افر ادکی تعدا دیا کے نفر سے زیا دہ ندر ہے۔

اوران کمیٹیوں کے ذمہ بیکر دیا جائے کہاہنے اپنے علاقہ سے رویت ہلال کا شرق ثبوت حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے ریڈ پواسٹیشنوں ہے، بایں الفاظ اعلان کریں کہ رویت ہلال شرق ثبوت حاصل کرکے بدا جازت مرکزی ہلال کمیٹی بیاعلان کیاجا تاہے کہل صبح کم رمضان ہے، روزے رکھے جائیں، یاکل صبح کم شوال ہے، نماز عیدا داکی جائے۔

۲-چونکہ صوبائی ریڈ پواسٹیشنوں ہے جواعلانات نشر ہوں گےان کاپورے ملک میں پہنچناضروری نہیں ہے،اس لئے آل انڈیا ریڈ پواسٹیشنوں سے نشر ہونے والے اپنی سب سمیٹی کے اعلان کو سنے کا خود ہی انتظام والتزام اس تاریخ (۲۹) میں کریں اور جن اسٹیشنوں سے وہاں کی ہلال سمیٹی شرعی قیو ووشرا کط کے تحت رویت ہلال کا اعلان نشر کرے یہ میٹی بخی بغرض تقدریق و تحکیل یہ اعلان آل انڈیا ریڈ بوے کردے، تا کہ پورے ملک میں کیساں طور پر اعلان پہنچ جائے۔

سو حکومت سے میں مطالبہ کرلیا جائے کہا ک شرقی کمیٹی کے اعلان کے علاوہ اور کوئی رویت ہلال کے بارے میں حکومت نہ کرے یا اگرا پنی کسی مصلحت کی وجہ سے بیا علان شرکر ہے تو کم از کم اس شرقی ہلال کمیٹی کے اعلان کؤوراُ شرکراویے کا انتظام کروے، اور شرقی ہلال کمیٹی کے افر اوخود یا کسی اینے نائب سے بیشرقی اعلان اشرکرا کمیں ، اس ما ئب کا اس شرقی ہلال کمیٹی کے افر او میں سے ہونا ضروری ہیں ہے ، البتہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ، اس طریقہ سے بیا علان و بارشہ مستند ہوجائے گا۔

۳-ریڈ یواسٹیشنوں کےعلادہ بھی جہاں تک ممکن ہو ہر ہرشہر وقصبہ وبڑی آبا دی میں سے بیمرکزی ہلال کمیٹی اپنی ہلال کمیٹی اپنی ہلال کمیٹی اس مقام کے ذہبی لوگوں کے تعاون سے قائم کرا دے، اوراس کے ذمہ بیکام کردے کہ اپنے اپنے علاقہ رویت ہلال کاشری ثبوت حاصل کر کے جس طرح اپنے بہاں مقامی طور پر اعلانِ ثبوت رویت کرے، ای طرح اپنے قریب تر ریڈیو اسٹیشن سے متعلق شری ہلال کمیڈیوں کو بھی شرعی اصول وضو ابط کے مطابق آگاہ کر دیا جائے۔

۵-جن جن مقامات میں شرق اعلان پنچے گااگر وہاں ۲۹ رتا ریخ ہواو راس اعلان پڑمل کرنے کی وجہ ہے مہینہ ۲۸ دن کا یا ۱۳ دن کا نہ ہورہا ہوتو وہاں کے لوگوں پر اس اعلان کے مطابق عمل کرنا ویانۂ ضروری ہوجائے گا،اس لئے اگر اس جگہ کوئی شرق ہلال کمیٹی موجو دہوتو و مکیٹی ورندوہاں کامستند مفتی یا معتمد عالم اس اعلان کی وضاحت کر اوے۔

۲ - جن جن مقامات میں اس شرعی ملال سمیٹی کا علان نہ پہنچے وہاں کے لوگ اپنی مقامی شرعی رویت ہلال سمیٹی کی اگر میہ نہ ہوتوا ہے یہاں کے مستند مفتی یا معتمد عالم کی ہدایت کے تحت رویت کا شرعی ثبوت حاصل کر کے روز ورکھیں۔

ے ہن جن مقامات میں شرعی ہلال سمیٹی یا مستند مفتی یا معتمد عالم وغیرہ کوئی نہ ہوتو و ہاں کے لوگ اپنے کسی قریبی آبا دی ہے جس میں اس کا شرعی لقم ہواس ہے اپنے کومنسلک کر کے اس کی ہدایت کے مطابق عملہ کیا کریں۔

۸- چونکہ بیضروری نہیں کہ ریڈیوا ٹیشن سے متعلق جو ہلال کمیٹیاں ہوں گاان کے سامنے رویت ہلال کاشری شوت ہوجائے ، بلکہ بیجی ممکن ہے کہ جہاں جہاں ریڈیوا ٹیشن اور ہلال کمیٹیاں ہوں ،ان بٹس سے کسی مقام بٹس رویت نہ ہو اورا یسے مقامات بٹس شرعا فابت ہوجائے ، جہاں ریڈیوا ٹیشن اور ہلال کمیٹیاں بالکل نہ ہوں ،اس لئے کسی اٹیشن سے بیہ اعلان تو ہرگز نہ کیا جائے کہ رویت ہلال شرعاً فابت نہیں ۔اول توسکوت کیا جائے کہ کوئی اعلان ہی نہ کیا جائے اور مصلحت سے اعلان ضروری ہوتو بیا علان کی کہ ہمارے باس رویت ہلال کا خوص ہماں رویت ہلال کا خوص ہماں رویت ہلال کا خوص کیا ہود والگ اسے طور پر اس کے مطابق روزے رکھیں یا عید منا کیں۔

9 - رویت ہلال کمیٹی کے انعقا واوراس کے لئے انظام یا اہتمام کامقصد ہرگز تو حیداہلہ نہیں ہے کہ سارے ملک میں شرعاایک ہی ون روز سرکھے جا کمیں ،اورایک ہی متعین ون میں سارا ملک عید و بقرعید یا شب برائت وغیرہ منایا کرے،
کیونکہ یہ چیز شرعا تو مطلوب ہی نہیں ہے اور نہ اس کا التزام ہی ورست یا محمو و ہوگا، بلکہ یہ چیزیں منشاء شرع اور شارع اور شارع علیہ السلام کے خلاف ہیں، جیسا کہ ہم اینے رسالہ تو حید اہلہ میں تفصیل سے کہ دیگے ہیں۔اس انتظام اورا ہم مام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ریڈیو، ٹیلیفون وغیرہ سے آواز اور غیر شرعی خبروں اور طرح طرح کی اطلاعات اور نشریات کی وجہ سے غلط

متخبات نظام الفتاوى - جلداول كتاب الصوم

طریقے پر جوروزے رکھے جاتے ہیں یاعید منائی جاتی ہے، نہ ہونے پائے، کیونکہ بیچیز جائز نہیں ہے اوراس سے روز ہاور نمازعید وبقرعید جیسی اہم عبا دنیں خراب اور تباہ ہو جاتی ہیں، اور مزید کونا کوں پریشانیاں اور تباہیوں کامورث ہوتی ہیں، اس طرح عوام ان عام اطلاعات ونشریات کی وجہ ہے جوتشویشات اور الجھنیں ہیدا کر کے نزاع وفساد کا سبب بن جاتے ہیں، ان کا بھی فی الجملہ انسدا وہو سکے کہ بیچیزیں شرعاما جائز ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت معیوب اور شرمناک المیہ بھی ہوتا ہے۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے لائح عمل کے سلسلہ میں گزارش ہے کہ جناب اس کومرتب کرنے کے لئے اپنا قیمتی وفت اس میں لگا ئیں!اورحسب ذیل نکات کی طرف خاص تو جیفر مائیں!

١-رويت ملال كي شهاوت مين شامد كاعادل مونا:

رؤیت کی شہاوت میں شاہد کی عدالت پر روشنی ڈالیں، کیا فاسق ذی مروت و ذی وجاہت کی اس سلسلہ میں شہادت معتبر ہوسکتی ہے یانہیں؟

۲-رویت ہلال سمیٹی کے فیصلہ کی خبر جہرستفیض ہوگی یانہیں؟

اگر ردیت عامدال مقصد کے لئے بنانا ہوتو شرعی کمیٹی کے فیصلہ کی خبر بذر بعیہ خطوط یا ٹیلیفون ملے تواس کوخبر مستفیض کہاجا <u>سکے</u> گایانہیں؟

سوشرعی فیصلہ کے اعلان کے لئے کیامعتمد مسلمان کا ہونا ضروری ہے؟

جبکہ ریڈ یو پر رویت ہلال کے شرعی فیصلے کا اعلان علامت کے درجہ میں معتبر ہو، اعلان کنندہ کے لئے مسلم معتمد کی شرط ضروری ہے یانہیں؟

امید که بہت جلد لائحمل مرتب فر ماکرارسال فر مانے کی زحمت کوارہ کریں گے، تا کہ مرکزی تمیٹی بلاکراس کا فیصلہ لیا جا سکے۔

قاضى سجاد مين (كنوييز، كل بهندرويت بلال سميش جمعية بلدُنگ، قاسم جان، وبلي-٧)

### الجواب وبالله التوفيق:

ا-مسلمان اگر چه فاسق بولیکن اگر ذی مروت و ذی وجاهت و با وقار بهو که جھوٹ بولنے میں اپنی تو بین سمجھتا به وہکی محسوس کرتا به وہ جھوٹ نہ بولتا بہوتواس کی شہاوت قابلِ قبول ومعتبر بہوسکتی ہے (سکما فی سکتاب الشهادة من اللو والبحر وغیرها)۔

۲-ظاہر ہے کہ پیے فیصلہ ثنا م کوبعد غروب ہوگا اور کبھی کافی دیر بعد بھی ہوسکتا ہے اور کھن چند گھنٹہ بعد صبح ہے ہی روزہ رکھنا یا عید مناما ہوگا اورائے قلیل عرصہ میں کوئی خط بذریعہ ڈا کے بیس آسکتا ،البتہ دی خطوط یا ٹیلیفون یا ریڈیو کے ذریعہ ہوسکتا ہے۔

اگر ریڈ یو کے ذریعہ ہوتوال میں وہی متعین لفظوں میں اعلان (کہم شرعی ثیوت حاصل کرنے کے بعدالخ) مفید ہوگا، اوراگر وی خطوط کے ذریعہ ہوتواگر شرعی کمیٹی کا فیصلہ دوسری شرعی کمیٹی کو پہنچا نامقصود ہے اور وہ فیصلہ ہلال رمضان سے متعلق ہو با قاعدہ کتا ہا القاضی کی ایک تصدیق تحریر ایک معتبر مسلمان کو بھی شاہد بنا کراورا پنی مہر وغیرہ لگا کراس شاہد کے ذریعہ دوسری شرعی کمیٹی تک بھیج دی جائے تومعتبر ہوجائے گا، او راگر ہلال رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ ہے متعلق ہلال کا فیصلہ ہے تو ای تصدیق تحریر پر دومعتبر شخصوں کو شاہد بنا کرا نہی دونوں کی معرفت بھیج دی جائے ، باتی ٹیلیفون میں چونکہ عام طور سے کتا ہا القاضی الی القاضی کی صورت نہیں بنتی ، اس لئے اس سے عام طور سے صرف تقویت و تا نکید کا فائدہ حاصل ہو سکے گا اس پر جھم کامدار نہ رکھ کیں گے۔ ہاں بعض صورتیں اس میں بھی مفید ہو کتی ہیں جس کو ہم ای منسلک تحریر کے اخیر میں اپنے اس قول (ہاں اگر اس کمیٹی النے ) سے اخیر تک تفصیل سے پیش کررہے ہیں ۔ ای میں دیچر لیا جائے اعادہ میں طول کے سواء پچھ قول (ہاں اگر اس کمیٹی النے ) سے اخیر تک تفصیل سے پیش کررہے ہیں ۔ ای میں دیچر لیا جائے اعادہ میں طول کے سواء پچھ

نہیں!

ساریڈ ہوکایٹر کا علان قاضی یا قدیل منارہ یا صورت مدافع کی طرح محض علامت ہی نہیں ہے کہ اس پر قیاس کیا جائے، بلکہ اس سے بہت او نجی چیز ہے اور با قاعدہ اعلان ہے اور اعلان کرنے والا اس کمیٹی کا نب یا وکیل ہوگا، پس جس طرح اس کمیٹی کے لئے پھی تھی تر انظام ہوں گا، ہم از کم اس کا جس طرح اس کمیٹی کے لئے پھی تھی تر انظام ہوں گا، کم ان کم اس کا مسلمان ہونا ضروری ہوگا۔ اور اس حکم کاما خذوہ اوادیث ہوں گی جن میں حضور علیات نے کسی امر کا اعلان کرنے کے لئے یا قائم مقام بھیج ہیں اور بالحضوص بیصدیث: "عن ابن عباس قال: جاء کسی وی کی کام کی تکیل کے لئے اپنے نواب یا قائم مقام بھیج ہیں اور بالحضوص بیصدیث: "عن ابن عباس قال: جاء أعوابی الله قال: أن مقال : انہی وایت الهلال یعنی هلال دمضان فقال: أشهد أن لا إله إلى الله! قال: عم، قال أخذ في الناس أن یصوموا غداً "(۱) اس کا خدم، قال أخذ ہو سکی اور آیت کریمہ: "لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا" (۲) کا انتارہ بھی اس طرف ہو اور حضرت عمر علی کی اور آیت کریمہ: "لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا" (۲) کا انتارہ بھی اس طرف ہو اور حضرت عمر علی کی اور آیت کی میں مقال الله المارہ علی المومنین سبیلا" (۲) کا انتارہ بھی اس طرف ہو اور حضرت عمر علی کی اور آیت کریمہ نی کرتا ہے، فقل والله المام بالصواب

كتبه محمائظا م الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# پا کتان رویت ہلال ممیٹی کافیصلہ کیا ہندوستان کے لئے بھی معتبر ہوگا؟

بندوستان اور پاکستان کامطلع تقریباایک ہی ہے اور پاکستان میں پورے ملک کے لئے رویت ہلال کمیٹی حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کے ذیر قیاوت شرعی اصول وضوابط کے ماتحت بنی ہوئی ہے،اس کا فیصلہ جس طرح پورے پاکستان کے لئے معتبر اور قابل عمل ہے ای طرح اختلاف حکومت کے باوجود پاکستان رویت ہلال کمیٹی کے فیصلہ کوشر می نقطہ نظر سے ہندوستان کے لئے بھی معتبر اور مقبول قر اردینے کی اجازت و گنجائش فقہی اصول کے پیش نظر ہے یانہیں ؟ مصلح الدین (مولوی شس الدین روؤمغلوا ٹرہ بردودہ ، تجرات)

رواه الجماعة والدارمي مشكوة تشريف ١٦٥٨.

۲- سوریشا مزامها

۳- سورهٔ ما نکره: ۵۱ ـ

## الجواب وبالله التوفيق:

جی ہاں ہندوستان اور پاکستان کامطلع ایک ہی ساہے، جیسا کہ مراد آبا دے اجلاس میں اکابر تضری فر ما چکے ہیں، جب شری رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ شری ضابطہ کے مطابق ۹ ۲ رتا ریخ کوہم تک پہنچے گا توشر عامعتبر ہوگا، ورنہ شرعامعتبر نہ ہوگا، اس کے معتبر ہونے کے اصول وضوابط وقیو دوغیر ہ بھی سب تفصیل ہے اس رسالہ میں مذکور ہیں مطالعہ فر ما کمیں، ہاں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتو مع دجہ اختلاف عرض کرے گا، یا رجوع کرے گافقط واللہ اعلم بالصواب کتہ مجھ نظام الدین اعظمی، مفتی واراطوم دیو بند ہمار نپور ۲ ۹۸/۹/۱۳ ہا ہ

روبیت ہلال عید گاہ تمیٹی ممبئی کی روبیت ہلال ہے متعلق مفصل بحث

سوال نل (الف)رويت ملال كامسكه رويت وخبر تعلق ركه تام ما شها وت يع

(ب) اگر خبر ہے تعلق رکھتا ہے تواس کو قبول کرنے کے کیا شرائط ہونے چاہئیں۔

(ج) اگرشہاوت تعلق رکھتاہے تواس کو قبول کرنے کے کیاشرا نظ ہونے چاہئیں؟

ڈاڑھی مونڈنے کی خبریاشہادت:

(و) واڑھی مونڈنے والے شخص کی خبریا شہادت قبول کرلی جائے گی مانہیں؟

اختلاف مطالع كي جغرافيا ئي حقيقت:

سوال ع (الف) كياا ختلاف مطالع كى كوئى جغرافيا ئى حقيقت ہے؟

ایک علاقه کی رویت دوسرے علاقه کے لئے:

(ب) کسی مقام یاعلاقہ کی رویت دوسرے مقام یاعلاقہ کے لئے شرعامعتبرہ یانہیں؟

(ج) کیامشر قی علاقہ کی رویت جہاں آفتاب پہلے غروب ہوتا ہے مغربی علاقہ کے لئے جہاں آفتاب بعد میں غروب ہوتا ہے مغربی علاقہ کے لئے جہاں آفتاب بعد میں غروب ہوتا ہے معتبر مجھی جانی چاہئے یانہیں؟

كيا مندوستان كايك مقام كى رويت بورے ملك كے لئے معتبر موگى ؟

(و) کیا ہندستان کے سی مقام کی رویت کو پورے ملک کے لئے قابل قبول ہونا چاہئے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ہلال رمضان تومطلقا خبر ہے متعلق ہے باقی اور ہلال (عیدوغیرہ)، اگر حاکم یا والی مسلم یا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام، جیسے رویت ہلال کمیٹی وغیرہ موجود ہوتو شہاوت ہے متعلق ہوتا ہے، ورندوہ بھی خبر شرعی ہے متعلق ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے۔

- الق: "وقيل: بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء، لأنه خبر لا شهادة للصوم مع علمة كغيم وغبار وخبر عدل أو مستور
- ب: "وشرط للفطر مع العلة والعدالة نصاب الشهادت ولفظ أشهد وعدم الحد في قذف لتعلق نفع العبد".
- قانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بأخبار عدلين مع العلة للضرورة إلى
   الاخو"

اوراس کے تحت" شامی کما بالصوم" (۱۲۵/۲) میں ہے:

"قوله للضرورة الخ أي ضرورة عدم حاكم يشهد عندة"(١)-

اس لفظ "للهر ورة" سے معلوم ہوا کہ اگر حاکم شرع یا اس کا قائم مقام موجود ہوگا تو اس کو تقدم ہوگا اور فیصلہ کرنے کا استحقاق ای کورہے گا۔

(ب، و، ج) شہا دت کے تعلق ہونے کا مفہوم بینیں ہے کہ خصو مات یا حقوق العبا دیں واقع شدہ نزاعات کی طرح ہراعتبارے تحت القصنا واخل ہو، بلکہ مفہوم بیہ کہ بیچیز اگر چہ دیانات کے قبیل ہے ہ، مگر چونکہ اس کا تعلق عامة المونین ہے ہوتا ہے، اور بعض صور توں میں جیسے رویت ہلال فطر میں کہ اس میں نفع عباد کا بھی تعلق ہوجا تا ہے، اس لئے در تگی نظم اور عمدگی انتثال کے لئے قضاوا ما رات سے تعلق ہوجا تا ہے اور قضا وا ما رات سے متعلق ہونے کے معنی بھی بینیں ہیں کہ امیر المؤمنین وصاحب توت تھریہ کاموجو دہونو فہوالم را دور زندا پیامعتمد و تقدیمی جو تراضی سلمین امیر المؤمنین وصاحب توت تھریہ کاموجو دہونو میں رہ کرفیصلہ کرنے کے لئے اور اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے نادر اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے نادر اس میں جوا ختلافات رونما ہوں ، ان کو دور کرنے کے لئے نیخب دیام زوکر دیا گیا ہوتو کا فی ہے۔

<sup>-</sup> ځای ۱۲۵/۲۷

اوراگراییاعندالکل معتد شخص موجود نه به وتوجها عت مسلمین (جیسے رویت بلال کمیٹی جس کے سب ارکان باشر ع بول) یا خطیب جامع مسجد وعیدگا ہ یا و ہاں کامعتمد مفتی یا عالم جس کے سامنے اس تم کے معاملات میں رجوع کیا جاتا ہو قاضی شرع کے قائم مقام قرار دے کراس کے سامنے اس تم کے شہادتیں گزار کر شوت رویت حاصل کرلیا جائے ، کیونکہ وجوب صوم وافظار کا مدار محض شوت رویت پر ہے جو شری ضابطہ کے مطابق ہو، جیسا کہ آیت کریمہ: "فعن شہد منکم الشہر فلیصہ مثلا:

الف: "صوموالرويته وأفطروا لرؤيته" (٢) ـ

(چاند د مکھ کروروزہ رکھا کرواور جاند ہی د مکھ کرا فطار کیا کرو)۔

ب: "ولا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمى عليكم فاقدروا له ثلاثين
 (وفي رواية) فعدوا ثلاثين"(٣)-

(روزہ مت رکھا کرواور ای طرح افطار مت کیا کروجب تک چاند ندد مکھ لواور اگر ہوجہ ماصافی مطلع چاند نخی رہ جائے تو جائے تو (مہینہ کی)مقدار پوری کرلیا کرواور ایک روایت میں ہے کہاس کے لئے تمیں دن پورے کرلیا کرواور ایک روایت میں ہے کہیں کا شار کیا کرو)۔

نا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا
 العدة "(٣)\_

( کسی مہینہ کی ابتداء )چاند و کیھنے پرمقدم نہ کیا کرو (اگر چاندنظر نہ آو ہے و )شار ( تنیں دن کا )پورا کرلیا کرو پھر (ای طرح چاند د کچھ کر ) روزہ رکھا کرو، یا تنیں دن کاشار پورا کرلیا کرو )۔

اورجن شرا نطوقیو د کا قبول شہاوت وخبر میں پیش نظر رکھناضروری ہے، ان کی تفصیل فقہائے کرام رحمہم اللہ نے اس طرح تحریر فر مائی ہے۔

(۱) اگر موقع ہلال رمضان کا ہواور مطلع ناصاف ہو، یعنی کسی غبار وغیرہ کی وجہ ہے رویت عامہ ہے مانع ہوتو محض ایک

\$ ~ < < >

۱- سور دايقره: ۱۸۵ -

۲- مسلم ار ۲۳ سو

س- مسلم ار ۲۶ سه وابو دا و د ـ

٣ - ايودا ؤوار٣٢٥(مرتب)\_

عادل یا مستورالحال مسلمان کی شہادت ہے روزہ رکھنے کا تھم دیدیں گے،خواہ وہ کواہ کواہی دینے کا لفظ (میں کواہی دیتا ہوں الخ ) کے، یا نہ کے دونوں صورتیں معتبر ہوں گی ( درمختار )۔

- (۲) اگر موقع ہلال عیدین یا کسی اورمہینہ کا ہوا ورمطلع نا صاف ہوتو دو عاول یا مستورالحال ثقة مسلمانوں کی شہادت ہے جو کواہی کے الفاظ (مثلا کواہی ویتاہوں الخ) کے ساتھ ہو ( درمختار )
- (۳) اگرموقع ہلال رمضان یاغیر رمضان (عیدین وشعبان وغیرہ) کاہو۔گرمطلع صاف ہوتو عادل یا مستورالحال ثقنہ مسلمانوں کی شہادت (کواہی کے الفاظ) کے ساتھ اتنی تعداد میں ہو کہ ردیت ہلال کے ثبوت کاظن غالب ہوچائے۔
- نوٹ: یہ تعداد متعدد ہونے کے بعد کسی خاص عدد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ قاضی شرع یا اس کے قائم مقام (ہلال سمیٹی دغیرہ) کی صواب دید پرمحمول ہے۔
- (۴) اگرایسے مقام میں رویت ہلال کے ثبوت کامسکہ پیش کیا جائے جہاں قاضی شرع یا اس کے قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی یا خطیب جامع مسجد وغیرہ) کوئی موجود نہ ہوتو و ہاں کے لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ لوگ انہی تفصیلات مذکورہ کے ساتھ جو ابھی تنین نمبروں میں مذکورہ وئی ہیں، عاول یا مستورالحال مسلمان کے قول وخبر کے مطابق عمل کریں ،عوام خودرائی ہرگزنہ کریں۔
- (و) وارهم ركه اتمام انبياعلهم السلام كى سنت اورتمام انبياء كاطريقه بتايا گيا به اوراس كواپنان كى برئى تاكيوفر مائى گئى به واردمونچه كتان اوروارهمى بهت تاكيدى به واردمونچه كتان اوروارهمى بهت تاكيدى كا مردمونچه كتان اوروارهمى بهت تاكيدى كا مردمونچه كتان اوروارهمى بهت تاكيدى كا مردمون به واعفوا اللحى خوا ديا گيا به واعفوا اللحى واعفوا اللحى واللحى و خالفوا ذى الأعاجم "()) -

(مونچھوں کوکٹا یا کرواور داڑھی کوبڑھایا کرواورا یک روایت میں ہے مونچھوں کوصاف کروا یا کرو ۔ بینی جلد ہے بال نکال دیا کرو،مونڈ کریا کاٹ کر،اور داڑھی کوبڑھا کے رکھا کرو، اوراعا جم (غیرمسلمین) کے طورطریقے کی خالفت کیا کرد)۔

<sup>۔ -</sup> مسلم را ر ۱۲۹ اباب خصال الفطر ہ، اس باب کی تمام احادیث سے متعلق تفصیلات کتاب الصلاق میں گذر چکی ہیں، حسب ضرورت رجوع کیاجا سکتاہے۔

اس مضمون کی بہت کا کیری روایات واحا دیشاور بھی ہیں، اس کوشعارا سلامی قرار ویے ہے اہمیت اور عظمت اور بھی بڑھ گئے ہے، قر آن کریم ہیں ہے: ''ومن یعظم شعائو الله فإنها من تقوی القلوب'' (۱) اور شعائر کے تحفظ کرنے وزئدہ رکھنے ہیں قوم کی بقاءوزئدگی ضغرر کھی گئے ہے، انہی وجوہ ہے واڑھی ندمنڈ انا واجب قرار بایا ہے اور بیا ایمی ہے کہاں کوچھیانا بھی ہے کہاں کوچھیانا بھی چاہتی توبیل میں سکتا ، اور پھر اس کے منڈ انے کی عاوت کر لینے ہیں تو کیر ہے کہاں کوچھیانا بھی چاہتی توبیل میں سکتا، اور پھر اس کے منڈ انے کی عاوت کر لینے ہیں تو کیر ہی گئا ہے کہاں کوچھیانا بھی ہے۔ جس ہے معصیت کیرہ کی شدت ہیں مزید اضا فد ہوجاتا ہے اور ایسا علائید و ظاہر ارتکاب ہوتا ہے کہاں کے قابت کرنے میں کسی ولیل شرع کے قائم کرنے کی احتیاج بھی نہیں رہتی ہے، اس لئے ایسا خض اصطلاح شرع میں خود بخو و فاسق معلن کی فہرست میں آجا تا ہے اور واڑھی رکھنا ان و بر ملاصوم وصلوٰ ہی کو کرکتا ہو، اگر چوواڑھی رکھنا ہو، گمر وہ بھی فاسق معلن کی فہرست میں آجا تا ہے اور واڑھی رکھنا اس کوفیق ہے نہیں بچاتا ، لیکن اس کے باوجوداس کی شہا وت ہر موقع میں نامقبول ورونہ ہوگی، بلکہ بہت ہے مواقع میں مقبول ومعتبر ہوگی، جیسا کہا گلی تفسیلات سے مختر ہو اس کی خور اس کی خور سے مقبق کر وہنین کے گوئی تھی اس کی خبر پر ہندگا ہو، کو واسق گا اس کے کہ فاسق کوئی خبر لائے کہ فاسق کوئی خبر لائے تواس کی تحقیق کر وہنین کے گوئی کا ماں کی خبر پر بندگا ؤ۔

اوراس کاحاصل یہی ہے کہا گر تحقیق وتبیین کے بعد خبر کی صدافت کاظن غالب ہوجائے توہ ہ مقبول ہو ہو ہی ہے، لہذا جب شرق اصطلاح کے مطابق کوئی شخص فیس اہتلاء کے ساتھ شہادت یا خبر دے گا تو بھکم آیت قر آنی اس کی تبیین و تحقیق کریں گے اور قاضی خان کی ذکر کردہ تفصیل کے مطابق قبول یا عدم قبول کی تعیین کریں گے ۔ قاضی خان اس طرح فر ماتے ہیں:

"الفسق لا يمنع أهلية الشهادة عندنا ..... وإنما يمنع أداء الشهادة لتهمة الكذب، وتكلموا في الفسق الذي يمنع الشهادة اتفقوا على أن الإعلان بكبيرة يمنع الشهادة في الصغائر إن كان معلنا نوع فسق مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا مطلقا لا تقبل شهادته، وإن لم يكن كذلك ينظر إن كان صلاحه أكثر من فساده وصوابه أغلب من الخطاء ويكون سليم القلب يكون عدلا تقبل شهادته .....

۱- سوره هج :۳۲.

وعن أبي يوسفُّ إن كان الفاسق وجيها ذا مروء ة جازت شهادته؛ لأن مثله لا يكذب" (١) ــ

(فتق کسی کواس کے شاہد بننے کی صلاحیت ہے ہیں ردکتا ، بلکہ کذب کی تہمت کی وجہ ہے شہادت اواکر نے (اور قبول کرنے ہے ) ردگتا ہے (اور علاء نے اس فتق کے بارے میں جواوائے شہادت ہے ردگتا ہے ) بوری گفتگوفر مائی ہے ، علاء نے اتفاق کیا ہے کہ کیرہ گناہ کو علی الاعلان کرنا قبول شہادت ہے ردک دیتا ہے اور صغائز کو بالاعلان کرنے میں تفصیل ہے کہ اگر اس قتم کا ہوجس ہے شیخ فقیح ورجہ کافسق نمایاں ہوکر اس کی وجہ ہے عوام الناس اس کو فاسق سمجھنے لگتے ہوں تو اس کی شہادت بھی مقبول نہ ہوگی اور اگروہ شخص ایسا نہ ہوتو فور کریں گے اگر اس کی صلاح واچھائیاں اس کی خطاء و ہرائیوں پر غالب ہوں اور وہ شخص سلیم القلب ہوتو وہ عادل ہی شار ہوگا اور اس کی شہادت بھی مقبول ہوگی اور حضرت امام ابو یوسف ہے ہیں مروی ہے کہ اگر فاسق وی وجا ہے اور با مروت ہوتو اس کی شہادت بھی مقبول ہوجاتی ہے ، اس لئے کہ ایسا آ دی جھوٹے ہیں ہول جو طرفی خواب کہ ایسا آ دی جھوٹے ہیں ۔

اورای ضمون کومتعدد فقهاء نے اپنے ایراز میں مختلف عبارتوں میں ذکرفر مایا ہے، جیسے (روالحتار، ورمخار، جرالرائق، بدائع الصنائع)، چنانچ مساحب بدائع (ارالا) کے الفاظ یہ ہیں: "لکن الصدق لا یقف علی العدالة لا محالة" (۲)، یعنی کین صدقہ ہمیشہ بچائی اور لامحالہ عدالت ہی پرموقوف نہیں رہا کرتی، بلکہ "فیان من الفسقة من لایبالی بارتکابه أنواعا من الفسق ولکن لا یستنکف عن الکذب"، بلکہ بہت سے فاس ایسے ہوتے ہیں جوطرح طرح کے فتی میں بنتلار ہے کے باوجود جھوٹ نہیں ہولئے ، جھوٹ ہولئے وہراجانتے اور مانتے ہیں اوراس سے بیچے ہیں۔

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ داڑھی منڈ انے دالا شخص مثلاا گرصوم دصلوٰۃ کا بابند ہے، معاملات کا سچاہے، جھوٹ نہیں بولنا، یا ذی د جاہت د ذی مردت ہے، ہا د قار ہے، جھوٹ بو لنے کو، بالحضوص ایسے معاملات میں اپنی تحقیر د تو ہین سمجھتا ہے تواس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

ائطرح الياشخص جس كى شكل وصورت وضع قطع شريعت كے مطابق نه ہو، ليكن و ه سجيده اور باو قار ہو جھوٹ بولنے كونووا پني شان كے خلاف سمجھتا ہو، اس كى شہا وت بھى تسليم كى جاسكتى ہے،" ورمخاركتا ب الشہاوت "ميں ہے:" فإن عدالله الشاهد شرط لوجو به لالصحة، فلو قضى بشاهد فاسق نفذ" (٣)۔

ا- فأوي قاضى خال ، كتاب الشهدادة ١٦٠/٢٧٠ -

۲- بدائع الصنائع ار ۲۷\_

۳- در مختار کتاب الشهادة / ۳۷۲/۲ س.

اورای بناء پرایسے لوگوں کے لئے بھی لا زم ہے کہ وہ اپنے فنق کاعلم رکھتے ہوئے بھی آ کرشہا دے دیں ،اس لئے کہ بسااوقات قاضی اس کی شہادت قبول کرلے گا، چنانچہ ای" درمخنار "میں ایک سوال قائم فر ماتے ہوئے فر ماتے ہیں: "وهل له أن يشهد مع علمه لفسقه قال البزازى: نعم، لأن القاضى ربما يقبله"(١) ( كياكى قاس كواية فنق کاعلم ہونے کے باوجود گنجائش وجوازے کہ وہ شہادت دیدے تو (جواب میں) صاحب فتاویٰ بزازیہنے کہاہے کہ ہاں، اس لئے کہ قاضی بسااد قات اس کی شہا دت قبول کر لے گااور حق داضح ہو گااور دا ڑھی منڈ انے دالے یا اپنی شکل دصورت یا وضع قطع مطابق شريعت نه رکھنے والے بسااو قات ايسے شجيدہ ذي وجابهت اور با و قار ہوتے ہيں جوجھوٹ بولنے كوخو دايني شان کے خلاف قر اردیتے ہیں، بخلاف اس شخص کے جودا ڑھی حد شرع میں رکھتا ہو، کیکن شراب کے نشہ میں ہر ملا چور رہتا ہو، اور بلاحجاب وشرم ہاہر نکلتا اورای نشه میں گھومتا پھرتا ہو،اور بخلاف اس شخص کے جو داڑھی بھی رکھتا ہو، حج بھی کرچکا ہو،نما زبھی یر هتا ہو مگر ہر ملاشراب سازی کا کارد ہار بھی کرتا ہو یاطوائف کے ساتھ بھی خلوت وجلوت ، ربط وصبط رکھتا ہو، بیاوگ اپنی ظاہری شکل وصورت اگر چیر تھے ہوں ہگرا ہے اس شنیع فعل اور دنی و ذلیل حرکات کی وجہ ہے عوام کے نز ویک بھی باو قار و ذی وجابہت ومعتبر شارنہ ہوں گے اورایسے لوگوں کی شہاوت قبول نہ کی جائے گی ، ای طرح و چھن جو ہر ملاسٹہ بازی کرتا اورجوا كهيلنابوه اورعام طور پرمتهم بالكذب والدمائة بهواس كى شهادت بهى باوجودظاهرى شكل وصورت وضع قطع خلاف شرع نه ہونے کے قبول ندی جائے گی، بخلاف اس شرابی ما زانی ماچور ما سودخور کے جوبیحر کتیں مخفی طور پر کرتا ہے اور مخفی رکھتا ہے عنداللداگر چیدہ چھی فاسق و فاجراور عاصی ہےاور تائب ہونا قبول مامر دو دالشھا دت ہونا ضروری نہ ہوگا،اس لئے کہشر بعت مطہرہ نے: ''ولقد کرمنا بنی آدم'' (۲) کے تحت اور عرض مون کے تحفظ کی خاطر بلاوجہ تجسس سے رو کا ہے تی کہ فقہاء كرام في ماياع: "إن الشاهد إذا كان فاسقاً سوا لا ينبغي أن يخبر بفسقه (إلى قوله) والمعدل إذا قال للشاهد: هو متهم بالفسق لا تبطل عدالته" (٣)-

(شاہد جب مخفی طور پرفسق میں مبتلا ہوتو جائز نہیں ہے کہ کوئی اس کے فسق کی خبر دے اوراس کی صحیح شہادت کو مجروح کرے، بلکہ اگر معدل بھی کسی شاہد کے بارے میں اطلاع دے کہ پیخص فسق کے ساتھ متبم ہےتو بھی ایسی حالت میں اس کی عدالت ظاہری باطل نہ ہوگی)۔

ا- حوله مالق-

۲- سوره اسراء ۲۰

س- شامی۳۷۷/سـ

خلاصۂ بحث میہ کہ فاسق، خواہ چوری، شراب نوشی، زماد غیرہ کے فسق میں مبتلا ہویا واڑھی منڈانے کے فسق میں مرقارہوں کی باد جود و کی دور میں ایسے لوگ بھی بائے جاتے ہیں جوان سارے وجوہ کے باد جود و کی وجا ہت بامروت ہوتے ہیں، اوراپنی حیثیت عرفی کو قائم رکھنے کے لئے جھوٹ کواپنی شان سے گراہوا دیکھ کر بھی اس کا ارتکاب نہیں کرتے ، نیز ایسے لوگ بھی و کھے جاتے ہیں جو عام معاملات عباوات کے کھا ظ سے دیندار معلوم ہوتے ہیں بفر اکفن و واجبات، بلکہ سنن و نوافل ومعمولات کے بھی بابند ہوتے ہیں، فر اکفن و واجبات، بلکہ سنن و نوافل ومعمولات کے بھی بابند ہوتے ہیں، کی سومائٹ کی خرابی کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھتے ، اس لئے ایسے افر اور کے لئے شریعت مطہرہ نے علی الاطلاق شہادت روکر دیے ہے جائے تعیین و تحقیق کا اصول مقرر کیا ہے ان کی شہادت کو ان اصولوں کے معیار پررکھ کرد کے دیا جائے اگر تعیین و تحقیق کے بعد ان کی خبر یا شہادت قائل قبول ہو تو قبول کر لی جائے ، ورندرد کردی جائے۔

(۲، (الف) اختلاف مطالع کے موجود ہونے اور اس کے تابت و تحقق ہونے اور پائے جانے سے قطعا انکار نہیں ہے اس کا وجود تسلیم ہے، بلکہ مشاہد ہے کہ ایک جگہ طلوع آفاب کا وقت ہے توایک جگہ دو پہر کا وقت ہے اور ایک جگہ فروب کا وقت ہے، فی زما نہاں کے وجود کا انکار معمولی عقل کا انسان بھی نہیں کرسکا، کلام اس کے وجوب صوم وافطار میں معتبر ہونے میں ہے۔ شریعت مطہرہ نے وجوب و ثیوت صوم وافطار کو اختلاف مطالع پرمحمول یا وائر نہیں فرمایا، بلکہ حد شرع کے مطابق چاند کے ویکھنے اور ویکھنے کی شہادت و نبر پر وائر فرمایا ہے، جسیا کہ او پرہم "صومو الرویته" وغیرہ احادیث اور آیت کریمہ: "فیمن شہد منکم الشہر فلیصمه" (۱) پیش کرکے ذکر کر بھے ہیں، پس اختلاف مطالع کی جغرافیا کی حفرافیا کی حفرافیا کی حفرافیا کی حفرافیا کی حفرافیا کی معتبر اور کی ہے۔ معاملات میں جن میں شریعت نے اس کے اعتبار کرنے کی آزادی دی ہے اعتبار کھی ہے، مگرصوم وافظار میں شریعت مطہرہ نے ہم کو یا بند بنا دیا ہے، اس لئے اس کا اعتبار اور اس پر مدار رکھنا درست نہ ہوگا۔

(ب)اہیے قبو دوشرا نظ کے ساتھ معتبر ہوگی۔

(ج) ہاں!جب شرعی ضابطہ کے مطابق آجائے تومعتبر ہوگی۔

( و ) ہاں ! اس کا بھی بہی تھم ہے کہ جب شرق ضابطہ کے مطابق ٹابت ہو کر اور شرق ضابطہ کے مطابق اس کی اطلاع آجائے گی تومعتبر ہوگی ،ان تینوں نمبروں (ب،ج ، د ) میں محولہ شرق قیو دوشرا لط کی تفصیل عنقریب خود بخو دسوال نمبر چار میں آجائے گی۔

ا – سور دیفقر د: ۱۸۵ ـ

# رویت ہلال سے تعلق:

جناب مفتی اعظم صاحب ہمارے یہاں نہ کوئی ہلال کمیٹی ہے اور نہ کوئی اس بارے میں خاص انظام ہے تو اسال ہلال عید کے متعلق قصبہ میں اختلاف ہوگیا کہ چند اشخاص نے محض ریڈ یوکی اطلاع ہے روزہ افطار کرلیا اور بعض حضرات نے لوگوں کے کہنے ہے کہ فلال مقام پر چاند ہوگیا ہے، اس اطلاع پر روزہ افطار کرلیا، اور ایک جماعت نے نہ روزہ افطار کیا، اور نہاں خبر کی تقید بیت کی، بلکہ اس روز اپنا روزہ یورا کیا تو اس صورت میں معلوم کرنا ہے کہ آیا اس جماعت نے جس نے روزہ افطار کیا اس پر روزہ کی قضاء واجب ہے یا کہنیں یا دوسری جماعت نے کہنس نے روزہ افطار نہیں کیا ہے وہ فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

جبکہ رویۃ عامہ ٹابت ہو پیکی ہے اس لئے جن لو کوں نے اتوار کوروزہ تو ڑویا ہے ان پر قضاءواجب نہیں ہے تحریر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہاس دن رویت کا ثبوت شرعی نہیں ہو سکا تھااس لئے جن لو کوں نے افطار نہیں کیاو ہ بھی فعل حرام کے مرتکب نیں ہوئے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين انظمى مفتى دا راهلوم ديو بندسهار ثيو را ۱۲ م ۱۸ ساله ها الجواب صحيح محمود في عند

# برطانيه ميں رويت ہلال ہے متعلق چندا ہم سوالات:

برطانیه کے بعض علاقوں میں موسم گرمی میں رویت ھلال کا امکان ہے بینی گرمی ہے موسم میں اگر با دل وغیر ہ کوئی علت آسان پر نہ ہوا در مطلع صاف ہوتو چاند دیکھ سکتے ہیں ، جبیبا کہا مسال جمعیۃ علماء ہر طانبہ کا اعلان رجب المرجب کی پہلی کا یہیں کی رؤیت پر ہوا ہے اس صورت میں حسب ذیل سوالات حل طلب ہیں:

(۱) موسم گرمی میں جب رؤیت ممکن ہے تو کیا شرعاً سا کنان برطانبہ کو دوسرے ممالک سے خبر رؤیت ہلال منگواما ضروری، بیخی واجب ہے اگر واجب نہیں ہے اور نہ ہی ہیروں ملک سے خبر منگوائی یا موصول ہوئی اور رؤیت نہ ہوسکی تو کیا مکمل تمیں دن شارکر کے پہلی شعبان یا رمضان شارکرنا ورست ہے یا نہیں۔

(۲) بیرون ملک نے پہلی رمضان یا عید کے نئے واور یہاں کے متدین علاء رویت ھلال کمیٹی نے پہلی رمضان یا عید کے نفی کا فیصلہ کر دیا ( یعنی شعبان کوتیس دن کاشار کر کے ) بعدہ کسی نے دوسر ملک سے خبر متگوائی اور وہ خبر اثبات میں آئی یا متعدد مما لک سے مختلف خبر کسی نے متگوائی تو کیا ہمیں اس بیرونی خبر پر اعتبار کرما ہوگا یا نہیں اپنی مقامی خبر پر مدار رکھا جائے یا جو خبر متگوائی گئی ہے اس کی شخصی کرما لازم ہے۔

(س) نوٹ رؤیت ھلال کمیٹی نے چونکہ باہر سے خبر منگوانا واجب نہیں ہے دوسرے ملک سے خبر نہیں منگوائی کسی نے انفرادی طور پر منگوائی۔

(۴) سردی کے موسم میں رؤیت ھلال کاامکان نہیں ہے لینی با دل وغیر ہاکٹر بلکہ ہروفت ہوتے ہیں جس سے چاند کانظر آناممکن نہیں ہے توایسے علاقوں کے رہنے دالوں کو ہیرون ملک سے خبر منگوا ماضروری ہے یانہیں اگر خبر منگوا ما واجب ہی ہے تو فیصلہ کی کیاصورت ہوگی کذفی العکس ۔

(۵) مختلف مما لک ہے مثلاً مراکش ،افریقہ ،الجزائر ، ٹیونس وغیرہ۔ ہے فون پرکسی جان پیچان والے ہے ان کے یہاں رمضان وعید کے دؤیت کے متعلق یو چھ لیا کہ آپ کے یہاں کیا فیصلہ ہوا ہے اگر سب جگدہ یوں خبر دی گئی کہ رؤیت ھلال ہوگئی تو کیاان مختلف مما لک ہے جوخبر فون پرلی گئی ہے اس کوخبر مستفیض بنا سکتے ہیں یانہیں ؟۔ مفتی احمد (ترکیس ،سورت)

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) اگر شعبان کی ۲۹ مرتاریخ کو مطلع نا صاف تھا لیکن ایک معتمد وہتدین مسلمان نے چاند و کیوکر چاند و کیھنے کی شہاوت ویدی توروزہ رکھناسب پر شرعاً واجب ہوگیا ، اب نہ کی خبر کا منگوانا جائز رہے گا اور نہائی شہاوت شرق کے خلاف کر نا جائز رہے گا ۔ ای طرح ۲۹ مررمضان کو مطلع نا صاف تھا، لیکن وہ معتمد وہتدین مسلما نوں نے چاند ویکھکر چاند و یکھنے کی شہاوت ویدی توعید منانا سب پر واجب ہوگیا اب نہ کئ خبر وغیرہ کا منگوانا جائز رہے گا اور نہائی شہاوت شرق کے خلاف کرنا جائز رہے گا ۔ ای طرح اگر مطلع صاف ہواور چاند و یکھنے کی است او کوں نے شہاوت ویدی کہان سب کا جھوٹ ہو لئے پر جائز رہے گا ۔ ای طرح اگر مطلع صاف ہواور چاند و یکھنے کی است او کوں نے شہاوت ویدی کہان سب کا جھوٹ ہو لئے پر اتفاق کر لینا توجب ہوجا تا ہے اب کہیں ہے خبر منگوانا یا ان شری شہاوت کے خلاف کرنا نا جائز ہی رہے گا ۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں بہی تھم ہے کہ ۲۹ اس شری شہاوت کے خلاف کرنا نا جائز ہی رہے گا ۔ ۲۹ شعبان کا معاملہ ہو یا ۲۹ رمضان کا دونوں میں بہی تھم ہے کہ ۲۹

شعبان کے بعدروزہ رکھنااور ۲۹ مررمضان کے بعدعید مناماوا جب ہوجائے گا۔ برطانیہ کے لئے بھی یہی تھم ہے (۱)۔

(۲) اوراگر ۹ کرشعبان کو یا ۹ کرمضان کوند کوره بالاظم (جوییس درج ہے) کے مطابق چائد دیکھنا تا بت نہ ہوا تو مسرشعبان کو دن میں روزہ رکھنے کی نیت کر لینے کے بعد وقت کے اند رائد رائید (لیخی نصف نہار شرع کا انتظار کرنا (تلق م) اور عام عادت کے مطابق چائد کا پنة لگانا (التماس ہلال) شرعاً واجب رہتا ہے (۲) بقولہ عام عادت کے مطابق مثلاً آج کل کے ریڈ ہو۔ ٹی ۔وی کو عام ہوجانے کی وجہ ہے ۲۹ رشعبان کی شام کو دنیا کے کسی خطہ کے شرعی روئیت ہلال کمیٹی کی جائب ہے جس کے سب افر او باشرع و معتبر ہوں او رہائیں الفاظ اعلان آجائے کہ ہم فلاں شرعی روئیت ہلال کمیٹی چائد ہو جائے کی شرعی ثبوت عاصل ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جس کے دوزہ رکھاجائے تو اب سب پر روزہ رکھانوا جب ہوجائے گا 19 کی شرعی ہوں ان الفاظ میں اعلان کریں کہ شرعی مطابق ہلال عید کی روئیت ہلال کمیٹی جس کے سب افر او باشرع او رمعتبر ہوں ان الفاظ میں اعلان کریں کہ شرعی مطابق ہلال عید کی روئیت تا بت ہونے کی وجہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں کہ جمعید منائی جائے تو عید منائی جائے گا۔

ای طرح منجانب پوری تمیٹی کے فقط اس کا صدرا بنے عہدہ کو بتلاتا ہو، یہی اعلان کرے جوابھی مذکور ہواتو بھی اس پڑمل کرلیما واجب ہوجائے گااس لئے کہ فقی برقول میں رؤیت ہلال کے بیوت کے بارے میں اختلاف مطالع معتبز نہیں ہے بلکہ صرف طرق موجبہ سے فی ثبوت کے شرعی طریقہ سے ٹابت ہوجانا کافی ہے (۳) اور بیداعلان مذکور نہ شہاوت ہے نہ خبر، بلکہ

ا- "إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلاً مسلماً عاقلاً بالغاً حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى "(قاوي عالكيري ا/ ١٩٤)" وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال القطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه..... وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم" (الهدايكاب الصوم ١٩٦).

۲- "والمختار أن يصوم المفتى بنفسه أخذا بالاحتياط ويفتى العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار نفياً للتهمة" (بداير ۱۹۴)، "والتلوم الانتظار كما في المغرب" (روالحتار ۳۴۹/۳)، رؤيت بلال متعلق تفصيل كم لئح و يكفئ : روالحتار س، كتاب الصوم، البحرالرائق ۲/ ۴۵۹، عالمگيريه ا/ ۱۹۲) (مرتب) -

۳- واختلاف المطالع ورؤیته نهاراً قبل الزوال وبعده غیر معتبر علی ظاهر المذهب وعلیه اکثر المشائخ وعلیه الفتوی، بحر عن الخلاصة، فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب (ورفقار مع رو الفتوی، بحر عن الخلاصة، فیلزم اهل المشرق برؤیة اهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤیة اولئک بطریق موجب (ورفقار مع روستفیض الحتار سر ۳۱۳ سر الفاضی، او یستفیض الفاضی، او یستفیض الخبر، بخلاف ما إذا أخبر أن أهل بلدة كذا رأوه، الأنه حكایة (۳۱۳ س)، ثیرا القلاف مطالع كمالم شر تفصیل كرائم دُوره متن كر تحت علامه شامی كافرف رجوع كیاجائد.

مدافع قاضی وحاکم شرقی کے مدافع و نقارہ کی آوازیا اس کا اعلان اعلان عام کے حکم میں ہواور اس پڑمل کرنا اس شخص پر دیائنا واجب ہو جاتا ہے جو اس قاضی یا حاکم شرقی کو جانتا مانتا ہو کما ہو مبرھن فی مقامه کالشامی والبحر وغیر هما(۱)۔

پی اگر ۱۰ سارشعبان کوضف یوم شرق تک تلوم والتماس کے باو جودرؤیت ہلال کا شرق شہوت نہیں ملا تو بجرخواص کے سبکو کھانی لینا اورروزہ نہ رکھنالازم ہوجاتا ہا ہا ہا اگر اس وقت کے گذرجانے کے بعد، لینی نصف نہار شرق کے بعد شرق صابطہ کے مطابق اطلاع روئیت آجائے گی جب بھی کوئی گناہ نہ ہوگا، بلکہ صرف ایک روزہ کے قضاء کا تھم ہوگا جس طرح ٹیل ویژن اورریڈیوعام ہوگیا ہے ای طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ ٹیلیفون بھی عام ہو چکا ہے تو اس ٹیلیفون کا تھم ہیہ ہم کہ اس اطلاع پر چونکہ اعلان کی شرق تعریف صادق نہیں آتی، اس لئے اس کی اطلاع اعلان شرق نہیں کہا جا سکتا ہے، البتہ اگر شرق ضابطہ کے مطابق اطلاع آئے تو خبر شرق کا درجہ ہوکر اور ''ولو کانو ببللمة لا حاسم فیھا" (۱)'' دروی کا'' دروی کا مجارت صابطہ کے مطابق اطلاع آئے تو خبر شرق کا درجہ ہوکر اور ''ولو کانو ببللمة لا حاسم فیھا" (۱)'' دروی کی عبارت سنتھاء کی ساتھاء کی ساتھاء کی ساتھاء کی سے دبھر نہیں ہوسکتیں اگر روئیت ہلال کے ثبوت کا شرق کا رسالہ ) جس کوئنگ کتب خانوں نے شاکع بھی کر دیا ہے و کیلیا جائے تو اس میں بھی کافی تفصیل و موافل سکتا ہے۔

باقی غیر منظم ہوکراوراس افر اتفری کے ساتھ مختلف لوگوں کا پنی اپنی طور پر ٹیلیفون یاریڈ یووغیرہ کی خبروں پڑمل کرلیما یا مختلف طور سے افر اتفری کے ساتھ خبریں منگوانا قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ معتمد علماء کی ایک رؤیت ہلال کمیٹی ہر شہرو قصبہ دآبا دی میں ہو سکے توہر آبا دی میں قائم کر کے شرق ہدایت و ضابطہ کے مطابق عمل کرنا لازم ہے۔ سے وہے ان دونوں کا تھم بھی اویر مذکور ہ تفصیل ہے نکل آبا ہے۔

(۵)اس کا تھم بھی اے اندر مذکور مفتی بہ قول کے ضابطے کے مطابق نکل آیا کہ مراکش ، افریقہ ، یا کسی بھی دوریا نز دیک ملک کی قید ضابطہ شرعی پرنہیں ہے ، بلکہ شرعی ضابطہ کے مطابق آنے کی قید ہے اور یہ قید ہے کہ وہ شرعی الفاظ و ضابطہ

ا- "قلت والظاهر أنه يلزم أهل القرى الصوم بسماع المدافع أو رؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن "(روائح الله الدرسم ٣٥٣).

۲- "ولو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا ياخبار عدلين مع العلة للضرورة "(وركارمع رو الحمارة)\_

میں ہواوراس پڑتمل کرنے ہے عمل کرنے والوں کے زویک مہینہ ۲۸ون کا ماا سون کا ہونا لازم نہ آتا ہو(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ١٨٠٠ م١٥٠ ه

# یا کتان کا اعلان ہندوستان کے لئے معتبر ہے یانہیں؟

آئی ہندوستان میں ، بلکہ پاکستان کے آٹھ کروڈ مسلمان عید منا رہے ہیں ، مگر ہمارے کوئد (راجستھان) میں عیر نہیں منائی جارہی ہے وجہ بید کہ یہاں کے قاضی صاحب نے آئ کے لئے عید کااعلان نہیں کرایا ۔ کوئد میں ہمیشہ ہے ہی قاعدہ ہے کہ رات کواعلان کرایا جا تا ہے کہ کل عید ہاد رنماز فلال وقت ہوگی ۔ گذشتہ رات کو ا رہیج آل انڈیا ریڈ ہوسے یہ خرنشر ہوگئی ہے کہ دولی ، مکلتہ ، بنگال (بھارت) میں آئ ۲۸ ۸۱۸ ء کوعید منائی جائیگی ۔ پاکستان آئ منا رہا ہے ۔ رات سے ہم لوگول کو بھی امید تھی کہ آئے عید ہوگی مگرضج جب اٹھے تو پہتہ چلا کہ قاضی صاحب ان سب اطلاعات کوئیس مانے اور جو ہوادہ عرض کرچکا ہوں اس مصیبت سے چھڑکا را پانے کے لئے پاکستان نے ہلال کمیٹی بنا کر یہ سکا ہمال کیا ہے اور جو کہوات کے سارا ملک مانتا ہے ۔ کیا ہندوستان کے علاء کرام اعلان نہیں کرسکتے ولی کے پیش امام صاحب سارے ہندوستان کے مسلمانوں کیلئے اعلان نہیں کراسکتے ، جبکہ بھارت کی حکومت مسلمانوں کے لئے تمام ہم وکتیں فراہم کرتی ہے آل انڈیا ریڈ ہو مسلمانوں کی خدمت کرنے کو تیارہے ۔ مہر پائی فر ما کر بذر ربید ڈاک جواب و یے کی تکلیف فر ما کمیں ۔ کہ کیا اس ترقی یا فتہ دور میں کن اصولوں پرعیدمنانا چا ہیں ۔ مہر پائی فر ما کر بذر ربید ڈاک جواب و یے کی تکلیف فر ما کمیں ۔ کہ کیا اس ترقی یا فتہ دور میں کن اصولوں پرعیدمنانا چا ہیں ۔ سام میں وربید تی میں با زار وقصیہ ہے دہاں آئ مسلمان عید منارہے ہیں جب کہ آسمان یورائر آلود ہے ۔

احقر سيدها معلى كوشه بإكستان

## الجواب وبالله التوفيق:

آل انڈیا ریڈیوکی بیرندکورہ خبریں کہ دلی، کلکتہ، بنگال میں آج عید منائی جائیگی شری خبر نہیں ہے شرعاً بیمعتبر نہیں ہے، البتہ رویۃ ہلال کمیٹی دبلی کے صدرامام جامع مجدوبلی جب کمیٹی کی طرف سے بیاعلان کریں یا کرا کیں شری شوت کے البتہ رویۃ ہلال کمیٹی دبلی کے صدرامام جامع مجدوبلی جب کمیٹی کی طرف سے بیاعلان کریں یا کرا کیں شری شوت کے است البتہ مورڈ بحدث عن الببی شاہر ہے ۔ ان امد آمید لا نکتب ولا نحسب، الشہر ھکذا و ھکذا و ھکذا و عقد الإبھام فی الثالثة، والشهر ھکذا و ھکذا و ھکذا و عقد الإبھام فی

وربعدروية ملال تسليم كركے اعلان كياجا تاہے كھيج عيد كى نماز پر هى جائے۔

یا یہی اعلان پاکستان کی شرعی رہ یہ ہلال کمیٹی کرتے ویہ اعلان بیٹک شرعی اعلان ہوگا اس پڑمل کرما درست ہوگا۔
اور میہ دونوں ہلال کمیٹیاں ( وبلی اور با کستان ) کی ٹی سال سے شرعی الفاظ میں اعلان کرتی ہیں۔ پس ان کوخوب غورسے سناجائے، بلکہ ان دونوں اعلانوں کے الفاظ ٹیپ کرکے مقامی علاء جواس تتم کے مسائل ہے اچھی طرح واقف ہوں ان کے سامنے رکھا جائے وردائی وغیر دھرگزنہ کی جائے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور

# كيابذر بعيليفون مطلقاً رويت ملال كي اطلاع معتبر موگ:

رمضان دعیدین بذر بیدفون رویت ہلال کی خبر دینے والآخص سامع کے زویک معلوم دمتعارف ہوا دراس کی آواز کھی جانی پہنچانی ہوا و رعادل بھی ہواس صورت میں کیا قیو ووشرا کط کے ساتھ بذر بیدفون وی ہوئی خبرا ورشہا دت شرعاً مقبول ومعتبر مجھی جائے گیا فون سے دی ہوئی خبر اور شہادت بہر صورت علی الاطلاق غیر مقبول وغیر معتبر ہوگی ،اس بارہ میں آپ کی اور دیگر موجودہ اکا برویوبند کی کیارائے ہے؟

مصلح الدين (مولوي شمس الدين رو دُمظوارُ ه، برُو ده ، مجرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

رمضان المبارک وعیدین وغیره کی رویت کی جواطلا عبد ربید فون آئے گی ، وه غائبانه اطلاع ہوگی وه اطلاع خواه کتنے ہی مضبوط وموثق طریقہ ہے آئے شہادت نہیں کہلائی جاسکتی ، شہاوت میں مجلس قضا میں آکر بیان کرما شرط ہوتا ہے، شہاوت غائبان نہیں ہوتی، البتة اس اطلاع کوخر کہ سکتے ہیں اور جب حدود شرعی کے مطابق ہوگی تومعتبر ومقبول بھی ہوسکتی ہے، مطلقا اور ہر حال میں مقبول ومعتبر نہیں ہوتی، اس سلسلہ میں احقر کا ایک طویل و بسیط استفتاء (ربید یوٹیلیفون کے ذریعدرویت

ا- "شهدواأنه شهد عندقاضى مصر كذا شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضى به ووجداستجماع شرائط
 الدعوى قضى أى جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما؛ لأن قضاء القاضى حجةوقد شهدوا به، لا لو شهدوا برؤية غيرهم؛
 لأنه حكاية نعم لو استفاض الخبر في البلدة الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب" (الدرالتّما رم الحمار ٣٥٨ ١٠) (مرتب) ـ

ہلال کا شرق تھم ) شاکع ہو چکا ہے احقر اس کو بھیج رہاہے اس میں تفصیلی بحث ہے، بصیرت کے ساتھ تھم معلوم ہو سکے گا،اور وارالافتاء کی رائے بھی واضح ہو سکے گی، نیز اس کا ایک ضمیمہ بھی یہاں ذیل میں درج کر دیا ہے، فقط والٹداعلم بالصواب کتہ مجمد نظام الدین اعظمی، مفتی وارالعلوم دیو بند سہار نیور ۲۹ مرم ۱۳۹۸ ساھ

## ضميمه ضابط ففهيه:

"ولو كانوا ببلدة لاحاكم فيها صاموا بقول ثقة وأفطروا بأخبار عدلين مع العلة للضرورة" الخرا) كى بنيا و پرائي مطبوعه جواب كضيمه كطور پر پچهمسائل جوكه خاص ٹيليفون مے متعلق بين احقر مزيد عرض كرر با كي بنيا و پرائينيفون مے متعلق مسائل كى مزيد وضاحت ہوجائے اور عمل آسان ہو سكے۔

مسکلی ایورے علاقہ میں جتنی معتبر شرعی رویت ہلال کمیٹیاں ہوں ان سب کوتتی المقدد را یک نظم میں منسلک کرنے کی کوشش کی جائے اور باہم رابطہ قائم رکھا جائے ، تا کیمل میں ہم آہنگگی اور ثیوت میں آسانی ہو۔

مسئلہ مع جب کسی ایک معتبر شرعی رویت ہلال کمیٹی کے نز دیک شرعی اصول سے رویت ہلال ٹابت ہوجائے تووہ سیٹی دوسری رویت ہلال تابت ہوجائے تووہ سیٹی دوسری رویت ہلال سمیٹی کوشرعی کے مطابق اس ثبوت رؤیت کی اطلاع کر دے ضابطہ شرعی کی بعض صورتیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

(الف) اس کا ایک خاص ضابطہ تو وہی ہے جو عام طور ہے کتب فقہ میں مذکور ہے جس کا حاصل میہ ہے کہ بیشر گ سمیٹی دوآ دمیوں کے سامنے شر عارویت کے ہوجانے کو لکھے اوران دونوں کواس تحریر کی تقد یق وتصویب کے بعد اپنے یہاں بھی ثبوت رویت کا اعلان کروے، پس ٹیلیفون کے ذریعہ حسب قاعدہ شرع ٹابت شدہ رویت کی اطلاع بھی ای ضابطہ کے مطابق دوسری شرقی رویت ہلال کمیٹی کے باس بھیج۔

(ب) اگریطریقہ اطلاع دینے کامیسرنہ ہویا وشوار ہوتو ہے جھی کیا جاسکتا ہے کہ شرق رویت ہلال کمیٹیاں رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریع رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریع رویت ہلال کی خبر واطلاع دوسری شریع رویت ہلال کی خبر واطلاع دے واس اصطلاحی الفاظ (کوڈ) میں بذریعہ فون دوسری معتبر شرعی کمیٹی کواطلاع دے دے ، پھر جب اس دوسری شرقی رویسری شرقی رویسری شرقی کواری اطلاع وخبر کے مجھے ہونے کاظن غالب ویقین ہوجائے تو وہ اپنے یہاں بھی شبوت شرقی اس دوسری شرقی رویسری شرقی رویسری شرقی کی گواری اطلاع وخبر کے مجھے ہونے کاظن غالب ویقین ہوجائے تو وہ اپنے یہاں بھی شبوت شرقی

ا- شامی ۱۲۵/۱ـ

رویت کااعلان کروے۔

(ج) اگر مخصوص اصطلاحی الفاظ متعین ندہوں یا متعین ہوں الکین ان کے ظاہر ہوجانے اور مخفی ندر ہے کا اند بیٹہ ہو تو ایسی صورت میں جس مقام کی شرعی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے بینون آیا ہے اس کمیٹی سے دوبا رہ دریا فت کر کے یا دہاں سے جند معتمد مسلما نوں سے فون کر کے مزید تھدیق واطمینان کرلیا جائے اور جب بچے ہونے کا ظن غالب حاصل ہوجائے تو اس کے جند معتمد مسلما نوں سے فون کر رہے مزید تھدی واطمینان کرلیا جائے اور جب تک ان خارجی شواہد وقر این کے ذریعہ سے صدافت کاظن غالب بیدا ندہوجائے اس دفت تک ایسے بہاں اعلان ند کیا جائے ،احتیاط کی جائے۔

اس لیے کہ فون کی اطلاع عام طور سے تحریر کے اعتبار سے زیا وہ خفاءاد رالتباس ہوتا ہے، اورایک شخص کی آواز دوسر ہے شخص کی آواز دوسر ہے شخص کی آواز دوسر ہے شخص کی آواز کے بعض اوقات خطوط کی مشابہت سے زیا وہ مشابہاور فٹلط ہوتی ہے، پس جب تحریر کی تقد این کرنے میں ''المخط بیشبه المخط" کی وجہ سے خارجی ولائل و شواہداور قیو دوغیرہ کا کھو ظرکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں بدرجہ اولی لازم و ضروری رہے گا۔

نوٹ: جب کمیٹیوں میں ہا ہم تعاون کا رابطہ نہ ہو یا کیف ما تفق کوئی ٹیلیفون کہیں سے ثبوت رویت کا آجائے تو اس صورت میں جوصور تیں فون کی شرعامعتر ہونے کی ہیں وہ مطبوعہ جواب میں مسئلہ اتا سے تفصیل سے آچکی ہیں، وہاں ملاحظ فر مالیا جائے ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور

# ریڈ بوٹیلیفون وغیرہ کے ذریعہ اطلاع ہلال کاشری حکم:

آج کل آمدو رفت اور خررسانی کے ذرائع اس قد رعام اور آسان ہوگئے ہیں کہ عیداور بقرعیدور مضان کے چاند کی خبر یں بھی ہر وفت گاؤں گاؤں ،شہر ،شہر ہر جگہ بڑنے جاتی ہیں ،بھی تا روٹیلیفون ہے بھی ریڈ بوسے اور مسلمانوں کا عام طبقہ عموماً مسائل ہے ناوا قف ہونے کی وجہ ہے ایک الجھن اور ش مکش میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ ایسے موقع پر تھم شرع شریف کیا ہے؟ ہمیں عید منالینی یا روزہ رکھ لینا چاہئے یا نہیں؟ بالحضوص ریڈ بوکی خبر یں بعض مرتبہ تجاز اور بعض ایسے دوردوا زمما لک ہے آجاتی ہمیں عید منالینی یا روزہ رکھ لینا چاہئے میں منان معلوم ہوتی ہے اور بھی ۸ ۲ ررمضان ہی کوعید کا ون معلوم ہوتا ہے اور بھی آتھ ہیں ذی الحجہ کو بقرعید اور قربانی کا دن معلوم ہوتا ہے۔ ہر جگہ معتبر عالم موجود نہونے کی وجہ سے بیا ہجھن اور ہڑھ جاتی ہے بعض لوگ اختلاف مطالع کی آڑ لے کرنال دیتے ہیں ، بعض لوگ جنتری کو بنیا و بنا کر ججت کرتے ہیں اور بعض لوگ علم

بیئت کے اصول سے بحث ومعارضہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان خبروں کوشہاوت کا درجہ و ہے کرھیجے تسلیم کر لیتے ہیں اوراس
کے مطابق عمل کرڈالتے ہیں، اور بعض لوگ مقامات مقدسہ یا اسلامی مما لک کانشر میہونے کی بنا پر بلاکسی قید وشرط کے لحاظ کئے ہوئے واجب العمل قرار دے کر دوسروں کو بھی مانے پر مجبور کرتے ہیں، غرض اس سے عوام میں بڑے بڑے فساوات رونما ہوجاتے ہیں، ایک ہی آبا دی کے بچھ حصہ میں عید منائی جاتی ہاور کچھ حصہ میں روزہ ہوتا ہے، بعض جگہ عید گاہوں میں جھگڑ افساد کی نوبت آجاتی ہے۔

بعض مفیدین دین کو بازیچہ شیاطین بنانے اور کھلونے کی شکل دینے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں ، اس لئے گزارش ہے کہان خبروں سے متعلق بچھ مسائل اور اصول وقواعد مفصل اور مدلل اس طرح بیان کر دیئے جا کیں جس سے بھیرت کے ساتھ مسئلہ کی صحیح حیثیت و بمن میں از سکے اور عمل کرنے میں روشنی مل سکے اور کش مکش ختم ہو سکے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ توضیح ہے کہ ریڈ یو کی خبر یا اعلان شہادت شرعیہ نہیں، لین مطلقا ہر حال میں بالکل یا قابل ممل اور ما قابل النفات فر اردے دینا بھی سیحے نہیں، ای طرح یہ بھی سیحے نہیں کہ ریڈ یو پر آنے والی ہر خبراو راعلان بالکلیة سیحے اور درست ہو کہ اس پر تحقیق و تفقیش کی بھی ضرورت نہ رہے اور اس پڑمل واجب ہوجائے، بلکہ اس میں پچھ نصیل ہے، پچھ قبو ووشر الطاجیں، ان کے ساتھ ریڈ یو کانشر میدواعلان معتبر قابل عمل ہو سکتا ہے، اور ان شرائط اور قبو و کے بغیر معتبر اور ما قابل توجہ و عمل رہے گا، ان تفصیلات وقبو وات کی اجرائی جائے گی، اور امید ہے کہ اس سے نہ کورہ جملہ شقوں کا جواب اور جملہ شکوک کا ازالہ بھی ہوجائے گا، ان تفصیلات وقبو وات کی نشائد ہی کرنے سے پہلے پچھنمنی گفتگو بطور تمہید ومقدمہ پیش کی جاتی ہے جو مفہوم مسئلہ کے حل کرنے میں معین ونا فع ہو گئی ہے۔

### تمهيدومقدمه:

اولاچندعبارات فلهيه نقل کي حاتي بين:

"ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولا على المذهب، قال في الوهبانية: وقول أولى التوقيت
 ليس بموجب" (۱)-

ا- ورمختار\_

- "وتحته في الشامية (١٢٥/٢) أى في وجوب الصوم على الناس بالإجماع، وفي النهر: فلا يلزم بقول الموقتين أنه أى الهلال يكون في السماء ليلة كذا، وإن كانوا عدولا في الصحيح (إلى قوله) قلت ما قاله السبكي رده متاخروا أهل مذهبه (أى الشافعي) ومنهم ابن حجر والرملي (ثم إلى قوله) وما قاله السبكي الشافعي مردود ردة عليه جماعة من المتأخرين منه (أى الشافعية) وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلوته من المنافعية ووجهه ما قلنا: إن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية لقوله نحن أمة أمية (ثم إلى قوله) وقال ابن دقيق العيد: الحساب لا يجوز عليه الاعتماد في الصلوة ، انتهى ما قاله الرملي الشافعي "(۱)-
- "واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى، بحر
   عن الخلاصة ".
- "قوله: ورويته نهارا الخ (تحته في الشامي (٣/ ٩٢)، إنما الخلاف في اعتبار اختلاف المطالع بمعنى أنه هل يجب على كل قوم اعتبار مطلعهم ولا يلزم أحد العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر اختلافها، بل يجب العمل بالأسبق رؤيته (إلى قوله) وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنابلة لتعلق الخطاب عاما بمطلق الروية في حديث صوموا لرؤيته (إلى قوله) بخلاف أوقات الصلواة "(٢)-

(ندہب مختار کے مطابق موقعین کے قول کا پھا عتبار نہیں و ہبائیہ میں کہا ہے کہ وقعین (حساب داں) کے قول سے کوئی تھم فا بت نہیں ہوتا، شامی میں ای کی شرح کرتے ہوئے کھا ہے کہ شبت تھم ندہونے کا مطلب بیہ کہ ان کے قول سے لوگوں پر روزہ کا و جوب بالاتفاق ندہوگا، اور نہر میں ہے کہ موقعین کے کہنے ہے لازم نہیں آتا کہ چا نداس رات آسمان میں موجودہی ہو، کو یہ لوگ ازروئے شرع عادل ہی کیوں ندہوں، سیح قول یہی ہے، پھر چندسطروں کے بعد لکھتے ہیں کہ علامہ کی مثافی کا قول غیر مقبول ہے۔ متاخرین شافی کا قول غیر مقبول ہے۔ متاخرین شافعی کے اس کوروکر و باہے۔ اور کوا ہوں کی بات پڑھل کرنے میں نبی کریم علیہ ہونے کی دلیل وہی ہے جواد پر بیان کر چھے ہیں کہ شارع علیہ السلام نے حساب پر اعتاز نہیں کہا ، بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ شامی بر راحتاز نہیں کیا، بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ اُمیہ آوان پڑھ لوگ ہیں۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا، بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ آمیہ اُمیہ آب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ سامی بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ اُمیہ آب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا، بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ آب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا، بلکہ حساب کورے سے نفوقر اردیا ہے اور فر مایا ہے: "ندھن اُمیہ اُمیہ آب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا۔ سامی بر راحتاز نہیں کیا ہوں کیا ہوں کی بر راحتاز نہیں کیا ہوں کر میاں کی بر راحتاز کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو بر رہا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں ک

<sup>-</sup>۲ ځای ۱/ ۹۹

ائن وقیق العید (صاحب احکام الاحکام) فر ماتے ہیں کہ نماز کے سلسلے میں صاب پراعتاد کرنا جائز نہیں، انہی ما قالہ الرفی الثافعی، شامی (۲۸ مالا )، اور ورفقار میں بحوالہ بحر لکھا ہے کہ ظاہر مذہب کے مطابق اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں، اس بے مشائخ کا عمل ہواختلاف ہے، اس معنی کر کے ہے کہ مشائخ کا عمل ہواختلاف ہے، اس معنی کر کے ہے کہ کیام بستی پر لازم ہے کہ وہ صرف اپنے مطلع کا اعتبار کر ہاور کسی کے لئے دوسرے کے مطلع پرعمل کرنا ضروری نہیں ہے، یا یہ کہ اختلاف مطالع کا بحق بھی پہلے چاند و کھے لیے سب کے ذمہ اس کی بیروی ضروری و لازم ہے، کہ اختلاف مطالع کا بچھ بھی اعتبار نہیں، بلکہ جو شخص بھی پہلے چاند و کھے لے سب کے ذمہ اس کی بیروی ضروری و لازم ہے، کہ اختلاف مطالع کا بچھ بھی اعتبار نہیں، بلکہ جو شخص بھی پہلے چاند و کیک بھی معتبر ہے اور ما لکیا ورحنا لمہ کا بھی ای پراعتما و کہ بھی ای کہ دوسری ظاہر الروایة ہے اور دخفیہ کے ذوبیک بھی معتبر ہے اور ما لکیا ورحنا لمہ کا بھی ای پراعتما و ہے، اس لئے کہ حدیث 'مصوموا لموؤیتہ' میں مطلعا رویت کا خطاب ہر فر دے لئے عام ہے، لیکن اوقات صلوۃ کا تھم اس سے مختلف ہے۔

ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ اختلاف مطالع کا عتبارا در حساب مجمین کا عتبار محققین احناف کے زویک اور محققین ائیکہ رات موجبہ ہے جو ثبوت رویت کا ہوگا فقط و معتبر ہوگا، خواہ وہ ثبوت ونیا کے کسی حصہ و کوشہ ہے آئے کسی بھی طرح ہے آئے صرف شرطاتی ہے کہ فصوص سریجہ جو گامتون صیحہ شرعیہ کے خلاف نہو،ادر مقصد شرع ہے بھی متجاوز نہو،اس لئے کہ طرق موجبہ خود ضوص نہیں کہ فص کا یا حقیقت واقعہ کا معارضہ یا مقابلہ کر کسیں، بلکہ فصوص ہے متاخر وٹا نوی درجہ میں ہے، مثلاف میں وارد ہے: "صوموالرویته"۔

- "صوموالرويته وأفطروا لرويته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" (١)، أنا أمة أمية لا
   نكتب ولا نحسب الشهرهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا، يعنى
   تمام الثلاثين يعنى مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين" (٢) ـ
- "وعن ابن عباسٌ قال جاء أعرابي إلى النبى عَلَيْكِيُّهُ فقال: إنى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان فقال أتشهد أن محمدا رسول الله! قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً" (٣)-

(چاند دیکھ کرروز ہرکھواور چاند دیکھ کرافطار کرو(عید مناؤ)اگر گرودغباردغیر ہ کی وجہ سے چاند ڈھنک جائے تونیس

<sup>-</sup> بخاري كتاب الصوم ، ار ۵۲ ۲ و أييناً مسلم\_

۲- مشكوة المصابيح رس 21\_

ساس رواه ابو دا وُدوتر مذي، نساني، ابن ماجه، دا ري، مشكلوة وغير ذلك من النصوص الواردة في بذراالباب -

دن شعبان کے پورے کراؤ' بخاری مسلم، ہم لوگ امت امیہ ہیں حساب دکتا ب پرمدا ران چیز وں کانہیں رکھتے، بلکہ مہینہ اتنا
ہوتا ہے او را تناہوتا ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر نین با راشارہ فر مایا اور تیسری با راشارہ کرتے ہوئے انگوٹھے
کوموڑ کر چھیالیا، پھر دوسری مرتبہ پھرمشل سابق دونوں ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر نین با راشارہ فر مایا، او راس مرتبہ تیسری با رکے
اشارہ میں انگوٹھا بھی اٹھائے رکھا او راس ہے آپ تیس دن پورے مراد لے رہے تھے، اور بتلانا یہ تھا کہ مہینہ ۲۹ دن کا بھی ہوتا
ہے اور کھی پورتے میں دن کا)۔

حضرت ابن عبال سے مروی ہے کہ ایک ویہاتی حضور پاک علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور کہا کہ میں نے ابھی رمضان کاچا ند دیکھا ہے، جناب نبی کریم علیہ نے ارشا فر مایا کہتم وحدا نیت رب ذوالجلال کی شہا وت دیتے ہو، اس نے کہا: ہاں، پھر آپ علیہ نے فر مایا کہتم مجھے اللہ کا رسول برحق بیجھتے ہو! اس نے کہا: ہاں، آپ علیہ نے فر مایا کہ اے بلال! لوگوں میں اعلان کردد کہ میں روزہ رکھیں )۔

ان انصوص سے چندامور ظاہر ہوتے ہیں ، مثلا یہ کہ مہینے ۹ کاون یا \* ساون میں دائر ہوں گے اس سے کم یا بیش نہیں ہوں گے، یا مثلا یہ کہ دین اسلام عالم گیر مذہب ہے ، یہ عالم ، جائل ، یا متدن بدوی ، با وہثا ہ ، رعایا ، حکماء ، فلاسف غرض سب کو ایک ساتھ مخاطب کرتا ہے ، اوراصول فطری و ساوہ وضع کرتا ہے ، اورای سادگی پر بنیا درکھتا ہے ، تا کہ سب یکسال عمل کر سکیں ، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بنیا وہی سادگی اور فطرت پر ہے ، جوعلوم ہند سدوریا ضیہ کی کشائش سے معریٰ ہے ، ای طرح تک ملائل سے تعریٰ ہے ، ای طرح تک معلوم ہوتا ہے کہ دین کی بنیا وہی سادگی اور فطرت پر ہے ، جوعلوم ہند سدوریا ضیہ کی کشائش سے معریٰ ہوا زکی حاجت تک لفات و تدقیقات سائنسیہ سے مہر او منز ہ ہے ، لبندا نہ خور دبیل سے تلاش ہلال کی ضرورت ہے نہ فضا میں پرواز کی حاجت ہے ، بلکدا گر نصوص میچھ وہ تو ن شرعیہ میچھ میں غور کیا جائے تو بیا مربالکل واضح طور پر نما یاں ہوجاتا ہے کہ تکلفات و تدقیقات ریاضیہ غیر مطلوب ہیں ، بکی نہیں ، بلکہ غیر ستحس بھی ہیں ، بلکہ بعض او قات معز وغیر معتبر بھی ہوں گے ، جس طرح اگر بغیر تدقیق و تعقیق اور بغیر اجتمام والتز ام کے کوئی حکم ان سے مل جائے تو معتبر اور مقبول ہوگا۔

"كما حققه الشيخ المفتى محمد شفيع الديوبندى مدظله في رسالة"" آلات جديده"ك شركى احكام (ص/١٨٣) ــ

خلاصہ بیہ ہے کہ ثبوت رویت ہلال کامداریا توخو درویت پر ہے، شہادت میں قاضی شرقی ومجلس قضاء وغیرہ شرط ہے، اور بسااو قات اس کافقد ان ہوتا ہے، ایسے مواقع میں عادل مسلمان کی خبر بھی بعفاصیلہ وشرائطہ جب اس طرح ہو کہ اس سے شوت کاظن غالب حاصل ہوجائے تو کافی ہوجاتی ہے۔ کمافی التنویر:

(2) "لو كانوا ببلدة لا حاكم فيها صاموا بقول ثقةوافطرواباخبار عدلين للضرورة - تحت قوله ببلدة في الشامي (1 ٢٥)، أو قرية قال في السراج: ولو تفرد واحد برويته في قرية ليس فيها دال ولم يأت مصرا يشهد وهو ثقة يصومون بقوله، والظاهر أنه يلزم لأهل القرئ الصوم بسماع المدافع أو برؤية القناديل من المصر، لأنه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن حجة موجبة للعمل"()-

(تنویرالابصار میں ہے کہاگرلوگ ایسے شہر میں ہوں جس میں کوئی حاکم شرع نہ ہوتو لوگ اس میں ایک ثقد دمعتبر آ دمی کے قول پر روز ہ رکھیں اور دو ثقد و عاول شخصوں کی خبر پر افطار کریں ہے تھم ضرورت کی وجہ ہے ہے، (ای کے تحت ) شامی ایسے دیمات میں چاند دیکھے اور شہر تک قاضی کے پاس شہا وت دینے کے لئے نہ آئے اور وہ ثقة معتبر شخص ہوتو لوگ اس کے قول کے مطابق روز ہ رکھیں اور ہے تھم ظاہر مسلم ہے کہ دیمات والوں پر شہر کی توپ کی آوازین کریا شہر کے میناروں اور قد بلوں کی روشن و کھے کرروز ہ رکھنا لازم ہوجا تا ہے، اس لئے کہ بیمالی ظاہری علامت ہے جس سے رویت کا ظن غالب، حاصل ہوجا تا ہے اور رہم کی کرے گئے جست موجہ ہے۔

اور بیا اعتبار کاا دفی ورجہ ہے اور مخبر کا مسلمان عادل ہونا ، اس بات پر موقوف ہے کہ اس کی پوری پوری شاخت اور تعین ہو، نیز اس کے دینی حالات وعاوات کا بھی صحیح علم ہو کہ آیا بیڈقتہ و عادل ہے یا نہیں ٹیلی گرام ووائر کیس میں بیسب امورغیر ممکن نہیں تو و شوار ضرور ہیں، پھے خبر نہیں ہوتی کہ خبر و بے والاکون ہاور کیسا ہے ، اس لئے ان کی خبر یں اس با بیس مفید و معتبر نہ ہوں گی، بیہو سکتا ہے کہ کہی خاص موقع پر ان خبر وں سے قوت و تا سکیکا فائد ہ حاصل ہوجائے ، مگر مدار شوت ان پر نہیں ہوسکتا ، ان خبر وں میں اگر چہ اتن اور اتنا ابہام نہیں ہوتا جتنا وائر کیس و ٹیکیگر ام کی خبر و سیل ہوتا ہے ، کیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ کہ آواز کی پوری شناخت ہوتی بھی ہے تو بہت کم اور و شواری سے حتی کہ تحقین نے اس کا ورجہ میں بھی ہے تو بہت کم اور و شواری سے حتی کہ تحقین نے اس کا ورجہ مطلے بھی کم شافر مایا ہے:

"كما حققه الشيخ الموصوف بالتفصيل في رسالة :كشف الظنون عن حكم الخط والتيليفون"-

(جبیها کہ شیخ موصوف (مفتی محمد شفیع صاحب) نے نہایت بسط و تفصیل سے اس کوایئے رسالہ '' کشف الظنون عن تھم الخط والتیلیفون''میں واضح طور پر بیان فر مایاہے)۔

ال لئے اس پر بھی عام طور ہے مدار نہیں رکھ سکتے ، البتہ بعض خاص صور توں میں اس کا عتبار کر سکتے ہیں ، جس کی تعین و نشر تے بعد میں اپنے موقعہ پرعرض ہوگی ، رہ گیا ریڈ بوتو جن میں چند قیو دو شرائط کا اگر لحاظ کرلیا جائے توصحت کا غلبہ فلن بھی بسہولت حاصل ہوسکتا ہے، گرچونکہ ریڈ بودنیا کے ہم خطہ ہے آسکتا ہے اور آتا ہے ، ایسے مقام ہے بھی آتا ہے جہاں کا مطلع مختلف ہونا بالکل ظاہر اور مسلمات میں ہے ، چیسے کہ لندن ، امریکہ ، قسطنطنیہ ، بلغاریہ ، ان مقامات ہے بھی کوئی اعلان ضابط شرعی کے مطابق آسکتا ہے ، اور اختلاف مطالع کے نفس وقوع ہے اختلاف یا اٹکار بھی نہیں ہے ، اگرا ٹکاریا اختلاف ہے توصی رو یت ہلال کے بووت میں اس کے اعتبار کرنے بیاس پر مدار رکھنے میں ہے ، اس لئے ریڈ بو کے اس نشریہ کے اعتبار کرنے میا سے جو بھی و دو شرا نظ ہیں اور جن کا لحاظ رکھنا ہم ہر حال ضروری ہے ، ان کو ہم و در انفصیل ہے بیان کریں گے ، تا کہ منشاء شارع علیہ السلام اور مقصد شرع ہے شخاف یا شجاوز لازم نہ آئے ، جو کی طرح درست نہ ہوگا۔

غرض اس مختفرتم پید کے بعد خاص طور سے ریڈ یو سے متعلق تفصیلات وقیو دات موعودہ نمبر دار بیان کی جاتی ہیں جن کو احکام ومسائل کے لئے اصول موضوعہ اور تو اعد کلید کے درجہ میں بھی کہا جاسکتا ہے اور اس لئے ہم ہر صورت کو الگ الگ بعنوان مسئلہ نمبر دار بیان کرتے ہیں ، تا کہ بچھناا در بھی آسان ہوجائے ۔

مسئلیا: جہاں حکومت کی جانب سے قاعدہ شرعی کے مطابق رویت کا ثبوت حاصل کر کے اعلان کرنے کا قانون وانظام ہواوراس پڑمل رائج ومشہور، ہوتو وہاں پر مقامی طور سے پور ہے حدو دمملکت کے اندرعمل کرنے کے لئے یہ مطلق اعلان بھی مثل اعلان قاضی وموت مدافع وغیرہ معتبر ہوگا، خواہ حکومت مسلمہ ہویا کافرہ ، ان اعلانات اور نشریوں پڑمل کرنالازم ہوگا۔

"لحصول غلبة الظن بهذا الطريق في هذه الصورة".

( تحكم اس لئے ہے كه )اس صورت ميں اس طريقه سے غلبة طن حاصل ہوجا تا ہے )۔

اوراس صورت میں صدو دمملکت ہے باہر بھی اس اعلان فشرید پر ممل کرماضروری ہوگا،بشر طیکہ مہینہ ۲۹و ۰ سون کا ہونے کے بچائے ۲۸ دن یا سون کانہ ہور ہاہو (بحوالہ عبارت ۵)۔

اس لئے کہ بیاعلان من کل الوجو محض طبل قاضی یا صوت مدافع وغیرہ کے مانند نہیں ہے کہ محض انہیں کے تکم کے تا بعاس کا بھی تھا ہو، اور وہی چیزیں اس کا مقیس علیہ ہوجا کیں اور نہ ہی قضا ق کے امور قیاسیہ جبہتدہ میں ہے ہے کہ مض ان کے حدو واختیارہ وائر ہ حکومت کے اندراندر محصور ہے اور نہ ہی معاملات محصد یا امور سیاسیہ ملکیہ میں ہے ہے کہ "لنا داد نا

ولكم داركم "كقاعد \_ عدود حكومت ومملكت كاندرا ندر محدود رب بلكه اعلان انتمام فدكوره جيزول \_ بهت توى وبلند بادريد اعلان ان صحائي كاعلان كم انتد ب جن كورويت بلال كاشرى ثبوت بهو جانے كے بعد خود مركار ووعالم علي في اعلان كرنے كا حكم فر مايا تھا: "كما رواه الجماعة والمدارمي عن ابن عباس قال: جاء اعرابي الى النبي ملك في النان كرنے كا حكم فر مايا تھا: "كما رواه الجماعة والمدارمي عن ابن عباس قال: بعم، إلى النبي ملك إنه وقال إنه وأيت الهلال، يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إلله إلا الله! قال: نعم، قال أنه في الناس أن يصوموا غدا "()-

بیاعلان نبوی اس اعلان کامنفیس علیه بوسکتا ہے اور جس طرح بیاعلان نبوی کسی داریا حکومت کے مدو دہے محدو و خریس تھا، ای طرح بیاعلان بھی کسی داریا حکومت کے مدو دہے محدو دہے محدود ہے محتوبہ اللہ کے فیصلہ ہے بھی اجلاس 'جمعیۃ العلماء' کے اندرائیٹ اکابر حضرات شخ الاسلام اور دھنرے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمیم اللہ کے فیصلہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے، نیز بیاعلان خالص امور دینیہ ہے متعلق ہے اور باب دیا بات ہے ہے، بلکہ از قبیل عبادات اور خالص عبادات کی (جیسے ماہ عیدالفطر وغیرہ) جونظر بھی آتی ہے تو وہ محض تبعا وضمنا ہے، اس میں صلاحیت نہیں کہ اس کو مقیس علیہ بنایا جائے اور اس پر مشتقل احکام متفرع کیے جائیں، بلکہ جس طرح اور وضمنا ہے، اس میں صلاحیت بیں، اس مسلمان ہوتے ہیں، اس طرح دہ سب پر متوجہ رہ سب ''فلیبلغ الشاھد الغائب'' (۲) کے قاعدہ ہے سب پر متوجہ رہ سب ''فلیبلغ الشاھد الغائب'' (۲) کے قاعدہ ہے سب پر متوجہ رہ سب بیر متوجہ رہ سکتا ہے، بشر طبکہ محصوص شرعی الفاظ میں ہو، اور تمام شرا نظاد قیو دکو حادی ہوجن کی تشری کو تقصیل اسینے اسینہ موقعہ پر آتا جائے گی۔

مئلہ سن ہوں ہوں ہے۔ جہاں پر حکومت کی جانب ہے ایبا انظام نہ ہوں ہاں ایبا مسلمان حاکم جس کو حکومت کی جانب ہے شرع بُوں اور شرع بُوں اور شرع بُوں اور شرع بُوں اور سنری بوری کارروائی میں کوئی متندہ فتی تجربہ کار شریک ہویا متند مفتی شہریا عالم مقتداء دمتدین بیلوگ اعلان کریں کہ شرع بوت حاصل کرنے کے بعد یہ اعلان کریا جاتا ہے اور قر ائن شرعیہ ہے صحت کا ظن غالب ہوتو مقامی طور پر بیا علان بھی معتبر ہوگا، اور اس پڑمل کرنا درست ہوگا۔

<sup>-</sup> مڪلوة رسا 12

٢- بخاري مع الفتح بإب الخطبة أيام ني سهر ٥٧٣ ـ

مئلہ سے: جہاں پر حکومت کی جانب ہے کوئی شرق انظام نہ ہواد رنہ کوئی مسلمان حاکم مخانب حکومت حسب قاعدہ شرع شبوت لے کراعلان کا اختیا ررکھتا ہواور نہ کوئی شرق ہلال کمیٹی وغیرہ ہو، جیسا کہ ہمارے ملک کی اکثر آبا ویوں کا بلخصوص دیہا توں کا بہی حال ہے، جیسا کہ ہاں بھی مسلمان آبا و ہیں اور بکشرت ہیں اور ان کوبھی روزے رکھنا شوال کی پہلی تاریخ متعین ومعلوم کرما ضروری ہے، کیونکہ کمی شوال کوروزہ رکھنا حرام ہے، اور چاند ہم جگہ یا ہمیشہ نظر آنا ضروری نہیں اور ریڈیو بوجہ کثرت قریب ہرگاہ میں رائج ہو چکا ہے، اگر ریڈیو ہے خبر آجائے اور آبی جاتی ہے، ایسے موقع پر س طرح ممل کیا جائے اس کا تھم میں ہے، کہ پینچر اگر چوا ہے ملک کے کسی حصہ ہے آئے، لیکن بایں الفاظ آئے کہ یہاں چاند ہوا طرح ممل کیا جائے اس کا تھم میں ہے کہ پینچر اگر چوا ہے ملک کے کسی حصہ ہے آئے، لیکن بایں الفاظ آئے کہ یہاں چاند ہوا ہے، یا فلال شخص نے دیکھا ہے با بہت ہے لوگوں نے دیکھا ہے، تو یہ بالکل معتبر نہیں ،خوا ہ گتی ہی تعداد میں ایسی خبریں کیوں نہ آئی کئی۔

"لأنها حكاية محض لا خبر معتبر كما هو ظاهر" ـ

(ال لئے کنیروحکایت محض ہے شریعت میں غیرمعتبرہے )۔

اور جمارے ملک میں آجکل ریڈیو کی خبریں اکثرالی ہی ہوتی ہیں، اور کوام بھی اکثر بلالحاظ شرا نظاد قیو داس کو معتبر
اور قابل عمل قرار دے کڑمل کر بیٹھتے ہیں اور ان ہی وجوہ کی بناء پر بعض حضر ات علاء نے ریڈیو فیرہ کی خبروں کو مطلقاً غیر معتبر
ونا قابل عمل قرار دیا ہے، ورنہ راج و محقق ہیہ ہے کہ اگر بایں الفاظ اعلان یا خبر نشر ہو کہ میر ہے سامنے فلاں حاکم شرق نے یا
فلاں ہلال کمیٹی نے جس کے تمام افر ادبا شرع ہیں یا فلاں مفتی شہر نے یا فلاں عالم مقتدی و متدین نے یا فلاں مسلمان حاکم یا
مسلمان وزیر نے (جس کو حکومت وقت کی جانب ہے با اختیا رہنا یا گیا ہو) جبوت شرقی حاصل کر سے جبوت رویت کا تھم یا
فیصلہ دے ویا ہے، اور مان الفاظ کانشر کرنے والا شخص بھی معلوم ومعتبر ہوتو اس نشرید پر بھی عمل کرنا ورست اور سے ہوگا۔

"لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة" ينفذ أحكامه فيستند هذا الخبر إلى موجب شرعى صحيح وأقله أن يحصل به غلبة الظن الموجب للعمل كما يحصل بسماع أصوات المدافع وبرؤية القناديل من المصر"()-

(اس کئے کہ کوئی شہرایسے حاکم شرعی سے عادۃ خالی نہیں رہتاجس کے احکام اس شہر میں مافذ ہوتے ہیں، پس میہ

ا- وقى روالحتارالثامى: "لأن البلدة لا تخلو عن حاكم شرعى عادة، فلا بدمن أن يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى، فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحاكم المذكور، وهى أقوى من الشهادة،.....فإنها تفيد اليقين فلا ينانى ماقبله، هذا ما ظهرلى، تأمل" روالحتارك بالصوم ٣٠٨٥ ٣٠ مطلب ما قالم السبكى ) ـ

خبر (اس حالت میں) میچے شرعی سبب کی جانب ہے منسوب و مشتد ہوگی اور اس کا کم ہے کم ورجہ بیہ ہے کہ اس ہے ایساغلبہ نظن حاصل ہوجائے گا جوکمل کرنے کی وجہ ہوسکے گا)۔

ای طرح بایں الفاظ خبر یا اعلان شر ہو کہ میں نے خود چاند دیکھاہے یا مجھ سے فلاں فلاں (کم سے کم دومعتبر عادل) مح مخصوں نے خودا پنا چاند دیکھنا بیان کیاہے اور ان الفاظ کانشر کرنے والاشخص معلوم اور معتبر ہے اور قر ائن شرعیہ سے صحت کاظن غالب ہے تو مقامی طور پرینچ برین بھی طرق موجبہ کے مطابق ہونے کی وجہ سے معتبر ہوں گی اور قامل عمل ہوں گی۔

"كما حققه العلامة التهانوي رحمه الله في رسالة زوال السنة من أعمال السنة وفي إمداد الفتاوي"()-

(جبیہا کہ علامہ تھانو کی نے اپنے '' رسالہ زوال السنة عن أعمال السنة ''میں اور'' امدا والفتاو کی''(۲/۲) میں اس کی تحقیق کی ہے )۔

گراس کے معتبر ہونے میں مین تصیل ہوگی کہاس خاص آبا دی ہے آس بیاس آبا دی میں جہاں جانا آنا زیا دہ دشوار نہ ہو،اگر کوئی عالم متدین موجود ہو جواس تتم کے مسائل ہے داقف ہو،اس کے سامنے ریڈ یوسے خبر سننے دالوں کو پیش کرک بیان دلائیں پھر تھم شرعی معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں بے وام خو درائی وعجلت نہ کریں۔

مسئلہ سمبہ: جودیہات یا آبادی ایسی ہوکہ اس کے آس بیاس کی آبادی میں ویبات ین اور ذی علم مخص موجود نہ ہو جواس شم جواس شم کے مسائل ہے بخو بی واقف ہو،اوراس کے مقتصل پڑمل کرتا ہو یا موجود ہو، مگرد ہاں تک ریڈ ہو ہے خبر سننے والوں کا جانا آنا دشوار ہواور ان عالم کا آنا بھی دشوار ہو، مندر جہ ذیل طریقہ ہے ممل کیا جائے تو درست ہوگا اور نجات آخرت کے لئے انتاء اللہ کافی ہوگا، البتہ دوسروں ہے الجھنا یا زبروی کرنا یا دوسروں کو مانے پر مجبور کرنا ہرگز درست نہ ہوگا۔اور وہ طریقے یہ ہیں:

(الف) اگر مطلع صاف ہونے کی حالت میں اس معتبر مضمون کانشریہ آجائے جو مسئلہ سیمیں رائے اور محقق کر کے لکھا گیا ہے ، یعنی یہ کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے (اور یہ محص معلوم (معتبر ہو)یا یہ صفمون ہو کہ مجھ سے فلال (معلوم معتبر ) شخص نے خود اپنا چاند دیکھا ہے یا فلال شرع ہلال کمیٹی یا فلال بااختیا رمسلمان حاکم نے یا فلال قاضی شرع نے یا فلال معتبر ومعلوم ہوں ) شرعی ثبوت لے کردویت ہلال کا تھم دیا ہے ، اور یہ اعلان یا خبر اتنی یا فلال مفتی شہر نے (اور یہ سب لوگ معتبر ومعلوم ہوں ) شرعی ثبوت لے کردویت ہلال کا تھم دیا ہے ، اور یہ اعلان یا خبر اتنی

تعداد میں آجائے کہ عادة ان سب کا جھوٹ پرا تفاق کرلینا متصور نہ ہویا متعند رہوتو عمل کرنا جائز ہوگا ہسرف دو ایک نشریہ بھی اس صورت میں عمل کرنے کے لئے کافی نہ ہوگا، خواہ ہلال عید کے موقع پر ہویا ہلال رمضان کے۔

(ب) اگر مطلع صاف نہ ہوا در ہلال رمضان کے ثیوت کا ہو،ادر مضمون وہی ہے جوابھی (الف) میں راج اور محقق کہد کے لکھا گیاہے، یعنی بیہے کہ میں نے خود چاند دیکھاہے،الخ توایک نشر بیہ بھی عمل کے لئے کافی ہوجائے گا۔

(ج) اگر مطلع صاف نہ ہو، او رموقع ہلال عید کے ثبوت کا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینہ کا ہو، مثلا شعبان یا بقرعید وغیرہ کا ہوتوا سے معتبر مضمون کا شریع جس کورا نے اور محقق کہہ کے انجھی لکھا گیا ہے کہ کم از کم دو کی تعدا دمیں آنا ضروری ہے جو مختلف مقامات سے کیف ماتفق آرہے ہوں ،اوراس نشرید کے صادق ہونے کا اورنشر کرنے والوں کے عادل ہونے کا ظن غالب ہو۔

مسئلہ فی اگر منجانب حکومت ثیوت رویت کا کوئی شرق انظام ندہو،اور نہ کوئی مسلمان حاکم منجانب حکومت شرق قاعدہ کے مطابق بذریعدریڈیووغیرہ اعلان شرکرتا ہواور نہ کوئی شرق ہلال کمیٹی حسب ضابطہ شرع اس خدمت کوانجام دیتی ہو، اور نہ وہ آبا دی ایسی ہوکہ اس میں یا اس کے آس پاس کی آبا دی میں کوئی ایسامتند بن اور ذی علم موجود ہوجواس قتم کے مسائل سے بخو بی واقف ہو، اور اس کے مقتصلی پڑمل کرتا کراتا ہو یا موجود ہو، مگر دہاں تک ریڈیو سے خبر یا اعلان سننے والوں کا جانا آنا جھی وہوا رہوتو ان حالات میں ہلال رمضان کے ثبوت کے لئے ٹیلیفون کا اختیار کر لینے کی بھی سی انگوائش ہوسکتی ہے۔

شیلیفون ہے آنے والی اطلاع اگر چیشر می شہا دت نہیں ہوگی، کیونکہ باب شہادت میں شاہد کامجلس شہادت میں ما موری میں حاضر ہوما ضروری ہے اور وہ یہاں مفقو وہ، اور پس پر وہ کی شہادت شرعامعتر نہیں، لیکن چونکہ اس پر دین کے ایک بہت بڑے مسئلہ کی بنیا دواقع ہور ہی ہاں گئے اس کومؤثق کرنے کے لئے حتی الامکان ان قیو د کا اعتبار کرما ضروری ہے، جو شہادت میں ملحوظ ہوتی ہیں۔

ال لئے ٹیلیفون کا صمون وہی ہو، جو مسئلہ سیمیں محقق ورائے کہہ کرلکھا گیاہے، یعنی میہ کہٹیلیفون ہے ہولئے والا میہ اطلاع ان الفاظ میں وے رہا ہو کہ میں نے خود چاند ویکھا ہے یا مجھ سے فلاں معتبر شخص نے جس کو میں خوب جانتا ہوں ، اپنا چاند ویکھنا بیان کیاہے، یا میر ہے سامنے فلاں شرعی ہلال کمیٹی نے جس کو میں خوب جانتا ہوں ، اوراس کے تمام ارکان وی علم اور متدین ہیں ، شرعی ثبوت لے کررویت ہلال کا تھم وفیصلہ ویا ہے یا ٹیلیفون پر کہنے والا میہ کہہ رہا ہو کہ میر سے سامنے فلاں

مسلمان حاکم جواس شم کے معاملات میں اعلان کرنے کا اختیا ردگھتا ہے، اس نے یا فلاں قاضی شرق نے یا فلاں مفتی شہر نے شرق ثبوت لے کرردیت کا تھم وفیصلہ دیا ہے اور مسلمان حاکم اور قاضی شہر کو میں خوب جانتا ہوں اور بیلوگ معتبر ومتدین ہیں اور پھر شیخ ص جوٹیلیفون پر بول رہا ہے، یہ بھی خوب جانا ہیچا نا اور معتبر ومتدین شخص ہواور اس کی آوا زبھی خوب ہیچا نی جارہی ہو، اور پھر ان الفاظ میں ان قیو و کے ساتھ آنے والے ٹیلیفون کے بعد اس پڑل کرنے کی محض مندرجہ و یل صورتیں ہیں:

(الق) — مطلع صاف ہوتو محض دو ایک ٹیلیفون کا فی نہیں، خوا تھیٹی ہی ثقد اور معتبر لوگوں کی ہو، بلکہ ملک کے محتلف کوشوں ہے۔ ان ہی مذکور مبالا الفاظ میں اتنی تعدا و میں آجا با ضروری ہے کہ عادۃ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لیا مصور نہو یا معتبد رہو۔

(ب) --- مطلع صاف ندہواورموقع ہلال رمضان کے ثبوت کا ہوتوصرف ایک ٹیلیفون بھی اینے عمل کے لئے کافی ہوگا۔

(ج) — مطلع صاف نه ہواورموقع ہلال عید کے جوت کا ہو یارمضان کے علاوہ کی اورمہینے کا ہو، مثلا شعبان یا بقرعید کا ہو

تو کم از کم مذکورہ معتبر الفاظ میں دوٹیلیفون کا آنا ضروری ہے جوفتلف مقامات ہے کیف ما آنفق آ رہے ہوں اوران

کے صاوق اورمعتبر ہونے کا طن غالب حاصل ہور ہا ہو۔ ای طرح اگر چیکوئی شرعی انتظام ہواور خبر کو ثبوت شرعی کے

ساتھ نشر کرنے کے مراکز بھی موجود ہوں ، لیکنٹیلیفون کی اطلاع ایسے مقام ہے آ رہی ہو کہ دہاں ہے شرعی اصول
و ضابطہ کے مطابق ان مراکز تک اطلاع پہنچنا سخت دشوارہ معتبر ہو سکے گی۔

میں آ رہی ہوتو یہ بھی ان بی مذکورہ ہا لاتفاصیل وقیو دے مطابق معتبر ہو سکے گی۔

حیبین یہی وہ حالتیں او رصورتیں ہیں جن میں ٹیلیفون کے اعتبار کی گنجائش ان مذکورہ تفصیل دشرا نُط کے ساتھ ہوسکتی ہے، جن کے بیان کاشر دع میں وعدہ کیا گیا تھا:

"هذا أيضا مستفاد من رسالة زوال السنة عن أعمال السنة (٩ ١-١٨)، ومن إمداد الفتاوي (٤٢/٢)، لجدد الوقت الحقق العلامة أشرف على التهانوي رحمه الله

(بياحكام بھى رسالدزوال السنة عن اعمال السنة سے اور" امدا والفتاوى اس ٤٢) سے مستفاوہ )۔

مسئلمان: جب بیاعلامات اورنشر یئے بیرون ملک ہے آئیں اورائیے یہاں مثل مسئلے لیکا نظام موجود ہوتواس انظام کے تحت جواعلان ہوفقط اس پڑمل کریں خود مجلت نہ کریں اوراگر مثل مسئلے ایمیں جورائے دمخق کہ کر بایں الفاظ کھا گیاہے'' میں نے خود جائد دیکھا ہے مطابق عمل کریں اوراگر میہ نے خود جائد دیکھا ہے مطابق عمل کریں اوراگر میہ

صورت بھی نہ ہوتومسکلہ سے مطابق عمل کریں ۔اوراگر بیصورت بھی نہ ہو گرٹیلیفون آرہے ہوں تومسکلہ کے مطابق عمل کرس ۔

تنبیر بن ان تمام صورتوں بیں عمل جائز ہونے کے لئے ایک خروری شرط بی ہی ہے کہ ان کے اعلانات باخبروں پر عمل کرنے سے مہینہ ، ساریا ۹ کردن کے بجائے ۲۸ کردن یا ۱۳ دن کا نہ ہور ہا ہو، وہر نہ کی صورت بیں بھی عمل کرنا قطعا جائز نہ ہوگا، مثلار مضان کی ۲۸ بی تاریخ کی شام کو اعلان یا خبر آجائے ، خواہ ان الفاظ بیل کیوں نہ آجائے جس کوران جمحق کہدکرکھا گیاہے ، لیعنی بیل نے چاہد و یکھا ہے یا فلال نے چاہد و یکھا ہے الخ ، توبیا علان یا خبر کی طرح شرع بیل معتبر نہوگی چا ہوگی علی معتبر نہوگی چاہد کی خالف نہ آجا کے ہوگی جا بدی تھی چاہد فلر نہ آنے نہوگی چاہد کی جا دیکھا گیاہ کے مسلول کی حالت ہو یا مسلم بیل یا مسلم بی کی ۔ یا مثلا شعبان کی ۲۰ کو بدی تھی چاہد فلر نہ آنے کے باوجوداس کے بعدوالے دن کو فقی قاعدہ کے مطابق رمضان تی کہا تاریخ ہے، تواس اعلان یا خبر پڑل نہ کریں گے ، اور ردن ہ نہوگی اور نہ شعبان کا مہینہ اسلام درد نہ توڑیں گے ، بلکہ ای دن کوجس میں ردزہ رکھا ہے رمضان کی کہلی تاریخ ماننا ضروری رہے گا، ورنہ شعبان کا مہینہ اسلام دن کا ہونالازم آجائے گا، اور بیجائز نہیں بف صریح کے خلاف ہے ، کمام فی التم بید ۔

منیسین خوب یا در بے کہ اس می کے اعلامات وخبروں پڑمل کرنے میں ہڑی ہی احتیاط لازم ہے، حتی کہ اگر بعد میں دلیل شرع سے بالیقین معلوم ہوجائے کہ اس اعلان یا خبر کی وجہ ہے جس دن رو زہ افطار کرلیا یا روزہ نہیں رکھا، حالانکہ اس دن روزہ رکھنا چاہئے تھا یا وہ دن رمضان ہی کا تھا تو اس دن کی قضا رکھنی ضروری اور لازمی ہوگی ، مثلا دلیل شرع سے بیمعلوم ہوجائے ۲۹ رمضان کی بذریعہ ریورویت کی خبر غلط تھی ، اس کے بعد والے دن کیم شوال نتھی ، بلکہ \* سارمضان تھی، جیسے خود ریڈیوہی نے تر دید کردی کہ و خبر غلط تا بت ہوگئی ہے تو اس کی قضا رکھنی ضروری اور لازمی ہوگی۔

تنبیر سے: شہر کے لوگوں کی طرح دیہات کے لوگوں کو بھی چاہئے کہ دو دو چارگا وُں کا حلقہ بنا کراس میں ہلال کمیٹی بنالیں اوراس میں ایک متندین شخص کو بھی جو مسائل متعلقہ ہے واقف ہوشر یک کرلیں، پھر حسب قاعدہ شرقی فذکورہ بالا اس کے تحت عمل کرلیا کریں ۔ اوران ہلال کمیٹیوں کے بنانے میں حتی المقدور سعی وکوشش کریں پچھا یٹار کریں، بہر حال جہاں سے بھی ممکن نہ ہو وہاں جوشہر یا قصبہ قریب ہو، اوروہاں اس کا نظم ہوا ہے کواس سے دابستہ کرلیں اوراس کی ہدایات کے مطابق محمل کرلیا کریں ۔

تعبیرہ: سب سے عمدہ اور بہتر صورت تو بیہ ہے کہ حکومت وقت کی جانب سے رویت ہلال کا نظام با قاعدہ

قانونی شکل میں کرالیا جائے ، کم از کم ہلال عیدو بقرعیدو شعبان ورمضان ہی کاظم کرالیا جائے ، اس لئے کی خررسانی کے ذرائع ورسائل کثیر و آسمان وعام ہوتے جارہے ہیں ،ٹیگیرام وٹیلیفون ریڈ پولاسکی وغیرہ جن میں بعض تو گھر تہیں تقریبا گاؤں گاؤں عام ہوتے نظر آرہا گراس طرف توجہ نہ کی گئی توبعد چند ےعامتہ المسلمین ہڑی الجھنوں میں ببتلا ہونے لگیں گے ، اس انتظام کی ایک صورت میں ہوسکتی ہے کہ کو مت ایک متدین ذی علم مسائل واحکام رویت ہے بخو بی واقف اور مستد مسلمان کو متعین کر کے اس کو قانونا اختیار دے دے کہ وہ اختیار دے دے کہ وہ اپنے طور پر شرعی قاعدہ سے رویت ہلال کا شہوت عاصل کر کے وقت مسلمان کو متعین کر کے اس کو قانونا اختیار دے دے کہ وہ اور سارا ملک اس کے مطابق عمل ورآمد کرلیا کرے ، یا مثلاً اس طرح پر قبو وہ تفصیلات شرعیہ نہ کورہ کے تحت اعلان کر دیا کر ساور اس میں ایک متندا ور تجربہ کارمفتی شریک کارمود و کمیٹی انتظام کرلیا جائے کہ ہلال کمیٹی جس کے سب ارکان با شرع ہوں ، اور اس میں ایک متندا ور تجربہ کارمفتی شریک کارمود و کمیٹی السے انتظام کرلیا جائے کہ ہلال کمیٹی کے تام افر اور دیے کاشر گی ثبوت عاصل کر کے حکومت سے اجازت کے کر بایں الفاظ اعلان نیش کر دے ہیں کر اور ہیں کہ ہم فلال ہلال کمیٹی کے تام افر اور دیے کاشر گی ثبوت ما سے کہ بلال کاشری ثبوت ہو چکا ہے اور کل کم رمضان ہے روز نے رکھے جائیں ، یا کم شوال ہے نماز تعدادا کی جائے ، پھرای طرح جہاں جہاں ای تنم کے امر (یعنی ریڈ یود غیرہ ) کے مواکن ہوں ، ای قاعدہ نہ کورہ شعبیر سے کے مطابق انتظام کرلیا جائے اور پھر سب کوایک میں سنسلک کرالیا جائے ۔

امید ہے کہاں تفصیل ہے صورت مسئولہ کی تمام شقوں کا جواب بقند رضر ورت نکل آئے گا اورانٹا ءاللہ کوئی پہلو تشذیند ہے گا،اس لئے اب کسی مزید تفصیل کی حاجت ندر ہی فقط واللہ اعلم بالصواب

كتېرمجمانظام الدين اعظى،مفتى دارالعلوم د يوبندسها رښور الجواب صحيح:سيرعلى سعيد،محمودغفى عنه،مفتى دا رالعلوم د يوبند

# دور بین یا ہوائی جہاز سے چاند و کھنا:

دور بین کے ذریعہ یا ہوائی جہاز میں بیڑھ کر بلندی ہے چاند دیکھنے کا عتبار کیاجائے گایانہیں؟ (الف) کسی مقام کی رویت کا اعلان اگر مقامی قاضی ٹیلی ویژن یا ریڈیو پر کرتا ہے بایڈ ریعہ ٹیلی فون اطلاع ویتا ہے تو مقامی لوگوں کے لئے ایسااعلان اورالیسی اطلاع قابل قبول ہے بانہیں؟

ریڈیو، ٹیلی ویژن، تار فون اور خط کے ذریعے رویت کی خبر:

(ب)ریڈ بواور ٹیلی ویژن کی خمر دوسرے مقامات کے لئے قاتل قبول ہے یانہیں ، اگر ہے تو کن کن شرا نظ کے ساتھ؟

(ج) ٹیلی فون کی اطلاع جب کہ آج کل بڑے بڑے شہروں کے درمیان ڈائر یکٹ ڈائلنگ کاسٹم رائج ہے، دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قامل قبول ہے یانہیں، اگرہے توکن کن شرا نُط کے ساتھ؟

(و) تارکی اطلاع دوسرے مقامات کے لوگوں کے لئے قابل قبول ہے یانہیں ،اگر ہے توکن کن شرائط کے ساتھ؟ (ھ) خط کے ذریعہ دوسرے مقامات کے لوگوں کو اطلاع مل جائے تو اسے قبول کیا جائے گایانہیں ، اگر قبول کیا جائے گاتو کن صورتوں میں؟

رویت ہلال کے لئے تمیٹی کی تشکیل:

کیارہ یت ہلال کے اعلان کے لئے کسی مرکزی کمیٹی کی تشکیل ہے آپ متفق ہیں؟اور کیابڑے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل ہے آپ متفق ہیں؟اور کیابڑے بڑے شہروں میں ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل ہے بھی آپ کواتفاق ہے؟

رویت ہلال کے مسئلہ پر کوئی اور مشورہ جو آپ وینا چاہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

وین اسلام سا دہ اور دین فطرت ہے، اس کے احکام بھی سا دہ اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں، تا کہ عاقل بالغ انسان ،خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ،خواہ امیر ہو یاغریب اورخوا ہ کسی خطہ کا باشند ہ ہوآ سانی ہے ممل کر سکے اور اپنے خالق و مالک ومربی ہے اپنارشتہ عبو دیت سیجے طریقہ ہے جوڑ سکے۔

سرکاردوعالم علی کے زمانہ میں رصدگاہیں ہند وہیرون ہند میں موجود تھیں۔اصطرلاب وغیرہ آلات بھی موجود تھے اوران آلات ورصدگاہوں کے ذریعہ سے محیح طریقہ سے معلوم بھی کیا جاتا تھا کہ اس دفت چاند کس مقام کے مطلع میں موجود رہتا ہے نظر آئے یا نہ آئے ، بیدوہ سری بات ہے،اگر ان آلات اور رصدگاہوں کے ذریعہ تلاش ہلال کا تھم وید یا جاتا تو کچھ مستبعد بات نہ ہوتی ،گرسرکار دو عالم علی ہے ایسا تھم نہیں ویا ، بلکہ صاف صاف فرما ویا گیا کہ جب تک تم لوگ چاند نہ وکھے اور دوزہ ختم نہ کرو، بلکہ اگر تم پر مطلع صاف نہ دکھے اور دوزہ ختم نہ کرو، بلکہ اگر تم پر مطلع صاف نہ

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول كتاب الصوم

(الف) اگراعلان بایں الفاظ ہوکہ فلاں رویت ہلال کمیٹی چاند کے شرق ثبوت مل جانے کے بعد بیا علان کر رہی ہے یا البینے انظام سے کرا رہی ہے کہ رویت شرعا ٹابت ہو چکی ہے ، صبح سے (مثلا) روزے رکھے جائیں یاضبح نما زعیدا واکی جائے اور سیکمیٹی جانی پیچانی اور معتبر ہو، اور اس کے سب ارکان باشرع ہوں تو بیاعلان مقبول ہوگا اور اس پر عمل کرنا واجب ہوجائے گا۔

ای طرح معتمد ومعتبر ہلال سمیٹی کے موجود نہ ہونے کی صورت میں یہی اعلان اگر قاضی شہریا اس کے قائم مقام کی جانب سے ہوتو و پھی مقبول اور واجب العمل ہوگا۔

(ب) انہیں شرائط مذکورہ (الف) کے ساتھ دوسرے مقامات ہے آنے والااعلان بھی واجب العمل ہوگا ہسرف ایک قید ملحوظ ہوگی کہائ اعلان پڑعمل کرنے کی وجہ ہے مہینہ ۲۸ دن کا ندہور ہاہو۔اگر ۲۸ دن کا ہور ہاہوگا توعمل کرما جائز نہ رہے گا۔

(ج) سیلیفون کی اطلاع کو چونکہ بہت ہے آدمی بیک وقت نہیں من سکتے ، اس لئے اس کے ذریعہ اطلاع میں

اعلان کی شان نہوگی، بلکہ بیاطلاع محض خبر کے درجہ کی چیز ہوسکے گی، خواہ ڈائلگ کے ذریعہ ہے ہو یا کسی ادرطریقہ ہے ہو،

کیونکہ اعلان کے مفہوم و ماہیئت میں بیروافل ہے کہ اس کو بیک و قت بہت سے لوگ سنیں، ادراس اطلاع کے مقبول ہونے کی شرط بیجی ہوگی کہ ٹیلیفون میں ہو لئے والآخص جانا بیچا نا اور معتبر و ثقة شخص ہو، ادراس کی آواز بھی خوب اچھی طرح بیچائی جارہ ی ہو، اس میں کسی شم کا اشتبا ہ یا خلط نہ ہو، ادروہ ہیہ کہ میں نے خود چاند دیکھا ہے یا مجھ سے فلال شخص نے (اوردہ بھی خوب جانا بیچانا اور معتبر و ثقة شخص ہو ) اپناچاند و بھنا بیان کیا ہے اور جھے خبر کرنے کے لئے کہا ہے جب بیاطلاع ان لفظوں میں ہوگی اور دہاں قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (رویت ہلال کمیٹی وغیرہ) نہ ہوگا تو رمضان وعید کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف ہونے کے اعتبار سے و شرائط و قیو و موال الے جواب میں گزر چکی ہیں آئیس شرائط دقیو د کے ساتھ مقبول و نامقبول ہوگی۔

(و) ظاہر ہے کہ تا رہیں تا روینے والے کے الفاظ یا اس کی بعینہ تا نہیں آئی، بلکہ ٹیکیگراف مشین (ایک آلہ) کی آواز (کھنکھنا ہے کے اصطلاحی اشاروں کی مخفی ترجمانی آئی ہے اوروہ بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ اس لئے تا رکی اطلاع کونہ تو اعلان کہ سکتے ہیں اور بہدے ہیں اور بیسب امورظاہر ہیں، اس لئے محض تا رکے ذریعی ہوت رویت کا تھم نہیں دیا جا سکتا ، البتہ تقویت و تا ئیدیا تصویب وتقدیق کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔

خط کاتھم ہیہ کہا گرخط لکھنے والے نے دومعتر و ثقة مسلمانوں کے سامنے خط لکھ کران دونوں کواس پرشاہد بنا کرخط کے ہمراہ بھیجا ہے اور یہ دونوں خط لانے والے خط لا کرشہاوت ویں کہ کاتب نے ہمارے سامنے یہ خط کھا ہے تو یہ خط معتبر وجت بنے گا۔ پس اگر یہ خط کھنے والا قاضی شرع یا اس کا قائم مقام (جیسے رویت ہلال کمیٹی) وغیرہ ہے اوراس خط میں ثبوت رویت کی اطلاع کمھی ہے تو اس خط پر عمل کرما وا جب ہوجائے گا۔

اوراگر قاضی شرع یا اس کے قائم مقام نے نہیں لکھا ہے، بلکہ کی تیسر نے خص نے لکھا ہے اوراس میں اپنے چاند و کیھنے کی خبر دی ہے تو پینجر کے درجہ میں ہوگا اور رمضان وعیدین کے چاند کے اعتبار سے اور مطلع صاف و ماصاف ہونے کے اعتبار سے جوشر انطا وقیو د تفصیل سے سوال کے جواب میں درج ہیں اس کے مطابق عمل ہوسکے گا اور اگر شاہد بنا کرنہیں بھیجا ہے تو "المخط یشبہ المخط" کی دجہ سے مفید و معتبر نہ ہوگا، ہاں اگر مختلف مقامات سے مختلف آ دمیوں کے خط رویت ہلال کے شوت کے اتنی تعداد میں آجا کیں کہا نکار کی گئجائش نہرہ تو اس صورت میں اس کا بھی اعتبار ہوجائے گا اور و مفیدر و بت بن جائے گا۔

ہاں اتفاق ہے، البتہ رویت ہلال کی ہر شرعی تمیٹی میں سب ارکان کا باشرع ہونا ضروری ہے اور جہاں تک ہوسکے

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول كتاب الصوم

ہر کمیٹی میں دوایک ایسے رکن کا انتخاب کرنا انسب ہو گا جو کتا ب دسنت اور فقہ ہے اچھی وا قفیت رکھتے ہوں۔

چونکہ ہلال رمضان دعیدین کامسکہ دین و دیانت اور عبا دات سے تعلق رکھتا ہے، اس لئے اس معاملہ میں مسائل پر غور د بحث اوراجتما می فیصلہ کے لئے بیضروری ہے کہا ہل سنت دالجماعت کے علاء خاص طور پرایسے علاء جومذا ہب اربعہ کے فقہ پرعبورر کھتے ہوں ،ان کی رہنمائی حاصل کی جائے ۔فقط داللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رثيور ۵ ۲/ ۱۲/ ۹۳ ۱۳ هـ

# محض سائنسی یا حسابی تخیینے کی بنیا دیررویت ہلال کا حکم لگانا درست ہے:

جمارے بہاں مختلف مما لک و مکا تب فقد کے بیرو مسلمان طلبہ تعلیم پارہے ہیں، گذشتہ عید الاضحیٰ اوراس سے پہلے عید الفطر پرتعیین یوم عید پراختلاف رائے ہوا، مسلمان طلبہ نجمن کی طرف سے طے پایا کہ ونیا کے مختلف مما لک سے مختلف اسلامی مکا بب فکر علماء سے معلوم کیا جائے ، تا کہ آئندہ اختلاف نہ ہو، اس لیے بیئر یضنہ ارسال ہے، حسب ذیل سوالات کے جوابات مرحمت فرمائیں:

الف: کیا ماوشوال کاچا ندند و یکھنے کی صورت میں کسی بھی سائنسی یا حسابی تخمینہ کے ذریعہ جس مقررہ تاریخ کو ماو شوال کے چاند کے نظر آنے یا افق پر اس زاویے پر واقع ہونے کی پیش کوئی ہوجس میں موسمی حالات کے سازگارہونے کی صورت میں چاند دکھائی ویتا ہواور بیا بیش کوئی قطعیت یا غالب امکان کے درجوں کے ساتھ بیش کی گئی ہو، اس مقررہ تاریخ سے اگلے روزکوا رشوال مان کرعیدالفطر کی نمازا واکر ماقر آن وحدیث کی روسے جائزہے؟

ب: كياذى الحجه ياكسى بھى دوسر \_مبينے كے لئے اس طريقه كاركواپنانا جائز ہوگا؟

ج: يوم عيد الاضحى كانتين قرآن وسنت كے مطابق كيے ہوتا ہے كيا يوم وقوف يعنى وقوف العرفات كا يك روزكے بعد خوا ہ آپ و نيا كے كسى خطہ ميں ہوں جب كه اس صورت ميں تعين مكة المكرّمة ميں ذى الحجه كاچا عد نظر آنے كى تا ريخ كے كاظ ہے ہوگا اور عين ممكن ہے كہ دوسر فطوں ميں اس تا ريخ كوچا عد نظر نه آيا ہو، يا كسى بھى خطه ميں و ہال كے لحاظ ہے 6 افرات كے دونرايك بيا ايك سے زيا دہ كے ايام كفر ق سے دنيا 6 كى الحجه كوجب اس صورت ميں عين ممكن ہے كہ وقوف العرفات كے روزايك بيا ايك سے زيا دہ كے ايام كفر ق سے دنيا كے كسى علاقة ميں عيدالا شخى ہو۔

### الجواب وبالله التوفيق:

مندرجه ذیل استفتاء کے مسائل کوعلی وجه البھیرت سیجھنے کے لیے چنداصول وَبَن میں حاضر رکھناضروری ہواراس میں سب کی اصل ہے آیت کریمہ ہے: "شھور مضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهو فلیصمه" (۱) اوراس آیت کریمہ کی تفیر وتوضیح احادیث رسول پاک عیالیہ و آثار صحابہ میں فرک رہے ان سب کا حاصل ہے ہے کہ وین اسلام سیدھی ساوی فطرت سلیمہ پر وائز ہے، تا کہ مرطبقہ کا انسان خواہ کی خطہ کا ہو، کی طبقہ کا بوء جالی وان پڑھ ہو، یا پڑھا لکھا، متمدن ہو یا غیر متمدن غرض کوئی ہو، صرف ایک قید ہے کہ عاقل ہو ہر ایک ایٹ ویٹ کہ عاقل ہو ہر ایک ایٹ ویٹ کہ عاقل ہو ہر ایک ایٹ ویٹ کے آسانی ہے کامیاب و فائز المرام ہوسکے۔

اسلام احكام كامدارفلسفيانه موشكافيول پرياعلم اخلاق ورياضى و مندسه كحساب كوفائق اورتكتول پر دائر نهيل به البندا الله كى رويت وعدم رويت كاحكم بحى ال حسابي يا نجوى حساب پرنهيس موگا بلكه صاف ارشا فر مايا گيا: "دقائق و نحن امة أمية لانكتب و لانحسب، الشهر هكذا و هكذا و عقد الابهام فى الثانية، ثم قال: الشهر هكذا و هكذا يعنى تمام الثلثين يعنى مرة تسعا و عشرين و مرة ثلثين" (۱) ـ

ال کا خلاصہ بیہ کہ امت اسلام کے احکام کا مدار حساب و کتاب پرنہیں: کیونکہ صوم رمضان کبھی کبھی ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور کبھی۔ سون کا ہوتا ہے ، پس ۲۹ شعبان کو چا ندنظر آجائے تو روز ہ رکھنا شروع کر دو اور اگر ۲۹ شعبان کو چا ندنظر نہ آجائے تو شعبان کے ۱۹ سون کے ہوتا ہے میں کہ سون سے زیادہ آئے تو شعبان کے ۱۹ سون بورے کر کے روزہ رکھنا شروع کر دے، چا ندنظر آئے یا نہیں، کیونکہ کوئی مہینہ ۱۹ سون سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، ای طرح ہلال عید کا تھم بھی بتایا گیا کہ ۲۹ رمضان کو چا ندنظر آجائے توعید منالو، ۲۹ رمضان کو چا ندنظر نہ آئے تو تو تو تی مسلم شریف میں فرمان رسالت علیقہ بھی ہوتا ہے، ای طرح بخاری مسلم شریف میں فرمان رسالت علیقہ بھی ہوتا ہے، ای طرح بخاری مسلم شریف میں فرمان رسالت علیقہ بھی ہوتا ہے،

"قال عليه السلام: "لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم اويومين" (٣)، وقال عليه السلام: لاتقدموا الشهر حتى ترووا الهلال أوتكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أوتكملوا العدة "(٣) ـ

<sup>-</sup> سورهٔ بقره:۱۸۵\_

۲- مشكوة المصافيح ار ۱۷۴-

\_ray/15/15 -m

٣ - السنن لأ في واؤوباب كرامية صوم بوالفك ار ٣١٩.

ای طرح حضرت ممارین باسرے ابوداؤدوغیرہ نے روایت کی ہے: "من صام یوم الشک فقد عصیٰ أبالقاسم النظامی (ا)۔

ان روایات ہے کے طور پر یہ بھی معلوم ہوگیا کہ صوم رمضان کو ماہ رمضان ہے دوایک دن بھی مقدم کر کے ہرگزنہ رکھوا وراس تحدید کے راز وحکمت کی جانب مذکورہ بالآ یہ بت کریمہ نے ارشا وفر مایا کہ قرآن پاک کو جواحکام خداوندی کی اساس ہا ورساری دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فر مایا گیا ہے، اس ماہ رمضان المبارک نے خصوصی رابطہ وتعلق ہو وجہ ہے تھم خداوندی ہے کہ چوفض اس مہینہ کو پا جائے اس میں پورے مہینے کروزے رکھے تعلق ہو اوراک رابطہ وتعلق کی وجہ ہے تھم خداوندی ہے کہ چوفض اس مہینہ کو پا جائے اس میں پورے مہینے کروزے رکھے تفصن شہد منکم الشہر فلیصمہ" (۲) اور بہت ممکن ہے کہ پخصوصی ربط وتعلق بھی راز ہواس بات کا کہ ہلال رمضان کے ثبوت میں اختلاف مطالع کا اعتماز نہیں کیا گیا۔

غرض دوایک دن کی تاخیر میں بھی ہے تکتہ ہاتھ ہے نگل جائے گااد راس کی جانب حضرت ممارین یاسر گی روایت میں بھی اشا رہ ہے کہ جو خص بلا ثبوت شری کے یوم شک میں رمضان کاروز ہ رکھے گاعنداللہ وعندالرسول عاصی و گنہگار ہوگا (۳)۔

اور حسانی تخمینے کا مدار محض وہم و مگمان پر ہوتا ہے یقین پر ہر گرنہیں ہوتا ، اگر کوئی حساب یقینی ہو بھی جائے تواس پر انسان قادر نہیں ، البتہ شہاوت کو شریعت مطہرہ نے یقین کا مرتبہ دیا ہے ، اس لیے خصوصی طور پر اس مہینہ کے ثبوت کا مدار رویت پر یارہ یت کی شہاوت پر رکھا ہے ، جس طرح ہے کہ اور بہت سے یقینیات کے ثبوت پر ہوتا ہے ، رہ گیا یہ سوال کہ دیکھتا ہر ہر شخص کا الگ الگ ضرور ک ہے یا یور کی قوم سے صرف دوایک کا بھی دیکھنا کا فی ہوگا (۴)۔

اس چیز کا ضابطہ بھی ارشا دنبوی علیہ شی فر مایا گیا، چنانچہ احا دیث صحاح میں حضرت ابن عباس ہے مروی ہے جس کے الفاظ ہیہ ہیں:

"جاء أعرابي إلى النبي عُلْبُهُ، فقال: إنى رأيت الهلال، يعنى هلال رمضان، فقال عليه السلام: أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: تشهد أن محمدارسول الله، قال: نعم، قال: "يا بلال!

ا- السنن لأني داؤوباب كرامية صوم بوالفك ار ١٩٩٩-

۲- سورهٔ بقره:۱۸۵\_

 <sup>&</sup>quot;ولايصام يوم الشك الخ" (الدرالخارعلى هأش الثامى بس ٩٣، ٢٦ كتاب الصوم).

٣- "وصحح لفى الأقضية الاكتفاء بواحد إن جاء من خارج البلد، أو كان على مكان موتفع، واختار ه ظهير الدين، (الدرالتّقا رعلى هأمش الثا مى ٩٣ ج٢ كتاب الصوم) (مرتب).

أذن في الناس أن يصوموا غداً" (١) ـ

اس ضابطہ کاحل بیہ ہے کہ ۲۹ شعبان کواگر ایک معتبر مسلمان بھی رمضان کا جائد دیکھے لےاور پوری قوم مسلم میں ردیت کا شرعی ضابطہ کے مطابق اورشرعی الفاظ میں رویت ہلال کا اعلان کر دیا جائے تو پوری قوم پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گااور ماہ رمضان کےعلاو ہاورمہینوں میں مثلاً عید وبقرعید وغیرہ میں چوں کہ دنیوی منافع بھی شامل ہوجاتے ہیں،اس لیےان مہینوں میں یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے شہا دے کااصول بھی اختیا رکرنا پڑے گاادرشہا دے کے باب میں قرآنی صَابِط بِيبٍ:"واستشهدو اشهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (٢)، اس ضابطه كاحاصل بدي كه غير ماه رمضان كي شوت كي لي ٢ تاريخ كوكم ازكم امعتر عي مسلمانون كا جاند و یکھنے کی شہادت دیناضروری ہوگا (٣)،اوران معتبر دومسلمانوں کی شہادت رویت کے بعد اگر پوری قوم مسلم میں رویت كاعلان شرى ضابطه والفاظ شرى ميں ہو گيا تو يورى قوم پر روزه ركھناضر ورى ہوجائے گااوران سب كاخلاصه بيہ كهايئے یہاں کی ۲۶ تاریخ کوئسی شرعی رویت ہلال تمیٹی کی جانب ہے جس کے سب ارکان باشرع مسلمان ہوں اوران الفاظ میں ریڈ یو میں اعلان فر ماکیں کہرویت ہلال ممیٹی رمضان کاشری ثبوت حاصل کر کے اعلان کرتی ہے کہ کل صبح میم رمضان ہے، روز ہرکھا جائے ،توروزہ رکھنا ضروری ہوگا، بیاعلان خواہ کسی خطہ ہے آرہا ہو، ای طرح ۲۹ رمضان کوانہی مذکورہ الفاظ وشرا كط کے ساتھ ریڈیو پراعلان آجائے کہ عید کا چاند شرقی ثبوت ہے ہو گیاہے ، صبح نما زادا کی جائے توعید منالیما ضروری ہوجائے گا۔ اس عید کے بیوت کے لیے جس طرح کے الفاظ میں اعلان آنا بتلایا گیاہے، اگرای طرح کے الفاظ میں عید الاضحٰ کی رویت ہلال کے بیوت کا علان آجائے اور دنیا کے سی خطہ ہے آجائے اور اس اعلان پڑ عمل کرنے ہے مہینہ ۲۹ دن یا ۳۰ دن ہونے کے بجائے ۲۸ دن یا اس سے بھی کم کایا اسون کا یا اس سے بھی زیادہ دن کا نہ ہورہا ہوتو اعلان کے مطابق عیدالاضیٰ کی نمازا داکر ماضر دری ہوجائے گااوروہ دن مکۃ المکرّمہ کے بیم عرفات کے مطابق ہویا اس ہے آگے یا اس سے بیچے ہوتواس میں بھی حرج یا خرابی نہ ہوگی ، کیونکہ مکہ کے یوم عرفات کا ساری دنیا میں یوم عرفات ہونے پر کوئی نص شرعی نہیں ہے ادر ہر مسلمان کے لیے مہینہ محض ۹ اون یا ۲ ساون کا ہونے کے لیے صریح وصحیح نصوص موجود ہیں جن کے خلاف کرنے کا حق واختیار کسی کوئیں ہے، پس بطریق مذکورہ بالا اس شرعی ضابطہ کے مطابق اعلان پرعمل کرنے ہے احادیثِ صحیحہ ونصوصِ

۱- سورهٔ بقره:۲۸۲\_

 <sup>&</sup>quot;وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر" (الدرالخان ٩٣ ٢٠ كتاب الصوم) (مرتب).

شرعیہ کی اتباع بھی نصیب رہے گی او رمزاج شرع کے مطابق عمل ہو گااو رمکہ مکرمہ کے یوم عرفات کے مطابق یوم عرف مانے سے نصوص شرعیہ صیحہ کے خلاف ہوگا، ای طرح محض حسابِ ریاضی پڑمل کامدا ررکھنے سے مزاج شرع اور تلک حدو داللہ کے خلاف ارتکاب ہوگاجس کی اجازت شرعاً نہیں ہو کتی ۔

خلاصہ بیہ ہے کہ آپ کے ملک میں بھی دنیا کے ہر گوشہ سے ریڈ یو کے اعلامات برابر آتے ہوں گے، بس آپ کے وہاں کی ۲۹ تاریخ کوان مذکورہ بالا ضابطوں کے مطابق مذکورہ بالا الفاظ میں دنیا کے جس خطہ سے ریڈ یو پر بیاعلان آجائے کہ شرق ثبوت سے رویت ہلال فابت ہونے کی بنیا د پراعلان کیاجا تا ہے ، توان اعلانوں کے مطابق بلاتر دو ممل کرلیا جائے۔
البتہ بیش رہ گئی کہ دنیا کے کسی ایک خطہ میں ۲۹ تاریخ کو بھی چاندنظر بھی نہ آتا ہو، و ہاں کا مطلع ہمیشہ ماصاف بی رہتا ہوتو و ہاں کا مطلع ہمیشہ ماصاف بی

اس کاحل ہیہے کہ ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کوجس ملک کے ریڈ ہوسے مذکورہ بالانٹر کی اصول وضوابط کے مطابق اعلان ہوتا ہواس ملک کے ریڈ ہوسے اعلان کی تلاش ہر ماہ میں جاری رکھیں اور جس تاریخ کا وہ اعلان کریں وہی تاریخ اپنے یہاں متعین رکھیں تو ۲۹ تاریخ خود بخو و متعین ہوتی رہے گی اور عمل کرنا آسانی ہے ہوتا رہے گا، ۲۹ شعبان کوشر کی ضابطہ کے مطابق چاند ہوجانے کا اعلان ہوجائے توروزہ رکھنا شروع کردیں ، ورنہ ۴۳ دن پورے کرکے روزہ رکھنا شروع کریں ، پھر ۲۹ رمضان کواگر چاند ہونے کا اعلان شر می مذکورہ ضابطہ کے مطابق آجائے توعید منالیں ۔امید کہاس تقریر سے جناب کے سوالات کی ہرشق کا جواب و بمن میں آگیا ہوگا۔

سوال(۱) کاجواب شرقی میه ڈکلا کہ سائنسی یا حسا بی وغیر ہ تخمینے کی بنیا د پر کیم شوال یا ایک رمضان مقر رکر کے نما زعید ا دا کر لیپنا یا روز ہ رکھ لیپنا درست نہ ہوگا۔

سوال (۱) ب: کا تکم شرق وجواب شرق بید لکلا که ماو ذی الحجه باکسی دوسرے مہینے کے لیے بھی سائنسی یا حسانی تخیینے کی بنیا دیرتاریخ مقرر کرما شرق ممل ندہوگا۔

سوال (۲) کابھی تھم شرق بینکل آیا کہ یوم عیدالاضیٰ کانعین بھی ای شرق ضابطہ داصول کے مطابق ہو گاجواد پر مذکور ہے، فقط داللہ اعلم بالصواب

كتېرفظام الدين اعظى مفتى دا دالعلوم د يوبند، سهارښور الجواب صحيح سيداحم على سعيرغ عنه مفتى دا رالعلوم د يو بند بحالت صوم آئکھوں، کا نوں اور فرج میں دوا پہنچانا مفسوصوم ہے یانہیں؟

بحالت صوم آنکھوں اور کا نوں میں دوا ڈالنا یا عورت کی شرمگا ہ میں دوا پہونچا نا مفسد صوم ہے یانہیں؟ نیز بحالت صوم گلوکوزا درخون چڑھا نا کیساہے؟ آیا مفسد صوم ہے بانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

آئھوں میں دواڈالنے ہے روزہ فاسرنہیں ہوتا (۱) اور کان میں ڈالنے سے فاسد ہوجاتا ہے (۲) ، اور قاعدہ کلید ہیہ ہے کہ دوایا غذا کی کوئی چیز جب بعینہ جونب معدہ میں پہنچ جائے گی ، خوا ہ کسی راستہ معتا دیا غیر معتاد ہے ہوتو روزہ فاسد ہو جائے گاور نہیں (۳) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رابعلوم ديو بند، سها رشور الجواب صحيح حبيب الرحلن خير آبا دى، محمة طفير الدين مقتاحى، مفتى دا رأهلوم ديو بند

## ريدٌ يوكي خبريرروزه تو ژوانا:

اگر کوئی عالم ریڈیو کی خبر پر لو کوں کوردزہ توڑنے کا تھکم کردیتو اس کے تھم سے ردزہ تو ژنا جائز ہے یا کہنیں ادر ایسے عالم ردز ہے توڑنے والے پرازروئے شریعت کیا تھکم عائد ہوتا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

چاند کی مطلق خبر ریڈیو سے ہو یا تارو خط ہے ہو یا کوئی آدمی آک خبر دے کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے یا یہ کہ عید ہوگئی

ا- فآوي عانگيري ١٠٠٣ كتاب الصوم \_

 <sup>&</sup>quot;ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة والذي يصل هو الرطب" (عالمذكوره بإلا) عورت كى شرمگاه شن دواء ۋالتا بحى مقدصوم ب، وفي اللقطار في اقبال النساء يفسد بلا خلاف، وهو الصحيح (قاوئ عالى عالى ما ١٠٠٠ ج)، جا، جا، تا، كاب الصوم) (مرتب).

شریعت مظہرہ میں اس قتم کی کوئی خبر معتر نہیں ہے اور نہاس پر تھم و یا جا سکتا ہے شریعت نے ایک صابطہ مقرر کیا ہے اس صابطہ پر جوخبر پوری ار آئے گی اس پر تھم لگایا جادئے گااس صابطہ کے ماتحت اگر اس ریڈ یو میں اعلان کیا جائے کہ فلاں مقام کی ہلال کمیٹی نے شرق شوت کے بعد چاند فابت ہوجانے کا تھم و یا ہے، یا اس طرح اعلان کرے کہ فلاں حاکم نے بعد شوت شرق کے دو بت کا تھم و یا ہے، یا اس طرح اعلان کر یک ہوں اور اس ہلال کمیٹی کے تمام افر اوسلمان بھی ہوں اور اس میں علاء بھی شریک ہوں ای طرح حاکم بھی مسلمان ہوجو اعلان کر ہا ہے وہ بھی مسلمان ہوتو یہ اعلان معتبر ہوگا دو سرے شہروں میں جہاں بی خبر انہیں تیو و کے ساتھ اگر چہ آوے کین جب اس شہر کا قاضی (مفتی عالم ) یا ہلال کمیٹی اس اعلان کو معتبر مان کر اسپر رویۃ کا تھم ویں یا روزہ رکھنے یا افطار کرنے کا تھم ویں توائی شریعت میں بے رواہ کرنے کا تھم ویں توائی شریعت میں بے رواہ دی کے دفتا واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبند سهار شور

# ریڈ یوک خبر معتبر ہے یانہیں؟

ریڈ یو کی خبر معتبر ہے یا نہیں عیدالفطر کے چاند کے بارے میں کسی خص نے بھی خبر نہیں وی کہ میں نے چاند و یکھا ہے لکین ریڈ یو سے خبر آئی کہ چاند و یکھا گیا تو اس صورت میں ہم لوگ نمازعیدالفطر پڑھیں یا کنہیں دوسری بات بیہ کہایک بستی کے آدھے آدی آج نماز پڑھتے ہیں اور آدھے کل نماز پڑھتے ہیں توجن لوگوں نے روزہ تو ڈکرنماز پڑھی ان لوگوں کا کیا تھم ہے اور جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کا کیا تھم ہے؟

#### الجوارج وبالله التوفيق

رویت ہلال کے ہارے میں خبر موجب کا اعتبار ہے (۱) مطلق خبر کا نہیں ریڈ یوسے اگر بیخبرنشر ہو کہ چاند ہو گیا تو بیہ مطلق خبر ہے جس کا شرعاً اعتبار نہیں ہے کیونکہ مخبر کا حال معلوم نہیں اور نہ ہی قوی طریقہ سے اس کو پہچانا جاتا ہے اور نہ ہی وہ فطر آتا ہے اس لئے اس خبر کا شرعاً اعتبار نہیں ہے اور اگر مسلم ہلال کمیٹی کی جانب سے شرق طریقہ پر رویت ہونے کے بعد بیہ اعلان کیا جائے اعلان کے الفاظ شرقی ہوں تو شرق حدو و کے اندرائد رائل کا اعتبار کرلیا جائے گا، جن او کول نے ریڈ یو کی خبر پر

روز ه توژ دیا تھا کیکن بعد میں شرعی طریقه پرمعلوم ہوا کہ وہ عید کا دن نہیں تھا تو توژ دینے والوں پر قضاء ضروری ہوگی۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ويوبند، سهار شور

## دوسرى جگه كى شهادت پرافطار كرنا:

• ساررمضان کو پر بناء شہادت کسی مفتی صاحب نے اپنے شہر میں فتوی دیا کہ روزے افطار کر لوچا تدکی شہادت ہوگئی ہے اوراب اس شہر کے ایک بیا ایک سے زیا دہ معتبر آ دمی کسی ایسی دوسری بستی میں جاتے ہیں ارادہ یا ہارادہ جہاں جمعہ اورعید بن کی نماز بھی ہوتی ہے اور شہر کے حکم میں ہو ہ معتبر آ دمی ہیہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ چا تدکی شہادت آئی تھی اورعید ہوگئی ہے آپ سب مسلمان روزے افطار کریں تو اس بستی والے اس معتبر آ دمی کی زبانی کہنے سے روزے افطار کریں تا جب مفتی صاحب کی بیتر پر جائے کہ شہادت ہوگئی ہے جس کو میں نے مان لی ہے آپ لوگ بھی روزے افطار کریں جبکہ وہ اوگ بیا کستان جیسی مسلم حکومت کا بذریعہ ریڈ یواعلان اس سے پہلے من چکے ہوں اگر غلط افطار ہو اتو کیا قضاء آئے گی۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ان لوگوں کامخض میہ کہنا کہ فلاں جگہ چاند کی شہادت آئی تھی اور عید ہوگئی کافی نہیں ہاں اگر مفتی صاحب نے ان لوگوں کے سامنے شہادت کی شہادت و یئے تو یہ معتبر لوگوں کے سامنے شہادت و یئے تو یہ معتبر ہوتی یا مفتی صاحب ان دونوں کو شاہد بنا کر بھیجتے تو اعتبار ہوتی یا مفتی صاحب ان دونوں کو شاہد بنا کر بھیجتے تو اعتبار ہوتا اور چونکہ ۲۹ مرکو ہلال عید کی رویت علمتہ شرعاً ٹابت ہو چکی ہے ،اس لئے ان افطار کرنے والوں پر قضا نہیں ہے ۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی مفتی دا را لعلوم دیوبند، سهار نبور الجواب سیح محمود فلی عند

## مغربي مما لك ميں رمضان واوقات نماز كامسكه:

مغربی مما لک خصوصابرطانبه میں بردھتی ہوئی مسلم آبادی کی بدولت اوقات نماز کامسکه علماء کرام اور مفتیان عظام کی ﴿۵۱۲﴾

خصوصی توجہ کامستحق ہے۔ہم امید کرتے ہیں کہ مفتیان عظام اس مسئلہ پرغورد خوض کے بعدیہاں بسنے والے مسلمانوں کے لئے دین فطرت کے سیجے واسمان کل کے ذریعہ موقعہ پھل فراہم فر ماکرعنداللہ ماجورہوں گے۔

> محكمة موسميات اور بيئت دانول نے اپنی تحقیق کے مطابق شفق کونین درجوں میں تقسیم کیا ہے: سول شفق (۱) — (۲) درجہ دالی شفق ہجری شفق (۲) — (۱۲) درجہ دالی شفق شفق سیت (۳) — (۱۸) درجہ دالی شفق

تفصیل: سول شفق کوشفق احمرتے عبیر کرسکتے ہیں، اس وقت آسان صاف ہوتا ہے، رات کے آثار کم ہوتے ہیں۔ چندمو فے موفے تارے دکھائی ویتے ہیں۔

شفق بحرى: ال شفق كوشفق ابيض تيبير كرسكتے ہيں۔

شفق سیت: یہ وہ شفق ہے جس کے بعد آسمان پر مکمل تا رکی چھا جاتی ہے ۔اور چھوٹے چھوٹے تا رے بھی وکھائی دیتے ہیں۔ماہرین فلکیات اس شفق کے بعد اپنے فنی تجربوں میں لگ جاتے ہیں۔

شفق کی تفصیل کے بعداسلامی ممالک، نیز ہند و پاکرہ ارض پر '' اندروں'' ، ۴ عرض البلد پر واقع ہونے کی بنا پر وہاں شفق کے غروب میں زیاوہ سے زیاوہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے، اس لئے ان ممالک میں عموما نمازعشاء بعدغروب ڈیڑھ گھنٹہ کے سال بھر ہوتی ہے، مگر برطانبہ اوروہ ممالک جو ۴۵ عرض البلد ہے اوپر واقع ہیں، وہاں جوں جوں اوپر جاما ہوگا غروب شفق اور ابتداء میں غروب شفق ویر ہے ہوگی اور میں قروب شفق اور ابتداء میں غروب شفق ویر ہے ہوگی اور بحض واوں جلدی، ای طرح موسم گرما کے بعض مہینوں اور ونوں میں توغروب شفق اور ابتداء میں صاوق میں بالکل فصل نہیں ہوتا ، اور بعض ونوں میں بہت ہی کم فاصلہ رہتا ہے جوامید ہے کہ هسپ ذیل مثال ہے واضح ہوجائے گا۔

۵۷ عرض البلد (گل سکو اور اطراف) پر ۲۰ رجون ہے ۱۲ رجولائی تک شفق بحری غائب ہی نہیں ہوتی، '' ۵۸ -۲۰ ''عرض البلد (بالائی اسکائ لینڈ اور اسٹوریا و لے ) ۱۲ رمئی ہے ۲۵ جولائی تک شفق مذکور غائب نہیں ہوتی ۔ان دنوں ساری رات افق پر اجالا رہتا ہے۔

ندکوره حساب کی بناء پرجن مقامات پر ، یعنی ۵۴ عرض البلد پر جهان ۱۱ ربجگر ۱۹ منٹ پرشفق غائب ہوتی ہے اور ۳ بجر ۵ سامنٹ پر طلوع ہوتا ہے ، ہم با رہ بجگر ۰ سامنٹ ہے افراد عشاء نہیں پڑھ سکتے اور دوسر کی طرف فجر کی نماز ۴ ہجے ، درمیانی فاصلہ سرف ساڑھے تین گھنٹہ رہتا ہے ، نماز عشاء کا یوں مؤخر کر کے اواکرنا ناممکن نہ ہی ، گرمشکل ضرورہے ، نیز بعض انکہ کے نز دیک جمع بین الصلو تین سفراد راعذا رکی بناء پر جائز ہے اوراس پرعرب مما لک کے باشندوں کا انگلستان میں عمل بھی ہے۔

الف - توکیا حقی المسلک کے لئے اس میں آسانی کی کوئی صورت نہیں ہوسکتی جوسارے وام کے لئے قابل عمل ہو؟ حقیق ادقات کا بیمسئلہ صرف نمازوں کی حد تک نہیں ، آئندہ چند سالوں کے بعد رمضان المبارک بھی انہی مہینوں میں آئے گا تواس دفت اس مسئلہ کی ادر بھی زیادہ مازک ادر شکین صورت ہوگی ، مذکورہ حساب کی بناء پر روزہ تولمبا ہوہی جائے گا ، بعض جگہوں پر تو ۱۸ بجگر اا منٹ پر طلوع وغروب آفتا ب کا حساب ہوگا ، اور جن جگہوں پر ا گھنٹہ ۸ سمنٹ کا فاصلہ نما زعشاء اور فجر صادق کے درمیان رہتا ہے ، ان کے لئے اس مختصر ہے دفت میں نماز عشاء ، ترادی سحری دغیرہ کی ادائے گی مانمکن نہ سہی ، لیکن مشکل ترین ضرور ہوتی ہے جس کا دنی احساس ہرا یک کرسکتا ہے۔

نیز جوعلاقے'' ۱۵''عرض البلد پر واقع ہیں و ہاں۲۲ دن اور جوعلا قد ۵۸او ر ۲۰ عرض البلد پر واقع ہیں ، و ہاں ۱۵ دن ( دو ماہ تک ) شفق اور صبح صا دق کے درمیان فاصلے نہیں رہتا۔

ب-روزہ کی ابتداء کب ہے ہو، نیز نمازعشاءاور تراوح کا اختتام کب ہویہ بیجھ میں نہیں آتا ۔ یا درہے مذکورہ ساری گزارشات عمل کے لئے پوچھی جارہی ہیں۔ بیدوہ علاقہ ہے جہاں مسلمان کافی تعداد میں آبا دہیں اوران کی اچھی خاصی تعداداس مسئلہ سے دوچارہے، اس لئے ہم امید کرتے ہیں مفتیان عظام اس اہم مسئلہ پر سنجیدگی ہے تورفر ماکراس کے قامل عمل سے دورافتا دہ کونوازیں گے۔

سوال مع برطانیہ میں مختلف مسلک کے لوگ آبا دہیں ، کوئی شافعی ہے تو کوئی حفی تو کوئی اورمسلک کا حفی حضرات نماز عصر مثلین کے بعد پڑھتے ہیں ، مثلین او رغروب آفتاب میں سردیوں کے موسم میں صرف گھنٹہ بھر کا فاصلہ رہتا ہے ،

اورگرمیوں میں ظہر اورعصر کے درمیان کافی فاصلہ رہتاہے، جن شہروں میں غیر حفی عوام ہوتے ہیں اورامام حفی ہوتا ہے تو وہاں
یہ مسئلہ اور بھی زیا وہ قابل بحث بن جاتا ہے، امام کااصرار مثلین پر ہوتا ہے اورعوام کامثل اول پر ، ان کے اصرار کی ایک وجہ بیہ
جمی ہوتی ہے کہ یہاں کی اکثریت کا رخانوں میں کام کرتی ہے اورموسم گر مامیں مثل اول پر نما زاوا کرکے کا رخانہ کو جاسکتے
ہیں ، اور مثلین کے انظار تک ان کا کارخانہ کا وقت شروع ہوجاتا ہے ، اور بعض کارخانوں میں نماز کی اوائیگی بہت مشکل
ہوتی ہے۔

نیز کتب فقہ میں اصفر ارتمس کے بعد نما زعصر کومکرد ہ لکھاہے۔اب یہاں کے موسم میں مثلین کے بعد تو کیااس سے پہلے سورج میں زردی آ جاتی ہے اور تمازت تو سارے دن نہیں ہوتی ۔

الف- توكياان صورتول مين نماز عصر كوشفى المسلك بهى مثل ادل مين اداكر يتونماز سيح موكى يانهين؟ برطانيه جهال آسان غبار آلودر مهتام وومان رمضان وعيد كاتعين:

سوال علی برطانبیکا موسم اتنا غبار آلود ہے کہ یہاں سارے سال بیس شا و دیا و رہی چاہد کی رویت ہوتی ہوجس ملک بیس گئی گئی ونوں تک آفتاب غبار کی وجہ نے نظر نہ آتا ہو، وہاں چاہد کی رویت کا سوال کم ہی پیدا ہوتا ہے، جب رویت ہلال کا مسئلہ ہوں ہے تو رمضان وعیدین کے تعین کا مسئلہ بھی ایک پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے اوراس سلسلہ بیس صفرت مولا ماشفیج صاحب مد ظلہ ہے گئی مراسلات کے بعد جناب والا کے آخری استفتاء کے مطابق آج تقریبا تین سال ہے عمل ہورہا ہے۔ جس کا ماصل میہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعین کے بارے بیس توقر بی مما لک مراسش سے بذر ربید فون بات چیت ہونے پر ان کی خبر کے مطابق کیا جاتا ہے اورعید ورمضان کے لئے ملک بیس ۲۹ رمضان کو چاہد خابت نہ ہوتو و سروز ہے ممل کر کے عید منائی جاتی ہے اورعید الاضی کے لئے عموماً بہاں کے علاء یوں کرتے ہیں کہ ہند و پاک کے خطوط پر کیم و کی الحجمت عین کرک ای حساب سے عید الاضی کا تعین بھی ہوتا ہے، مگر با دی النظر میں یہ کوئی مستقل حال نہیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ جوصا حب فون اس حساب سے عید الاضی کا تعین بھی ہوتا ہے، مگر با دی النظر میں یہ کوئی مستقل حال نہیں معلوم ہوتا ، اس لئے کہ جوصا حب فون کرتے ہیں اگر وہ ملک میں موجود نہوں یا جن کے ساتھ مراکش فون سے بات کی جاتی ہوں ، ان ودنوں صورتوں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ مستقل حال نہیں ۔

یمی وجہ ہے کہ یہاں کاتعلیم یا فتہ طبقہ خاص کرعرب مما لک کے طلباس کوقبول نہ کرتے ہوئے محکمۂ موسمیات کے اعتبار سے تعیین رمضان وعیدین کرتے ہیں ۔

ا تو کیاان مجبور بوں کی صورت میں علامہ کی گئتھیں کے تحت محکمۂ موسمیات والوں کے حساب کے مطابق زمین

ے قابل رویت نہ ہونے پرعیدین ورمضان کاتعین کیاجائے تو کیااس کی گنجائش نہیں ہوسکتی؟

خدا کے فضل سے برطانیہ میں مسلمان ایک ڈیڑھلا کھآبا دہیں اور بڑی تعداد میں ان کے بیچے بھی ہیں، ملک بھر میں تقریبا ۲۰ سے ۷۰ تک مساحد قائم ہوگئ ہیں جن میں با قاعدہ نماز پوٹرگانہ، تراد تے وغیرہ ہوتی ہے، اس لئے اس تتم مسائل لائق توجداور قابل غور ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ کے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، اور ایک کامل وکھمل عالمگیر و بین الاقوا می فد ہب ہے جوہر انسان کواپنے خالق و مالک ہے مجے طور پر رشتہ عبودیت جوڑنے اور اس کو جانے کے مجے وسادہ فطری اصول وضوابط تعلیم کرتا ہے، تا کہ ہرانسان خواہ کسی خطہ و ملک کاباشندہ ہو، خواہ وشت وصحرا کا ہویا پہاڑیا جنگل کا، یا سمندری علاقہ یا جزائر کا، خواہ قطبین پر ہے والا ہو یا خطا استواء پر ان پڑھ ہویا پڑھا لکھا، غریب ہو یا امیر آتاو با دشاہ ہو یا غلام ومملوک مردہ و یا عورت، خواہ کوئی بھی ہو، قدر صرف یہ ہے کہ عاقل و بالغ ہو، عقل و ہوش رکھتا ہو، و یوانہ و پاگل نہ ہو، بچہ دنا سمجھ نہ ہواو رساتھ ساتھ با دیا نت و منصف مزاج ہو، معامد و کینہ پرورنہ ہو ۔ جو بھی اپنے معبود حقیق کو پہچا ننا چا ہے اس سے اپنا سمجے رشتہ قائم کرنا چا ہے تو نہا یت آسائی سے ان سادہ اور فطری اصول کے ذریعہ قائم کر کے اس کے فیض قریب سے اپنے ظرف و ہمت کے مطابق مستفیض و شتفع ہو سکے اور بہی مقصد تخلیق آوم ہا اور ایک مقصد کی تصیل و تکیل کے لئے سلسلز بعث تانبیا علیہم الصلاق و السلام بھی ۔ چنا نچہ معبود حقیق اور بہی مقصد تخلیق آوم ہا اور ای مقصد کی تصیل و تکیل کے لئے سلسلز بعث تانبیا علیہم الصلاق و السلام بھی ۔ چنا نچہ معبود حقیق نے این خالے یہ متارہ کی فر مایا ہے ۔ مثلا:

- (۱) "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا" (۱) -(آج كون تمهارك ليتمهارك دين كويس في (برطرح) كامل كرديا اوراس سے يس فيتم پراينا انعام تام كرديا اور يس في اسلام كوتمها رادين بننے كے لئے پيند كرليا) -
  - (۲) "إن الدين عند الله الإسلام" (۲) -(بلاشيه دين حق اور مقبول، الله كنز و يك صرف اسلام بى ہے ) -

ا- سورها نکره: ۳-

۲- سوره آل عمران: ۱۹\_

- (۳) "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه" (۱) -(جُوْخُص اسلام كيسواكسي دوسر دين كوطلب كركاوه اس مع قبول نهوگا) -
- (٣) "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحن الله وما أنا من المشركين" (٢)\_
  - (۵) "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونليرا" (۳) -(اورجم نے تو آپ كوتمام لوكول كرواسطة يغير بنا كرجيجا ہے خوشخرى سنانے والااور ڈرانے والا) -
    - (۲) "يويد الله بكم اليسو ولا يويد بكم العسو" (۴) -(الله كوتمهار بساته آسانی كرما منظور به اورتمهار بساته دشواری منظور نبیس) -
      - (4) "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" (۵) -(الله تعالى كسي خص كوم كلف نهيس بنا تا مكراى كا كماس كى طافت ميس بو) -
- (۸) "فاستقم کما أمرت ومن تاب معک و لا تطغوا إنه بما تعملون بصير" (۲) ( توآپ جس طرح که هم مواب منتقیم ریخ اوروه لوگ بھی جو کفر ہے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی میں ہیں اور دائر ہ
   ( دین ) ہے ذرامت فکلوء وہ ہم سب کے اعمال کوخوب دیکھتا ہے )۔
  - (9) "ولقد يسونا القرآن للذكر فهل من مدكر"(2)-(اور ہم نے قرآن كولفيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا ہے، سوكيا كوئى لفيحت حاصل كرنے والاہے )-
- (۱۰) "بسئلونک عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج" (۸)-(آپ سے چاندوں کی حالت کی تحقیقات کرتے ہیں، آپ فر مادیجئے کہوہ چاند آلہ شناخت اوقات ہیں لوگوں

۱- سوره آل عمران: ۸۵ ـ

۲- سوره اوسف: ۸ ۱۰.

۳- سورهها:۲۸ـ

٣ - سور ويقره: ١٨٥ -

۵- سور ويقر ه:۲۸۷ ـ

\_111' were -4

<sup>∠-</sup> سور قمر: ۲۱،۲۲۲ سـ

۸- سور دیقره:۱۸۹\_

كے لئے اور فج كے لئے )۔

حالاتکہ سائلین کامقصداس کے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہمعلوم کرما تھا جس کاتعلق علم بیئت سے تھا، اورعلم بیئت جانے والے عرب میں موجود تھے جواب تحقیق سمجھ بھی سکتے تھے ،گراس کے باوجودان کارخ اس ساوگی کی طرف پھیر کرجواب دیا گیا، ای طرح الگے نمبر کی آیت کریمہ کا بھی حال ہے۔

(۱۱) یسئلونک عن الروح قل الروح من أمو ربی وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً" (۱)۔ (بیلوگ آپ سے روح کو پوچھتے ہیں، آپٹر مادیجئے کہروح میرے رب کے تھم سے بنی ہے اورتم کو بہت تھوڑا علم دیا گیاہے)۔

احا دیث شریف میں بھی اس طرف جا بجا کہیں اشارہ تقریح موجود ہے، کسی موقع پر ارشا و ہے: ''المدین الفطرة''، یعنی دین فطرت سلیمہ ہے یا مثلا:

"کل مولود یولد علی فطرة الإسلام، فأبواه یهوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه أو کما قال"(۲)- (مريح فطرت اسلام پر بيدا موتا م پر براس كے مال باپ (مربی )اس كويمودى بنا ديتے بين يانصرانى بناديت

ہیں، یا مجوی بنادیتے ہیں )۔

كسي موقعه پرفر مايا گيا:

"نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أوكما قال الشالية" (٣)-

(ہمامت امیہ ہیں،حماب کما بریدار نہیں رکھتے)۔

حالا تکداس وفت بھی اورخودعرب میں بھی حساب و کہا ب جانے والے، بلکہ علم نجوم و ہیئت جانے والے موجود

تھے،جیسا کہ تاریخ شاہدہ، پھرایک موقعہ پرارشا دہ:

"صوموا لرويته أو كما قال الشيام وغير ذلك" (٣)-

چاند دیکه کرروزے رکھاو، چاند دیکھ کرروزے حتم کر دو، بعنی کسی قواعد ہندسیہ و ریاضیہ وغیر ہ کی احتیاج نہیں )۔

ا- سورهاسراء: ۸۵\_

۲- بخاري مع الفتح ۸ر ۵۱۲ كتاب الثفيريه

س- مشكوة المصانيح رسم ١٤۔

٣ - مشكوة المصافيح ٢٣ كـا ـ

آیات کریمہ داحا دیث نبویہ سے اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ بید دین سادہ دفطری ہے، فطرت سلیمہ کے عین مطابق ہے اس کا حکام داصول بھی سادہ دفطری ہوں گے، اس دین کی تحصیل یا اس کے مطابق ہے اس کا حکام کی تعمیل بیات یا اصول ریاضی کے جانے دمانے پرموقوف ندہوگی۔ احکام کی تعمیل فلسفیانہ موشکا فیوں پریاعلم ہیئت یا اصول ریاضی کے جانے دمانے پرموقوف ندہوگی۔

جناب نے بھی شروع استفتاء میں تھوڑا سااشار فہر مایا ہے، احقر بھی ان ہی سادےادرفطری اصول کے مطابق فقہ حنفی کی مدوسے کچھ عرض کرےگا،امید کہ ہاعث تسکین خاطر، نیز برائے عمل قابل قبول ہوگا۔

ابنمبر دارسوال کے جوابات مختصراً، مگراس طرح پرعرض ہیں کہ ہرسمجھ دارد منصف مزاج جوحق کاطالب ہو،ادراپنا عمل محض اللّٰد کی خوشنودی کے لئے مذہب کے مطابق رکھنا جا ہتا ہور کھ سکے۔

## سوال إ كجزواول (الف) كاجواب:

ندگورہ بالاگزارشات ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اس دین فطرت میں کسی تھم کا مدار ماہر موسمیات یا ماہر فلکیات کی شخقیقات و تدقیقات وغیرہ پر نہ ہوگا، بلکہ سید ھے ساوے اصول فطرت پر ہوگا، پس شفق کی اپنی طرف ہے نین قسمیں کرنا، یا سمندر کی تلاش وجبتو میں پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھنا یا ہوائی جہاز ہے پر واز کرنا، یا سمندر کی سطح پر جاکر حقیقت معلوم کرنا مطلوب شرق نہ ہوگا اور نہائں پر مدارتھم ہوگا، بلکہ اپنی سطح آبا دی پر (جہاں کا بھی باشندہ ہو) رہتے ہوئے ساوہ طور پر آلات رصد بیدوغیرہ کا استعال کے بغیر صرف قرآن وحدیث و فقد کی روشن میں امتیا زشفق و تعیین او قات کر لینا کا فی ہوگا۔

قر آن پاک میں وقت عشاء کے لئے عسق اللیل (رات کی تاریکی )یا " ذلفاً من اللیل "(۱) ( پھے حصدرات کا گزارکر )واروہے مثلا:

- (١) "أقم الصلواة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" (٢) ـ
- ( آفتاب ڈھلنے کے بعد ہے رات کا اندھیر اہونے تک نما زادا کیا سیجئے )۔

اورمثلا:

- (٢) "وأقم الصلواة طرفي النهار وزلفا من الليل" (٣) ـ
- (اورآپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سرول پراوررات کے پھے حصول میں )۔
  - سورهٔ بود:۱۱۴-
  - ۲- سورهٔ اسراء:۸ کـ
    - س- سورهٔ بهوو: ۱۱۳ ا

ای طرح احادیث پاک میں بھی حدیث اوقات صلوٰ ۃ وارد ہے، مثلا:

"ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق" (١)-

(جس وقت آفتاً بغروب بهوا آپ نے تھم دیا اور نماز مغرب اوا کی گئی پھرجس وقت شفق غائب بہوئی تو تھم فر مایا اور نمازعشا ءاوا کی گئی )۔

ای طرح اور بہت ی روایات میں بھی شفق احمر وا بیض کی تفصیل کے بغیر مطلقاً صرف لفظ شفق کا ذکرہے، پھر شفق کا یہ دونشمیں (احمر وا بیض ) اس کا بیا اختلاف کوئی اصولی و بنیا وی اختلاف نہیں ہے، بلکہ عرف اور زمانہ کے اعتبارے محض محاور ہ کی ترجمانی کا اختلاف ہے جو محض فروعی اور شمنی ہے، نیزشفق احمر بھی مشل ابیض کے حضر ت امام ابو حضیفتہ بھی کا (فی روایہ ہم) تول ہے، مگر شفق احمر صاحبین کی جانب منسوب ہو کرمشہور ہوگیا اور ابیض صرف امام ابو حضیفتہ کی طرف منسوب رہا، صاحبین کی جانب منسوب ہو کرمشہور نہ ہوا، بلکہ بعض روایات تقہید میں احمریت کی جانب امام صاحب کا رجوع بھی منقول ہے:

"وقت المغرب منه إلى غروب الشفق وهو الحمرة عندهما ..... وإليه رجع الإمام كما في شروح الجمع وغيرها فكان هو المذهب" (٢) ـ

(مغرب کاوفت صاحبین کے زویک غروب مشس سے غروب شفق تک رہتا ہے اور یہی قول ائمہ ثلاثہ (امام مالک، شافعی، احمد بن عنبل رحمہم اللہ) کا بھی ہے اور اس جا نب امام ابو حنیفہ نے بھی رجوع فر مالیا ہے، جبیبا کہ مجمع کی شروح وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، پس یہی مشفق علیہ ذہب ہوگیا )۔

عندالمحققین اگر چید به رجوع ثابت و محقق نہیں الیکن اتنا توسب کوسلیم ہے کہ تعامل تمام بلا دمیں صاحبین کے ہی قول پر ہے، نیزید کہ صاحبین کاقول اوسع اور امام کاقول احوط ہے (۳)۔

چونکدامام کاقول احوطب، نیز آیت کریمه:

"إن الصلواة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" (٣) ـ

(یقینا نمازمسلمانوں پرفرض ہےاوردفت کےساتھ محدووہے)۔

m- كما في الشامي ار ma\_

٣- سورينيا ۽ ١٠٠٠

میں موقو تا کی تفیر موقا بھی ہے، اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کی جائے اور احتیاط یہی ہے کہ نماز عشاء ثفق ابیض غائب ہونے کے بعدا واکی جائے ، تا کہ بہر طور اور بلاا ختلاف نماز اپنے وقت متعین کے اندرا واہو، لیکن اس کے باوجود فقہاء نے تصریح فر مائی ہے کہ اگر کسی مجد کا امام عشاء کی نماز شفق ابیض غائب ہونے ہے قبل ہی پڑھے تو جماعت کوچھوڑ کر غروب شفق ابیض کے بعد پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ صرف افضل ہے، "کما فی الشامی و فی شوح المنیة أنه لوکان إمام محله یصلی و حدہ بعد الغیاب" ()۔

شرح منیہ میں منقول ہے کہ اگرا پنی مسجد کا امام عشاء کی نماز شفق ابیض کے غائب ہونے ہے قبل ہی پڑھ لے توالی صورت میں بہتر بیہ ہے کہ اپنی نماز تنہا شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد پڑھے )۔

اس کا کھلا ہوامفہوم بیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ابیض کےغروب سے قبل ہی اس جماعت میں شریک ہوکر پڑھ لے تو بلا کرا ہیت نمازا واہوجائے گیاد دمحل طعن وشنیج نہ ہے گا۔

پی جب بغیر کسی مجبوری و عارض کے اس کی گنجائش ہے اور کل طعن و تشنیح نہیں ہے تو مذکورہ کوارض و مجبوری کی صورت میں بدرجہ اولی موروطعن یا مستوجب کرا بہت نہ ہوگا، بلکہ ائمہ مساجد کوخوداس کا لحاظ کرنا انسب ہوگا، تا کہ امت تنگی میں واقع نہ ہو، بخلاف حضر کے اندرجم میں الصلو تین کے کہ حقیقتا جمع بین الصلو تین عرفات و مز ولفہ کے سواکسی اورجگہ و موقع میں نہیں ہے، حضر کے اندرجم ہور امت کے نزویک صحیح نہیں ہے، کما بحثه و حققه صاحب بذل الجھود میں نہیں ہے، حمل بحثه و حققه صاحب بذل الجھود (۲۳۳/۲)، و صاحب أو جز المسالک حتی قال فی الأو جز (۵۲/۲)۔ قال الترمذی فی کتابه: أجمعت الأمة على توک العمل به" (۲)۔

امام ترندی نے اپنی کتا ب میں فیصلہ فر مادیا ہے کہ تمام است نے جمع بین الصلو تین فی الحضر والی روایت کوعملاً متر وک قر اردیا ہے (۳)۔

اس لئے جمع بین الصلو تین کے پیش نظر کوئی عمل نہ کریں گے، بلکہا گرغروب شفق وطلوع فجر کے درمیان کچھو فت نہ ملے جب بھی تینوں نمازیں (مغرب عشاء فجر ) بلالحاظ جمع بین الصلو تین کے مستقلاً الگ الگ پڑھیں گے کوسلسل ہی پڑھنا

۱- شامی ار سسسه

٢- سنن الترثدى: قال عيسى: "والعمل على هذاعند أهل العلم أنه لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص
 بعض أهل العلم من التابعينفي الجمع بين الصلاتين للمريض" ترثدي إب اجاء في الجمع بين الصلاتين كما بالصلاة عديث ثمر: ١٨٠ـ

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

پڑے جبیہا کہ ہم خود بھی ذراتفصیل ہے اس کو بیان کررہے ہیں، تا کہ ہرصورت مسئلہ اچھی طرح واضح اور ذہن نثیں ہوجائے اورائ خیال ہے ہرصورت بعنوان مستقل الگ الگ بیان کریں گے۔

مسئلہ ا: جب تک شفق ابیض غروب ہونے کے بعد کھانے پینے سونے وغیرہ حوائے بشریبے شرور یہ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ آسانی سے فرض عشاء دومر اور رمضان میں تراوح بھی ہیں رکعت 'خواہ اُلم ترکیف' سے پڑھ سکیں یا فقط بارہ رکعت یا فقط آٹھ رکعات ہی پڑھ سکیں توشفق ابیض کے غروب کے بعد ہی پڑھیں گے۔

"إن الصلواة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" (١)، اور "حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى" (٢) أى أدوا الصلواة في أوقاتها" -

لینی تمام نمازیں مسلمانوں پرموفت طریقہ ہے فرض کی گئی ہیں۔اور تمام نمازوں کی اورخاص کروسطی (عصر) کی محافظت کیا کرو، لیعنی ان کوان کے اوقات میں (جب تک وفت مل سکے) اوا کیا کرو، کے پیش نظر شفق ابیض کے غروب ہونے کے بعد ہی اوا کی جائے۔

مسئلہ ع: جن مقامات میں اتناوقت ندماتا ہو جوابھی مذکورہوا ہے، خواہ ابیض باتی رہتے ہوئے ہی طلوع فجر ہوجاتی ہو، جیسا کہ گلاسکو، بالائی اسکاٹ لینڈ وغیرہ اوراس کے اطراف میں بعض دنوں میں ہوتا ہے یا اتناوقت توماتا ہو، لیکن رات چھوٹی ہوتی ہو اورا بیض دیر میں ختم ہونے کی وجہ ہے ہمیشہ ساری رات شب بیداری کرنی پڑتی ہو جو عادتاً وعموماً مخل بشری سے خارج ہے، جیسا کہ ان ہی مقامات کے اندرودس سے دنوں میں ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شفق احمر ہی کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی کرلین عملاً علی رویتہ مجے ودرست ہوگی۔ اور سے صاوت کے طلوع ہونے سے قبل عشاء ووتر سب ختم کرلینا ضروری ہوگا۔

مسئلہ سے: جن مقامات میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہو، بلکہ شفق احمر غروب ہوتے ہی یا اس ہے بھی قبل فجر کی سفیدی شروع ہوجاتی ہو، چیسے ۲۰ عرض البلد کے بعد کے بعض مقامات میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی اگر چپروقت عشاء کسی قول پر نہ ملتا ہو، کیکن تینوں نمازیں (مغرب ،عشاء، فجر ) کے بعد دیگر بے فیر لحاظ جمع بین الصلو تین اواکرتے رہیں گے اور جہاں تک

ا- سورینیا ع: ۱۰۲\_

۱- سور دیقره:۲۳۸\_

ہوسکے گاصبے صادق کے طلوع سے قبل قبل فرض عشاء دور سے فراغت کی کوشش کرتے رہیں گے: کماحققہ الامام ابن الهمام (۱)۔

"(في باب مواقيت الصلوة بقوله) ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء، كما قيل: يطلع الفجر قبل غيبوبة الشفق عندهم (إلى قوله) وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها، ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض وبين سببه الجعلى الذي جعل علامة على الوجوب الخفى الثابت في نفس الأمر وجواز تعدد المعرفات للشئي، فانتفاء الوقت انتفاء المعرف وانتفاء المعرف على شئى لا يستلزم انتفاء ذلك الشئى لجواز دليل أخر وقد وجد، وهو ماتوا طائت أخبار الإسراء، من فرض الله تعالى الصلوة خمسا، بعد ما أمروا أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس على الخمسين شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا تفصيل فيه بين أهل قطر وقطر (ثم إلى قوله) فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قال غلالية: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد". ثم هل ينوى القضاء بعدمها الوجوب، وكذا قال غلولة وقت الأداء، ومن أفتي بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر أيضاً" (۲).

((باب مواقیت الصلاة) جن او کوں کے یہاں شفق غائب ہونے سے قبل ہی فجر طلوع ہو جاتی ہے (سلسائے تحقیق جاری رکھتے ہوئے فرم ایا کہ )اور کوئی حقیقت بیں شخص عدم محلیت فرض (جیسا کہ مقطوع الیدین میں ہوتا ہے )اور سببیت جعلیہ (جیسا کہ فاقد و فقت عشاء میں ہوتا ہے ) کے درمیان فرق سجھنے میں شبہ نہ کرے گا۔ اور وجوب نفی جونٹس الامر میں قابت شدہ ہوتا ہے اس پر بہ سبب جعلی (و فقت صلاة ) محض ظرف و علامت ہوتا ہے (جس کا ورجہ و ربعیہ شاخت و معرفات و علامات کے قعد و (و تغیر و تبدل ) کے امکان وجواز میں بھی کوئی شخص شبہیں کرسکتا ، پس ہوسکتا )اور و رائع شاخت و معرفات و علامات کے قعد و (و تغیر و تبدل ) کے امکان وجواز میں بھی کوئی شخص شبہیں کرسکتا ، پس (ظاہر ہوگیا کہ) و فت ظاہری جو محض معرف شناء ابعینہ ای شکی کے انتظاء کومتلزم نہیں ، کسی دوسری و لیل یا معرف کے وجود کھمکن ہونے کی وجہ سے اور (بالحضوص جب حال بیہ ہو کہ) دوسری ولیل و معرف کا وجود موجود ملتا بھی ہواور وہ محدیث معرائ و اسراء کا تواتر و تواطأ ہے کہ اللہ جل شاند نے او لا بچاس نمازیں فرض فر مائی تھیں، پھر امت پر آسانی کے لئے صرف

ا- <sup>فتح</sup>القدير ار ١٥٦ـ

۲- فقح القديم لا بن البهام ار۲۲ ۲۲ طبع دا را لكتب العلميه بيروت.

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

یا کی نمازیں برقر ارز تھیں اور پھران یا کی نمازوں کا استقر ارز بین کے ہر خطروالوں کے لئے کیساں شروع ہوا۔ اس مشروعیت عامد میں کوئی تفصیل نہیں کہ پیر ضیت صرف فلاں خطروالوں کے لئے ہاور فلاں خطروالوں کے لئے نہیں ہے (پھر سلساء تحقیق جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ ) اس مشروعیت عامد ہے رہ بھی مستفا وہوا کہ نفس الامراور حقیقت میں یا کی نمازیں عموی طور پر ہیں ان کی یہ تقسیم ان یا کی ظاہری اوقات پر محض ان کے موجود ہونے کی حالت میں ہوگی (پس ظاہر ہے کہ ) ان ظاہری اوقات کے معدوم ہونے کی صورت میں نفس وجوب ساقطہ نہ ہوگا، بلکہ علی حالہ باتی رہے گا۔ اور حضور عقیقی کے کلام خمص صلوات محتوم ہونے کی صورت میں اشارہ بھی ملتا ہے (پھر یہ بحث کہ ) وقت مقررہ معدوم ہونے کے وقت رخمص صلوات محتوم ہونے کے دوقت فضاء کی نیت نہریں یا اواء کی توضیح میہ ہے کہ وقت اوا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی نیت کریں یا اواء کی توضیح میہ ہے کہ وقت اوا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی نیت کریں یا اواء کی توضیح میہ ہے کہ وقت اوا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی نیت کریں یا اواء کی توضیح میہ ہی کہ وقت اوا معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی نیت کریں گے ) اور جو شونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی نیت کریں گے ) اور جو شعر مونے مونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کہ فوت کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے (بلکہ اواء بی کی اور جو شیفتو کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے اور جو شیفتو کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے کہ کہ دونے کی وجہ سے قضاء کی نیت نہریں گے کہ سے تھا کہ کی اور جو شیفتو کی وجہ سے قضاء کی دونے کے دونے کی دونے ک

اور زمانه رمضان المبارک میں اگر تراوح کی مے کامو قعہ نہ ملے ، نہیں رکعات نہ بارہ رکعات نہ آٹھ رکعات تو تراوح نہ پڑھیں ، ای طرح اگرسنن روا تب کامو قعہ نہ ملے ، نہ پڑھیں ، مگر فرض عشاءو وتر ضرور پڑھیں اور ون کی نمازیں (ظہر وعصر )اینے اوقات منصوصہ میں پڑھیں ۔

مسئلہ میں: جن مقامات میں اتنا بھی وقت نہ ملتا ہوجس میں ان بینوں نمازوں (مغرب،عثاء، فجر) کے مخص فرض میں مختصر طریقہ پرخواہ سلسل ہی کیوں نہ ہونہ اوا کئے جاسکتے ہوں، لیکن و ہاں آفتاب کا روزانہ طلوع وغروب ہوما صاوق آتا ہو، جیسا کہ عرض تعین کے قریب بعض مہینوں میں ایسا ہوسکتا ہے توان مقامات میں غروب میں تک کا وقت لیل ونہار کا ایک مجموعہ شار کرے نصف اول (غروب میس سے ہارہ گھنٹہ تک) رات کا حصہ شار کیا جائے او ررات کا حصہ شروع ہوتے ہی نماز مغرب پڑھ لی جایا کرے، پھرتقر بیاا - ۱/۱ گھنٹہ کے بعد سے عشاء کا وقت شار کیا جائے اور جہاں تک ہوسکے نما زعشاء کی اوا نیگی کرلی جائے۔

پھرنصف اول (جورات کا حصہ شارہے ) ختم ہونے ہے ۱-۱/۱ گھنٹہ بل سے نماز فجر کاوفت شار کیا جائے اور نصف اول کے ختم ہونے ہے آ دھ گھنٹہ ہیں منٹ قبل نماز فجر سے فراغت کرلی جائے۔

پھر نصف ٹانی (جو دن کا حصہ شار ہے ) کا نصف اول گزارتے ہی، بینی لیل ونہار کے پورے مجموعے (۲۴ گھنٹہ) کا ربع ٹالٹ شروع ہونے کے بعد ہے نما زظہر کا وقت قر اردیا جائے ،اور جہاں تک جلد ہوسکے نما زظہر سے فراغت کرلی جائے ،پھراس مجموعہ لیل ونہا رکمل ہونے ہے آدھ گھنٹہ یون گھنٹہ اس نمازعصر کاوقت شار کرلیا جائے اوراصفر

ارشمس تے بل قبل نما زعصرا دا کر لی جائے ، کماسیاً ٹی تفصیلہ فی جواب نمبر ۲۔

پھرغروب ممس سے دوسرامجموعہ لیل ونہار شارکر کے دوسرے دن کی مغرب ممس کے غروب ہوتے ہی پڑھ لی جائے اور پھرعشاء وفجر وغیرہ ساری نمازیں اول ہوم، یعنی لیل ونہار کے اول مجموعہ کے حساب سے اواکر لی جاکیں۔ پھراک طرح ہر روزکی نمازوں کا معمول رکھا جائے۔ "ھذہ کلھا مستنبطة من الفتح" (ار ۱۵۲) "ومن الدر المختار ومن ددالحتار" (ار ۱۹۳۳ وص ار ۲۷)۔

مسکنیمر 3: جن مقامات میں بیش کاغروب وطلوع روزاندند ہوتا ہو، بلکہ گی گی ون یا گی گی ماہسلسل آقا بطلوع یاغروب رہتا ہو، چیسے ارض تسعین اوراس کے جرب وجوار کے مقامات تووہاں پر بھی چونکہ آقاب ہر چوہیں گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرلیتا ہے، یعنی جس وقت جس نقطہ سے چلتا ہے پورے ۲۲ گھنٹہ پرای نقطہ پر تقریبا پہنچ جا تا ہے، اور یہ پورا چکر ایک ( دورہ ) شارہ وسکتا ہے جو لیل ونہار کا مجموعہ اورا یک ون رات کے ہرا ہر کہا جاسکتا ہے، پس اس ہر ایک دن رات میں جو ایک ( دورہ ) شارہ وسکتا ہے جو لیل ونہار کا مجموعہ اورا یک ون رات کے ہرا ہر کہا جاسکتا ہے، پس اس ہر ایک دن رات میں جو رنہا رکے مقدار کے ہرا ہر ہوگا ) پانچوں نما زوں کو قت کانتین اندا زے کر کے ہرا ہران کو اواکریں گے ۔اوراس لیل ونہار کے مجموعہ کی ابتداء اس قریبی مقام کے غروب مش کے وقت سے کرلیا کریں ، جہاں پر آفتا بغروب ہوتے ہی طلوع ہوجا تا ہے، تا کہاس شم کے مقامات میں اوقات نماز پر یکا گئت و یک جہتی اور وحدت دین کی ایک شان نمایاں رہے اور سے افظو ا علی الصلوات "(۱) کا بھی حتی المقدور انتثال وظہور ہوتا رہے۔

اوراگر بیسب صورتیل دشوار بهول تو ایسا کرنا تو بهر حال آسان ہے کہ جس دن آفتا ب غروب بهو کرطلوع نہ بونا شروع بهوجائے اور مسلسل غروب رہے اس دن کے غروب سے ۲۴ گفت کی مقدار پورے ایک دن ورات کی مقدار شار کر کے اس میں حسب تصریح و تفصیل فدکور پانچ نمازیں اوران گفتوں کے بونے پر دوسرے ۲۴ گفتے پھر تیسرے گفتے بناتے اوراس میں دن ورات کی نمازیں پڑھتے چلے جا کیں ، اور دن بڑا ہونے میں جس دن آفتا ب طلوع بهو کر مسلسل طلوع سے غروب نہ بهوتو پہلے دو رہ کے لئے طلوع سے صرف بارہ گفت کی مقدار پر ایک دور کا شمس ۲۴ گفت کی کاس میں ظهر وعصر کی نماز پڑھائیں ، اور پھراس کے بعد ۲۴ گفت کہ کا ایک دور کا شمس شمار کر کے نصف اول کو دن قرار دے کراس میں دن کی نماز پڑھا کریں اور پیطر بیتہ احقر کے ذو یک سب سے نماز پڑھا کریں اور پیطر بیتہ احقر کے ذو یک سب سے اشیہ بالفقہ ہے۔

<sup>-</sup> سورهٔ بقره ۲۳۸.

ال مسئلہ میں صدیث نبوی ہے کافی روشنی ملتی ہے جس میں واقعہ دجال کا ذکر فر ماتے ہوئے ،اس ایک دن کے اندر جوایک سال کاہوگا، ہرچو ہیں گھنٹہ کی بانچوں نمازوں کو اندازہ کر کے پڑھنے کی ہدایت فر مائی گئی ہے، کمارواہ مسلم فی صحیحہ اور ابن ہمام نے اس طرح فر مایا ہے:

"وما روى عنه عليه الصلواة والسلام أنه ذكر المجال فقلنا ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل: يا رسول الله! فللك اليوم الذى كسنة أتكفينا صلواة يوم؟ (١) قال: لا اقدروا له (رواه مسلم) فقد أوجب أكثر من ثلاث مائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين وقس عليه، فاستفلنا أن الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها الوجوب انتهى بلفظه" (٢) ـ

(اور وہ حدیث جوصنور علیہ الصلاق والسلام ہے مروی ہے کہ آپ نے وجال کا ذکر فر مایا تو ہم نے (صحابہ نے) عرض کیایا رسول اللہ! وہ ونیا میں گئے دن گھرے گا، جواب ویا کھر ف چالیس (۴۰) دن ایک دن ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور باقی دن آئیک ماہ کے برابر ہوگا اور باقی دن تنہارے ان عام دنوں سال کے برابر ہوگا اور باقی دن تنہارے ان عام دنوں کے برابر ہوگا کیا اس میں صرف ایک دن کی نمازیں پڑھ لینی کافی ہوں گی، فر مایا نہیں، بلکہ اس میں اپنے دنوں کے اعتبارے اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی (مسلم شریف)، خلاصہ بیا کہ حضور علیہ نے نہ اس وی نیازہ ہوں گئا نہیں، بلکہ اس میں اپنے دنوں کے اعتبارے اندازہ کر کے نمازیں پڑھنی ہوں گی (مسلم شریف)، خلاصہ بیا کہ حضور علیہ نے نہ راس دن میں) تین سوے زیادہ عصر کی نمازیں ہرشئی کا سابیا اسلی ایک مثل اور دومثل ہونے ہی باقبل قبل واجب فر ما دیں اور ای پر بقیہ نمازوں کو بھی قیاس کر لو، ای حدیث ہے ہم کو بیبات بھی معلوم ہوگئی کہ اس اور نفس الامر میں یا چی نمازی سے نمازوں کی تقیم ان یا چی وقتوں میں ان یا چی وقتوں سے سا قطنہ جانے کی صورت میں واجب ہے (اور میہ بھی معلوم ہوا کہ ) ان نمازوں کا وجوب ان کے دفات کے موجود نہ ملئے سے سا قطنہ عوالی۔

اورشاہ عبدالعزیز محدث وہلو گی اورمولا ناعبدالحی فرنگی محلی لکھنو گی نے بھی ای حدیث کومعمول بیقر اردے کرای کےمطابق اندازہ سے نمازیں پڑھنے کا تھم دیاہے ، وإلیہ مال فی امدا دالفتاویٰ اُیصناوصر حبہ فی فتاویٰ دارالعلوم (۱۲ سا)۔

ا- الصحح المسلم ٢/ ٢٠١٠-

۲- شرح فقح القدير الز۲۲۷\_

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

مسئلہ لانے اگرفتر ہی مقام کے غروب ہے مجموعہ کیل ونہاری ابتداء کا انطباق مشکل ہو،اورڈا کٹرحمیداللہ صاحب کی شخصیق ( کہ ۲۰ مارچ اور ۲۲ ستمبر کا دن تمام روئے زمین پر برابر ، یعنی ۱۲ گھنٹہ کا ہوتا ہے ) اگر صحیح ہواو ران تاریخوں میں ہے کسی ایک میں بھی وقت غروب آسانی ہے متعین ہوسکتا ہوتو تمام سال کے مجموعہ کیل ونہاری ابتداء اس ہے متعین کرلیا کریں ،غرض جس میں ہوات ہوا ختیا رکریں۔

مسئلہ کے: جب تک رات جھوٹی ہواور دن ہڑا ہو، اور آفتاب روزا نیطلوع وغروب ہوتا ہو، اس وقت تک زوال شمس اور وقت ظہر وعصر الگ الگ مختقق ومتمیر ہوں گے اور ہر وقت کی نماز اس کے اصل وقت میں پڑھنی ضروری ہوگی ، البتہ عصر کی نما زاصفر ارشس ہے قبل اوا کرنا ضروری ہوگا ، ورنہ نماز مکر وہ ہوگی ۔

مسکد کے: جب رات بڑی ہوا در دن چھوٹا ہوتو جب تک زوال شمس اور شکیر متلین متمیز ومعلوم ہوسکے اس وقت تک ظہر کی نما زایک مثل کے اندراور عصر کی نماز شلین کے بعد ضروری ہوگی ۔ ہاں اگر مثلین آتے آتے اصفرا رئمس ہوجائے تو نماز عصر مثلین سے قبل او را یک مثل کے بعد ہی پڑھ لیما چاہئے ۔ کما سیاتی تحقیقہ فی جواب بے۔

مسکلیر ہے: جب دن اتنا حیصونا ہونے گئے کہ مثل ومثلین کاتعین وتمیز نہ ہوسکے تو زوال ممس کے بعد جہاں تک جلد ہو سکے نما زظہر پڑھ لی جائے اوراصفر ارممس سے پچھ پہلے نمازعصر سے فراغت کر لی جایا کرے۔

مسئلہ ولی: جب دن اتنا چھوٹا ہونے گئے کہ زوال مشس بھی متمیز وجھنق نہ ہو سکے تو انداز ہے دن کی نصف مقد ار گزارنے کے بعد نما زظہر پڑھ کی جائے اوراصفر ارمش ہے بل نمازعصر پڑھ کی جائے کو دونوں نما زوں کے درمیان فصل بہت تھوڑا ہے یابالکل نہ رہے اس میں کوئی مضالکہ نہیں، کہ ما موفی التحقیق الذی نقلته فی المساللة الثالثة۔

بسید بست بستان اللہ بھوٹا ہو جائے کہ دن کی نصف مقدارگز رنے کے بعد فرض ظہر وعصر بغیرسنن ردا تب کے بعد فرض ظہر وعصر بغیرسنن ردا تب کے بھی ا دانہ کر سکیں توطلوع سے غروب تک کی یوری مقدار میں پہلے صرف ظہر کافرض پھرعصر کافرض پڑھ لیا جایا کرے۔

مئلہ الى: جبطلوع ممس كے بعد ہے فروب ممس كے بل قبل ظهر وعصر كامحض فرض بھى اواكر نے كاوفت ند ملے ، لكن آفتاب كاطلوع ہونا روزاندصاوق آتا ہوتوطلوع آفتاب سے طلوع آقتاب تك كا ٢٣ گفته كامجموعه ايك ليل ونهاركا مجموعه شاركيا جائے اورنصف اول كے نصف اخير ، يعنى پور ہے مجموعه كار ليح قانی شروع ہونے سے وقت ظهر شاركيا جائے اور جہال تک جلد ہو سكے نما زظهر اواكر لی جائے اور اس رابع قانی كے فتم ہونے سے دوگھنٹہ قبل سے نماز عصر كاوفت شاركيا جائے اور جہال تک جلد ہو سكے نما زعمر اواكر لی جائے اور اس رابع قانی كے فتم ہونے سے دوگھنٹہ قبل سے نماز عصر كاوفت شاركيا جائے اور جہال تک جلد ہو سكے نما زعمر اواكر لی جائے۔

پھرربع ٹانی کے ختم ہونے ہے، پینی پورے مجموعہ نہارولیل کے نصف اول کے ختم ہونے کے بعد ہے وقت مغرب شار کر کے جہاں تک جلد ہو سکے نماز مغرب پڑھ لی جائے پھر دو ڈھائی سھنے گزارنے کے بعد نماز عشاء دور وغیرہ پڑھ لی جائے، پھر طلوع آفتاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منٹ جائے، پھر طلوع آفتاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منٹ قبل نماز فجر کا دفت شار کیا جائے اور طلوع آفتاب ہے آدھ گھنٹہ ۲۰ منٹ قبل نماز فجر پڑھ لی جائے۔

مسئلہ سل : جب روزانطلوع آفتاب نہ ہو، بلکہ کی گی دن یا کئی کی ماہ سلسل آفتاب طلوع نہ ہوتا ہو، غروب ہی رہتا ہو، جیسا کہ ای ارض تسعین اوراس کے مضافات میں ہوسکتا ہے تواس زمانہ کاہر ۲۴ گفٹہ نہارولیل کامجموعہ ایک دن ورات کے ہرا ہر قر اردیا جائے اور نصف اول کو دن کا حصہ شارکیا جائے اور نصف آخر کورات کا حصہ شارکیا جائے اور دونوں حصوں میں مسئلہ ۱۲ کی طرح عمل کیا جائے ، یہاں تک کہ غروب مسلسل کا بید دور شتم ہوکر روزانہ آفتا ب طلوع ہونا شروع ہوجائے ، پھران مسائل ندکورہ نمبر وار میں سے جس مسئلہ کامصدات صادت آئے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

حقید: سال کاایک پورا دو رکمل ہوگیا اوراس کے ہر موڑ کے مطابق نماز کا تھم متفی کر دیا گیا ، تا کیمل میں ہولت رہے اورا آسانی سے فریضہ صلوٰ قہر دور کے مناسب اوا کیا جاسکے ۔ فالحمد لله علی ذلک۔ اب آ گے سوال لے کے جزء ثانی کا جواب جورد ز ہے متعلق ہے عرض کیا جائے گا۔

# سوال لے بحروثانی (ب) کاجواب:

و جوب نماز کی طرح روزوں کا وجوب بھی ساقط ندہوگا، بلکہ ملی حالہ ہاقی رہے گا۔

"بورود النص حكما مطلقا شاملا لجميع الناس في جميع الأزمنة والأمكنة من غير فرق بين أهل قطر كما قال الله تعالى: "يا يها اللين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات"(١)-

(اےا بیمان والو! تم پرروز ہفرض کیا گیا جس طرح تم ہے پہلے لو کوں پر فرض کیا گیا تھااس تو قع پر کہتم متقی بن جاؤ تھوڑے دنوں رد زےرکھ لیا کرد )(بیان القرآن )۔

"وكما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى

ا- سور ويقر و: ١٨٣ ا\_

والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (١) ـ

(ماہ رمضان ہے جس میں قر آن بھیجا گیا ہے جس کا دصف بیہ ہے کہ لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور داضح الد لالة ہے، مجملہ ان کتب کے جوہدایت ہیں اور فیصلہ کرنے والی ہیں سوجو خص اس ماہ میں موجود ہواس کوضر و راس میں روزہ رکھنا چاہئے )۔

اس مضمون کی تا ئیرعلامہ ابن عابدین کی تحقیق ہے بھی ہوتی ہے جس کوموصوف نے ردالحتار (۱۹۳۹) میں زیرعنوان'' تتمہ'' تفصیل ہے بیان کیاہے، البتة صورت اوا میں پچھ تفصیل ہوگی جو ذیل میں درج کی جاتی ہے، اور بغرض تسهیل فہم ہرصورت الگ الگ بعنوان مسئلہ بیان کی جاتی ہے:

مسئل نمبرا - جن مقامات على شمس كى عام گروش يوميه كا مقبار بدوان بطلوع وغروب نها يا جاتا ہو، يكد كئى كى دن يا كئى كى ماہ تك مسلسل آ قاب طلوع بى رہتا ہو ياغروب ہوكرز عن كاوٹ على غائب بى رہتا ہو، جيسا كہ ارض تسعين اوراس كے اطراف على ايسا ہوسكتا ہے توان مقامات على جواب نمبر اكر واول كے مسئل نمبر ۵ كے مطابق آ قاب كا ايك يورا دورہ (۲۲ گفته كا ) جوايك ليل و نهاركا مجوعة اربوتا ہے اوراس كے نصف آخر كودن كا حصة تاركيا جاتا ہے اس على روزہ ركسان اوراس نصف كر تروع ہونے ہے ا - ۲ را گفته يہلے بى بحرى كھانا بندكر كروزہ كى نيت كر كروزہ ركھ لياكريں اوراس نصف كر تروع ہونے ہے ا - ۲ را گفته يہلے بى بحرى كھانا بندكر كروزہ كى نيت كر كروزہ ركھ لياكريں اور نور بحر اور نور بحر اور اوران كا خصة تاربوتا ہے اس على مغرب، عشاء، وتر بحر اوران في بر اور پھر اس دور سے دور محمولات كا حصة تاربوتا ہے اس على مغرب بيا حضى كا طرح افظار بھى كرايا كريں ۔ اور پھراس دور مورات كا حصة تاربوتا ہے اس على كھانا بينا وغيرہ اور راات كى سب نمازوں (عشاء، وتر ، تراوح كو فجر وغيرہ ) ۔ فراغت كرايا كريں ۔ اور نصف فا فى على جودن كا حصة تاربوتا ہے اس كھن تاربوتا ہے اس كے شروع ہونے ہے ا - ۲ را گفتہ تاربوتا ہے اس كھن تو كر يہ اور وزاند ہونے كے دغيرہ كھاليا كريں اور روزہ كى نيت كرايا كريں ، پھراى طرح بهيشة كيا كريں تا آئكہ بيطلوع وغروب روزاند ہونے لگے۔ خرى كھاليا كريں اور روزہ كى نيت كرايا كريں ، پھراى طرح بهيشة كيا كريں تا آئكہ بيطلوع وغروب روزاند ہونے لگے۔ ذلك الدليل الذي بينه في دو الحتار ( ۲۰ / ۳۳۹) تحت المتدمة۔

مسئلہ نمبر ۲- جن مقامات میں طلوع وغروب ممس تو روزانہ پورے سال با یا جاتا ہولیکن ہرموسم میں غروب ممس کے بعد ہے فجر صادق طلوع ہونے کے قبل تک اتنام و قعہ نہاتا ہو کہ با بمائے آیت کریمہ:

"كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم اتموا الصيام

<sup>-</sup> سور دانقر د: ۱۸۵ \_

إلى الليل" (١)-

( کھاؤ اور پیواس وقت تک کہتم کوسفید خطاصح کامتمیر ہوجائے سیاہ خط ہے پھر رات تک روزہ کو پورا کرلیا کرد)(بیان القرآن)۔

کھایا پیاجا سکے اور پھراس کے بعد غروب تک روز ہ پورا کیا جا سکے توان مقامات میں روزہ کی مقد ارساعات سے رفیق گھنٹوں سے یا نصف گروش میں وغیرہ سے ) متعین نہ کریں گے، بلکہ اس ماہ (رمضان) کے بعینہ یہی دن روزوں کے لئے متعین رہیں گے، لیکن چونکہ اس طرح بغیر آسودگی سے کھائے ہے پورے ماہ میں صوم پر عادۃ وعموماقد رہ نہیں ہوسکتی، اس لئے ماغہ وے کر حسب قد رہ واستطاعت روزہ رکھا کریں گے اور جن دنوں میں افطار کریں گے ان دنوں مے صوم کے عوض میں دوسر مے مینوں کے دنوں میں حسب قد رہ ماغہ دے دے کرا دا کرتے رہیں گے، لیکن اگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس پر قد رہ نہ ہوتوان روزوں کا فدید فی صوم ایک صدقہ فطر کے برابر ہمیشہ ادا کرتے رہیں گے۔

اگر بوجہ غربت فدید نہ دے سکتے ہوں تو استغفار کرتے رہیں گے اور دہاں ہے جلد سے جلد ترک سکونت کر لینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

"كما يؤخذ من هذه العبارة: وكذا لونذر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه، فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله وينتقل منه، وإن لم يقدر لشدة الحركان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إن لم يكن نذر الأبد" (٢)\_

(اگر کسی نے ہمیشہ روزہ رکھنے کی منت مان کی پھر اپنے روزگارومعاش میں مشغولی کی وجہ ہے ایفاء مذر پر قا ورئیس رہا تو اس کے لئے درست ہے کہ وہ افطار کرلیا کرے اور روزوں کا فدید ویدیا کرے، (بیتھم اس وقت ہے جب وہ خض غریب ہواوراس کے لئے معاش میں مشغولی شرعاوا جب ہو )اس لئے کہ اس کو یقین حاصل ہو چکاہے کہ وہ اس مذرکے اوا کرنے پر قا درئہیں ہے، پس اگر ہوجہ غریت کے فدید کی اوا نیگی پر پھر بھی قا در نہ ہوتو افطار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے اور جلد سے جلداس جگہ ہے (جہاں پر روز نے نہیں رکھ سکتا او رایفائے مذرئبیں کرسکتا )، دوسری جگہ منتقل ہوجائے، ای طرح اگر کسی کوشدے جرے روزہ پر قد رہے نہ رہا و فطار کرلے اورجا ڈے میں قضا کرلیا کرے، جبکہ مذر رابد نہ ہو )۔ مسئلہ سو: جن مقامات میں غروب وطلوع مشن و روزانہ یا یا جا تا ہے، لین سال کے صرف بعض مہینوں میں غروب

<sup>–</sup> سور ديقر ه: ١٨٧\_

۲- فتح القدير ۲ر ۱۸۰۰

مش ہے سے صادق کے درمیان میں نما زہائے مفروضہ واجبہ اواکرنے کے بعد اظمینان سے کھائی کر حسب ہدایت آیت کر یہہ: "کلوا واشو ہوا حتی یتبین لکم النحیط الأبیض النع" (ا) (روز ہر کھنے کاوفت ماتا ہواور بعض مہینوں میں نہ ماتا ہو، توجس وقت ماہ رمضان ان مہینوں میں واقع ہوجائے جس میں بیموقع نہ ملتا ہوتونا غہ وے کر حسب استطاعت روز ہ رکھیں اور جن ونوں میں روز ہ نہ رکھیں ان ونوں کی قضاء ای سال کے دوسرے ونوں میں رکھایا کریں، اور استغفار کرتے رہا کریں۔ کما مو فی المساللة التی قبل کرتے رہا کریں۔ کما مو فی المساللة التی قبل هذه المسئلة۔

مسئلہ ۱۶: جن مقامات میں طلوع وغروب میں روزانہ پایا جاتا ہو، اورغروب کے بعد ہے فجر صاوق کے غروب ہونے کے پیشتر تک پورے سال اتنا کافی وقت ماتا ہوجس میں صلاح تھا ہے مفر وضہ وواجبہ اواکرنے کے ساتھ ساتھ اطبینان سے کھانے پینے اور پھی آرام وسکون لینے کاوفت بھی مل جاتا ہوتو ان مقامات کے لوگوں پر ماہ رمضان میں ہی ہمیشہ اوائیگی صوم واجب وضروری ہوگی اور فجر صادق طلوع ہونے ہے ہی روزہ شروع کر وینالا زم ہوگا اوروقت فجر کی مقد ارطویل ہونے کی وجہ سے صوم کی مقد اراگر چیطویل ہوجائے ، لیکن سروملک ہونے کی وجہ سے قد رہ علی الصوم رہے گی اور وجوب صوم متوجہ رہے گی مقد اراگر جیطویل ہوجائے ، لیکن سروملک ہونے کی وجہ سے قد رہ علی الصوم رہے گی اور وجوب صوم متوجہ رہے گی مقد اراگر جیطویل ہوجائے ، لیکن سروملک ہونے کی وجہ سے قد رہ علی الصوم رہے گی اور وجوب صوم متوجہ رہے گی متا وظانہ ہوگا۔

ہاں اگر کسی کوکوئی وقتی وعارضی مجبوری یا کوئی عذر شرعی پیش آجائے جیسے حاملہ، حاکضہ، مرضعہ یا مریض ومسافر وغیرہ توایام معتدلہ دالوں کی طرح ان کوزھتیں ملیں گی۔

"كما دلت عليه هذه العبارة: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولليهما أفطرتا وقضتا دفعا للحرج ولا كفارة عليهما، لأنه إفطار بعذر ولافدية عليهما" (٢)\_

(حاملہ دم ضعہ جب اینے او پریا اینے بچہ پر (روز ہ رکھنے سے )جان جانے کاخوف کرنے لگیں تواس حرج کو دفع کرنے کے دفع کرنے اور کیے ہے، اور کرنے کے لئے افطار کرلیں اور ابعد میں قضار کھ لیں اور اس عمل کی وجہ سے ان پر کوئی کفار ہ واجب نہیں ہے، اور نمان پر کوئی فدیہ ہے، اس لئے کہ بیا فطار عذر شرعی کی وجہ ہے ہے۔

ای طرح اگر کوئی شخ فانی ہویا ایسا دائم المرض ہو چکا ہو کہ بظاہر حال قند رہ علی الصوم مستبعد ہو چکی ہوتو افطار

<sup>-</sup> سور ديقر دا ١٨٧\_

۱- بدایه مع الفتح ۱۷ ۱۳ ۱۱ کتاب الصوم به

کرتارہاورفد ریصوم کااواکرتارہے۔

"وعلى الذين يطيقونه فلية طعام مسكين" (١) ـ

(اور جولوگ روزے کی طاقت ندر کھتے ہول ان کے ذمہ فدید ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے) (بیان القرآن)۔

(وهكذا ايضا في الشامي (٢/٢١)، وهكذا في ٢/١٤١) أيضا ناقلاعن الرملي)\_

مسکدھ: ان مسائل ہے ہیہ بات بخو بی واضح ہوگئی کہ گلاسکواد راس کے مضافات میں ۲۰ جون ہے ادر بالائی اسکاٹ لینڈ وہا رد ہے اور راس کے مضافات میں ۲۴ مگی ہے شفق ابیض غروب ہونے ہے قبل ہی صبح صادق طلوع ہوجاتی ہے ، توجب تک غروب مس کے بعد ہے جسے صادق طلوع ہونے کے قبل فرض مغرب وفرض عشاء وور اواکرنے کے ساتھ ساتھا فطار کرنے اور کھانے پینے اور سحری کھانے کاموقع ملتا رہے گا، رد زہ رکھنافرض رہے گا، کیونکہ جسوم کی مقدا راگر چیہ ۲۰ گھنٹہ کے لگ بھگ ہوجائے گی، مگر سروملک ہونے کی وجہ ہے قدرت علی الصوم رہے گی۔ جسیا کہ مورخ مغربی ابن بطوط کے سیاحت مامہ ہے جوا یسے ہی ممالک کے سفرے متعلق ہے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلم نے: جن مقامات میں چاندایا م معتدلہ کی طرح ہر ماہ دو دن کے علاوہ بقیہ تمام ماہ روزانہ طلوع وغروب ہوکر اپناما ہانہ دورہ پوراکرلیتا ہو (خواہ تھوڑی ہی ویر کے لئے طلوع ہو کر پھرغروب ہوجاتا ہو۔ان مقامات میں ماہ رمضان المبارک اوراس کی پہلی تا ریخ کانعین ای جگہ کے مطابق کر کے مسائل مذکورہ بالا کے مطابق روزے رکھا کریں۔

مسکدے: جن مقامات میں چاندروزانہ طلوع وغروب نہ ہوتا ہو، بلکہ گی گی ون یا گئی گی ماہسلسل چا نہ طلوع رہتا ہو یا غروب ہی رہتا ہو، جیسے ارض سعین اوراس کے مضافات کے بعض مقامات ہیں، توان مقامات میں کسی قریبی مقام کو جہاں چاند وو دن کے علاوہ پورے ماہ میں روزانہ طلوع وغروب ہوکر اپناما ہانہ دو رہ پورا کرلیتا ہو، اور آسانی سے اس کاعلم ومشاہدہ ہوسکتا ہو ) بنیا و بنا کرماہ رمضان المبارک کا اوراس کی پہلی تا ریخ کا تعین کر کے گروش کیل و نہار کے مجموعہ کے ساتھ منظم تل کرلیں، پھرایک مجموعہ کو پوری ایک رات اورون (۲۳ گھنٹہ ) قرارویں، اوراس کے نصف اول کورات کا حصہ قرار دے کراس کے فتم ہونے سے تقریبا ود گھنٹہ قبل سحری کھا کرروزہ کی نیت کرلیا کریں، اور مغرب وغیرہ کی نمازیں اواکرلیا کریں، جیسا کہ ہم سوال اول کے جزو (الف) کے جواب میں نصمین مسائل تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

ا- سور دایقر د: ۱۸۴ له

حنبیہ: شروع جواب میں لکھا گیاہے کہ اسلام دین الہی اور دین فطرت ہے اور ایک بین الاقوامی مذہب ہے۔اس کے احکام ومدارا حکام فطری اور فطری اصول کے مطابق ہوتے ہیں، فلسفیا نہ موشگا فیوں سے مبراو محفوظ ہوتے ہیں اور مسائل کی پیے شقیقات و تفصیلات توبالکل فلسفیا نہ موشگا فی یااس کے ہم پلے ہیں۔

کوئی پیشبہ نہ کرے، اس لئے کہ ان غیر معتدل ایا م کے رہنے والے نفیاتی اور فطری طور پرکئی کئی ون تک آفتاب طلوع رہنے کے زمانہ میں مسلسل نہ کام کرسکتے ہیں، اور نہ مسلسل ہیدارہی رہ سکتے ہیں، اوراس طرح مسلسل کئی کئی راتوں میں مسلسل سوہی سکتے ہیں۔ بلکہ وہ بینا ضائے فطرت مجبور ہیں کہ اپنے سونے جاگئے کھانے پینے، کام کرنے آرام کرنے وغیرہ وغیرہ، ہمام کاروبارومعاملات میں گھنٹوں ہی ہے کوئی نظم کریں، کو بایدو ہاں کے لوگوں کی ایک فطری وفضیاتی چیز ہوجائے گی۔ کما أشار البه الشاہ عبد العزیز الحدث الله لوی فی فتاواہ (۱۲۳۱)۔

پی شرق احکام بھی انہی اصول کے ماتحت بہد دآیات کر بہدوا جاویث شریفہ فقد کی روشنی میں مرتب ہوں گاوریہ احکام معروضہ ای انداز پر مرتب ہیں، لہذا ہی بھی عین فطرت کے مطابق ہی کہلائیں گے، مزید نفصیل کا بیہ موقع نہیں ہے، تطویل کے علاوہ خروج عن المجھ بھی ہوجائے گا، اس لئے ای پر اکتفاء ہے اورامید ہے کہ اتن گزار شات ہے اس طراف کے ہر خطہ میں اور ہر موسم میں نمازروزہ کے ممل وانتثال میں شرعی رہنمائی حاصل ہوجائے گی اور اس کی روشنی میں جو شخص ممل کرنا چاہیگا اس کو محل کرنا چاہیگا اس کو مل کرتے اپنا سمجھ رشعہ عبو دیت جواصل مقصد زندگی ہے قائم واستوارر کھ سکے گا۔

## سوال يع كاجواب

"وفى الدر: وقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما وقول زفر والأثمة الثلاثة (إلى قوله) وفى الفيض وعليه (أى على قول صاحبين) عمل الناس اليوم وبه يفتى (وتحته فى الشامية ا/ ٣٤١) والأحسن ما فى السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر عن المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلوتين فى وقتهما بالإجماع أو أيضا فيه (١/ ٣٤٠)، قد قال فى البحر: لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما إلا ضرورة من ضعف دليل أو تعامل"().

ا- شامی ار ۳۷۰ـ

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

(در مختار میں ہے کہ ظہر کا دفت امام ابو حنیفہ کے نز دیک ہرشکی کا سایہ دومثل ہونے تک ہے اور امام صاحب ہے ایک مثل کی بھی ایک روایت منقول ہے اور بیا یک مثل کا قول صاحبین کا ، نیز امام زفر وائم ہٹلا ٹیم کا بھی ہے (الی قولہ ) اور فیض میں منقول ہے کہ آج کل تمام لوگوں کا عمل صاحبین ہی کے قول پر ہے اور ای کے ساتھ فتو کی بھی دیا جا سکتا ہے اور ای تئین کے بینے شامی (۱۱ / ۲ سے) میں ہے کہ ان تمام اقوال میں پہتر وہ قول ہے جو سراج وہائے میں شخ الاسلام ہے مردی ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ نما ذظہر کو ایک مثل ہے مؤٹر نہ کیا جائے اور نما زعمر مثلین سے قبل نہ پڑھی جائے ، تا کہ دونوں نمازیں (ظہر وعمر) بالا جماع ایپنے ایٹ وقتوں میں اوا ہوں ، نیز ای شامی (۱ / ۲ سے) میں بحوالہ بحر منقول ہے کہ امام کے قول سے صاحبین کی جانب بھی ضعف دلیل یا تعامل ناس وغیر دو جوہ شرع کے لیغیر عدول نہ کیا جائے )۔

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ شفق احمر وا بیض کی طرح مثل اور نثلین میں بھی امام صاحب کا ایک قول مثل کا ہے۔ نیز تعامل ماس بھی صاحبین کے ہی قول پر ہے عدول عن قول الامام وجہ بن سکتا ہے ،لیکن اس کے باوجود حتی الوسع نماز عصر بعد مثلین اس کئے پڑھتے ہیں ، تا کہ بالا جماع اور بلاا ختلاف نما زعصر اپنے وقت میں اوا ہو۔

انہی عبارتوں ہے نمازعصر کے اندر مثلین ہے اس کی تفتدیم کی گنجائش عند الصرورۃ نکل آئی ، اس کے علاوہ اصفر ار شمس کے بعد نمازعصر ادا کرماعند الاحناف بالا تفاق مکروہ ہے جس ہے احبتا بواجب ہے۔

پس اگر حسب تحریر سوال اگر و ہاں (گلاسکو وغیرہ میں) مثلین ہے ہی اصفر ارتمس شروع ہوجا تا ہے تو اس سے احتیاب حتی الوسع ضروری ہوگا ، اور ثلین ہے قبل ہی نماز عصر اوا کر لینے کی اصول احناف کے مطابق جیسا کہ ابھی مذکور ہوا ، بدرجہ اولی گنجائش ہوگی اور اوا کر لینا بلاشیہ و بلانکیر درست ہوگا اور نماز اوا ہوجائے گی ۔ اور الی صورت میں کہ جب بعد مثلین پڑھنے میں اصفر ارتمس قطعی طور پر ہوجا تا ہے تو ائمہ مساجد کا اصر اربجانہ ہوگا۔

# سوال سے کاجواب

ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ اسلام وین الہی اور دین فطرت ہے۔اس کے اصول فطری اور ساوے ہیں ،اس کے احکام اور مدارا حکام بھی فطری وسادے ہوں گے ،محکمۂ موسمیات یا ماہرین فلکیات کی تحقیقات پر اس کے احکام کی بناء نہ ہوگی ۔اورای وجہ ہے اختلاف مطالع کا اعتبار جمہور محققین کے نزویک نہیں ہے۔خواہ ثنا فعی ہوں یا حنفی یا مالکی ہوں یا حنبلی ۔ غرض جمہورا مت کے نزویک غیر معتبر ہے۔کما فی الشامی (۲۷۲ ۱۲۷)۔

"قد صرحت أئمة المذاهب الأربعة، بأن الصحيح أنه لا عبرة برؤية الهلال نهاراً (إلى قوله

وأنه لا عبرة بقول المنجمين)" (١) ـ

(تمام ائمہ مذاہب نے تصرح فر مائی ہے کہ دن میں رویت ہلال کااعتبار نہیں ۔(الی قولہ )اس طرح مجمین کے قول کابھی اعتبار نہیں )۔

اورچونکدامام تاج الدین کی شافعی کے قول کی بناءانہی حسابات پر ہے اور و مزاج اسلام کے خلاف ہے اور اس وجہ سے خودتمام محققین شوافع نے اس کورد کردیاہے۔

"ماقاله السبكي رده متاخروا أهل مذهبه" (٢)\_

غرض جمہورامت محمد میں کو جوزہ کے امام تائ الدین کی گول پر خدا ہب بیس رکھ سے ، بالحضوص اس زمانے میں جب کہ ریڈ ایو کا اس قد رکٹر ہے ہو گئی ہے کہ جندہ ستان جیسے ہیں ما کہ ملک میں بھی گھر گھر نہیں تو گاؤں ، یا قصبہ قصبہ تو ضرورہی اس کی بہتاہ ہو پھی ہے جس کے فر ربعہ ہے ور وروز دیک ہر چگہ کی اطلاعات بے تکلف و بغیر کسی کا ڈس و وہت کے بہتی رہتی کا مراس کے ذریعہ آلمدہ اطلاعات و اعلانات و اعلانات و اعلانات و اطلاعات فر اوائی ہوگی اوراس کے ذریعہ آلمدہ اطلاعات و اعلانات و اعلانات و اعلانات و اعلانات و اعلانات و اطلاعات شری اصول کے مطابق آجا کمیں ، خواہ کی نطر و ملک ہے آجا کمیں ، ثبوت کے کا شری تھی ہوں گی ، جس کو حضر ہو النا مفتی محمد شیخ صاحب نے بھی اپنے رسالہ '' آلات جدیدہ کے شری احکام'' میں خوب و اضح طور سے بیا نفر مالیا ہے اور شری اصول و ضوابط کے مطابق آجا کہ اعلان و اطلاع عاصل کرنے کا تھم بالخصوص متعمد ن مما لک میں بچھ زیادہ مشکل کھی نہیں ، مثلا کسی مرکزی شہر میں جہاں کا مطلع صاف رہتا ہو، غبار آ اور ندرہتا ہو اور دہاں ریڈ ہوا میش بھی ہو ، خبا نہ ہو مشکل بھی نہیں ، مثلا کسی مرکزی شہر میں جہاں کا مطلع صاف رہتا ہو ، غبار آ اور ندرہتا ہو اور دہاں ریڈ ہوا میش کسی ہو ، خبار آ اور ندرہتا ہو اور دہاں کے کہو گئی میں ، مثلا کسی مرکزی شہر میں بھاں کا مطلع صاف رہتا ہو ، غبار آ اور ندرہتا ہو اور دہاں کر دیا ہو ہو کہ ہو کہ سون کا ہونے کہ کہو ن یا سادن کا نہو میاں ہو ۔ کہو ن یا اسادن کا نہو ہو اسادن کا نہو ہو ہو ۔ اسادن کا ہونے کہ کہون یا اسادن کا نہوں ہو ۔ اور اگر منجانب کو مت ایسا بقا تا مدہ قطم نہ ہو سے تو آپسی انظام ہے ایک شری ہوال کمیٹی بنائی جائے جس کے سب با سطح و ظرکھنی ہو گئی کہا کہ کا میں یا سادن کا نہوں کا دون یا اسادن کا نہوں کے جس کے سب با دراگر مضامان ہوں اور اس میں ایک بچھدار عالم کو بھی جو سائل متعلقہ ہے بخو ٹی واقت ہو بھر کیک کرایا جائے جس کے سب افر اور بھر کے مطابق ہو کہوں اور اس میں ایک بچھدار عالم کو بھی جو سائل متعلقہ ہے بخو ٹی واقت ہو بھر کیک کرایا جائے جس کے سب کے دیا ہو کہوں اور اس میں ایک ہو کہ دون واقت ہو بھر کیک کرایا جائے جس کے سب کو دور میں کو دور میں کو کر کیا گئی کیا گئی جائے کہا گئی کہا کہ کہوں کیا گئی کہا کہ کہا کہ کہو کی کو دور کیا گئی کے دور کا کہ کو کیا گئی کے دور کیا گئی کے دور کیا گئی کیا گئی کے

بثا مي ٢ / ١٣٥ تخت "مطلب في رؤية الهلال نها رأ ...

۲- ځای ۲/۱۳۱\_

تمام شرق کارروائی باوثوق طریقہ ہے تکمل ہوسکے، وہ شرق ہلال کمیٹی رویت ہلال کاشری ثبوت فراہم کر کے ریڈ یوائٹیشن سے اپنی تگرانی میں اعلان نشر کراوے کہ رویت ہلال کاشری ثبوت فراہم کر کے بیداعلان کیا جاتا ہے کہ کل صبح عیدہے، مثلا، یااس وقت سے ماہ رمضان کی شب ہوگی، صبح ہے روزے دکھے جا کیں۔

اس ٹانی صورت میں حکومت سے صرف اتنا کام لینا ہے کہ حکومت اور پروگراموں کے ساتھا اس پروگرام کے نشر کرنے کومنظور کرلے اور ہلال کمیٹی کا کوئی مسلم دکیل یا مسلم نمائندہ وہاں پڑنچ کراعلان کردیا کرے، ریڈ یواٹیشن عموماً اس تنم کی خبریں اور اعلانات خوذشر کرتے رہتے ہیں ان کواس کے منظور کرنے میں پچھ دفت نہ ہوگی، صرف اتنا لحاظ کرما ہوگا کہ اس نشرید کے الفاظ شرعی ہوں گے جس کوہلال کمیٹی خودمرتب کردے گی۔

پہلی صورت کے انظام میں بھی حکومت کوکوئی خاص دفت یا پریشانی ندہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ اس سلسارًا نظام میں حکومت کا پچھ مالی یا اقتصادی فائدہ بھی ہوجائے، اس لئے اگر حکومت نگ دل یا متعصب ندہوگی تو آپ کانظم باسانی وبسہولت ہوجائے گا، نیز اگر حکومت غیر مسلم ہے بھی بیدا نظام مملکت برطانیہ یا اس کے گردونواح کے زویک کی کسی بھی مملکت مسلمہ یا غیر مسلمہ ہے کرالیا جائے تو بھی صحیح وما فذہوجائے گا اور مسلم سارے مسلمان اس کے مطابق آسانی ہے ممل کر کئیں گے، اگر بیدا نظام کرلیا گیا توبیدایک مستقل حل نکل آئے گا اور خط وثیلیؤون سب سے زیادہ تو کی اور اطمینان بخش ہوگا اور ہرطرح شرعی اصول وضابطہ کے مطابق ہوگا۔

الحاصل جب ان سہولتوں کے موجود نہ ہونے کی حالت میں بھی تاج الدین سکی کا قول معمول بہدا رمذہب نہ بن سکا، بلکہ فقہاء نے صاف تصریح فر مادی کہاس حساب کے جانے والے اور بتلانے والے اگر چیدعا ول وثقة مسلمان ہوں گے جب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا، کما فی الشامی (۱۴۱/۲)۔

"ولا عبرة بقول المؤقتين ولو عد ولا على المذهب" (١) ـ

(اہل ہند سدوقول مجمین کااعتبار نہ کریں گےاگر چدو ہ عادل ہی کیوں نہوں)۔

توان ہولتوں کے باد جوداگر کسی جگہ کے لوگ تاج الدین کی شافعی کی تحقیق کے مطابق عمل کرلیں گے توان کا پیمل صحیح نہ ہوگا اوران کا پیمل کر یہ نہ ہوگا ہوں کا بیمل کر وہ لوگ حکومت میں بالر وہ اور کا میں اورای طرح اور لوگ جو بااٹر وہارسوخ ہوں اور حکومت کی جانب سے یا شرعی کمیٹی کے ذریعہ سے اعلان کا نظام بسہولت متوقع ہوتو ان سب پر خطاب باری عزاسمہ خصوصی طور سے متوجہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کے انتظام میں اپنی

۱- شامی ۱/۱۳۱۰

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

پوری قوت صرف کر کے است مسلمہ کے انتثارہ پریثانی کورفع کریں، نہ کہ اصول مذہب کوچھوڑ دیں اور اجماع سلف کا تو ڑ کریں، اوراگرہ ہ اس کوشش میں بظاہر کامیاب نہ ہوں گے جب بھی حقیقت میں کامیاب ہوں گے تمرات آخرت سے ضرور بہر ہورہوں گے۔ ھذا ما عندی من المشرع المشریف، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ محمد فظام الدین اعظمی مفتی وارالعلوم ویوبند، مہار نیور

آیات، احادیث، روایات، فقد کی روشن میں استنباط کر کے جو تھم تحریر کیا گیاہے وہ افتر ب واشبہہ، اس پرعمل کرنے سے انتا ءاللہ تعالی و مدہری ہوجائے گا۔ کرنے سے انتا ءاللہ تعالی و مدہری ہوجائے گا۔ الجواب سیح :احتر محمود فی عند دارا اعلوم ویو بند، سیدا حملی سعید دارا اعلوم ویو بند، سیدا حملی سعید دارا اعلوم ویو بند

وہ مقامات جہاں افق ہمیشہ غبار آلودر ہتا ہے وہاں رمضان کی ابتداءوائتہا: چونکہ برطانبہ کا فق ہمیشہ غبار آلودر ہتاہے جس کی وجہ سے چاند دیکھنا ناممکن ہے تورمضان کی ابتداءوا نتہا کے لیے کیاصورت اختیا رکی جائے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

شعبان کی ۲۹رتاریخ کی شام کو بیائی رات میں کوئی شرعی رویت ہلال کمیٹی (جس کے سب افر او کابا شرع ہونا معلوم ہو) کا اعلان بایں الفاظ آجائے کہ میں فلاں شرعی رویت ہلال کمیٹی کاصدریا ممبر ہوں، رویت ہلال کاشر می شوت ماصل کرنے کے بعد اعلان کرتا ہوں کہل کم رمضان ہے یا کل ہے روزہ رکھاجائے تواس اعلان کے تفاضہ اور تھم پڑل کرنا صحیح ہوجائے گا بیا علان انہی الفاظ میں دنیا کے کسی خطہ ہے آجائے ممل کرنا ورست رہے گا، ای طرح رمضان کی ۲۹رتا ری کی شام کو بیائی رات میں مذکورہ اوصاف کی کمیٹی کا اعلان آجائے کہ شرعی شوت کی تیکر اعلان کیاجا تا ہے کہل کم شوال ہے یا کل نازعیدا واکی جائے تواس پر بھی عمل کرنا ورست رہے گا، اور اگر بھی اعلان آئیس مذکورہ الفاظ میں ۲۸رتا ریخ کوآئے تو معتبر نہیں مادور کہ کہا کہ اور اگر بھی اعلان آئیس مذکورہ الفاظ میں ۲۸رتا ریخ کوآئے تو معتبر نہیں کہا وال کے الفاف کرنا کسی صورت میں مہینہ کا ۲۸ رون کا ہونا لازم آئے گا بیض صرت کو ''الشہو ھکذا و ھکذا" الخ کے خلاف نہوگا جس کا خلاف کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ، فقط و اللہ اعلم بالصوا ب

كتر محمد فظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبنده سها رثيور

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

لندن وغیرہ جہاں کا فق ہمیشہ نا صاف رہتا ہے، وہاں ثبوت رمضان کا شرعی حکم؟

برطانہ میں فضابالدوام ابر آلودر ہتی ہے، اس لیے بھی بھی رویت یا شہاوت ہلال کاامکان ہی نہیں رہتا ہے، اس وجہ ہے ابتداء رمضان باعیدین کے نتین میں بمیشہ اختلاف رہتا ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب رویت وشہاوت ممکن ہی نہیں آو ریڈ یو کی اطلاع کا اعتبار ما گزیر ہے، اس وجہ ہے ایسے لوگ اطلاع ریڈ یو پر رمضان وعیدین کا تعین کرتے ہیں۔
مشریعت مظہرہ نے رویت وشہاوت کے جو توانین وضع کیے ہیں، اس کے معیار پر ریڈ یوکی اطلاع رویت ہلال یقینا غیر معتبر ہے، کین یہاں مشکل ہیہ ہے کہا گر ریڈ یوکی اطلاع کا عتبار نہیں کرتے تو سال کے تمام بہینوں میں پورے مسام مسلمانوں کا اسلامی سال ۲۰ ساون کا ہو گاجو ہندو یا کہ کے اسلامی سال سے جو عموما ون ہوں گاہوں کا ہو اس کے متاب کہ اسلامی سال سے جو عموما میں مضان کے ۲ ون گذرہا کمیں گرت ہیں مہیند کا ہو جائے گاہوں کا ہوتا ہے، چودن زیا وہ ہوگا، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب ہندو یا ک میں رمضان کے ۲ ون گذرہا کمیں گر ہیں کہ ہدند کا ہو جائے گا، پینی ہندویا ک میں جب ثوالی کا مہینہ شروع ہوتو یہاں برطانہ میں رمضان کی آلد ہو، ای طرح پیفر تی ہر سال میں ایک مہینہ کا جوجائے گا، پینی ہندویا ک میں جب ثوالی کا مہینہ شروع ہوتو یہاں برطانہ میں رمضان کی آلد ہو، ای طرح پیفر تی ہر سال میں ہوجائے گا، پیم اطلاع ریڈ یوکو بالفنرورت جائز شبحے دالے قصر صلو قوافطار فی السفر ، احکام معذور، امامت ودرسِ فرآن پر اجرت لینا وغیرہ کا ذرکر کر نے ماتے ہیں کہ عندالفنرورت احکام میں شخفیف شریعت مظہرہ کا مزاج ہے۔

اور یہاں ریڈ یو کی اطلاع پر جواز بھی عندالفٹر ورت ہے ورنداختلاف کا ڈرہے، جیسا کہاو پر مذکور ہوا، پھر ایک ان کی دلیل سے بھی ہے کہ ریڈ یو کی خبر کونامعتر سجھنے کا قیاس اس امر پر بینی ہے کہ زمانہ سلف میں رویت وشہاوت کے علاوہ متمام ذرائع میں کذب کا امکان تھا، لیکن فی زماننا ہے بات نہایت واضح ہے کہ ریڈ یو کی اطلاع میں کذب کا امکان اس معنی میں نہیں کہ بولنے والے کی آوازیقینا اس ملک ہے ہے، جہاں ہے وہ بول رہاہے اور وہ بات یقینی ہے کہ جہاں ہے اطلاع مل رہی ہے وہاں بلال کی چھان بین کمیٹی یا شہر قاضی نے بمطابق احکام شرع کرلی ہے اور اس بات کوشر کرتا ہے ہے نہ کہا پی طرف ہے وہاں بلال کی چھان بین کمیٹی یا شہر قاضی نے بمطابق احکام شرع کرلی ہے اور اس بات کوشر کرتا ہے ہے نہ کہا پی طرف ہے جہر ویتا ہے، پس ریڈ یو کی اطلاع رویت پر اعتماونہ کرنے کی کوئی وجہیں ، پس اس تمہید کے بیش نظر حسب ویل سوالات کے جوابات وے کرممنون فرما کمیں:

ا جس ملک میں فضاہمیشہ ابر و آلو در ہتی ہوا وررویت شہادت کا امکان ہی نہ ہو و ہاں اثبات ہلال کی کیا صورت ہوگی؟

الف: کیااس صورت میں سال کے تمام مہینے • ساون کے شارہوں گے، یاصرف شعبان ورمضان ، ذی قعد ہ کو

۱۰ سادنوں کاقر اردے کربقیہ مہینوں کواپنی حالت پر چھوڑ دیں گے؟

۲-ریڈیو کی اطلاع پر روبیت ہلال پراعمّاونہ کرنے کی صورت میں شرقی ممالک و برطانیہ کے درمیان پانچ سال میں ایک مہینہ کافرق ہوجا تا ہے، تو کیا اس کوشری ضرورت سمجھ کرصرف برطانیہ کے مسلمانوں کے لیے ریڈیو کی اطلاع پر روبیت ہلال کومعتر سمجھنا درست ہے یانہیں؟

الف: شریعت مطہر ہنے سفر میں قصر صلوٰ ۃ وافطار صوم اور معذور کے لیے طہارت کے احکام میں تخفیف کی اجازت دی ہے اوراس زمانہ میں ضرورت کے پیش نظر امامت و درس قرآن پر اجمرت لینے کو درست لکھا ہے، تو کیا رویت ہلال کے مسئلہ میں بھی ضرورت کے پیش نظر برطانبہ میں مقیم مسلمانوں کو تخفیف وے کرریڈ یوکی اطلاع کو معتبر سمجھنے کی اجازت ہو سکتی ہے بانہیں؟

۳- بعض حضرات کا کہناہے کہ جب متعدد مما لک ریڈ یو پررویت ہلال کی خبرنشر کریں ،تویی خبر منتفیض کے تھم میں ہے ، کیاان کایہ کہناشر عاً درست ہے؟اگر ریڈ یو کی اطلاع خبر مستفیض کے تھم میں ہے ،تو کم از کم اور زیاوہ سے زیاوہ کتنے مما لک کے ریڈ یو کی اطلاع درکارہے؟

امید ہے کہ مندرجہ بالا سوالات کے جوابات بہت جلد دے کریہاں کے مسلمانوں کوشیدید اختلاف ہے بچالیں گے، یہاں تک کہا خبار میں علماء پر بھی کیچڑا چھالا جاتا ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

مذكوره حالات بشك پريثان سي اور بمقتضائ "المشقة تجلب التيسير" (١) مقتضى تيسير ب،اس ليحاس كاتكم مندرجه ذيل موگا:

ا - جب کسی ریڈیو کے بارے میں بیعلم یقینی حاصل ہوجائے کہ وہ وہوت شرق کے بعد ہی رویت کا اعلان کرتا ہے،
توای اعلان پڑمل کر لینا درست رہے گا، بشرطیکہ اس پڑمل کرنے ہے مہینہ ۲۸ دن یا اسلان کانہ ہوتا ہو، جبیبا کہ دبلی میں کل
ہند رویت ہلال کمیٹی قائم ہے اور کمیٹی جو فیصلہ شرعی اصول کے مطابق کرتی ہے اس فیصلہ کوائی کمیٹی کے الفاظ میں آل انڈیا
ریڈیوا پنی خاص خبروں میں نشر کرتا ہے، اس کی مزید توضیح وتقد یق جناب مولایا قاضی سجا وحسین صاحب شیخ الحدیث وصد ر

<sup>-</sup> الاشباه والنظائرُ ١٢٥٠ -

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

المدرسین مدرسه عالیہ فتحپوری ہے حاصل ہوسکتی ہے، جناب مولانا موصوف اس کل ہندرہ یت ہلال سمیٹی کے کنوینر ہیں، پس اگر اس ریڈ یو کا علان پہنچ جاتا ہویا ای تتم کا کوئی اعلان ملک کے سی خطہ ہے آجاتا ہوا و راس پڑمل کرنے ہے مہینہ ۲۸ یا ۳۱ دن کا نہوتا ہوتو بے تکلف اس کے مطابق عمل کرلیا جائے۔

۲ – اگرایباعلم ویقین حاصل نہ ہو، لیکن ظین غالب حاصل ہوجائے کہ رویت ہلال کاشر قی ثبوت حاصل کرنے کے بعد بی بیدان ہوا ہے قواس پر بھی عمل کرلینا چاہیے بیدورست ہوگا،خواہ دنیا کے سی خطہ سے آئے بشر طبکہ اس پر عمل کرنے سے مہینہ ۲۸ یا اسادن کانہ ہور ہاہو۔

۳-اورا گرصحت کامیر طن عالب بھی حاصل نہ ہو، لیکن مختلف اطراف دمما لک ہے ثبوت رویت ہلال کی اطلاع اتنی تعداد میں آجائے کہ اتنی تعداد میں عاد تا کذب پراتفاق نہیں ہوتا ، تو استفاضہ کی صورت بن کراس کے مطابق بھی عمل کرلیما درست ہے۔

نوٹ: ان سب صورتوں میں عوام کے علم دیقین میاطین غالب کا یا استفاضہ قر اردینے کا اعتبار نہ ہوگا، مقامی ردیت ہلال کی شرعی کمیٹی کے فیصلہ دخل غالب کا اعتبار ہوگا اوراگر مقامی شرعی ردیت ہلال کمیٹی نہ ہوگی تو وہاں کے خطیب جامع مسجد وعیدگاہ کا اور دہاں کے معتمد علاء کا فیصلہ جب طین غالب کے حصول کا یا استفاضہ کے حصول کا ہوگا تو و معتبر ہوگا۔

۴-اگران مذکورہ صورتوں میں کوئی صورت میسر ندہو یا فقہ خفی کے اصول پریہ پوری نداتر تی ہواد رپریشانیاں وہی ہوں جوسوال میں مذکور بھی ہیں، تواس صورت میں یہ کرنا چاہیے کہاگر اس خطہ میں شافعی یا صنبلی یا مالکی لوگ بستے ہوں توجوان کے معتمد مفتی کافتو کی ہواس پرخود بھی عمل کریں بشرطیکہ اس پرعمل کرنے سے مہینہ ۲۸ دن کا یاا سون کا ندہوتا ہو۔

ال صورت میں بھی عوام خودرائی نہ کریں ، بلکہ علائے احناف ہے اس کے بارے میں فتوی حاصل کرلیں۔

8-اوراگریہ صورت بھی میسر نہ ہو ، لیعنی شافعی ، حنبلی اور مالکی یہ لوگ بھی نہ بہتے ہوں یا بہتے ہوں ، مگر نہ کورہ محمقد فتوی موجود نہ ہو یا ان کے فقاوی آپس میں متضا دیوں ، تو پھر علائے احناف ہی ہے ان کے معمقد فقاوی حاصل کریں ، یا ان کے فقہ کی معمقد کتا ہوں ہے رجوع کر کے اس مجبوری کی صورت میں ان کامعمقد مسلک تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کریں ۔

اتنی گفتگو ہے آپ کے سوال کی ہرشق کا جواب ہو گیا اور ہے ہے ممن (ج ) کے بارے میں عرض ہے کہ یہ کہنا کہ اب ریڈیو کی اطلاع میں کذب کا مکان نہیں رہا ہے جہنیں ۔

امكان كيا وقوع بھى ہوجا تا ہے، البته بير بات ضرورہے كەحكومت كى خالص اطلاعات جس كوحكومت اپنے خاص

اہتمام نے شرکرتی ہے اس میں اس کا احتمال کم ہوجا تاہے۔

اورجواطلاعات عام خبررساں ایجنسیوں کے ذریعے ہوتی ہیں ان میں اس کا احمال زیادہ ہوجاتا ہے، پھر ریڈیو کے ذریعہ جواعلان کرتے ہیں اوراس کے ذریعہ جوخبر دیتے ہیں ان دونوں میں پھی فرق ہے، اعلان توبیہ کہ مثلاً فلاں قاضی یا فلال شرعی ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ شرعی شوت ہے رویت ہلال ٹابت ہو گیا ، کل ہے روزے رکھے جا کیں گے یا کل یا فلال شرعی ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ شرعی شوت سے رویت ہلال ٹابت ہو گیا ، کل سے روزے رکھے جا کر دیکھا یا فلال نماز عید اور خبر مثلاً بیہ ہے کہ فلال نے چا تدویکھا یا فلال سے فلال شخص نے اپنا چاند دیکھا بیان فرمایا۔

اور جوا طلاعات اس درجه کی بھی نہ ہوں ، مثلا اس طرح ہو کہ فلاں جگہ عید ہے، یا فلاں جگہ چاند ویکھا گیا تو بیہ اطلاعات شرعاً نہ معتبر اعلان ہیں نہ معتبر خبر ہیں ، فقط والٹداعلم بالصواب

كتبه مجمانظام الدين اعظمى مفتى دا رالعلوم ويوبند، سهار نيور

# بحرین میں سعو دی عرب کے اعلان پر روزہ وعید:

بحرین میں روز ہ رکھنے اور عید الفطر منانے کا اعلان سعو دی عرب کے اعلان پر کرتے ہیں گذشتہ رمضان بغیر چاند و کیھے روز ہ رکھا گیا عید الفطر بھی سعو دی عرب کے اعلان پر منایا گیا بحرین میں چاند دکھائی نہیں دیا تھا جب کہ طلع بالکل صاف تھا۔ سعو دی عرب کے اعلان پر رمضان کے روزے اورعید الفطر منانا کیسا ہے؟

شفيع احماعظمي

#### الجواب وبالله التوفيق:

جائز ہے، اسطرح ہے بھی روز ہے وعیدالفطر سب اوا کرنا درست ہے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی ، مفتی وا رابعلوم ویو بند، سہار نیور

ا- "فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب" (الدر الخار مع روالحتار سم ٣٦٣) (مرتب).

# مونثر يال مين رمضان وعيد كي ثبوت رويت كاطريقه:

الف-رمضان ما شوال کے چاند کی رؤیت کے لئے مطالع کے فاصلہ کانعین مندرجہ ذیل حالات کے تحت کیسے کیا جاسکتا ہے؟

ہم موٹریال کے مسلمان اب تک سیطریقہ اختیار کرتے رہے ہیں کہ تقریباً سات سو (۲۰۰ میل شال ، جنوب، اور مغرب میں سے رؤیت ہلال کی مستماطلاع ملنے پر رمضان یا شوال کا آغاز کرتے ہیں۔ حالا تکہ ہمارے پاس اس بات کی بھی مہولت موجود ہے کہ ہم کینڈ ااورا مریکہ ہی کے مما لک میں تین ہزار میل (۲۰۰۰) دور کے فاصلہ تک بھی رؤیت ہلال کی شہاوت حاصل کرسکتے ہیں، لیکن اس میں قباحت ہیں ہیا۔ است فاصلہ کیوجہ سے غروب آفیاب کے اوقات میں تقریباً تین گھنڈ کا فرق ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے رؤیت کی شہاوت کی اطلاع ملنے میں تقریباً رات کے ایک یا دون کے جاتے ہیں اور باشندگاں موشر یال اورا طراف کے ساکنان کو اتنی رات گئے اطلاع و بینا تقریباً ناممکن ہوجا تا ہے، چنا نچہ اس وجہ سے لوگوں کا یا تو روز ہوجا تا ہے ، چنا نچہ اس وجہ سے لوگوں کا یا تو روز ہوجا تا ہے ، مزید ہراں تر اور کے اورا عتکاف کی عبادات میں بھی خلل واقع ہوجا تا ہے۔ چھوٹ جا تا ہے یا عید کے دن کاروز ہوجا تا ہے ، مزید ہراں تر اور کے اورا عتکاف کی عبادات میں بھی خلل واقع ہوجا تا ہے۔ اطلاعاً عرض میہ ہے کہ موشر یال کے مسلمانوں کی آبا دی چا روں ائمہ کے مسلک پر مشتمل ہے، لیکن اکثریت احتاف کی ہے۔ سید مشور خاں (سنٹر اسلاک ڈی کیویک، کناڈا)

## الجواب وبالله التوفيق:

متافرین علاء میں بعض محققین نے رؤیت ہلال کے بیوت کے لئے بلاد نائی (ودردراز) علاقوں میں اختلاف مطالع کا اعتبار کرلیا ہے اوراس کی تحدید بھی بعض نے انگریزی میل ہے ۵۰۰ سویس اور آج کل کیلومیٹر ہے تقریباً ۵۰۰ کیلو میٹر ہے کردی ہے اور ہوسکتا ہے بشر طبکہ متنداد رشر می میٹر ہے کردی ہے اور ہوسکتا ہے بشر طبکہ متنداد رشر می ضابطہ کے مطابق اطلاع میں مطابق الگر ۵۰۰ کیلومیٹر سے بھی زیا وہ فاصلہ ہے اطلاع ملے بلکہ متندوشر می ضابطہ اطلاع کے مطابق (یعنی طرق موجبہ شرعیہ کے مطابق) اگر ۵۰۰ کیلومیٹر ہے بھی زیا وہ فاصلہ ہے اطلاع ملے وافظار وصوم کا تھم ظاہر ردایات اور عند الجمہور مفتی بہتول کے مطابق دے سکتے ہیں (۲)۔

ا- كما في روالحتاركما بالصوم (سهر ٣٣ m) ورفقاركي عبارت: "واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب" كتحت.

٢- جيرا كرور قاركا عرارت من مراحت : "غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه أكثر المشائخ، وعليه الفتوى، بحر عن الخلاصة، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب" (ورقارم شردروالحار ٣١٣ ٣٠).
 ٣١٣).

مثلاً اپنے یہاں کی ۲۹رشعبان کوکسی خطۂ عالم سے شرقی رؤیت ہلال کمیٹی جس کے سب افر ادبا شرع و معتبر ہوں ریڈ یو پر یا ٹیلی و برش پر اعلان کر ہے ہیں بااسینے خاص اور پر یا ٹیلی و برش پر اعلان کر ہے ہیں کہ شرقی ضابطہ کے مطابق آئ رؤیت ہلال قابت ہو چک ہے سے محالان کر اتے ہیں کہ شرقی ضابطہ کے مطابق آئ رؤیت ملال قابت ہو چک ہے سے محالان کر اللہ علی اللہ اللہ سے شوت رؤیت حاصل کر کے اعلان کرتے ہیں صبح کم شوال وعید منائی جائے تو اس پر بھی عمل کر لینا درست ہوگا، کیونکہ یہ اعلان شرقی ضابطہ کے مطابق اعلان ہوگا، محض خبر یا شہا دت کا درجہ منائی جائے تو اس پر بھی عمل کر لینا درست ہوگا، کیونکہ یہ اعلان شرقی ضابطہ کے مطابق اعلان ہوگا، محض خبر یا شہا دت کا درجہ نہوگا، یہ اعلان اول صحابی کے اعلان کے مانند ہوگا، حکور رؤیت ہلال کا شرقی شوت ہوجانے کے بعد خود سرکار دو عالم علی اللہ کا شرقی شوت ہوجانے کے بعد خود سرکار دو عالم علی تھا۔ اعلان کرنے کا تھم فر مایا تھا کمار دا دا الجماعة والداری عن ابن عباس (۱) اور یہ تھم مطلق تھا کسی مسافت یا ملک کی قید سے مقید نہیں اعلان کرنے کا تھم فر مایا تھا کمار دا دا الجماعة والداری عن ابن عباس (۱) اور یہ تھم مطلق تھا کسی مسافت یا ملک کی قید سے مقید نہیں تھا۔

ریڈ یوٹیلی ویژن کابیاعلان مذکورہ بالاشرائط والفاظ میں اپنے یہاں کہ ۲۹ رشعبان یا ۲۹ ررمضان کومل جائے تو مطلع صاف ہویا نا صاف بکساں جحت بنے گا وراس پڑمل کرنا درست ہوگا ، البتۃ اس کاثبوت شرقی ضابطہ کے مطابق ہونا ضروری ہوگا مثلاً ۲۹ رشعبان کومطلع ناصاف ہوتوا ایک معتبر شخص کا ریڈ یو پر ان مذکورہ بالاشر قی الفاظ کو دین کربیان کرنا ضروری ہوگا او ۲۹ ررمضان کو جب مطلع صاف نہ ہوتو کم از کم وومعتبر اشخاص کا ان مذکورہ بالاشر عی الفاظ کا ریڈ یو پر خود سنکر بیان کرنا ضروری ہوگا اور دی ہوگا اور جب مطلع صاف ہوتو کم از کم مختلف و متعد ومعتبر اشخاص کا ان الفاظ کوخود سنکر بیان کرنا ضروری ہوگا۔

اورریڈیوٹیلیویڈن کے علاوہ محض ٹیلیفون سے اطلاع ملے تو میداطلاع چونکہ اعلان کے تھم میں نہ آسکے گی بلکہ صرف خبر کے تھم میں ہوگی پس اگر شرع خبر ہے تو معتبر ہوسکے گی و رنہ معتبر نہوگی شری خبر کامفہوم ہیہ ہے کہ جانا پیچا نامعتبر آدمی ٹیلیفون پر ان الفاظ میں خبر وے کہ میں نے خود چاند ویکھا ہے اور اسکی آواز بھی خوب پیچانی جاتی ہویا وہ شخص ہیہ کے کہ مجھ سے فلاں آدمی نے اپنا چاند ویکھا بیان کیا ہے کہ میر سے سامنے فلاں شرعی روئیت ہلال کمیٹی نے یا فلاں قاضی نے چاند قابت ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور دہ شخص بھی معتبر ومعتمد ہواور اسکی آواز بھی خوب پیچانی جاتی ہوتو ۲۹ سرشعبان کوالیسے ایک ٹیلیفون کی خبر محمد معتبر ہوگی اور ۲۹ سرمضان کو کم از کم ودمختلف جگہ کے ٹیلیفون پرالیسے معتبر اشخاص مذکورہ الفاظ میں خبر دیں اور مطلع ناصاف

ا- معكا ةالممائع كما بالصوم بإبرة ية الهلال ٢٠ كا "عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: إنى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله، قال: نعم، قال: أتشهد أن محملاً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا" رواه الووا كو حديث: ٢٣٣، ترفي حديث: ٢٩١، شائي ٣٠ سها، كما بالصوم بإب قبول شهاوة الرجل الواحد على بلال شهر رمضان، وابن ماجية حديث: ١٩٥١، وارى (مرتب).

ہوتو قابل عمل ہو <u>سکے</u> گاد رنہ قابل عمل نہ ہوگا۔

اور جب مطلع صاف ہوتو چاہے ۲۹رشعبان ہویا ۲۹ررمضان جب تک مختلف سمت کامختلف ٹیلیفون ان ہی مذکور ہ الفاظ وقیو دمیں خبریندس معتبرینہ ہوگا (1)۔

پھران میلفون یا ریڈیو وغیرہ کی انفرادی خبر پڑمل درآمد کرلیما چاہئے، بلکہ ہر قصبہ و آبا دی میں ایک شری رؤیت ہلال کمیٹی یا کوئی شری تنظیم ہوتواس کے فیصلہ کے مطابق عوام کومل کرنا لازم ہے خو درائی کرنا ہر گز جائز نہ ہوگا، اور جب شری رؤیت ہلال کمیٹی یا و ہاں کی شری تنظیم فدکورہ بالاشرائط وقیو د کے ساتھ فیصلہ کر دے خواہ ثبوت رؤیت کا یا عدم ثبوت رؤیت کا تو اس کے خلاف کرنا درست نہ ہوگا۔

خلاصہ جواب بیہ کہ آپ حضرات کاعمل بھی غلط یا غیر مختاط نہیں ہے مجھے ہے محض مزید وضاحت وبصیرت کے لئے بی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دا رالعلوم ديو بند، سهار نپور ۲۲ / ۱۸ • • ۱۴ هـ

عاند کی خبر قبول کرنے کی حد:

جاند کی خبر کتنے فاصلے ہے ماننا چاہئے اور کیوں؟ تفصیل ہے تصین تا کہ بچھ میں آسکے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

چاند کی خبر جب کہیں ہاہر ہے آو ہے مقامی رویت ہلال کمیٹی یا وہاں کے عالم ومفتی کے فیصلہ واجازت کے بعد عمل کرما چاہئے اپنی طبیعت ہے اور خو درائی کر کے مل کرلیما ورست نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبے مختل کرلیما ورست کی کہنے کہ نظام الدین اعظمی مفتی وا رابطوم ویو بند، سہار نیور ۲۸ ر ۱۴۰۳ ہے

ا- براير ۱۹۵/ كتاب العوم شري: "وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلاً كان أو امرأة حراً كان أو عبداً لأنه أمر ديني فأشبه رواية الإخبار وهذا لا يختص بلفظ الشهادة..... وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه كثير يقع العلم بخبرهم ..... وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين" (براير ۱۹۵/ ۱۹۲) (مرتب).

كان اورناك ميں دوا ڈالنے سے دوزہ ٹوٹا ہے یانہیں؟

عدید ڈاکڑوں کی پیتھنیں ہے کہ دماغ جو ہے بالکل بند ہے اس میں کسی قتم کامنفذنہیں نیزید کہ جودوا نمیں کان یا ناکے کے ذریعہ پہنچائی جاتی ہیں وہ نہ بطن میں واخل ہوتی ہیں نہ دماغ میں تو کیا پھر بھی بیہا قض صوم ہے یانہیں؟

## الجواب وباالله التوفيق:

ڈاکٹروں کی پیتھیں عموماً انسان کے مرنے کے بعد مردہ وماغ پر ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد حالات کا کیساں وسیحے وہما یاں باقی رہنا کچھ خروری ہیں رہتا علاوہ ازیں ڈاکٹروں کی تحقیق کی ججت مشتبہ ہے اور فقہاء کرام کی جو تحقیق ہے وہ مہم من اللہ ہے نیز کتا ب وسنت واجماع سے مستنبط ہے جس کی ججیت یقینا اقوی ہے اسلئے جب تک نصوص ہی ہے اسکا غلط ہونا ٹابت نہ ہوجائے غلط یا مرجوح نہیں کہ سکتے فاقہم، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمانظام الدين اعظى مفتى دا رالعلوم ويوبند، سهار شور

# روزه كاقصرحالت سفرمين:

روزہ ماہ رمضان فصل شرعی میں اپنے کسی ونیا وی میا مقد مات کے سفر میں قصر کر سکتے ہیں یا کہ نہیں اور کیا روزہ قصر شدہ بعد کور کھناضر وری ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

سفر میں نماز قصر کرنے کا تو مطلب بیہ کہ چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھے اور روزے کے قصر کا بیمطلب ہے کہ سفر میں اگر تکلیف ہوتو سفر میں نہ رکھے بعد میں قضاء کر لے لیکن اگر سفر میں رکھتا ہے تو افضل اور اچھا ہے ونیاوی کاروبارو مقدمہ وغیرہ کے سفر میں بھی قصر کرنے کا وہی تھم ہے کہ جائز تو ہے باقی روزہ رکھتے رہنا افضل ہے، "لمسافر ..... أو حامل .....الفطر .....ويندب لمسافر الصوم" (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظى مفتى دا رالعلوم ديوبند، سهار شور الجداب صحيح محمود عفى عنه دا رالعلوم ديوبند ١٢ م ٨٥ ١٣٠ هـ

ا الدرالخيار ۱۳۰۳، ۲۰۰۵ –

# بحالت روزه أنجكشن لكوانا:

انجکشن لگوانے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں تشریح فر ماویں ،میراخیال ہے کہس میں انجکشن لگوانے سے تو براہ راست دل دوماغ پراٹر پڑتا ہے ہمین کوشت پر لگوانے سے بھی براہ راست اثر ہوتا ہے ، اسکی مثال میر سے سامنے بیہ کہافیون کا انجکشن جس کو گار خیا بھی کہا جاتا ہے کوشت میں ہی لگایا جاتا ہے ، کین اس سے دل و دماغ بالکل من ہوجاتے ہیں اور نیندکی کیفیت طاری ہوجاتی ہے کوشت میں انجکشن اگوانے سے طافت بھی آتی ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

یہ عام مروجہ انجکشن ان سے روزہ نہیں ٹوٹنا ہے اور نہ کمرہ ہوتا ہے ہاں کوئی ایباانجکشن ایجا دہوجائے کہ جس کے ذریعہ دوایا غذا جوف معدہ یا جوف وماغ میں پہونچائی جانے گے، تواس وقت اس قتم کے سوالات پیدا ہوں گے دل و وماغ تک اثر پہونچنے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے (۱)، جس طرح عنسل کی تراوٹ عطر کی خوشبوتیل وسرمہ کے اثر سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے روزہ ٹو ٹنا ہے جوف و ماغ یا جوف معدہ میں براہ راست پہونچنے سے اوران انجکشنوں کوئی اثر نہیں بڑتا ہے روزہ ٹو ٹنا رہے بید دوا کی صرف سے دوا کی براہ راست ان اجواف میں نہیں پہنچتیں، بلکہ انکامحض اثر اور نفع پہونچ تو پہونچنا رہے بید دوا کی صرف شریا نوں اور دریدوں میں بھن موکر جذب ہوجاتی ہیں ان بحثوں میں آپ نہ پڑیں اورا گرعلی تحقیق مقصو و ہے تو مفتی محمد شفیح صاحب کا ایک مفصل رسالہ ہے اس کا مطالعہ فر ما کیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دا دالعلوم ديوبند، سهار شور الجواب صحيح سيدا حميلي سعيد

# روزه میں انجکشن اور سلائین لگوانا:

اگر کوئی شخص حالت روزه میں انجکشن لگوالے تو کیااس کاروز دما قی رہے گا، ایسا انجکشن جوغذ ا کا فائدہ دیتاہے، نیز کیا حالتِ روزہ میں بیداستعمال کیا جاسکتاہے؟ نیز سلائمین استعمال کرنا کیساہے؟

<sup>- &</sup>quot;ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه افطر " (بدايه ار ٢٠٢، مطبع يوَّ فَي لَكَسنو) (مرتب) ـ الم

#### الجواب وبالله التوفيق:

مفد صوم صرف وہ چیز ہوتی ہے کہ جوف معدہ میں دوایا غذ ابعینہ پڑنے جائے، چاہے معقد مقادے پہنچے یا معقد غیر مقادے پہنچے، اوراگر دوایا غذ ابعینہ جوف معدہ میں نہ پہنچے، بلکہ دوایا غذ ابعینہ صرف رکوں پھوں تک رہ جائے اورصرف اس کااٹر وفقع جوف معدہ تک پہنچے تو بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا، پس ان تمام انجکشنوں میں جوشرا کمنی ہوں، یا وریدی یا استعال سلا کمنی ہو دوایا غذ ابعینہ جوف معدہ میں نہیج تی بہذا ان میں ہے کوئی بھی مفسد صوم نہ ہوگا، ہاں اگر کسی تدبیر سے بعینہ دوا یا غذ اجوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا یا غذا جوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا کہی و غیرہ کے ذریعہ سے بعینہ دوا یا غذ اجوف معدہ میں پہنچا دی جائے یا کہی دی جائے گا۔

اور چیسے دماغ کے زخم میں جس زخم کوآمہ یا جا گفہ کہتے ہیں اس میں رقیق مرہم یا دوالگانے سے بعینہ و ہ دوا جونب معدہ میں پڑنچ جاتی ہے اورروزہ ٹو مٹنے کا تھم ہوجاتا ہے، و ھذا حاصل مافی کتب الفقه المعتبرة للفتاوی للأحناف عندی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند، سهار شور ۲ ۲ م ۱ ۴۱ م ۵

# بحالت روز ه انجکشن لینا اورخون وگلوکوز چردهوانا:

روز ہ کی حالت میں انجکشن لگوانا کیسا ہے،میری سمجھ میں بیہ بہتر ہے کہ قضانہ کرے، بلکہ انجکشن بھی وہ لیتا رہے اور روز ہ بھی رکھے،اس لیے کہ انجکشن نہ لگوانے میں مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، نیز گلوکوزاورخون چڑھوانے کا کیا تھم ہے؟ شفیج احماعظی

## الجواب وبالله التوفيق:

عام انجکشن جورکوں یا کوشت میں لگائے جاتے ہیں ان ہے روزہ فاسرنہیں ہوتا ، روزہ فاسرصرف اس انجکشن ہوتا ہے ہوتا ہے جسے بیا گل کتے کے کا بٹے کا انجکشن ،اس لیے اگر روزہ کے ہوتا ہے جس کے ذریعہ فنڈا یا دوابعینہ قعرِ معدہ میں پہونچائی جائے ، جیسے یا گل کتے کے کا بٹے کا انجکشن ،اس لیے اگر روزہ کی حالت میں انجکشن نگلوانے ہے مرض بڑھتا ہے تو بلا کرا ہت یعنی جو انجکشن محض رکوں اور کوشت میں لگائے جاتے ہیں گلواسکتے ہیں ، یہی تھم خون اور گلوکوز چڑھوانے کا ہے (ا)۔

منتخبات نظام الفتاوى - جلداول

بحالت روزہ جانوروں ہے وطی کی صورت میں قضالازم ہے، نیز ایسے جانور کے دو دھو گوشت کا تھم؟ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں میں (العیا ذباللہ) بہیمہ ہے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تواس جانور کے کوشت و دو دھ کے استعال میں کوئی کراہت شرعی تونہیں ہے اوراس شخص پر روزے کی قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں یا ایک اس کے علاوہ اور کوئی شرعی تعزیر ہوتو تھریونر مائیں۔

احقر محمالين تشميري

الجواب وبالله التوفيق:

یہ جم شدید معصیت اور گناہ ہے اس پر توبہ واستغفار کے ساتھان روزوں کی قضا واجب ہے جن میں بیقیجی وشنیج فنہج وشنیج فنہج مشر زدہوا (۱)،اوراس جا نور کا دو وھو کوشت سب حرام ہو چکااس جانورکوؤن کرنا اگر قانون وقت کے خلاف نہ ہواس کو فن کر رہا جائے اوراگر قانون وقت کے خلاف ہوتو بلا نیت ثواب اس کوکسی کواس طرح صدقہ کردیا جائے کہاں کے سامنے نہ آسکے (۲)،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محرفظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند بهار شور ١٧١٥ ١/١٠ ١١٥ هـ

# دُنمارك ونا يُجيريا ميں روزه وافطار كاتكم:

الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسائل الثانية أولاً: إن الأيام في البلاد التي سكنا فيه وهي المانمارك السويد والنارويج والبلاد القريبة من القطبين تكون طويلة جدا في فصل الصيف ما

بقيه: ١- آمه: سركاس زخم كوكت بين جود ماغ تك يهونيا موادراس من دوا ذالتي كي وجه سامل دماغ تك يخي جاتى مو

۲-جا نفہ: بیٹ کماس زخم کو کہتے ہیں جو کہ جوف پطن تک پہوچ گیا ہواوراس میں دوا ڈالنے کی بنا پر بیٹ میں پہوچ جاتی ہو،البنداان دونوں زخموں میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ان کےعلاوہ کسی بھی طرح کا زخم ہواس میں دوا ڈالنا مفسد صوم نہیں ہے، ملاحظہ ہو:العدایة مع الدرایة ،ص ۲۲۰ کتاب الصوم آمہ: اسم کجراحة وصلت الی الد ماغ ۔والجائھة: اِسم کجراحة وصلت إلی الجوف (شرح العنایة علی هامش فتح القدیم، م ۲۲۲ ج۲ کتاب الصوم) (مرجب)۔

ا- "وإذا جامع بهيمة أو ميتة أو جامع فيما دون الفرج ولم ينزل لايفسد صومه وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة هكذا في فتاوى قاضى خان "(قاوى عائليريه ا/ ٢٠٥ ثير و يَكْ فَاوَى قاضي العائليريه ا/ ٢١٤) ـ

٢- "ولا يحد بوطء بهيمة بل يعزر وتلبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة" (الدرائة ارمع روائخ ار٣١/٢)(مرتب).

حكم الصيام في هذه البلاد.

أرسل إلى حضرتكم نسخة من مواعيد السحور والإفطار لرمضان في المنمراك بعض المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة على الأكثر، وإن لم تغرب الشمس وبعضهم افتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت في الحجاز المقدس و بعضهم يصومون حسب توقيتهم في بلاد هم أو في البلاد الجاورة يمكن لهم معتذرين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه الملة الطويلة مع شغلهم في المصانع لثماني ساعات على الأقل، وأشعركم بأن الجو يكون بارداً جداً في الصيف والصائم لا يحس العطش كثيراً ولذا لا يجوز قياسها على المناطق الحارة فإنه قياس مع الفارق ما هو حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذا الوضع؟ بينوا بالأدلة حكم الله تعالىًـ

ثانيا: لا يمكن رؤية الهلال في هذه البلاد والقمر يبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلى شهر أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعيدين تكون حسب التوقيت والحساب المرصادى المرتب من الحكومة وبعضهم يتبعون ويصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط وما إلى ذلك ما هو الأصلح عندكم؟ شرحوا إرشادكم حسب الشريعة الإسلامية الغراء۔

ثالثاً: ما هو حكم التأمين (Insurance) في الإسلام؟ هل يجوز تأمين النفوس والبيوت والسيارات وغيرها أم لا، خصوصاً في ديار الكفر إذ لا يجدواحد مخلصاً منها.

رابعاً: هل يجوز استلام الربوا من البنوك في ديار الكفر وصرفها الى الفقراء أم لا بينوا بالأدلة الشرعية، توجروا والله الموفق.

والسلام عليكم رحمة الله و بركاته مماورين(ام الركزالثقافي، فيمراك)

## الجواب وبا لله التوفيق:

(١) الأول البلاد التي تقع حوالي القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم

كبيرا جدا في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق الحارة لأن بلاده تكون باردة جداً كما كتبتم، فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفى للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع الوتر و لا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمانينة، فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتادى في أى جزء من أوقاتها والصوم ليس كذلك بل النهار معيار له يعني أن الصوم يكون مستوعبا لجميع ساعات النهار فلما لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (۱) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية(۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية(۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من الفجر ثم أتموا الصيام راي النهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ابو داؤد ۱۸۲۱) (۳).

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢٣٢/٢)(٣) و تفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئى مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٢٠٩(٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ٩٨٢ اء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جدولتكم المرسلة فحصل لهم حوالي خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلوة المغرب

ا- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره لأنه معيارة" (البحرالرائق ار ٥٣٣).

۲- سور دلقر د: ۱۸۷\_

سنن ابو دا و د ۲ / ۴ ، ۳ ، کتاب الصوم باب و دنت فطر الصائم حدیث ۲۳۵ عن عاصم بن عمرعن ابید-

٣- احكام القرآن لجساص تحقيق محمصادق قحاوي ار ١٠٠١\_

۵- تفییر روح البیان مطبعة عثمانیه اشنبول ۱۹۲۸ء ۱۸۰۰ (تفییر سوره بقره: ۱۸۷)۔

والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمانينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خاليا عن الصوم فالفتاوي الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أيّ جزء من النهار لا يصح واحد منها.

وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتا يكفي لأداء الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل.

(۲) الثانى - بعد ثبوت الرؤية شرعياً أصلح لهم عندى اتباع قول الثالث أى اتباع أقرب
 بلد إسلامى حسب الخطوط.

" الثالث - التامين في الاسلام حرام لا جتماع المنهيات خاصة الربوا والقمار كما قال الله تعالى" احل الله البيع وحرم الربوا "(۱) وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "(۲)-

وغيرهما كثير من الآيات التي تدل على حرمتها فالواجب الاحتراز عنها على كل مسلم مهما أمكن وإذا لم يجدوا مخلصا منها لديار الكفر (يجوز)(٣) للمضطر شرعيا بالشرائط.

الرابع إن حكم مال الغير إذا أخذ بغير إجازة شرعية غصبا كان أو رباً أو نهبة أو غيرها يجب على الآخذ الرد على صاحبه كما قال النبى المنطقة للأحد أن يأخذ متاع أحد لاعبا ولا جاداً، فإن أخذه فليرده (٣) في تحت قوله: على الغاصب رد العين المغصوبة (٣٥/٣ وفي الشامي ١٨٠٨- ١٨)(٥).

الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه ومفاد الحرمة وإن لم يعلم أربابه لا يحل له فيه ما لم يودبدله، فاذا أخذ الزائد

ا- سور ديقر ه: ٢٧٥ -

۲- سورها نکره:۵-

ابین القوسین بنقا ضائے سیاق کی طرف سے اضا فہے۔

٣ - سنن الترندي ٣٦٢ / ٣٦٢ كتاب الفتن بإب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلم حديث ٢١٦٠ مين حديث ان الفاظ مين واروع: " لما يأخذ أحد كم عصا أخيه لما عبد أخيد فليو دها إليه" ) .

۵- و کیھئے: روالحتا رعلی الدرالحقار ۹۹/۹ س.

من التامين او الربوا يجب رده على اصحابه وإن كان على الآخذ من الضريبة ما لا يجوز في ديار الكفر رخص له دفع الضريبة إلى الدولة وإلا صرفها الى الفقراء بنية دفع الوبال من الحرام ان اردتم المزيد أن تطلعو عليه فعليكم أن تراجعوا إلى الكتب الآتية مثلاً نظام الفتاوى الجلد الأول للعبد وإمداد الفتاوى لسماحة الشيخ مفتى محمد شفيع وفتاوى عزيزية للشيخ عبدالعزيز الحدث الدهلوى رحمهم الله أجمعين كاملة "، فقط والشاعلم بالصواب كترجمنظام الدين اعظى، شقى دارأهام ديوبند بهار يورد ١٢٠٢/٩/٢١٥ هـ

# روزہ میں چیک کے شکے لگوانا:

باکتان ہے آئی ہوئی ایک محتر مہ کودا کہی کے وقت تھم ہوا کہ چیک کے میکے اور ہیضہ کے انجکشن لگوا کر سارمیفکٹ درخواست کے ساتھ داخل کرد۔اب سوال بیہ ہے کہ موصوفہ اگر ردزہ کی حالت میں میکے لگوائے تو روزہ تونہیں جائے گا۔

## الجواب وبالله التوفيق:

ان اُنجکشنوں اور شیکوں سے روز ہمیں کوئی خرا بی نہیں آتی ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی مفتی وا رابعلوم ویوبند، سہار نپور الجواب سیم احمد علی سعیدیا ئب مفتی وارابعلوم ویوبند ۲۳۳ر ۶۹ مرد ۱۳ ۵۵ سالہ

# بحالت روزه باره بچ تک جنبی رہنا:

زیدنے دوران ایام رمضان اپنی شرق اہلیہ ہے جمبستری کی اور سحر بغیر عنسل با کی کے کھائی اور روزہ کی نیت کر کے سو گیا ، پھر صبح نو ۹ بجے کے بعد بارہ بجے ہے بل عنسل یا کی کرلیا کیااس صورت میں اسکار دزہ ہوگیا یا کنہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مذکورہ میں روزہ ہوگیا (۱) ضرورت کے بعد جہاں تک جلد ہوسکے نسل یا کی کرلینا چاہئے بلاعذرشر عی تا خیر

ا- "احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" سورة البقرة ١٨٤، وكذا لايفطر لوجامع عامدا قبل الفجر ونزع فى
 الحال عند طلوعه" (الروائح ارملى الدر ٣١٩ ٣٠، كمتبذكريا) (مرتب).

ختخبات نظام الفتاوى - جلداول

وستى كرما مكروه ۽ اورنمازكسي حال قضاءنه كرني ڇاہئے ، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى مفتى دا رابعلوم ديوبند، سهار شور الجواب صبح محموع فى عند مفتى دا رابعلوم ديو بند ١١/٢/١/ ٨٥ ١١١ ه

بحالت روزه منجن کااستعال: رمضان المبارک میں منجن کااستعال کرنا کیساہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

دن میں منجن استعمال کرنا مکروہ ہے (۱) مفقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبند، سهار نيور ١٨٨٢٣ ١٠٥ هـ

# نفل روزه میں کب افطار کیا جائے:

جمارے یہاں پرانے جانے والے حصرات بتاتے ہیں کہ نفل روز ہ مغرب کی فرض نماز کے بعد کھولیں اب اختلاف یہاں پیدا ہو گیاہے کہ رمضان کافرض روزہ تو مغرب کی اذان کے دفت کھولتے ہیں اور نفل روزہ مغرب کی فرض نماز کے بعد اس کھولنے کاثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔

## الجوارب وبالله التوفيق:

آ قباب غروب ہونے کا یقین ہونے کے بعد فور اُروزہ کھولنامستیب ہے(۱)، البتہ روزہ کھولنے کی وجہ سے فرض کومد سے زیا وہ مؤخر کرنا میچے نہیں ہے۔ بلکہ افطار کر کے فرض مغرب اپنے وقت سے اواکر سے پھر آ کر پیٹ بھر کھانا کھائے یہ بہتر طریقہ ہے اور پھر افطار کر بے وائد کھائے ہے کہ بھی ہوسکتا ہے پہلے افطار پھر نما زمغر ب اواکر سے اور کی اس کے بعد کھائے ہے

٢- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر" (متفق عليه رياض الصالحين ٣٦٧)." وقال عليه السلام اذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" (متفق عليه عالم تدوره) (مرتب).

متخبات نظام الفتاوى - جلداول

غرض جس نے کہا کہ فل روز ہ مغرب پڑھنے کے بعد کھولنا جائے غلط کہاہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظى مفتى دا دالعلوم ديوبند، سهار ثيور الجواب صحيح سيداح على سعيدنا ئب مفتى دا را معلوم ديوبند

# لمبيدنول ميں روز ہ وعيد كاتكم:

الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسائل الثانية أولاً: إن الأيام في البلاد التي سكنا فيه وهي المانمارك السويد والنارويج والبلاد القريبة من القطبين تكون طويلة جدا في فصل الصيف ما حكم الصيام في هذه البلاد.

أرسل إلى حضرتكم نسخة من مواعيد السحور والإفطار لرمضان في الدنمراك بعض المنظمات أفتوا بجواز الإفطار بعد صوم ستة عشر ساعة على الأكثر وإن لم تغرب الشمس وبعضهم افتوا بامتداد الصوم حسب التوقيت في الحجاز المقدس و بعضهم يصومون حسب توقيتهم في بلاد هم أو في البلاد الجاورة يمكن لهم معتذرين بأنهم لا يمكن لهم أن يصوموا هذه الملة الطويلة مع شغلهم في المصانع لثماني ساعات على الأقل، وأشعركم بأن الجو يكون بارداً جداً في الصيف والصائم لا يحس العطش كثيراً ولذا لا يجوز قياسها على المناطق الحارة فإنه قياس مع الفارق ما هو حكم الشريعة الإسلامية في مثل هذا الوضع؟ بينوا بالأدلة حكم الله تعالىًـ

ثانيا: لا يمكن رؤية الهلال في هذه البلاد والقمر يبقى غائباً لمدة طويلة تستمر إلى شهر أحياناً بعض العلماء أفتوا بأن رمضان والعيدين تكون حسب التوقيت والحساب المرصادى المرتب من الحكومة وبعضهم يتبعون ويصومون حسب رؤية المملكة العربية السعودية ودول الخليج وبعضهم يتبعون رؤية أقرب بلد إسلامي حسب الخطوط وما إلى ذلك ما هو الأصلح عندكم؟ شرحوا إرشادكم حسب الشريعة الإسلامية الغراء.

اخوكم محما دريس (امام الركز الثقافي، وثمراك)

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) الأول البلاد التي تقع حوالي القطبين مثل دانمراك وغيرها يكون فيها مقدار اليوم كبيرا جدا في زمن الصيف لكن مع هذا لا يلحقهم الضرر بالعطش وغيره كما يلحقهم في المناطق الحارة لأن بلاده تكون باردة جماً كما كتبتم فالحكم فيها للصوم أن الناس إن وجدوا وقتاً يكفي للإفطار والصلوة المغرب والعشاء مع الوتر و لا كل الطعام وأداء سنة السحور بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق بالطمانينة فيجب عليهم أن يصوموا من الفجر الصادق إلى غروب الشمس يوماً كاملاً لأن النهار لا يكون ظرفاً للصوم مثل أوقات الصلوة فإنها تتادى في أى جزء من أوقاتها والصوم ليس كذلك بل النهار معيار له يعني أن الصوم يكون مستوعبا لجميع ساعات النهار فلذا لا يصح أن يكون جزء النهار خالياً عن الصوم هذا هو مطلب المعيار (۱) وأما إن كان أحد منكم مريضاً لا يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء يستطيع الصوم أو شيخاً فانياً فيكون له أداء الفلية وإباحة الإفطار والقضاء بحسب تصريح الفقهاء كما دل عليه قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية (۲)، وكما دل عليه قوله عليه الصلوة والسلام: إذا جاء الليل من ههنا وهم انهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ايراي 10 الملام: إذا جاء الليل من ههنا وهم انهار من ههنا زاد مسدد وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (ايراي 10 الملام) (۲) (۳۲۸) (۳).

إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم يوجب أن يكون مفطرا بغروب الشمس أكل أو لم يأكل (احكام القرآن ٢٣٢/٢) (٣). وتفسير روح البيان فلأن الله تعالى جعل الليل غاية الصوم وغاية الشئى مقطعه فيكون بعدها الإفطار ص ٢٠٩ (٥) ومن لم يجد الوقت للأعمال المذكورة بعد غروب الشمس فلهم يكون الحكم الآخر فإذا تغرب الشمس هناك ٢ يوليو ٩٨٢ اء في الساعة الثانية والعشرين ويطلع الصبح الصادق في الساعة الثالثة إلا خمس دقائق هكذا وجدت في جدولتكم

ا- "والصوم يقوم به ويطول بطوله ويقصر بقصره الأنه معياره" (البحرالرائق ار ۵۳۳) (مرتب) ـ

۲- سور دیقر د: ۱۸۷\_

سنن ابو داؤ د۲/۴ مسه کتاب الصوم باب وقت فطر الصائم حدیث ۲۳۵ عن عاصم بن عمر عن ابید.

۳ - احكام القر آن لجصاص شختیق محمرصا وق فحواوی ار ۰۱ س

۵- تفسير روح البيان مطبعة عثانيا شنبول ۱۹۲۸ء ار ۳۰۰ (تفسير سوره بقره: ۱۸۷)۔

الموسلة فحصل لهم حوالى خمس ساعات أو أربع ساعات إلى اختتام السحور فيما بين الغروب وطلوع الفجر الصادق ويمكن لهم أن يفطروا ويأكلوا الطعام والسحور ويؤدوا صلوة المغرب والعشاء مع الوتر وغيرها في أثناء ذلك الوقت بالطمانينة فلذا لا يجوز أن يكون جزء النهار خاليا عن الصوم فالفتاوى الأربعة التي تشتمل على إذن الإفطار في أيّ جزء من النهار لا يصح واحد منها.

وإذا تغرب الشمس بعد أربع وعشرين ساعة أو قبلها والناس لا يجدون وقتا يكفى لأداء الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل، فتطوا الله المعالم الصلوة المذكورة وغيرها ففيها تفصيل، فتطوا الله العلم الصواب

كتر مجر نظام الدين اعظمي مفتى واراهلوم ديو بندسها رنيور ٢١٩/٢٢ • ١٥ هـ